ا رسلان اور ظک شاہ ملیوتی کے وزیر آمیر ابولل جن بن ملی بن اسحاق المؤسسی المخاطب به نواجه بزرگ ای الحصرتین وم اربن نظام اللک آلک، رضی امیلمنس مفضّل سوانني تمري مولفة مولوی محمّد عبدالرزاق صاحب کا نبوری معنیف ابرا مکه ا درمولوي مورُ عبدارزاق صالمرلفٌ لَمَا فِي سَافِي يَ

المع محرتوالي بنائے طوس منسید بنیلادی طوس کی قدیم آریخ ابوتضرسراج صوبي محرن لم ء

| "  | البرام م          | - ' ' | ا د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
|----|-------------------|-------|-----------------------------------------|
| "  | احرمسرون "        | 4     | الرسى رو                                |
| "  | مشوق طوسی ر       | II .  | کلات و جرم (قلعه)                       |
| 74 | ا وعلی فارخری یه  | "     | يزوگرو                                  |
| ,  | ابو کرنتاج ۔      | γ.    | يا قوت رومي                             |
| u  | محد بن ضور ،      |       | ابوعبدا مشدخر بعينا دبيبى               |
| "  | بابا محمود الإ    | 77    | ابدالفذامورخ                            |
| 4  | ز د د سی طوسی شاع | ۲۳    | الوالقاسم بن وقل سياح دا بن خردادب      |
| "  | محدمیرک، شاء      | 40    | مثابیر طوس کی فہرت                      |
|    |                   |       |                                         |
|    |                   |       |                                         |

|       | 1                                 |         |                                                                       |
|-------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| ېندسه | مضمون                             | ہندسہ   | مضمون                                                                 |
| 40    | بخارا كاسفر                       | 71      | سلطان کی جوا د نصیالدین طوسی                                          |
| ۲4    | شيخ ابوسعينُد كي ملاقات           | ۱۳      | طوس کاموچو ده نام                                                     |
| "     | شيخ كے مختص بالات                 | ٧٣      | حشرت المعلى دضاعية لسلام                                              |
| 44    | مرد. غزنین کاسفر                  | سو سو   | تواجشن كاخا مذاك وروطن                                                |
| 4     | سنبامة السلوق                     | *       | النب ناملا ورخاندان                                                   |
| ٥٠    | خاجن کی زارت کی تبدائی یخ         | ٣٦      | را د کان<br>سات                                                       |
| 11    | دربارنونیس کی ملازمت              | 74      | فواجبن كى لادت وابتدائها لا                                           |
| 01    | اوعلى حدين شا دارگورز بلخ كى كتاب | ,       | وجرشميه                                                               |
| <br>  | البيارسلان كاورمار                | 79      | فواجه كاع يرطفوليت                                                    |
| ۳۵    | قلعدر دكوه                        | ٠,٧     | خواجسن كى تعلىم وترمبت اور                                            |
| ar    | وزيرعميد لملك كندرى               | ,,,     | طالب علما ندسقر                                                       |
| 04    | ا یام وزارت کی شیریج              | ,       | ابتدانى تعليم                                                         |
| .,    | خواجة نطام للأكك فضار كالنقة      | 1       | آنج الدين سبكي                                                        |
| ٦.    | حديث شاعري انشار تقينتفا          | ۲۲      | حالات كمتب                                                            |
| 41    | یخیی برکل (وزیر)                  | יין אין | فیثا پورکا سفر                                                        |
| *     | تعاحب عباد (وزیر)                 | 44      | د منباح اونواجه في مرخام كامعاير.<br>من بعد اونواجه في مرخام كامعاير. |

| <b>ہندسہ</b> | مضمون                      | ہندسہ | مضمون<br>نقة                                      |
|--------------|----------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 344          | مگور دشهر )                | 44    | نفته                                              |
| ٦٢٣          | مسشيراز دشهر،              | 4 10  | حديث                                              |
| 130.         | ا مام الحرمين جُوميني      | 44    | شاءى                                              |
| "            | <b>جوین ٰبر</b> گنه        | 44    | نثرفارسي كالمونه خطوطامي                          |
| ١٣٦          | امام ابوالقاسم فشيري       | 44    | تصنيفات                                           |
| 142          | استوا درگذ)                | ۳     | وستورلوزرا, (وصایا)                               |
| 11           | ا بو کمرمحد برجسین بن فورک | *     | ساست عمه (سیرالملوک)                              |
| 174          | الوكرا حدب سيتي            | 60    | ساست عمه كاطرزتحرر                                |
| 114          | ابوعلی فارمذی              | 9 1   | فارسى عبارت كاترحمبه                              |
| "            | ا بونجن على الباخرزي       | 9 4   | عقائد مزدك مع مختصر حالات                         |
| الهما        | نفیعت پذری                 | 99    | زروثت عجمی بر                                     |
| ומר          | حظم وعفو                   |       | در بنت جی<br>خواج نطام لملاکے علم خلاق<br>عا دات۔ |
| 144          | نه بی زندگی                | 114   | عا دات با                                         |
| ١٣٤          | فکروعباوت                  | 11    | تهيد ر ر و. و.                                    |
| ١٣٨          | عج وزيارت                  | 171   | خاخبنطام للك كي ضاجلس                             |
| 149          | حجاج كي تجميز وكلفين       | 122   | سيحابواسخت فيروزا بادى                            |

|               | ,                                    |          |                            |
|---------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|
| <i>ېندس</i> ه | مضمون                                | مهندسه   | مضمون                      |
| 147           | شادی                                 | 10.      | ا جا ز کا ر <b>ہ</b> ۔تہ   |
| ı)            | ابخاز (شهر)                          | "        | بيغضبى                     |
| 144           | خاجنظام الملك كياولا د               | u        | امام الوالحن شعرى          |
| 140           | ال اولاد سے محبت                     | 101      | شوق عباوت                  |
|               | خواجه نظام لملك كي إرتيط خا          | 107      | ترحسم                      |
| 11            | مکشا مسے کمخالفت و رُل کے            | 100      | رت بليع                    |
|               | مفصل كالت                            | 11       | نیک مزاجی                  |
| ,             | خواج نظام الملك كي سيشيان            | 4        | فیاضی                      |
| 144           | را ، تطام الملك كي بيي تكايت         | 700      | لطيف                       |
| 144           | ۲۱) مونداللک کی معزولی               | 104      | تقييم تحائف                |
| 4             | ا بوسمعيل حين طغراني                 | 11       | صبروت                      |
| 16.           | «» بر کان خاتون کی سازش <sup>*</sup> | 106      | فيرا <i>ت</i>              |
| "             | تركان خانزن                          | "        | عفوجرانم                   |
| "             | ككشاه كي اولا داور خانه حبگي         | 109      | غاموشی '                   |
| 167           | (۴) تاج اللك كي سازش                 | "        | حکمت علی به بر بر بر       |
| 164           | ره ،خلفا عباسه کی حابیت              | 144      | فالبنظام لملك كخاتمي زمزكي |
|               |                                      | <u> </u> | <u> </u>                   |

| ہندسہ | مضمون                                  | ہندسہ | مضمون                             |
|-------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 100   |                                        | 140   | خىينەتقىدى برلىكراغىقدە خىرىكاشا  |
|       | خواجه نطيام للك كي و فات               | 144   | حن ج کا در مارا و رمکشاه کی مفارت |
| 191   | شعرار کے امریتے۔                       | 166   | الپ ارسلال ورمحکمة ابوسی          |
| 190   | دو کسراحصه                             | 140   | (۲) نظام الملک کی معزول           |
| "     | تهيد                                   | 121   | (٤) بلج الملك كي وزارت            |
| ۲.,   | تهيد<br>خواجرنطا مالملك كي قانون بشانت | //    | ابوالمعاني تحكس شاء               |
| ii    | (۱) بادشاه وررعایاکے فرائض             | 11    | دمى قوافعيل                       |
| 7.7   | (۲۲ بادشاه کابرا ورعایات               | ١٨٣   | (٩) نظام للك مقتل                 |
| ,     | بيت المال                              | "     | ىك ناه ا ورمقتدى كى مخالفت        |
| سو، ب | مېرون ارمشيد                           | 100   | بناوند رشهر                       |
| ۲۰۳   | امة العزز ملعت زبيه خاتون              | 1 44  | خواحبنطا مالملك كاقال             |
|       | (m) بادشا ہوں کو ضدا کی تغمت کا        | "     | خواجنطا مالملك كي نظم كالمؤيذ     |
| 4.4   | قدرناس مونا چاہئے۔                     | 116   | خوا جرتطام الملك كامرفن           |
| 7.6   | دم )عدل <i>انضاف</i>                   | 100   | رمسم تغزيت                        |
| 7.4   | تهمين الان                             | "     | نمراجه كي عمر                     |
| 10    | بيقوب صفّاريي                          | "     | ایام وزارت                        |

| _ |        | ٧                                  |        |                                    |
|---|--------|------------------------------------|--------|------------------------------------|
|   | بہندسہ | مضمون                              | مهندسه | مضمون                              |
|   | אן שפץ | (9)محتب                            | ۲1۰    | المعتدعلي لشرعياسي                 |
|   | وسر    | محتب کے والفن                      | 711    | المهدية (شهر)                      |
|   | ۲۳۲    | (۱۰) عاملا نەع ئەداروں كى نگرانى   | 714    | ده ،عمال وزراءا ورغلاموں کی مگرانی |
|   | "      | طاهر مرنج مین اورائ ما بنیا عباسته | 732    | قبا دساسانی                        |
|   | ۲۳۸    | ما ہرکا خطاعید مشدبن طاہر کے نام   | 711    | رات وش وزربه بام گور               |
|   | ۲۳)    | ففیل بن <i>عیا</i> ض صوبی          | ודד    | برام گور                           |
|   | ۳۳۳    | (۱۱) شریعیت                        | 444    | (۷) متاجرا ورکاشتگارس کے تعلقا     |
|   | 101    | سفیان توری صوبی                    | 444    | نوشيروان ما دل                     |
|   | 11     | لقان دکیم)                         | 770    | (،) في خطيك وأنض                   |
|   | ror    | حن بصرى صوفى                       | 11     | عهده قضا                           |
|   | 703    | (۱۲) نظارت                         | ۲۳۰    | تهضی                               |
|   | "      | (۱۳) محکمرو قائع گاری              | رىتو پ | فزوز                               |
|   | ror    | پرچانویسی                          | יושקא  | مهرطاب                             |
|   | 100    | کو چ بلوچ                          | שישיי  | ادو ٹیرین بابک ساماتی              |
|   | 404    | درکھین رموضع،                      | "      | نبردگرد                            |
|   | 141    | (۱۷) محکمهٔ طابسوسی                | אשנא   | (۸)خطیب                            |

| ہندسہ          | مضمون                                          | ېندسه | مضمون                                          |
|----------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| 797            | فوج بحرق كرف كا قاعده                          | 777   | عضالدوله دمليي                                 |
| "              | فوج میرمخنت قوام                               | 744   | ۱۵۱) تقرری هرکاره و نامه برکبوتر               |
| 191            | (٢٥) ضرمتگا رُوغلا <del>مون</del> کا مرکینے کا | 11    | امهربکوتروں کی مایخ                            |
| 790            | امیراحدین معیل ساماتی                          | 444   | (۱۹) وکیل خاص                                  |
| 794            | (۲۷) دربارهام وخاص                             |       | (۱۷) ندیم ومصاحب                               |
| <b>79</b> ^    | (۴۷) اہل فوج کی حاجتیں<br>پر                   |       | ندیم کے نوائش                                  |
| *              | (۲۸)صاحبان حاگیرومنصب                          | 744   | طبيب                                           |
| "              | (۲۹)اُن لوگوں کے قصتو کی سراحبکو               | "     | طبیب کے اوصا ف                                 |
| 11             | سلطنت وركن المامل ربهناي                       | 241   | (۱۸) فوج خاصه                                  |
| <b>799</b>     | اميرالمومنين حضرت على كرم الله وجهه            | V     | نوح خاصه کی ماریخ                              |
| <b>J</b> w., w | (۳۰) پاسسبان وردرمان                           | 717   | (۱۹) فرامین احکام نامی کی غطبت                 |
| "              | دا ۱۱) دسترخوان شاهی                           | 444   | د٢٠٠) ما د شا ه كوحكمه ا وعقط است و و كرنا خيا |
| ۳۰۳            | سلاطين عجم وعرب كا دسترخوان                    | "     | مثوره                                          |
| m. a           | فراعنة مصر                                     | 777   | (۲۱) سفارت                                     |
| 7              | حضرت موسط عليالسلام                            | r q.  | (۲۲۶) برداشت خانه                              |
| y . y          | وليدين صعب فرعون مصر                           | 791   | (۲۳) قاعد تقتيم نخوا ه فوج                     |

| مېندسه         | مضمون                          | <i>ہندسہ</i> | مضمون                                                                                            |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٩            | دارا                           | y . 6        |                                                                                                  |
| بهرس           | روشنک وخردارا                  | ۸ ، سر       | م) خَدُمُنَّا الوَشِائَةِ مِعْلِامُوكَ حَقُوقَ<br>م) خَدُمُنَّا الوَشِائَةِ مِعْلِامُوكَ حَقُوقَ |
| 472            | عكيم بزرجيهروزير نوشيروان      | "            | بار بدمطرب                                                                                       |
| m r q          | دوس خِزابه                     |              | ۳) عال کی شکایت کی خفیہ تحقیقا                                                                   |
| <b>4 4</b> • • | (۲۰۰ ) فیصله مقدمات            | ۳1۰          | ۲)امورلطنت میں دشاہ کوجلدی                                                                       |
| اسم            | سلطان محموثنازي                |              | با چاہیئے                                                                                        |
| ٣٣٣            | <i>صنرت عرب</i> عبد لعزز       | N            | ۳)اميرور وجوبدار كي خدمات                                                                        |
| ۳۳۵            | (وم ) مداخل ومخارج             | 11 سو        | ٣)خطافِ لقاب                                                                                     |
| 444            | سايسة كامه ريايك تقر نط نظم مي | 717          | القا در بالشعباسي                                                                                |
| אשש            | فالمتب                         | ١٩١٩         | سلطان محموداولالقا درمابته كاامايط فقوا                                                          |
| وسس            | كستورالوزرا (وصايا)            | ٢12          | المقتدئ مرابتر                                                                                   |
| "              | مهیدوزار <b>ت</b> پر           | 719          | عطائ خطابات بإلك فأث                                                                             |
| ۳4.            | منكلات وزارت                   | ۳٧.          | الكُلِّ عَلِ رجالٌ                                                                               |
| "              | ۱۱)مقدمات میں مدل              | 444          | ۷) بگیات شاہی کے اختیارات                                                                        |
| ۳ ۲۷           | (۷) باوشاه کی رضامندی          | 470          | سوداې                                                                                            |
| ٥٧٣            | فضل بن ربيع وزير               | "            | سكندة للم                                                                                        |

|              |                                  | <u> </u> |                                             |
|--------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| بهندسه       | مضمون                            | ېندسه    | مضموك                                       |
| ه٤٣          | ۱۱) تفرقه ملکی                   | <b>.</b> | ره) وليوم يلطنت و <del>ردوم ير</del> نهزادو |
| ۸۵۳          | (۲) تف <b>رقه ا</b> لی           | 2۳ س     | کی رضامندی۔                                 |
| "            | فرالان (قربيه)                   | 444      | تنمس لملك خاقات تركستان                     |
| 771          | علامهمي                          | 11       | ترند رشهر؛                                  |
| עניין        | ا بوحجفر منصورها بسي             | 4        | نخثب پر                                     |
| א גיין       | وزیر کے اوصاف                    | "        | ببطام پر                                    |
| <b>1</b> 100 | التبكيل ورضوسا مانى كى ايك لزانى | مهم      | قوس دریگنه                                  |
| 776          | للك نيروز                        | ۰۵۰      | تبانلیق (ندمبی عهده)                        |
| 14/19        | ۱) رعایت بگیات حرم               | ۵۵س      | (۴) عمال و فترسے دسوتی وراُسکے خطرا         |
| بروس         | حنگ ميکال                        |          | (a)عال کی عدوت کانیتی <sub>ه</sub> ۔        |
| m90          | ۲۶) رمایت شانزا د گان            | 1        | اسباب وزارت                                 |
| 792          | اصبح ن میمندی وزیر               | אציש     | (۱) احکام آنبی گنعمیل                       |
| ٣99          | ۳۰) امیروں کی خاطر تواضع         |          | (۷) اتفا قات حسنه                           |
| ١٠١م         | <i>سومن</i> ات <i>کامندر</i>     | اكس      | رس) با د شاه کی <sup>ا</sup> طاعت           |
| ۲۰۹          | (۴) رعایت ملازمان شاہی           | سرعس     | این اعلم رصدی                               |
| 4.4          | (۵) رعایت السیف وقلم             | "        | سلطان كا درجه                               |
| <u> </u>     |                                  |          |                                             |

| ہندسہ | مضمون                       | مندسه   | مضمون                         |
|-------|-----------------------------|---------|-------------------------------|
| ۲٥٠   | خاندانی پیشیه               | ווא     | (۲) عامه خلا لُقِ کی نگه ارشت |
| اهم   | تخلص                        | مع ا مع | خاجنظام لملاكئ درابئ تنعرار   |
| "     | خیام کی ولا دت              | "       | تهيد                          |
| ror   | تغليم وترمب                 | هاسم    | عباس مروزی                    |
| ۳۵۳   | خیام گی آینده زندگی         | "       | شعرا رآل ال                   |
| ۲۵۶   | عمرخيام اورست جلالي         | "       | شعرارنوز نوبير                |
| 409   | سنهجرى                      | ۲۱۶     | ۱۱) آمیس رمُغرَّی             |
| ۲4٠   | مسنين سلاطين كأضيه          | اسما    | ۲ ) حکیم لامعی حرجانی<br>نه م |
| 1:    | سنه فارسی کی ابتدا          | 444     | (٣) متمل لدين محد             |
| 440   | قمرى سال كاشمسى سال نبالينا | V       | ر» معین لدین طنطرانی          |
| 44    | ا ركا ن محلب ل صلاح تقويم   | 444     | ده ،سيدشرىي نطام الدين        |
| 449   | وتنا                        | **      | (٢) فاضيَّم ل لدين '          |
| 461   | گری گورین ول                | دماما   | دى مثا ہيرشعرار کي فهرست      |
| 454   | عمرخیام که ث عری            | ~~~     | حكيم عمرخيام مثيا يورى        |
| 444   | رتسنیفات                    | u       | نام ولقب                      |
| 494   | ڪيم عرضا م ڪامتفرٽ کلام م   | N       | خيام كا باپ                   |

| مهندسه | مفتمون                        | مندسه | مضمون                           |
|--------|-------------------------------|-------|---------------------------------|
| ٥٠٥    | خیام کی نجات                  |       | كمال مامغزالى سيمناظره          |
| 8.6    | الزام زنزقه                   | han   | ندببى علوم علم نجوم خانگى زندگ  |
| . "    | خیام کی بادہ نوشی             |       | ا ورموت .                       |
| ٥٠٩    | حتصلح مابی دولت ساعیلیه       | 440   | تطعه فارسى                      |
| 514    | مثرقية                        | 4 4   | عربی اشعار                      |
| "      | تمهيد                         | 492   | فضل فی کمال- الم غزالی سے ناظور |
| ۵)۰    | حن مباخ كانت بامه             | 89 A  | تحصيل زبان يو ناتي              |
| ۱۱۵    | حرصباح اورخواجر كى ملاقات     | V     | تفيير لقرآن                     |
| "      | مک <sup>ش</sup> ه کا در ما بر | r99   | ا علم قرأت                      |
| ۳۱۵    | حن ورخواجه کی مخالفت          | 4     | توت حافظه                       |
| 014    | حضاج كى سروساحت               | "     | سلاطین کے دربار میں عزاز        |
|        | حضاج مصرت وخليفه متنصرت       | ٥     | عرنجوم<br>خانگی زندگ            |
| 1010   | کی ملاقات۔                    | 0.1   | خانگی زندگی                     |
| ماه    | حضلج كاقيدموناا دراتفا قاحين  | "     | موت                             |
| 519    | فنعدالموت كاقبضه              | س. ه  | ا خاقانی کامترشیبه              |
| ا۲۵    | شاہی سفارت ورفوج کشی          | ۲۰۵   | قبرستان حيره                    |

| ېندسه       | مضمون                              | مندسه | مضمون                              |
|-------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 001         | ۲ - محدین کیا بزرگ                 | 077   |                                    |
| 11          | ۳-حن بن محيد                       | arm   | مذهب ساعيله كي مخصرًا ريخ          |
| 001         | ٧ - محمد ثانی برجس                 | 010   | نبهب ساعيله كي تعليم وترميكي قواعد |
| ٥٥٣         | ٥- صلال لديرمجيرنان مقتدجي ثالث    | 019   | قامره كاايوان الكبير               |
| 227         | ٢ - علارالدين محربن جلال لدين      | 11    | مباسل لدعوة                        |
|             | ملقب بمحجد ثالث                    | سمسوه | فرقه باطنيه كاحلف نأمه             |
| "           | ٤ ـ رُرالد ميخورشا ه بن علا دالديت | ٥٣٤   | اركان مذمب ساعيله                  |
| 000         | قلعالموت بإتآرى تلاكاسب            | ٠٨ ه  | حرصباح كاهام لقب                   |
| ۲۵۵         |                                    | 11    | حثیش دعبنگ کا ہتعالٰ ورحنت کی      |
|             | مخقه فهرست مثا هاير لام بن كو      | ۳۳ ۵  | اسکسین (شانین)                     |
| <i>D</i> 4. | حن صباحيوں مختل كيا۔               | 6 MM  | ندبهب ساعيله مبذوستان بي           |
| 1) (        | دولت منجوقيه كالتلائي تاريخ        | 11    | صصاح كاستقل كومت وإشاعت            |
| 11 1        | اطغرل بكيكے فتوحات بلجو فی         | ٥٨٨   | حضاح کی موت                        |
|             | سلطنت فيام وأسحكام خليف            | v     | حرصاح کے ذاتی حالات                |
|             | قائم امرالترعباسي سے عززانہ        | ٥٥٠   | مرصلح کے جاشین                     |
|             | مراهم المرائب الانكاع بدحكومت      | "     | ۱ - کی بزرگ                        |

| ېندسه  | مضمون                            | ېندسه | مضمون                           |
|--------|----------------------------------|-------|---------------------------------|
| 440    | طغرانوسيس                        | 777   | جیون کے ملاحوں کا اکیضاص قعہ    |
| پ سو پ | د يوان الزمام                    | 11    | رومی نفارت                      |
| 4 44   | و يوان الأستيفاء                 |       | 7,,,,                           |
| ,      | د بوان الحبند                    |       | ائمهاشعربه ركعن اورائس كاانسلاد |
| "      | كطيف                             |       | خواجة نطام الماكي خطاب القاب    |
| 4 14 1 | خزانه بر بر بر د                 |       | نظام الملك كي جاكير             |
|        | خواجه نطام الملك كاعلمي ذوق      | N     | خواجد نصيرالدين طوسي            |
| 4149   | مدرسة ظمنطاميد بغبا وكتعمير علوم | 444   | نظارت ما فعہ (بلکٹ کس)          |
|        | وفنون كالشاعث صيغه ليمكي إيثا    | v     | وامغان                          |
| 10     | ائهات المدارس                    | 10    | بيطام                           |
| 444    | نظاميه بغباد كاموقع              | 477   | ديوان الأشاء                    |
| 444    | سارا                             | 11    | ەزارت تفو <i>ىقى</i>            |
| "      | باب لمراتب ورباب للمنج           | v     | وزارت تنفيذ                     |
| 444    | سوق الله تأء                     | 424   | خواج نطام الملكك اتحت عهد وار   |
|        | ررميتنصر يغدا د                  | N     | سيغذانشا ومراسلات               |
| 7 ~ 4  | تعمير درسنطار ميدندا د           | 4 40  | كاتبار سأل                      |

| بندسه | مضمون                           | ېندسه  | مضمون                     |
|-------|---------------------------------|--------|---------------------------|
| 441   | ٧ . واغط                        | 444    | خذانهٔ لکتب دلا بُرری)    |
| ب     | مجلس غطشنح رضى الدين بتسنه وبني | 4 14 9 | لظامیه کے اطراف وجوانب    |
| 444   | مدرسفنطا ميتني                  | ı,     | انظامیه کی وسعت           |
|       | ه - ناظروقف                     | 40.    | وسمفتتساح مدرسأنطاميه     |
| 444   | ۷ متولی                         | 401    | انظاميه كاعله بطاحت ضرمات |
| "     | ٤ محقین درست نظامیه             | 401    | نظاميه كح سالانه مصارف    |
| 440   | نظاميه بغرائك أتحث ارس          | 404    | نظاميد كئ كامياب طلباء    |
|       | تهيد                            | 400    | نظاميه كے نتائج اوراولیات |
| 444   | لمنبرا لنظاميه نيشا بور         | 404    | نظاميها ومحقيتن-          |
| 446   | ۲ نظامه تصفهان                  | 11     | درس نطاميه بغدا د         |
| 444   | ۳ ـ نظامیه مرو                  | 406    | درسس نطامیه بندوشان       |
| "     | ۷۰ نظامیه نوزسستان              | 406    | مرتطب ميدبغباد كصشابير    |
| "     | ه ـ نظاميه موسل                 |        | تينوخ اورعلما , كى فهرست- |
| 449   | ۲۰ نظامیر سنریره ابن عمر        | 401    | ۱- سٹیسنخ                 |
| "     | ے۔ نظامیہ امل                   | 441    | ۲- مُعيب                  |
| 44.   | ٨- نظاميه بصره                  | ,      | ۳- مفتی                   |

| ہندسہ | مضمون                           | مېندىسە | مضمون                            |
|-------|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| 464   | فارسى علم ادب ورعلم خطى ترنى    | 44.     | ٥ - نظاميه هرات                  |
| 44.   | قصائد در مرح ملطان ملك ه        |         | ١٠ - نظاميه بلخ                  |
| ll .  | اصلاح رصد دسسنده الی مکشایی)    | "       | ١١ . نظاميه طومسس                |
| 441   | سلطان کا ذاتی شوق               |         | ضميب                             |
| 11    | تُخارِکی یا موگار               |         | الكشا ، كانسب عمد - ولادت تعليمو |
| "     | منارة القرون رسسينگون كامينار)  | *       | رمبت اتخت شيني                   |
| 444   | مجالت علما روشعراء              | 464     | صدو وسلطنت واستسلجوقيه           |
| u.    | حج وزيارت                       | IJ      | مکث ه کی ایک باعی                |
| 404   | تعميرت                          |         | بغاوت وفتوحات عهد ملكشاه         |
| "     | المينظب مرنق                    |         | المکث م کاملکی دوره              |
| "     | خانگی زندگی                     | •       | فرج ثاہی                         |
| 440   | محبت لولا د                     |         | خراج سلطنت                       |
| "     | ظفاءعباسيه سے رشتہ داری         | 764     | صيغه رفاه عام                    |
| . 11  | لكث ، كا مدل إنضاف              |         | زراعت متجارت                     |
| 446   | سطان مكنّا اورا يك نتكاركا مكات |         | ومن عامه<br>س                    |
| 400   | مئالەنغىيم مىدەكك ەبى           | u       | معا فئ محصول حنگی                |

| مهندسه             | مضمون                         | ېزىدىسە | مضمون                   |
|--------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|
| 447                | فانت                          | 444     | لکٹ ہکے آخری ایام       |
| 49 9               | نە <i>رىت كت</i> ىن سے كتاب ك | 44.     | طفارعباسي كالشجر أنظمين |
| ۲۹۳<br>نایت<br>۲۰۷ | نظام الملك طوسى ماغوذب أ      | 491     | طبقات للجوتيب           |

و وزریب بیرخواجه بزرگ نظام الملک طوسی - عکیم عمرخیت م نیثا پوری

سو-حن صباح بانی دولت اسمعیلیه شرقیه سم-جلال لد وله سلطان ملکث وسلحوقی

۵- نقشة فلعه تبرحبرم ۷- نقشه مقبوضات بلح قیه-



بِسُمِ اللهِ الرحمان الرحيث الم و سما جدم

الحربلة رَدْلِعِلْدِمِ الْصِّلَةِ عَلَيْتِهِ الْمُسَلِيزِهِ عِلَى الدِالطِينِيْنِ اصحابه معينُ قبضهُ و دلوں رِکیا و راس سے سولترا اکر بند که نا فرمان ہے حمد سالترا گوستِ معت م ہوی تیراا داکرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیونکرا داتیرا

اسلاف برستی کا اب نے بین برس پیدا نزیل سرسپراخد خال صاحب به ا اثر اخلاف میں مرحم نے المامون دمصنفہ علامت بین بی کے دیباجہ کومند کر ذیارہ کو

سے شروع کیا تھا۔'' یہ نہایت بتیامقول ہو کہ وہ قوم نہایت بیضیہ جو پنے بزرگوں کے اُکٹا موک جو یا در کھنے کے قابل ہیں تُجلا ہے ، یااُن کو نہ طب نے بزرگوں کے قابل با دکا رکا موں کو یا درکڑ

ایهاا دربُرا، دونوں طرح کائبل تیا ہی !گرخو دیجہ ننوں اور نیھیسے کریں ورصرف بزرگوں کی ری سنسنے مرکزی ہے : بہتناں ہیں : رینے کی کرنید سے گار سندیں میں اندینوں اور نیکھیں۔

کاموں پڑسینی کیا کریں توانتخوان جید فرومش نے سوا کچے نہیں۔ او راگرا پنے میں بھی ویسا نہو نے کا چکا ہو پھر تو و ہ آمرت ہی''

مقوله مذکورهٔ بالاکی نا نیدمیل یک وسرے بزرگ قوم کا بدارشا دہی۔ " ہم سلّانوں میں

المه دو را الحجوث في كانفر نس إجلاس جها ويم عقالم البريوت الما منوره ١٠٠٠ الريسي البياري الماك يتسين المكاوي

آج کل ایک نیامرض شائع ہوگیا ہی جس کوا س**لا ف پرستی** کہتے ہیں اکٹر انگریزی ام<sup>ن</sup> او ہما سے خصوصًاعلی گڑہ کے طلبُہاس میں مکبڑت مبت لاہیں۔اول س مرض کی ا ثاعت کے ہانی اول دوچا رپورومین مورخ ہیں گرز ہا دہ تر بعض ہما سے میں گروہ کے بزرگوا رہیں ……ان حضرات نے آفت بریاکر دی ہو کوئی مسلمانوں کی علمی دولت کوشارکر تا ہو،کوئی نرنی خوبیا گئیا : ہی کوئی ہا سے مدارسس ورونورسٹیوں کی فہرست طیا رکر تا ہی، کوئی ہماری و اُن کتا و کے ر جوں کا حیاب تیا ہی کوئی <del>اُند کس</del> کی حکومت کا زور دکھا تا ہی کوئی <del>اِرو</del>ن اور مامون کی ثبا ابان کرتاری اسمحسرقع م کے نز دیک بیب سلانوں کی ہماریات ہیں، گرحب اصحر شفق دیکھیا ہو کوفو یں پیرض ٹرہ رہا ہی،اوکسی کے روکے نہیں رُکتا ہی، توغو دہمی مہرہا بطبب بنکرا زا لہا مراخ ، یے پنخه نجویز کر ناہی۔ ''اس میں شک نہیں کدا <del>سلات ب</del>یشی ہت عمر ہشیوہ ہی اگر سی صد تک که بم اینے بزرگوں کی ضرمات کی دا د دیں اوراُن کی عزت کریںُ اوراُل طریقے اُن کی بزرگیوں کی دا دوسینے ،اور قدر کرنے کا یہ ہو کہ ہم اُن کے قدم پر قدم رکھیں وراُن کی <del>جنت</del> اُن کی مایٹ نگی، اُن کی نفت کشی کی تعلید کریں اوران کا سیا<del>صبرو</del> تبقلال انگاسا انهاک . البعم من پیداکرین ۱ درجس دن کوخهت بارکرین اُس میں اُن کی سی نظر تحییق حصل کریں ۔ مذیبے ک ہمارے بزرگوا رجو کھیں۔ بانے وقت میں کرگئے ہیں، اسپر بزرگوا رجو کھیے۔ ان کے نام رپیٹیہ رہیں، اوراُن کی علمی بزرگیوں کا مذکرہ دوسے میں سے سُن کرز ما نہ حال کی ولت علمی و حقیر جھیں۔ اورأس کے درما نیت سے اغاض کریں مختصر پر کیا سلا ٹ رہتی کو

بنی جالت یکا بلی اُفینسس رو ری کا بها نه گردا ننا مرگز جا<sup>ک</sup>ز نهیس بی - ۱ و رنه مه حاکز سے اُن کی بزرگیوں کو یا د کرکے ہم ایسنے عی<del>وت</del> خافل ہوجائیں۔اُ مشخص نے آ ریخ پر مابکل لورا نہ نظر ڈالی ہے جو یہ وعوی کر تا ہم کدائس وقت کے لوگوں میں کوئی عیہ نے تھا ا ورہما ایم ز ما نہ ہروں سے بھرا ہوا ہے ۔ کوئی وقت عیب سے خالی نہیں ہوا کریا جزنقصا نات تهم میں اس و قت کسیقد رمبا لغه کے ساتھ موجو دہیں اُس وقت بھی موجو دیتھے۔(ورہماری ناكامى كانخم بورب تى يمن عرف نفسه فقل عرف ربه » خلات ناسى كواسط ول نو دستناسی ضرور ہے، جب تک ہم لینے عیوب سے دا تف نہول و راُن کو صلا ہے ما تھ ت پیرنز کرنس کبھی ہماری حالت میں سلاح نہیں ہوسکتی گربے شک' پنچرا لعلاج لكى "كاحكم ركطتا ہى اسسے ا ذیت بہت ہوتی ہم یفن انسانی جو ابطبع خوشا مرہ بند ہم ینےعیب عینی کے گزندسے چیج اُٹھا ہے۔ اور فاصح صا دق سے ہمیشہ ملول رہاہے عین الرضا مرفر دلبٹ کولیٹ ندیدہ ہی عین استحطائی تقادیوں سے مرکونی گھبرا ہاہے کیونکہ لے وعين الرضاعن كأعيب كليلية فستحكن كلن عين الشخط تُذبي المسأوما ے بیب وں بریردہ ڈالتا ہی ووسرااُن کو ڈیمونڈہ ڈیمونڈہ کرنجا لیا ہے۔ گریا <u>ور ہے</u> کہ مین کنچطهی مهارا دوست ہے ۔ دوسارعوعیب پیشی کر تاہی و ، درال ہما را دستمن بي والعاقل تكفيت الإشارة " بزرگان قوم کی وضیحت ہم نے قل کی ہے۔

له نوشودی کی اکھومیکے دیکھنے قامر ہوتی ہورہ توغضہ ہی کی ہوجس کومیرا ن ہی برائی سومبتی ہو۔

r

نن ب كيونكه بروا تعرفنس لا مرى بوكه بم اسلا ف كوكار نامے مزالينے اورافها رفخ كے لئے پڑ کا کرتے ہیں۔ اور ہما را ذہمن کہی ہے۔ را و منتقل نہیں مو یا کہ ہمارے مزرگوں کی تر تی ا وركامياني كرازكياته اوراً يام كوهي وليامي بونا جاسية انسب ؟ أَرْبَحُ **وسِيرت مِي**لُ على السكرن السرائد كي المريط بعدا با كب سوال يبجرك نيفات كي صرورت الي كابر بيركهان ل سكتي بيء اللات كي عيد الات ہ مرقع ہوں؟ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہو کہ علما کے مشرق ٰ ومِغرب کی نئی تا کیس ٹریسا جائے گرانوں برکہ <del>منرتی ع</del>لما ہیں ایٹے شفین کا قحط ہی ج<sup>ا و</sup>لسفیا یہ نکست خی سے ا*ریخ* میں سرحسیے ہاخذے کے توسی اب رہے علما ئے مغرب وہ بے شک یاریخ نورسی میں کھال ۔ کھنے ہیں گراس کا کیا علاج ہے کہ تا ریخ **سسسلام ک**ھتے ہوئے نہایت ہیدرہ ی، مگر ال دورا ذربنی سئے مهذب تصرف کرتے ہیں یسکین ایک ٹیمیری صورت یہ ہے کہ حبد یو علیم ت، مغربی مٰا ن میں تصنیف کریں۔ بیب سے ہتر سکل ہے ، مگر وقت میں کدان جوانو ستننا بعض ع<del>رق زبا</del> س وان کاعنصر نهیس بود او رأن کی نظر صرف انگر <del>زی</del> علم ا دب ب محدو د ميي، لهذا يقصنيف جيي ما تص موكى يسكين پايسا مرض نهيس سے جوعلاج پذيرنهو -ا مارے فرز عربی کی تحقیل کر کے ارتفاق کو وُ ورکر سکتے ہیں۔ گر بقول فالب مرحوم ہے عاناً ہوں ُواطاعت مُزیر وطبعیت! وهسـنیس آتی بریهٔ پُری باب ہووہ تواُردومیں بھی <del>د ب</del>ی، تاریخی، <del>مذہبی</del>اوراخلا قی تصنیفات نہیں *بٹیت ای* ر) نینچه برکه کسی موقع راگر قومی شجاعت بهت غیرت، کپی بل علم کا ذکرا ما به تو ماموان

للم كى بات مثام رورب كے امرك الے جاتے ہيں! ندوة العلماء كے ابك جاستان والعلمان ببلي نعانى نے نوجوا ان قوم كو مخاطب كركے حب فيل اشعار يرسے تھے جس كا ا عا د ه کرنامهم همی ضروری سیحصتے ہیں۔ ىرىياركىيەزندان نى<del>رمىل</del>ى باشد نکتیمنسیع با ضایهٔ برابر بننهی على مرمساً له نفت نه بور ديبطبي بشب توزيقويم كهن كمهت ازا بونكر وغربسيج بإدناير حرى مزم توا زسينر رغطي باست ورسخن بگذر دارسکیرت شان نوبی میریگردی بهما رنفنت و انکون د مکن خیالات کا پیسببنیس موکدنوجوا آن قوم سے خدانخواستد قوی حمیت او رند ہی بوت کا ما دوسب ہوتکا ہی۔ ملکاس کی خاص وجر مریح کة تعلیم عدید و میں اول سے آخر تک س كاموقع بى نىيس ملتا بوكم بارخ بسلام سے سيج وا تفنيت حال كى جلئے يسى صورت میران کی زبان ہے جولفظ تکلیگا و معزنی نکسال کا ہوگا کیکن نشارامیا ہے کہ قومی نیورسٹی قائم ہوسنے پریشکایت باقی زرہیگی۔ 🗴 منالیون کتاب تایخ ۱ در <del>سرت</del> گاری کے متعلق ، جوم کلات ہیں ، وہم نظا مالملک طوسی اوپریژه کی بولکن با وجوداُن سباب کے مرت اس بال سے جبارت کی گئی ہے کہ مشرق یا ہندوستانی ہوکر سٹ ری داروو)علم اوب ا ورملی زبان کی ضرمت نه کرنا، واخل کھنے اُن نعمت ہی۔ دوسری بات یہ ہوکہ دنیا ک تمام بمذب اقوام كيطرح ابهارا بمي سنسرض مونا چاسي كدأن اسلاف كوج صفات خاص س لینے زمانہ میں ضرب المثل تھے بقائے دوام کی زیزگی سے محسسروم رکھیں۔اوریہ زیدگی

اُن كوامسس طرح ميسراسكتي بحكة انهوں نے اپني حبات متعارميں عوْعسسركة الا راكام كئے ہیں ہم اُن کومنظے علم مرلاویں ۔اورگمنا می ساتھ صفحہ متی سے مٹنے نہ دیں کیونکہ عمولی مرنا تو و ، مرچکے ،لیکن صلی موت کا و ، دن مہوگانہب ٹ ن اُن کے کا رناھے ہماری فلت ے مت جائیں گے۔ جولوگ حیات آنیا نی کے معنی، بارہ گھنٹے میں دو مرتبہ، میٹ بھرلینیا' یا چند گھنٹے فکرمعکتس میں مبتلار بہنا،اوررات کوآرام سے پڑکرسور بہنا سمجھتے ہیں، وہ یا نیت سے خارج ہیں-اوراُن کی مثال حشرات الا رَضَ ور رسات کے سزر ہنو دُو ے زیا یہ ہنیں ہوجیتی زندگی اورحایت جا وید کے معسنی ہیں کہ انسان لینے اعمال حسّنہ اوزصائل حمیدہ ہے قیاست مکنے نرہ ہے جنابخہ خ**واجیس نطام المل**اکطیسی بمی نوئیں ناموران کے لام کے طبعت ہیں ہوجیں کے مساعی جمیلہ سیصفحات یاریج گرانب ک حمان ہو اسے ہیں۔ عیائی سلسلہ وزرائے ہام میں برا مکہ کے بعدد و سرے درحدر رہی ممتازوزيرتعاجس كوتم فيانتخاب كيابح تیسر سبب پر می که اُر د وعلم ا دب میں آحبل بچایش میں عاشقاً نظیس ، نا و آن ، افساتے ، ورُصص و حکایات شائع ہوتی ہیں او رقتبتے بضعت میں قانون ، مذبہب، اخلاق بطب ' ریضی ،فلسفن ، سائنس، با آنخ ،او رسرگی کما بین بیب-۱ س میں ترجمه کا حصّہ تصنیف کے آ ، تالیف سے بہت زیادہ برکیکن برا م**ر**عجب اگلیزہے ک*ومسلما نوں نے لینے علمی دور می*ں یونان،مصرَ؛ ایران ،ا در مهندسے جرگا میں ترحمب کہیں و عمو ماً علوم وفنون کی کتا ہیں

فيس ت<u>ص</u>ص ومحايات بي **كليبله ومست**رببي مفيد حيند كنا بي انتخاب كي تعيس ليكن <del>بها أ</del> زمانے کے مترجم آج یوریے علمی سرمایے رسالڈ زکے اول رحب کر سے ہیں ا درسلاتصینف میں بھی ہی حال ہے کہ حرو ت سجی میں ہے کوئی حرف تقبّل بھی باقی نمیر ہے جب میں دوایک نا ول موجو د نہ ہوں۔ باقی اعلیٰ درجے کی تصنیفات تمام سال می<sup>د</sup> وہ سے زیا د ونیس ہوتی ہیں۔ا مرغسب رتی علوم و فنون میں جوکتا ہیں ترحمہ ہوئی ہیں وہ انگلیول شمار کی جائسکتی ہیں-ا و رہنوزسیسکڑ وں مفید شاخیں ہاتی ہیںجن کی طرف کسی نے تو ننیں کی ہے۔ اُرعنی مسائل کی اسبت ان کا آبیں ترحبہ ہوجائیں توحصول علم میں طلب آ آسانی ہوجائے لہذاغیرمنیکا بوں کے مقابعے میں سلسلہ و زرائے اسلام فائدہ سے خال نہیں ہے جب میں وزارت کے سا توملطنت کی بھی تاریخ (ضمیمہ میں) ہوتی ہے۔ اس كتاب كى ماليت ساكي اليم مقصديد هي بوكه الم ارمح ایس کے علم دب ت پرمجا کی عام مشترکہ زبان میں ترتی ہو۔ اوراس کے علم ا دب ت ت جدیدہ اور قدیمہ کا اضا فہ ہو۔ا ورا پندہ تر تی کے وسائل پرتھی غورکیا جائے گ وضمطلب سے پہلےاُر دوکی ابتدائی تاریخ پرایک سرسسری نظر ڈا ان دنجیبی سے خ ہندو<del>س</del>تنان حنت نشان میں عها راجہ کر <sub>فا</sub>جیت (سلا<u> میہ رس فل سیح علیات</u> عهدمی*ن در بارتی ز*یان<del>سسنگرت</del> (ویوبانی یا زبان اتهی )اور با زار*تی ز*بان *براگر*م رطبعی غیرمهذب بقی حس کا نثبوت ماک لشعرا کا لیک<del>س</del>س کا نا ٹکسٹ کمنتلا ہی۔ بعدا ز

1

مِھ مذہب کی ترقی ہے گدھ رہیس کی **راکت کا ہند**و حالت دسویں صدی عیسوی مک قائم رہی لیکن <u>عقیمہ</u> عند شہاب الدین غوری ہمیں ے ان پرطال <del>ک</del>ام پرتونگن ہوا تو**مک** کی تقریری زمان پراکر<del>ت</del> کے رجہے گرکرمندی بھاست ہوئی تقی جس کا دوسرا نام برجی بواٹ ہی گرجہتے کی نی نسلوں ہے ہندوں کامیل جول ہوا تو پھامت میں فارسی، عربی، الفاظ ذخل ہو گئے یہ کی نظیر حند کوئی شاعر کی کتاب پر ہمی راج راسا "ہے بعد رُان فلجیوں کے عمدیں صرت ام پر خرسے رو دالمتونی میں ہے یہ بیلیاں ، کرنسیاں مبتس عنسندلین اورخان باری ، لکھال منداق کو اور تر فی دی میمند میں رعه دیکونته بلول او دھی ¿کالیت تیوں نے فارسی شروع کی ا در زبورعلم سے آرم ستہ ہوکرشاہی وفسر یں داخل ہوے۔ اب تمام ملک یڑسے رہی ، فارسی الفاظ کی تکومت تھی اور مِند تی ظم یں بھی بھی ڈنگ غالب نھا (**سبب**ے داس **نا**یسی کے و سبرے ،گرونانک صاحب ن تصنیفات، ۱ و ریا باتلسی د مسسس کی را مائن دکیمو ) سرکاری د فتر بھی فارسی میں تھے۔ و د ہیوں کے بعد <del>با بر</del>نے ہندوستان پرقبضہ کیا۔ا وراکبرعطہ سے عہدزرس مین -ا سلمانوں نے بھی مندور سيثان كوابنا كخرتمحجه كرس وربعات میں نایاں ترتی کی حیانجاس زا نے کے زاجم کتب سنکرت، شاہزادہ ا نیال اورعبدالرسیت فانخانان کی بھامشانطیس ہما ہے وعوے کی دہل ہیں۔اور مات محمر حالنی کی یہ ما و ت تو را مائن کے ہم ملیہ مانی جاتی ہے ، اور آج کا مہس کا

اروں میں ہانگ ہو۔ جہانگیرنے بھاٹ کی لیلے نظموں پرانعام دیکرٹ ووں کے صلے ٹراے۔اس قدر دانی کا بنی تحجب تھا کہ ہا شامیں غور ہی، ملا پوری، سشیخ ٹ ہ محد لگاری جیسے نامورٹ عربوئے۔اورمحی الدین ورنگ نے یب عالمجیسے کے ا نییں تو بھا ٹیامعسلیج کال پڑنگگئی مختصریہ ہے کہ مبندوستان کی ملکی زبان سخ لاطین<del> ک</del>لام کے اغو*سٹس ترمیت میں برورٹ ب*ائی اورشا ہ<del>جاں کے ع</del>ہدوولت میں ار ہے ہیں دلی آیا و ہونی ) نرتی کرکے '' ار ووے معلے''کے خطاب سے ممتاً دنی ۔ اور بریھی شناہجاں کی ملبندا قباتی ہے کدار دوکا سکہ آج ٹکئیں کے نامے بل راېږي- ورنداس فخرنے مشحق سلطا<del>ن ق</del>مو دخن نرنوی او رشها<del>ب ا</del>رين غوری تھے۔ المكيركے عهدمیں متعب د شاء موئے لیکن علم فضل ا وریث ء انہ کمالات کے لحاظیے ف ولى الله وطهنى (و آتخلص ) ابني بم عصرون مين الموربين شاه صاحب ين ب سے اول رخیت (اسی زبان کا دوسرا نا م ہی) میں دیوان مرتب کیا۔ اورآیند ہ نسلو کے پیے ایک شاہراہ قائم کرگئے۔ ولی کے بعدمیر سو دا اور النش کا دورآیا' بَعْوں نے شالان آو وہ کی سربیتی میں اُر دوکو اُروں معلے بنا دیا۔ اورانضا ف ۔ میرکہ ولی کے بعد زباندانی کی بیر دوسے رٹی مکسال تھی جو لکھنٹومیں قائم ہوئی ۔اس کے بعد رتنگ رن می**مومن، ذوق، غالب ب**وی اور نامنخ و **است ک**ینوی مه اُرود کا خانمه بوگیالیکن علمی زبان کا در نیبه شنه نگاروں کی برولت حال موا<sup>م</sup> غرکرمنی<sup>ا</sup>ت یہ بوکر *کرمث نام ک*ے بعد گر بوٹس فلکی نے حب تیمیوری <sup>ہاج</sup> وتخت کا مالک

له منه وَّرُسن کار دولعنت متن شاء میں اور حبزل صاحب کے بعنت کا ایک حقید دنعینی وولعنت عِجسے دبی

فارسى سے ہندى ميں كئے بحث او يس مقام لندن شائع ہوا

الله ميرص ب ألى و كار بن والع تعد فواب أصف الدولد كى عهديس برات من الميرخسروك كتاب البيار در أوشيس كا ترجمه كميا تعا -

عله ان بزرُّون کی تصنیفات نمبروا رحب ذیل ہیں۔

د ا ، رئیشن خل دیمند ان کے مختلف کرنی حالات، باغ اُر دو ترجه کلستان د ۲ ، تو تا کهانی آلائیمنا د تعته عاتم طانی و مختلب کوزار دکتیش - ترجه بهار دانش آیریخ نا دری د ۳ ، باغ د بهائر بسیی قصه جهار در توجد و تی که زبان میں، گنج خوبی د ۴۷ ، نشر بے نظیر (میرشن کی مغنوی سح لہبیان کا قصه نیزیں ) اخلاق ہسندی د ۵ ، طرون شد وز ترجمه عیار دانش ابو ایش (۲ ) شکشان اوستور مهند د باروم آی د ۲ ) بریم ساگر و فیرترجمه

نوں مبرامن و ملوی رمیصاحب کی شرمیسی کی نظم کے ہم لیہ مانی جاتی ہے ) رمعی میربها دعلی مینی (۵) خفیط الدین احدر وفیسر ذرٹ ولیم کا بج -ر ١ )ميركاظم على جوال هسلوى ﴿ مَا يَهُ مِلُوحَي نِيْدُتُ كُمُواتَيْ -د ۸ ) نهانجندلاموری د ۹ )میراکام علی د ۱۰) نظیر علی ولا -سرورننٹ کامقصداس تحکمیت برتھا کہ ہند دستانی زبان میں ہی کتا ہیں طیار ہواج ہند وستان کے رسب ور واج کا آئینہ ہوں -ا و رحن کوٹرہ کر بور مین سندوستان کطرز معاشرت سے واقف ہوجائیں ۔ خیانچہ حب منشا رسے بکارتصنیف آلیف اور ترحمہ سے مفید کتابیں طبیار ہوئیں اور وہ یور مین میں خصوصا اور تمام ملک ہیں عمو مامقبول میں ا المالية على ميرانشا، الله خال النف الله عنه ورباي الطافت (قواعداً ردو) للمعكر الكسير عام احسان کیا۔انداز تحسبہ رمیں اگر حیفرانت وشوخی ہے گرز باندانی کا یو راحت ا واکیا ہو ورعجبية غرب نكتے تكھے ہیں۔سی سال صرت شیا عب القا ور دہساری رحمة الشرعلية بيغ قرآن شريعين كاأر دوميں ترحمب ركما- يه وه فيض تھا كەحوتما مرمندستا پرچیاگیا. ۱ وراُر د ومیں عام تصنیفات کا در وا ز ، کھل گیا ۔ ڈواکٹر حان گلکرٹے کا خاشک تثبیر؛ وراكم طرفيلين صاحبان في أردوبهندوستاني لعنت شائع كي مصت المعيوي شاہی و سندوارسی سے اُرووہوگیا۔اوریز زبان تعلیمی سندریائی معسد اعدوی میں ببتىەنو<u>ىلەنغۇ</u> ماقىل › ‹ **‹** › ندىېب عىنى دىك كانولى كاقىتە ، ەزىئالىنى كى فارسى تاب سەتر**ىدىم**يا ‹ **9** ، نىافل انهان حيان داخوان الصفاكے اكم يقع بي رساله كا ترجمه يې د ١٠٠ بتيال حيثي طب رزسكوكست تيلي -

بتھوگراٹ کرسیسن تی میں حاری ہوا ۔ پہسپاب تھے حبفوں نے اُر دو کوعلمی دحرب ہریر مینیا دیا ۔اس ز مانے میں ملکی محبت سے اُر د و زبان ' مبندی' کہلاتی تھی۔ (اُس زمانے کے نٹراونطسہ کتابوں کے دیاجے ٹرمعو) چانچہ وہی ہندی ہے جو آج مک اُرد و کے ں اس میں حلو و گریہے ۔ اوجِس کو بعض ما عاقبت اندشیں صفحہ ہتی ہے مٹا ما چا ہتے ہیں۔ ورینمیں تیجیتے ہیں کہ ہر زمان *تست یم مبند آ*ں مس<u>لما نوں</u> اورانگریزوں کی ایک متحدہ ما دگا ہی۔ گرانش دہشجہ کب بٹش راج قائم ہواس کا مٹا نا محال ہے۔ کیو کہ سلما نول کی طرح انگریزوں کے بزرگوں نے بھی ہسٹ ہان کی صلاح اور ترقی میں نسیسے معمولی عشہ لیا تھا۔ اور مندوں ریوار دو کاسب سے زیا دوحق ہی کیونکواس کی سنسیا دستگرت و بھاشا يرقائم مونى سے اور مقتضام فطرت ير به كه ماں لينے بحيرياب سے زيا وہ مهران مو-ز<mark>مان اُر د و کی موجو د ه حالت</mark> جوکیمیان ہوا یہ توعهد گرنشسته کی آریخ تھی اورآیندہ ترقی کے وسائل اسکن اُر دویے انبویں صدی من قدر تی ں ہے ، علمی حیثیت سے وہ صرور نہایت قابل قدر ہو ، او رتصنیفات مراجم کے ذخا رہے رُدوکا دارُ <del>وکس</del>ع ہوگیا ہے *کین ہ*ا وجو داس نرتی کے *اگرالسنیم شے رقبعہ سے م*قابلہ لیا جائے توارُد وہنوزا بندائ حالت ہیں ہے شالاہم حارز بانوں سے مقابلہ کریں گے۔ ا- تركى - براكييني كالتوني للطنت كى زيزو ما د كارسبے اوراس زبان كاعلما و سغرنی علوم وفنون کے سے مایہ ہے عمور ہے۔ اوراخبارات بکٹرت جاری ہیں۔ ۲ ـ عرفی مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے، اور زندہ قوم کی یادگارہے مصوبہمین

ا در حجازیں اگر جیہ کمی تعلیم سے جمو و کی حالت ہیں <sub>ک</sub>و لیک<del>ن مصر، بیرو</del>ت ا<del>ت</del> اما و رخالک بررس نایاں ترفی کررس سے علمی رسائل وراخبارات میں بھی غیرمعمولی ترقی سنے س فارسی، زنده قرم ارتف<del>قت</del> کزبان ہے۔ شہنشا ہ ناصرالدین شہی مے زمانے میں ترحمہ کے <del>لیے تا</del>ب انحکمۃ قائم ہوا، اورمنیب کما ہیں تر نمبا ورتصینیف کے م - سنگلہ، ہندوستان کی زبا فرر میں سے علمی درجہ صرف بگلہ کوچیل ہے اور نوجوان بنگالیوں نے اپنے کشینے وں کو ملمی کتا ہوں سے مالا مال کر دیا ہی، اور مرر و زیر تی کا قدم کے ہے ببگلہ کے مقابلہ میں صوبہ تحدہ اگرہ وآد د ہ میں اب سنکرت وربھا شاکی طر*ن خاص توجہور میں ہے ،*اور تر نی کے ہبباب مہیا ہو چکے ہیں جیانچوان زبان<sup>وں</sup> العامل میں کون کہ سکتا ہوکہ ار وور تی کر رہی ہے۔ اب اگراس کے ذاتی سٹا یہ رنظسسر کی جائے توعیش وطرب کی دہستا نوّل اور عاشقا نہ نظموں کے سواا و رکھے نہ ملیگا کیونکه تاریخ ولا دت سے عالم مشباب مک شعرو سخن سے زیا د تعلق راہ ہو۔ باتی جسفد آ مره په ېوه زما ندا نگرزي کې بېپ دادارې- د وسري زبا نوں سےاُر د ومبې چرتر مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــ ہم مسس کا ذکرکریے ہیں۔لہذا اُرد وکی بقاا ور تر نی کے لیے اخبر تعسلیم سلما مان دایج مینل کانفرنس)اورانمبن ٔار دو (کانفرنس ر دو )ا و رمتسام قوم کوحسب فیل ٰمور پرغور کے علی کام شروع کردیا جا ہیئے۔ ا مغربی اورمشسرتی زبانوں سے علوم وفنون کی کتابیں ترحمیسے ہموں اور تقلیمیا

ی علم دفن کی ایک مغیب دکتاب ترحمه کرے اور ترحمه کے صله کاسلطنت یا اُمرا ہے وولت ے امیدوا رنبو، بلکه ترحمه کی آمدنی ہے تجارتی اصول پرنفع اٹھایا جائے۔ ٢ - الخبن ترتی أرد و كادائره مهندوستان كے تمام صوبوں ميں على حيثيت سے وسيع الم مسلم بونتور سشى قائم مونے برا تبدانى مارس ميں أرد و كے ذريعيہ سے علوم وفنون سم کِمَابِوں کی اشاعت کے لیے تعلیق انٹی کور تی دیجائے اور فی اٹھال پڑو كُ الب سكام لياماك-۵ - مرصوبے اُردویں متعدد اخبارات تاری ہوں ۔ اور علمی سائل کو ترتی دیے۔ ٣ - ہرضلع او رقصبات میں بخبن ورسوسا مٹیاں قائم ہوں جس کے ساتھ کتب خانہ اوراخبارات كاانتظام لا رمي كيت-ے یہند وستان کے جن صوبوں میں ردو کمزور حالت میں ہی مثلاً برگالہ، سبکی مرسس مالک متوسط، راجیتیا نه وغیره و بال ار د و کی عام اشاعت کی جائے۔ نظام الملك أصول حكومت وكمسبيان مُن أرارت إيك سرسرى نظر | بن عبد لملك دمتوني وقيم مريان الم بين عجبت لهولا ؛ الاعلجم ملكواالف سنة، فلم يحتاجوا البناسطة

وملكنا مائتسنة لونسنغن عنهم ساعة (أيخ السبون صغيمه م الميسني ليمر

بجس<sup>ا</sup> بگرنے ک<sup>ر عجمیوں کوا مک سزا ریرسس کی نکومت میں ایک ساعت کے لیے جمی و بو</sup> ئی ضرورت نہ ہونیٰ -اورعرب کی <del>صدی</del> کی حکومت میں ہی عجمیوں کی اعان<del>ت ب</del>ے نیا<sup>ز</sup> نەرەسكے" ہمارى رىك بىرىپ مقولەكا نبوت خودىلجونى حكومت ہوسىلجو تى تركوں نے إبن طب ری شجاعت جلاوت سے اطراف وجوانب کے مالک کو فتح کرایا۔ اوروہ عاہتے تومفقع آ قوا م کو یا مالُ ا ور ملک کو خاکب بیا م کر دیتے۔ گرننیں ، اُنھوں سانے رعایا کے دلوں پرحکومت کی اورسلجو تی حکومت سے ملک میں ایک نئی زندگی ہیلے ا چوگئی۔اس کا باعث یہ تھاکہ الی<sup>ل</sup> رسلاں کو خواجیسسن نطام الملک طوسی صبیا نصل میں وزیر ملکیا تھا۔ اور با وجو دیکہ وہ ایک خو دمخیا را دسٹ ہ کے ماتحت تھا ہمیکن اپنی عاقلانہ حكمت على ا ورحكيما يه صنوا بط سے تام ماک کومنحرکر ليا تھا جس کی فصيل س کتاب بي خواجة من خو دمث نعی تھا۔ گر نوجدا <sub>ت</sub>ی ، دیواتی عدالتوں میں فعت <del>جن</del>قیٰ کے مطب بت فيصدمهوت تصح جس كابيل عاضى انقضاة رحيف يصبش بمسنتها تعاءا ورصيغه مآل خزانه تعمیات سرخت تعلیم، لولیس، اور رفاه عام کے تام صغے ماتحت وزرا کے سپر دیھے۔ اور فوجى انتظام فيولول سلم (فانون جاكيرواري) كے تحت ميں تھا۔ الغرض كوئى شعبہ ايسا نتهاءائس زمانے تے مطابق اعلے بیانہ پر نہ ہو اوراس نبایر فینسسر بہ دعوی کیا جاتا ہو کہ امیں ہرطرح کے سیاسی، قانونی ،معامشرتی ٹرنی کی عام صلاحیت ہج تصاويركا ماخذ فواجنطام للك علىم غرتيام، ورست صلح كي شبياك

| قدیم مرقع کاعکس ہیں جس کے یہ ہم مولا ناستید محدحا ذق مرحوم کا بی کے شکر گزار ہیں                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ورملک ای تصویر علامیت بلی نعانی کے سفر روم وث م کا مدید ہم ۔ اوران سکیے ہمار                                     |
| كرم مخدوم منتى محدر حمت المتصاحب رمد كے قلم اعجاز رقم كے زنده كيا ہے جس كا ولى                                     |
| تحكريدا داكياجا تابي-                                                                                              |
| ملكم عنظب مهندوشان من دياچكاب برات، وت كانذكره                                                                     |
| ا ورقی کاعظیم اکت ان درباک ایفی یم سلامی طریقه ہے۔ گرزم تموری که                                                   |
| بریم ہونے کے بعد اہمبر اللہ میں لال فلعد شاہجانی کو یفخوصل ہواکہ محالمی نے رعایا                                   |
| كولمين ورشن كرك - اورو تى كودا راكسلطنة مېون كا دوبار عهسنزاز نفيد يې ا-لهذا                                       |
| د مستور قدیم کے مطابق نهایت فخرومسرت سئے نظام الملک" کا دیا ج <sub>یہ ا</sub> علیٰ حضرت                            |
| نېر مېرليامځېلی مک معطب <del>جانج</del> پنچې د باتقا په <i>، خلدا نشر ملکه وسلطا په وعلیا حضرت حضو<sup>ر</sup></i> |
| مكەمغىرى <u>مىرى و</u> امت قبالماكے نام المى چېسىم كياجا تا ہو خداكرے كەشا لا نە اقبال كى                          |
| ومشنى مين نظام الملك كاتباره، آسمان شهرت بُرا فيّا جُو كر چيك آمين خاتماس وعائج                                    |
| دولت ترامتا بع واقب ل يار با د                                                                                     |
| ذات تو در حایت پرور د گار با د                                                                                     |
| الوط تحريان وباج رم بب واديم بالفلية مطاب و يجيف المام معان والم                                                   |

## حصمه اقرل طوس کی مخصرتاریخ

بنا عوس مور خین عجم کا قول ہے کہ جسنے شہرطوس کی بنیاد اوالی وہ سلطنت عجم کا نامؤشمنتاہ جمشید میں مورجین کے میں جمشید میں میں القلاب روز گارسے کیانیون کے عمد حکومت تک پیشہر ربا و

که طبقهٔ میندادیان مین شدی چقها تا جداریت پیطمورت کامیتیا تها درا سک بعدی تخت نشین بوا داسکا عسد کوست عمل دانها ن اور تدن در معاشرت کی اعلی ترقیون کی وجهسی ضرب المثل ہے بیکم انی مین طهمورت اور بوشنگ کتا رقد رید مین تحت جم شدید اور بوشنگ کتا رقد رید مین تحت جم شدید (پرسی پیسس) آج کمک موجو وہ مین خصل تاریخ کے لیے دیجو فائل معار ن سندال عرکت بدیم نقش ایران ، و سفرنام کیمیرزا فرست شیرازی جشید کے ادلیات حب ویل بین دا جشن نور وزدا) انگورسے شراب بنا فی کئی اور شفر مارد ان مارکت کا کوری بخواری است مرکبات تیارم وی در ایک در بانی اور شی سے این طبی تیارم وی دیمی معدیا سے شنا ور ری ای در مولی سے این مین بی موجود کا مینوی آین کی معدیا سے جام است کا دور فرخ بولی است مال (باقی در مولی آیاد) مینوی آین کی مینوی آین کی مینوی آین کی مینوی آین کی مینوی آین کا است کا سال کے در بانی اور خور خبو کا استعال (باقی در مولی آیاد) مینوی آین کی مینوی آین کی امرات کا سال کے در اور خور خبو کا استعال (باقی در مولی آیاد)

ہوچکا تھا جب ایران کی حکومت کیخسرو کے ہاتھ آئی اور پہلی مرتبہ تو را سے پر فوج کئٹی ہوئی توکیخسرو کے نامور سید سالا رطوس ابن نوذرا بن موجیر نے از سرنواس شہر کو آبا دکیا اور طومٹ نام رکھا۔

اگرچیشا ہنا سبین فرد وسی نے اس لڑائی کے ذیل مین بناے طوس کا کوئی نذکرہ نہیں کیا ہی لیکن سب سے پیلئے جب فرد وسی سلطان میں ذخر نوی کے در بارمین میش مواہے۔ اُ توت

سلطان كے متفسار يرفردوسى في بيان كياتھاكة شمرطوش كاباني طوس ابن نوزر ب

لقتیصفیدا کیاگیاداا، حام تیار موا(۱۲ بنجنگل کے اندرسے تمرون کے جانے کوٹرکین کا لگئین (۱۳) ملک کی مہادی تنل ابھ عناصر کے چارصون تبقیم کی گئی۔اوار باب دانش دعلی، ۱۰ بارباب فی ۱۳ وار باب زراعت م-ارباب صنعت درفت جمت پیدنے آخرین خدائی کا دعوی کیا دوخواک کے اقد سے اسکا خاتمہ والم ضرت مو دعلال سلام

الراب علمت وترنت بحصيدت الريس حدوق ولوق بيا ورسول المعتبر وتعان القسمان عامد واسته اسى زماند من تقعه - أتخاب ازاع تم تتوال علم جلدا ول. نا مُدخسترون المبتم وتنا مِناً معالم مدها لا ت مجتشيد -

ك زئتالقاد ب حدامة ستونى دَكور سفه مه ۲ مله ديبائي شاهنام فردوسي طوسي صفحه مطبوع به بي ملت المهجري ملك و منطق المنظم من يدوا تعديمات و وحسب ذيل ب-

مهم اوم د جنگ ست وگرد و سوار گرو بهرزرگ و بهرتن نا مرا ر براه به با بان بباید شدن نه نیکو بو د جنگ مشیران دون

(سادن كيسروطوس الجنك ودانيا ن سفد وه اشامنامد مركور-

اوراً سکے بناکی یہ وجدبان کی تھی کہ 'جب کیخشرونے طوس کوافراسیاب کے مقابلے پرروانہ کیاہے تب زخصت کے وقت نصیحتًا کہا تھا کہ خبردا ابراہ کلاث ، قوران کو نہ جانا کیؤمکاس

راستے من فرد دسے جومیرا بھائی ہے را ای ہوجانیکا خدشہ ہے الکن جب سیدسالا رطوس

سرصد توران پربیو نیج گیا تواسنے کلاٹ ہی کاراستداختیار کیا اور آخر کارٹری نوزریزی کے میں اس کا دارش کی اور میں ک

بعد فرد و آمنل ہواا و روالیسی کے وقت کلات وجرم کے متصل طوس کی بنیا و والی ؛ تدیم اربخ | ہیمن کو فی شبز مین ہے کہ صوئہ خراسان مین قدامت کے لحاظ سے طوس اُنٹینے البلاد ''

<u>ے خطاب کا ستی ہے کیونکہ ن</u>ے دگر دکے زوالِ سلطنت ک*ک اُٹس کی عمر ، مہ* سرمال کی موجکی تھئی۔

سلاطین عجم کو وقت مین طوس کی کیا حالت تھی اور فقو حات اسلام کابیر کیا انقلاب آئے ؟ ہم اس افسانہ کوچھٹر نانبین جاہتے ہیں۔ البتہ ناریخ چیٹیت سے پینطا سرکر ناضروری

ے کامیرالمونین حضرت غنمان رضی الدعنہ کے عمد خلافت میں طوس میں الم بہری میں ا

فتح ہوا۔ اور خدا کا ننگرہے کہ س مبارک زمانہ سے آج تک اِسلامی عَلَم کے زیرسا یہ ہے۔ گرجو ثنان وٹنوکت خلفا سے عباسیہ کے عمد مین تھی وہ باتی نہ ہی۔ اور ثنا الم ن سامانیہ،

سله سلد کیا نی می کینسروین سیاوش میرا تا جدارے . افواسیاب سے دوموے موے بین ای تفصیل شا ہناملہ ورجم میں ورج ہے . ۹ برس تکومت کرے لعرا ب کوا بنا جانشین بنا یا اور نو د نما ئب ہوگیا سه بسراسپ دا دا فسری خسروی ، و یعمدی قراح کنچسروی "نامنحسروان اوجم شله «کلات وجرم» نمبراکیٹ تلعد کا نام ہے جولینے استعمام میں

مریانتان تعا ۱۰ ورفمبر اقصبنام ب جینے نیو ملاقع تھا بزمت القاوص فعد ۲۵۰ کے یزدگر ساسانیون کا سیے نیر نامبلار ب اور زراسان کونع کے بعد درسام چید میں مولی یزدگر دکی سلطنت کا خالمد موگیا۔ نامبلار ہے اور زراسان کونع کے بعد درسام چید میں مولی یزدگر دکی سلطنت کا خالمد موگیا۔

ہے قبیہ' غز فوید وغرہ کے باہمی جنگ وحدال سے روزروزطوس کی حالت گڑتی گئی ۔ اہم ہج بهندو<del>سان</del> اور <del>پورپ</del> کے سیاحون نے اسکوعمدہ حالت میں با یا تھالیکن

آج توہندوشان کے ایک مو لی موضع کے برابرہے۔

لینے وقع کے زانہ میل وصوتیقیہ تھا ایک حصہ کا نام **طاہران** اور د وسرے کا نا <sup>،</sup> ن**وقا** ن تحارا ور هر صدمین چینتیت کا بسیجیوٹے ضلع یا برگنه کے ایک ایک نبرارہ اوضعات

تھے.اورہردوحصون کا درسیانی فاصلا ٹھار ہیل تھا۔اور آمدور فت کے لیے تمام ش

مِن تَوْدِر وا زے تھے۔ ابوتنبدا سديا قوت الحموي لين جغرافيه بين نكعتا ہے كەنطوس چارتىہرون كے مجبوعه كامام

كم و انش و كرطوس وسير كه امام فرا لى عليه ارتدم في بيوه ين اس بكيريدام و مسلمه شيخ تساب الدين بروز كميشنيه ميوين رمضان المبارك سيتيا بسين بقام حلب أتتقال كياكي توت كي خضر وانح عمري يهب كه بجين ین لینے والدین اوروطن سے حداموکرلوٹیرون کے ہاتھ بین بڑگیا اورانھون نے بطورایٹ نلام کے بندا دین لا کر ببچة الا بحسكرين الونصرا براسيم ثموى ن جواغدا وكاا يك شسورًا جرئعنا اس گوسرگرانما يد كوخر مركزليا. او ريا توت كو بقد رضرور تتعلیم دلوائی پیرلینے ساتھ کیر مفرین جلاکیا ، ایک عرصه دراز کے بعد جب عسکر سف واپس یا تواسنے یا قوت کوآ زا دکر دیا۔ یہ واقعہ مر<mark>49</mark> کا ہے۔اس زمانہ میں یا قوت کتا می*ت کرتا تھا۔ اور می*ی دربیۂ معاش تعب<sup>ا</sup> گر آمه فی ورا دّفات کے بلے کا فی نقعی اور یہ بیشدائے حب حال بھی نہتھا بکد ہ تجارت کے ساتھ سے رمغر کوہت پیٹر أبرتا تھا۔ اسپلےعسکر تاجرنے لینے یاس سے تجارت کے لیے یا توت کور و میہ دیا۔ اور یا تو ت دوبار ہ مفرکور وا ندموا پنانچدایت اجر کی سنیت سے اقو ت ن مغربی ایسیا، او را دالنمز نوسل دغیره کاسفرکیا اور علم و دولت ک وْ خِيرِ سِي كِيرُ حلب مِن وايس آيا وراسينا امور دوست الوائس على بن يوسف بن الففطي وْصنف الريخ الحكما ، كي ومِه سے حلب مین سکونت اختیار کرلی۔ اورکتب جغوا نیہ کی تعنیف مین شغول موا جیا کچاس فن میں ( باتی آمیندہ )

جنین دو تنهر براس تھا در دو گیوٹ گرصنس ندکوراه بالاک علاوه دو صوبح نام نیین کھے افتات اسلام کک نتا ہائی کوئی یا د گار قابل ندکر دطوس میں باتی ندھی موز خین اور جغوافیہ نوسیون کی تقلق میں میں باتی ندھی موز خین اور جغوافیہ نوسیون کی تحقیقات کے طابق اس نهر کو بوع می مواوه دولت اسلام کے متعلق ہے۔ خین بی قصطبہ کاوہ عالیت ان محل دجوا کی شیل مربح میں تعالیم میں باغ میں المام علی رضا در ضی اصدع ند باور بارون اگر شید کے مزار میں اسی طوس میں تھا۔ اوع برافت درسی ہے انہ خات اللہ فائل میں اوع برافت درسی ہے اپنے مشہور عبرافیہ نز بہت المنساق فی اختراق الا فائل میں اوع برافت درسی ہے اپنے مشہور عبرافیہ نز بہت المنساق فی اختراق الا فائل میں

سله مراصدالاطلاح نی و فرقدالا کمنته والبقاع مصنفه یا توت حوی طبوطه ایران صفه ۲۶ سل به و زارت کامشهور خاندان تعااو رخوا جه نظام الملک کی والده اسی خاندان سے تھی سله ا بوعبدا سد شرفین محدین محدا ورئیسیس -عرب کا سب سے مشہور تیغوا فی ہے ۔مغربی افریقیدین ا درئیس بن عبدا سدعلوی جینے حکومت ادر پیسیة قائم کی تھی۔ شرفین کامور ت اعلی ہے ۔ او راسی نسبت سے ادرئیسی کملائلے سب کی جمین شرفیت بقام سبتہ بیدا ہوا اور عالم شاب مین وطن سے قرطبہ جلاآیا۔ بیان سے سیاحت کوروا نہ ہوا اورا کی عرصت ک ( باقی درسفتی آمیدہ) طوس کے حالات میں کھا ہے کہ طوس ایک بڑا شہرہے اسکی عارتین عمدہ بین متعدد بازار میں ا جنین تام چیزین فروخت ہوتی بین ۔ اور آبادی بھی ابھی ہے ۔ اور طوس کے اطار فٹ مین را د کا ن طبران بردغور دووان مهر حبان توا دہ موقان واقع بین ۔ یہ ستب آباد ہیں، اور نین خوب تجارت ہوتی ہے "۔

قریب قریب سی قسم کی تحریرا بوالفدا اورابن حقل کی ب اورابن خردا دبکی روایت ک

بقيصفها ٢ يمام اندنس نتهالي افريقه ١١ ورايشا ڪ وڃاب مين بحرّار اليکن جب مسلما نون سے عيساليون نے جزير ہ صقلیه ﴿ سَلَى حَقِينِ لِيا اسومّت تُتربعين عقليه بين وارومواا ور راجرس دوم داوننا دصقليه، كي لا زمت اختسار رلی-۱ وراسی کے حکم سے وہ شہورومع وت جغرافیہ لکھا جسکاناتم نزیتدالمشّاق نی اختراق الآفاق'ے یہ کماپ م میں ہیں ہے۔ ہم ہوی اِس کتا ب کی ترتیب اُ قالیم سبعہ کے افاعت کیلی ہے۔ ہمزشر کی حالت کھنے کے بعد میں د فرسنح سححساب سياسكى مسافت بعيالهمى ب بمعنعت تهرن عرب كلمتاب كأوريسي كي تصنيفات سيهوا طينيتين برنيين جغرا فيهكا علمورب كازمنه متوسطين جيلاءاس تماب بين بتعد دنقق تصاء وتبين صديون زيا وة ك يورب فضطل كتاب كي تقليد يرمناعت كي شراعية ادليسي بهاتض ب جينه دريا سيزيا كاسنيع و یا فت کیا (خطاستواکی بُر چھبلین جسکوال پورپ نے بت ہی قریب زما ندمین علوم کیا ہے : افسوس ہے کہ اس کتاب کا پوراٹسل نسخہ ا! ب ہے۔ او بقیز اندلس اطالیا فلسطین کے حالات مین جوابوا ب بین وہ بقام لیڈن دمنت شام مع ترجمه فرخ » ورومیه (متات نامین مع ترجمه ایطالین » و بون (م<sup>هث شا</sup>ر جیب کرتیا گیر : و بیکے مین ... تشف انطنون تدن عب اكتفارا تقنوع مله بورانام مع تيره نسب اس امورعالم كاييب وسلط ان فك لمؤيد عمادالدين ابوالفدام ميسل بن لمك الافضل نورالدين على بن جال الدين محمو دبن محربن عمر بن شاهنشاه ن ايوب صاحب حاة ١٠ بوالفدا ميزيي لهي أم وتشق مدا موا اورسيت يمين فوت موا . فقد اصول عربيت ا دب تما ميخ مين كامل تصاعلي ذوق وشوق كايه عالم تعاكد باوجو دبار سلطنت نصنيف مرمشنول رتباتها تاميخ الفلز رمصراو ريوري من كئي بالحيب بحك مب ، سے علا و القويم البلدان " جنوافيد مين مشهور كماب ب را بوالفدا سے قبل عرب مین ننا توجغرافیین گزرچکے تھے اورا کی تصانیف ابوالفداک ساہنے موجو دخیین لہذا اس کیا ہیں راقی آنیڈی بوجب طوس كاسالانه نزاج سينتاليش بزارة ليسوساطه درهم تعاه (١١٩ ١١١ روبيير)

قلع برانے محل ٔ بپون کے آثار ٔ یاشهر نیا ه کی دیوار ون کے سوا 'اورکچھ اقی نمین ہے اور انھی کھنڈ رات سے عارت کے متحکام اورصنعت کا تید حیلتاہے ۔ چنانچہ قدیم آبا وی کا

شك ابوالقاسم عبدالمدين احمد بن حسنسردا و بنزاسانی دحاكم طبرسان مشهور مونز اور خبرانی ب اسكة بغرافید كا ام «المساكك المالك" براسكا طرز تقسیم او راصول ترتیب نرتبه المنستات اورسی کے مطابق سب بمنتسلهٔ بجری سکے قریب این خرداد به کا استقال موا - اکتفا والقنوع بسیم کوره بالاجغرافیون کے بورسے خلاصے گنج دانش مین درج مین

بشرط منرورت شايقين صل كماب لاخطه فراكين-

ایک محل با قی ہے جب کی عمارت شبکل مرابع متساوی الاضلاع ہے جبکا ہرضلع ۱۱ گزہے! ور سطح زمین سے گنبد کک داوار کی بلندی ماگزہے پھرزمین سے ھاگز کی بلندی مک شبکل مربع

اسکے بعد صناعون نے اسکوشمن دہشت بہلی کردیا ہے اور بھر سرگوشہ میں عجبیب وغریب

صنعت سے طاق نبائے ہیں علاوہ اسکے فن عارت کی جوصناعیا ن ہیں و دنیبر نوٹوک قلم سے ادانمین ہوسکتی ہیں اور حیند مقامات پر بخط نسنے ورقاع تحریر ہے کہ آلکا مُنیَاسَا عَمَّهُ "

مجوده زاندمین اس جله سے اس عدر کے سلمانون کے خیالات کا بتہ لگ سکتا ہے۔

اس محل کے علاوہ شہر کے شمالی جانب نتا ہی قلعہ کے بھی نشانات! تی ہیں دیے قلعہ جنگل مربع متناوی الانسلاع تھا اورا سکا محیط میں مقال میں معالم معلم میں معالم معلم معالم معلم معالم معا

۵ گزے اور اوجو دامتدا و زما ند کے منجلہ بار دبرجون کے مبضی سے بھی ایک قائم میں شھونیاد کی دیوار بھی موجو دہے جسکا عرض سطح زمین کے برا برد گزیت - ۱ و منجلد ۱۷ ما بوج کے بعض

تنج مک برنت رارمین-

تام عارتون مین تجدانیط اور چوندسے کام لیا گیاہے۔ قدیم آبادی کے دومزر سے ہنوز باتی بین اور طوس کے نام سے مشہور مین کر مجبوعی آباد می بچاسس خاندا نون سے زیادہ نبین ہے۔

معجم البلدان اتوت موی مین طوس کاطول البلدام درجه اورع ص البلده ۱ درجه درج ب اور خص البلده ۱ درجه درج ب

طوس كے متعلق جو كچھ لكھا گيا ہے وہ أن چيزون كا تذكرہ تھا جو شفنے والى مين يكر جقيقت مين

طوس کی شهرت عاتم اوربقاے دواق کے اعث نوداُسے نامور بیٹے بین جُمَافضل فی کال قیامت مک اُسکوزندہ رکھنگا۔

طَوَس کے جن نامور لوگون کے مفصل حالات تذکرہ طبقات انساب رجال اورکتولیے خوس کے جن نامور لوگون کے مفصل حالات تذکرہ طبقات انساب رجال اورکتولیے میں تحریمیں۔ انگی مجل سوانح عمری کے لیے بھی ایک متقل کتاب چاہیے میکن ناظرین کی اطلاع کے لیے ایک مختصر فہرت بیش کی جاتی ہے جس سے برای لعین معلوم ہوگا کہ بقا ہے ووام کے در ماریمین کس کس طبقے کے باکال جلوہ افروز ہیں۔

، ق بنسطوس کی مخصر فهرست مشاہیر طوس کی مختصر فهرست

ا-المه ا-الم محدغزالي - الم ما حدغزالي-

الم الم محد خالی محد بن محد بن حد مجته الاسلام خزایی برده به هدین پدیا بود. به اجادی اتبانی هو به به به به الم الم محد خالی محد بن احد درس و تدریس بین مصرون رب بحرگوشندشین بوگ اور لفون کا زنگ خالب بوارشیخا بوعلی فارندی کے مربد بود بست المقدس که خطر که مدینه مور و استیخا بوعلی فارندی کے مربد بود بیت المقدس که خطر که مدینه مور و استیخا بوعلی فارندی کے مربد بود بیت المقدس که من خدر با توت اتبا ویل فی الفیسر کیا ختلف علوم و فنون بین ۴۰۰ میرات محد و کتابین محد و کتابین عوم و فنون کی صفر خیر و کتابین محد و کتابین علام و فنون کی صفر خیر و کتابین محد و کتابین که مربی کے لئیس محد و کتابین محد و کتاب محد و مید و کتابین محد و کتابین محد و کتاب محد و کتابین محد و کتاب و کتابین محد و کتاب محد و کتاب و کتابین محد و کتابین کتابین محد و کتاب و کتابین محد و کتاب و کتاب و کتابین محد و کتاب و کتاب و کتابین محد و کتاب و کتا

يمؤا والصد

عدين المستمر بن محمط فعاج الوعبد الرحمل في غطال لفدا بو حجفه عما والدين الوجف شهوا برخم المعلق المعرف المع

بقيضنحه ه تا يافت حان من تبراز فك بيم تتب صد فك نيم وزيك جونى خرم أننج دانت صنحه ٩٩ ٣ مطبوعُه اصفها ا ماسب مندالكبير محدثي موثق بوده وكثير الحديث مرتى بغروسياحت أتتغا رشت مولفات جليله بيا د كارگذاشته ركنج دانش تذكره طوس **تله** ابو مجفرطوسي طبقهٔ المبيه *ب نها*يت جليل لقد تنظ · فقیه و رمحدث مین ا یو عبفهٔ الت مشهور من که و که علا مه کلینی اور شیخ صد و ق کی مجمی مهی کنیت سے اور نا م مج سرسہ بزرگون کا جمد اسے نینے ندکورس بن علی طوسی کے امور میٹے ہیں۔ رصفان مھے ہوئے عریب بنعام طوس ولاو مو بی ۱۰ در محرم به به به میرن بقام مخب انترت انقال فرایا تصنیفات مین ستیصارا تهذب نهایه، مبوط برقرآ ن ‹ دس جلدمین مُشررین مزیرحالات کے لیے ماینجاور تذکر کودکھیو کینج داننے صفیرا مهم و م**لک**عادالد ابوحفزان سيئتلآب يهي فقيدا ورمحدث بين بورانام بيهء الوحيفرعا دالدين محمد بن على بن تمره بن محمد بن عل طوسى المشهدى مذمب بعفري ك كتب استدلاليهم من ختلف عنوان سے نينج كانام آيا ہے بعنى ابن عزة ارجعفز ا ا يوجه عن وطوسي شيخ طوسي صاحب لوسيلة تصنيفات من سي فقد من كتاب الوسيلة لي ما الفضيل مشهور ج. ولادت موت کی نامیخ کاکمین بیزنبین ب میکن یا توا پوجوفز الث کے معصرتے یا قربیب لعصرتھے ۔ کبنج واکٹ صغب ۵۲ ۳ مله ابنصرسراج ، عالم عارف او رفتيخ و تعت تصح . كما ب المع تصوف من آب كي ضهو رتصنيف سے يطوس من عمواجناز ا لآیا کے مزارک سامنے ٹریوائی جاتی ہے ، ابو محد مرتفش کے مریہ تھے ۔ دی محدین اسلم ، بیرا بنے زاند کے قطب ن الرسول او شِهمنُهُ خزاَسان بنك نام سيمشهور تقعه تهام عمركو في امرخلاف شريعيت سرز دنيين موا- الم على رضا المعصر تنظ آپ سے وفظ ہے ، ۵ ہزارا دمی یا بند شرعیت ہو گئے۔ ۲ برس قیدرہے گر قرآن کو محلوق نہیں کہا لمك احدسرْق مبشه دا برارمین علوم ظاهروباطن مین کامل تھے ۔آپ کامجام وہ اور تقویمی مشہور سے حارث محاسلی سری تعطی ہے صحیت' ہی تھی ۔ کے معشٰ ق محمد نام نھا۔ او رُعشٰو تی کے لقب سے متیاز تھے بیولانا جامی لکھنے ہ "ا زعتلاے مجا`نن یو د ہ وبس زرگوا روصاحب حالتی کمال'نٹینجا یوسعیدا بوانچیز نیشتا یورکو جارہے تھے جب طویق دروائب يرميونيني تواول خادم بيبج وحضرت سے اجازت چاہی کا گرحکم مو توشیروین داخل ہون بینانچا جازت ہوا ورآپ آئے! مبنکو نٹیخ اوسعید کا در میڈھلوم ہے وہ اس اقعہ سے معشوق طوسی کی غطمت سمجھ سکتے ہیں را باتی آیند

شرا هم فرد وشی اسدی نها جدمنصور سلطان علی مولانا عب الصد و لا نامی المعیر میرانا عب الصد و لا نامی و محد میرک صالحی و لاغزالی شیخ رباعی نباتی و اقدسی و قاسم ارسلان بمحدرصنا و غرمی و تنسبتی و بدندی و الفتی و نا دری و تدسی به شدیدا و می و تنسبتی و بدندی و تدسی به شدیدا و میراندی و تدسی به شدیدا و تا دری و تدسی به شدیدا و تا دری و تا در

بقيص فعيد ٢ 🕰 اوځي فار مذي فينس م محمد ين على شهورنتيغ إوعلى فار مزى پيقيقت من شيخ الشيوخ كا درحه ر كھتے تقبے علوم ظاہری مین الم مابوالقاسم قشیری کے شاگر دیتے شالی سلاجقدا وروز را نتیخ کے واسطے اپنی مسدخالی کرنتے تھے۔ . 🕰 ابوکرنساج نینج ابوا تقاسم گرگانی کے سلسامین نهایت نامورعارف بین ۱۲ بری*س کے بو*کرانتقال فرایا نه دربعیه معاش لېرانېناتھا- اور باك زانه كےصوفيون كى معاش مريه ون كنذ را نه پرسے سەميين نفاوت رواز كجاست المجا-ملے ممدین خصورہ مولا ناجامی نے آپ کوصو ٹی اورمحدث کھاہے۔ بغدا دین اکثر تمام رہتا تھا۔ بڑسے شہوعارت مین عَمَّان بن سیدالدارمیٔ ابوالعباس مسروق ابوجفرحدا دمین ابرسی خراز ۱ ورحبند آپ کے نتأ گروون مین بین ۴۰ طله إبامحود فيني عبدا مديم مريدين جلقة تعليمت بحال نجل تھے. لذامحذوب موكرر مجكئے-أتخاب أزنفحات الانس حبامي طبوعة كلكته يمصلهم وتذكره فريدالدين عطارته طبوعُه لا بُووكُنج وانت يُمَ كر راه ومطبوءُ عهد غدان **سله ن**تایر بنی کوئی برد چوسیان **بعرحکیما ب**والقاسم خصور فرد وسی با استی طوسی سے واقف نه بور نتیا مینا مسیدا و ر ر ثنا شب امدے دونون کومیات جاویجشی ہے اور فردوسی کی معین ویل کے اشعار کا فی بین سله ئىدا درخن فردوسى طوننتاند كافرم كرميعيك بإجرابه وسن شاند اول زبالك كرمني زمين سيخن او دركوستش كرفث باز ركز فقطانه ورست عرسته تن مميي وانن . . مرحب دكه لا نبي ديا ي ارصات وتصیدهٔ وعنسنرل را فردوسی وا اورشی و منتهدی ۱۳۰ اب کیمانوری کا تول سنیے ت آفیتن برروان فردوسی آن جایون نهاد و فرخنده اونهآستاه بود و ما شاگرد اوخهاوند بود و امبنده فرد دی کی سوانی عمری ار دومین جیسے کئی ہے اسلیے زیاد ہ مکھنے کی ضرورت نہین ہے اور شاہنا مدہرکتب نیانہ من موحود ہ <sup>9</sup> النامين كتيان شرزنه إيك گرزي رحبه ببقام كلكته شايع كيا اورمنت شايمين في أكنس نے دوارہ شايع كيا أوستم مِن فرغ ترحمه مجلدون مِن زيز كمران فهل صاحب نتائع موا بم جلده صفحه ١٥٥ نيو بإيو لرا نسائي كلومبية طيا- اور بقیہ نتوا کے حالات نذکرون میں موجو دہیں ۔الستہ صالحی محد میرک نوا جہ نظام الملک کی اولا دمین ہے طوس کو پیمٹراکر اصفها ن مین سکونت اختیار کی تھی اول ثنا ہ عباس صفوی کا وظیفہ خوارتھا اسکے بعد ثیابنشا ہ ہنڈستان ر باقی آینڈ

وزرا ۵- ابوعلى حيث بن على دُنظام الملك، عبدالرزاق دشهاع الاسلام،

يا ] ٧- خواجُ نصيرالدين (سلطان الحكم نصيرالملة والدين)

بقیم صفحه ، ۲ جلال الدین اکبرک در بارمین حاضر بواکلام کانموندید سے م

مراگویندب دردان بزن دی بدا انشس مرادسته اگرویت گرمیان پاره میکردم اساب بلاک این بهنه وزنده ام ای هجر شرسندهٔ خود کرد ما راس تو ما را درو دل گفتم تفافل کردخواری را بیین گرید کردم خنده زدید اعتباری اببین برست اوست مرگم صالحی خاطرنشانم شد که تنابین اجل بم منع دستآموز دی بودست

نه دیده قطانونون از جسگر بر آ ورده بدیدن تودل از دیده سسر برآ ورد ه آئین اکبری سفعه ۲۰۰۰ متر تباریل سرسیاحه خان مها دهر توم طبوعهٔ دلیمناتشالیده تو آنشکده آ در شفخهٔ ۱۳۱۶-

ا مین اگیری منطقه ۲۰۱۰ هر مبداتر بین سر سیدا حمده این مها در خرخت ۱۶۰۰-مله نظام الملک کی سوانج عمری نافزین که احتمین میساد و رعبدا ارزاق شها ب الاسلام نظام الملک کاتبتیجا تھا

جوسلطان سنجرسبيو قى كاوزىرتھا بورا نام يەپ دىشماب الاسلام عبدالدوام ابن الفقيد عبدالىدىن على بىل سىق طۇسى' مزيرحا لات كىليە دېھوتارىخ ‹ آل لېوت ' **ئەلە** د خواجەنفسرالدىن بىلطان كىك خواجەنفسرالدىن ابوجىفسە مىم

عمیمان میں طوس کے بیٹے تھے۔ ہر ذرمنسنبہ ۱۵ اجادی الاولی بیٹی پیر قریب طلوع آفتا ب منہد مقدس مین طوسی محدین حسن طوسی کے بیٹے تھے۔ ہر ذرمنسنبہ ۱۵ اجادی الاولی بیٹی پیر قریب طلوع آفتا ب منہد مقدس مین

بىياموك. گونررگون كاوطن تېرو درمضافات قم بے گرچونكه خوا حيد كامولد و منشاطوس تماا سوجيسے طوسى مشهور بوے ۔خواجیت ابتدا لى كتابين اپنے باپ سے برھين اورمعقولات لينے امون سے ليكن فر ميالدين والدين

یشا پورئ قطب لدین مصری کمال الدین بن پونسه مصری معین الدین سالم بن بدرا ن مقز کی سده ملی بن طاوس ٔ صیبنی کلی شیخ بنتر بن علی جزنی جیسے نامو رعلاست کمیل علوم فنون کی تقبی او رمرا تب حکت مین خواجه کا سلسانتباگروی

‹ با بنج واسطون سے، بوعلی سینا تک بنیتیا ہے ' یعب کی فصیل بیہے۔ فریدالدین دا او۔ صدرالدین۔ فضل ارتیمالی فی ابوالعباس لوگری بہمن یا ربتینج الرئیس بوعلی سینا بلخی ، اگر چینوا جدجا معطوم تحا کرریاضی مین فردا کمل تھا۔ فواشاؤیآ کامصنف کھتا ہے ' کان داسا فی علم کا کا کل کا سینا فی کا کرچنا د والمجسلطی' تصنیفات میں المتعصل کا

من الندسدواليا ة نقد المحصل بحريد الكلام اوصات الاشراف جام يمن العقائل

معن المعنى المعنى المرابي علاوه المسطى كرورا يعنى المرارية المعنى المسلمان عن المسلمين المسلمين المسلمين المسلم تها فقة الفلا سفهٔ وغيره مشهور مين علاوه المسطى كُره المسطرلاب اورزيج كم متعلق متعدد تصنيفات من موزمين كا

بان سه که حب خوا جه کفشل و کمال کا بلادایران مین شهروم پواتو رُمین ناصلایین عبدالرحیم د باقی در صفحة نیده ،

رکسی شاعرنے ذیل کے اشعار میں اعلی نا مور ہزرگون کی طرف اثبارہ کیا ہے۔ حبذاآب وخاک بقعہ طوس۔ کیسٹ میآ رامگا و اہل نظر

بقيصفحه ٢٨ ابئ منصور محتشم حاكم قهستان دگور زمنجانب نشال ان اسمعيلييه سنے خواجه سے مطفح کااراد وکيا۔ اور آخر کار بمنت ساجت المينے إس بلاليا بينا نيجاسي ز انه بين تهذّيب الاخلاق وتطبيرالاء آتّى اين مسكور(المة وفي *سايس هيركا* خوا حبہ نے ترحمہ کیا تھا اورامیرند کو رہے نام پرلطور تهدیہ (وطیکشنی، اخلاق ناصری نام رکھا (وکھیووریا کیے ناصری) ا دراسی جگهسے خواجہ نے مو میالدین محد بنعاقمی وزیر شقصی بابد خلیفہ بغدا دسے خطاد کیا بت شروع کی۔ اورخلیفہ كى مرح بين اكي عربى تصيده كلها ليكن ابن القي ج كمهزوا جهے فصل وكما ل سے واقعت تعالىداً اُسے يہ گوا رانبين زواكدوربا رخلافت مين كوني ميراسيم وشركك ببيدامو-اورنوا جدكي مكوليني زوال كابعث سجها لهذا الهل خطا كاشيت یرحب د ل عبارت کلفرامیز ناصرالدین کے الما خط کے سیج بیجدیا" نصیر الدین طوسی را دوری درگا و تو و رخاط خلید ا و مرحی درحتی خلیفهٔ عصر سرود ه و ناسهٔ مِن رقم منود ة امنطورا درا در بیتیگا ه خلافت پنا و تتشی سازم وا زانجا که نجام ا ين عنى منا فى مقام كميتى و دوستدارى بو دلازم ئىدكلاعلام ئايم ما غافل نباشى" امير ندكورية خطر پر عكر ستعل موكيا اور خوا جەكۇ قىيدكرديا - اورئىھر تىستان سے دا اِلسلطنت قزوين مين علاوالدين محد با دشا ە تىمعىلىيە كى حضور پين تھيجە يا -خواجة فلعة الموت مِن راكرًا تفاءا درايني زند كي تصينفات مِن مِرْزاتفاجنانچه قاضيَّمس لديّن احمة فزويني كي تحرکیب پرحبب منکوفاآ ن نے اپنے بھیا کی مولا کو خا ن کو الماحد ہمعیلیہ پرتعینات کیا ہے 'سوقت خواجرکن این خورتناه کی خدمت مین حاضرتها جآخری إد شاه اسمعیله کاتهااگویها د شاهگسین تها گرنوامه کی بت بری عزت کرّاتها ليكن قيدسيجيورنا نهين جابها تحااسيك خواجها ورأيس الدولة فحيره امرك در إرسفه ولاكوخان سع سازش شرم کی۔ اور دربرہ ہ خور نشاہ کو بھی اطاعت پر رہنما مند کرلیا۔ اور الآخرخوا جہنے منغد دسفار تون کے آیہ و رفت کے بعد خورشاه كومولاكوخان ك ساسنے لاكر كوركرد يا بنيا بنداس وا قعدكو خو دېي خوا جب نظر كيا ہے سه سال وب يونيم من منه و بيارت منه كيشنبه روزاول ذيقت و با مدا د غورشاه إ دنتاه ساعيليان زتخت يرخاست بيش تخت بلاكوبالستا د بنها پخیرب قلعالموت نتح موگیا، ورس<u>نه ۵ بی</u>ه هین نام طاحده کا استیصال موگیا تو نواجه کو مولاکوخان اپنے ہمرا ہ عُكِيا اورجِ كَمْ يُحضَ خواجه كي مكرت على سے ركينيزخو زيزي كے بخورشا ه قبضه مين آگيا تھا لهذااس (با قي آينده)

معدن وننج عیقت وضل آب اوچ ن سپهر مهرناک مربزرگی که بو داندرطوس مربزرگی که بو داندرطوس میجوغزالی و نظام الملک واندین روزگار خواجه نصیر اعلم عصرومقتلات به سپر

بقيصفحه وعسله مين خواجه كاقصورمعات كرويا كيا ورنواز نتات نتابى سے خواجه كى عزت افزا نى كى كئى اور خيد ہى روزكے بعد فواجه نے اس ظالم کوایئے مبضدین کرلیا جنانی سلطنت کا کو ای کا مرابسانه تھا جوہے مشورت خواجہ هے ہوتا ہو لیکن انسوس ہے کہ نواجہ نے اپنے اقتدار سے جو کام لیا وہ یہ تھا کہ ہولا کوخان کو بغیاد کی بربا د ی پر ورى طورت آاه وكااوراك مشابخ اسكا وركي نقاكه ويسالد يطلقي سي يورب جنس انتقام بياجاك ا گوابتدا منظرتعصب موُ مالدین طعی نے مولا کوسے سازش کی تھی بھکن اگرخوا جہ کی ترخیب نیا ل نبو تی تو بغدا دیر مركز حله نهموتاكيو كليغلفاب عباسيه كي غلمت ونتان اورنيزان انسا فون سے جوعقيد تمند دن نے ہولا كوخان کو سٰائے تھے 'اسکی مرکز جزات نہ ٹر تی تھی کہ وہ <del>اندا د</del>یر حملہ کرے کیو ککا ُسکا خیال تھا کد بغدا دیرنو ج کشی کرنے سے فيامت آجائيگي. ياسيسے واقعات كافلورموگا وقيامت سيے كم نهوجمے بيكن نؤاجسنے مجھايا الكه عادت امد درين عالم جنين قرار گرفته كدامور برمجارى طبيعت عالمها تشرستصم المدهر شرت نه يوميل بن زكر يامير سدنيجسين بن على واين سرو و رااهادی به تیغ بیدر پینمربریدند و جهان بمینان برقرارت اسی تسم که اور مین ملسفیاندا و رحکیاند فقر سسکے جو جابل كى محموين آگئے اور معلون ك فوجى سلاب فى بغداد كوبرط ف سے كھيرايا - اور آخركوستعصم باسقىل كود ياكيا ا ورجالینش دن متل عام کرکے بغداد کو بھی تبا ہ کرویا دریاے دجلہ کا یا نی میکنا مون کے خون سے مرخ موکرمیا کیا تباہی کیسی عظیم انشان تھی اور سِل تا ار کی طغیا نی کہا تاک تھی اِسکو طرمے اواکرنا مشکل ہے؟ شابقین شعصم با مدیکے عمد کی تاریخ اورنامور شعواکے فارسی وعربی قصاله شرهین فینے معدی فرمات بین سه آسان راحق بودگرخون گردیرزین برزوال لک مستعصم سیر لومنین برمال خلافت عباسيد كى برباو كانواجدك وامن يرابيا دهبه عب حسكوميا ست تك كوكى موخ نين وهو سكاب-اسكارگذارى كى بدر تى بورى بولاكوفان نى خواجد كوتمير رصديرا موركيا دباتى برصفر آيداى

تا باكنون وا ونخواست وگر كزا فاصل زمب رء فطرت اين جنين شهر باجنير فضك لا سزدا ربرزفلک فراز دسب ایک د وسرے شاعرکا به قول ہے۔ ٧- سردبيروشاعروفتيكم اوطوسي بود چون نظام الملك <u>غزا افي فرديد في د</u> موس کاموجوده نام | طوس کاموجو د ه نام"مشهد شقدس یا مشهد رصوی سیے۔ اوریہ تقک<sup>س</sup>س ا م على رضا عليه لسلام كي ذوات بإك سے ہے بيكن مشهر تقيقت مين في زانناصو مُبرِّراسان كا یک مشہورتھ سے جبمین ا ام صاحب کا مزاریرا نوارہے ، اور پیجگہ طوس سے پندرہ کے فاصله برجانب نتمال ومنسرق واقع ہے۔ اور بہی موقع موضع دسنابا د، کا ہے جہان ہرو ل ارشید بقیصغه ۱۰۰ درخواجه کی زندگی کا میمتنم بالشان واقعه سے ۱۰ س رصد کی بر ولت خواجه کوعلاو ہ جاگیراو ژخصب کے اسقدر وون إلى آل كُوسكاشار خرككن مع " يه رصد بقام مراغه بنائي كئي تقى اور نواجه ك علاوه مويدالدين عروضي وشقى -ا ور<u>غوالدین</u> مراغی؛ فخوالدین خلاطیٰ اورنجم الدین فروینی قطب لدین شیرازی محی الدین مغربی جیسے حکما شرک<sup>ی ت</sup>قصے م ا ورجونت يحتيا ركي تهي اسكانا هم زيج الخاني تقاً - ببرحال خواجداً ن مشابهيرين واخل بين كه ښكوشقل وانج ممري کی صرورت سے سائے ہمین انتقال کیا اور بغداو مین بیفام کاطبین وفن موے -نصيرلت ودين يا رثنا هكتورِ فضل لل يكانئه كه چنو ما در زمانه نه زا و ىبالىنشىصەد مېغتادود ومەزىجىپە 💎 بروزىيچىدىم درگزشت درىبن دا د 🐠 و تعت خواجه کے بین سبیلے موجو و تقے بہتھے نام یہ ہیں ۔ صدرالدین علی جایل الدیر جس نخ الدَّيْن احد- انتخاب ا زابن مُلكان حِلد صِفحــه ١٨٥- ما مع التواريخ *رستْسيد*ي مطبوع*ك* يسرك مستنت المعامدع عهد بولا كو محنج والنشس شفي ١٣٠١ والبقات ناصري مطبوعهٔ موسائشي كلكت متلايمله ع يجمع لفصحا جلدا ولصفع ٢٣٦٠ - كشف انطنون صفح م ما حبله ٧ -اكتفاءا لقنوع صغيبه ١٩٤عباسی کی قبرہے بخلیفہ امون الرشیرے اِس خیال سے کدا ام صاحب کے قرب سے ہرون الرشید بھی ستفید ہو قبر کا تعویذ اکھڑوا کرحضرت علی رُضا کو بھی اُمین وفن کیا تھا لیکن خانقا ہ کی تعمیر کے وقت رشید کی قبر کا تعویز حدا گانہ نبایا گیا ہے۔

> اللمس مين مشهد كامو قع حب ديل ہے۔ اللم

طول البلدشرقي ءً٢- ٥٠٥- و٥٠

عرض البلد شالي . ١٠ - ١١ - ٢٩-

طوس ا ورمشهدمقدس کے مختصر ّاریخی حالات جسکا کھناصروری تھا، و ہسب ک<u>کھے جا چک</u>ین ا بہماس نامورے حالاتِ زندگی تکتے ہیں جسکے وطن مؤیکا طوس کو فخرہے۔

الم طوس الم على رضاا و وشهدينام اليسه لازم ولزوم بين كه تبنيغ من حاشيد كلينه كي ضرورت ب اميد كالناظرين اس تاريخي معلومات كوخارج از نجث كالزام نه وينتك .

حضرت المرعی رضاً ایدا تناحشین آللوین الم مین الهون الرخید نے آپ کا لقب (القیضاً مِن الِ مِحمِل) قرار دافعا اور عوام (میسلطان الغُرَبا) کتے مین الم موسی کاظم کے آپ خلف الرخید مین میشارشور و مین میسالید هدین جمعہ کے دن پیدا ہوں اور افیصفر میشان کے هومین بقام طوئ بحیثی برس کی مین انتقال قرایا ، زبروتقوی آپ کا ضرب المثل ہے ، المون الرخید نے جامع الصفات و کھکر آپ کو دلیعہ خلافت مقرر کیا تھا اور یہ ولیعہدی آپی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے بنعر لے عجم اور عرب نے آپ کی مدح نین کمٹر ت تصالم سکھے مین بنیا نجر و جبل کے ایک مطلع اور قاتی کی جند اشاریر مرجم بھی اکتفا کرتے ہیں۔

ذ کرت محل المه بعمن عرفات فاجر میت دمع العین بالعبرات مجردون تیره ابری! مادان برنتداز دریا جواه برخیزدگو هرریز د گوهر بیز د گوهر رزا مجن از فرفردردین خیان انا ث بنت جین که طوس از فرنتا و دین برین نه گذبه خضرا نهال باغ علیین بهارِ مرخسندار وین نسیم روضت یاسین شمیم و حد مصله

## خواجه حسن کا**خان**دان ۱ ور وطن

نسبنام إخوا جرحسن كاسلسالانسب يدسي حسسن بن على بن اسحاق بن عباس طوي ا

بقصفور نظام عالم اكبرتوا مشرع بغيب م الم نامن ضامن حيش چون حرم آمن امن ناز خرم او ساكن سپراز عزم او يويا

ٔ شدی صلی عظت و شان و شوکت اما مصاحب کی ذات سے والبتدہ بیشتید شرقی طرز کا شهرہے جیسے ج**ارون طُر** چکی شکی کفیسل ہے و رائب ہر ہرجیان نبی جوئی ہین بشہر نیا ہ جند در واز ون پِقتیم ہے ۔ اورا یک خولع**کو**ت نه شهر کے اند رآئی ہوئی ہے جیسے کنا رہے خوشنا اور سرمبز درخت نصب ہیں ۔ اور سب سے زیادہ د لغرب منظرا کیک

بڑی بازار کا ہے جبکانام خی**ا با**ن ہے یہ بازار بخطاستیتہ ہونے و ذیل مباہے اونتیال وسفوب سے جنو بُسٹرق کی سمت می*ن شہرکو د* وحصور ، بِنِقیسم رِّناہے۔ نواب لا رُِورَزِن مِبَا و بوجودہ ولیسراے ہندو شان س بازار *کو پیرس* کی

«نتان زی لیزی سے نشبیہ دیتے مین مردم نتاری پنیتالیس ہزار سے جہین بیلان عیسائی۔ بیو دی۔ نتا ہل میل ور سلانون مین سب سے بڑی جاعت طبقہ المیہ کی ہے: نتاذ و نادیا ل سنت و جاعت بھی مین البتہ یہ نوٹنگی مقام سکی نبید آند میں میں نوٹ کے میں میں میں انسان کی میں انسان کی مواد کا میں انسان کی مواد سے معند تیا

ہے کہ نہبی تعصب میں روز بروز کمی ہورہی ہے میں نعت اور حرفت میں صرف اپنتی سو تی کیڑے ، و میمل تیا ر ہوتی ہے چیسو نبینش رینیم کے : ورتین نامیش شالمانی کا رخانے ہیں۔ نالین کی بھبی تجارت اچھی ہوتی ہے شقعی ضع

*ڪنوارڪ* نجل جي تيار موتئے مين گورنمنٹ برطانيدا ورد ول<del>ت رو</del>س کا کاٺس رہنا ہے تا توسوجوا نون کی تين بيدل ٿينين بيان رہتی مين اور نتا ہي **فلمدين بين ت**و پين بين اير ني تُور زيزل دارک **افلمد مين بتا ہ**ي

تجارت مین ہر تسم کی آ سانی ہے۔ ۱۴۴ بڑے سام وکارون کی دَکانین بین سنجنے سرایہ کااندازہ چولاکہ چیاتھ ہزار پونٹرانگریزی کیاجا آ ہے۔علاوہ اِسکے ''امپرل نیک خواسا ن'کی ایک نتاخ بھی کھلی مونی ہے۔ روس<sup>ک</sup>

نوٹ اورانگریزی، وبیدپوری قمیت پر کبتا ہے بیشہ دست صفعان تک تاریر فی جاری ہے اورایک شاخ قلات ورگز اور سرخس تک گئی ہو لی ہے بسسیتان کی شاخ زیرتیا ری ہے، عارت میں ام مصاحب

کا مزارا و رسا جدمشهور بین-

ا مام صاحب کا مزاراً گرچہ تاریخ دنن سے مرجع خلائق ہے لیکن ہیں نتان و نتوکت کے جلوسے آہت آہت ہے۔ بیدا کیے سکتے بین ابتدا بین بیمورک سب سے چھوٹے بیٹے اور اُسکی نامو بیٹے گو ہر نتا دنے اسکومین وَآ راستہ کیا ہے لیکن سولھوین صعب سی سیسوی کے شروع مین جبکا بران کی حکونت صفویہ خاندان میں آئی ﴿ اِتّی دَصِفْقَ نِیدہ َ ، ا ور" د وسری روایت ہے کہ خواجہ علی احمدین اسلحق بن احمد طوسی گرمپلا شجر ہ تنفق علیہ ہے۔ نہ جب کے سریز در میں فوجہ میں افتار سے میں مدورہ تا ہے۔

خواجهتس کی والده کانام'' **زمروخا تون**'تھا۔اور **ب**یمغرزخا تون اپو<del>ت</del>بفر کینس*ل سے ج* بقيصغيمة ١٠- تُراسكة اموجوا ن نيا وتتميل طِهاً بي ورعباً من عنوى نے اسكو مذہبی شهرت كا مرز نیا دیا نیا مخیب ابرسال ایک لاکھ زا برمزارہ قدس کی زیارت وآتے ہن اور یا نیمزآ رہے آٹھ ہزار زا نردیکامجمع روزا نہ رہتاہے اول س کا ٰ ہے تبولی اورمحتدین مشہدکے ہاتھ میں ہر دقت گویا ایک بے ضالطہ فوج رہتی ہے . مزار کا ناتم ، تنو کی ماہتی '' ے اور رموخ میں ایرا نی گو زمز عبرل کے برا بر درجہ رکھتاہے ۔ خانقاہ کی موجو د و آیدنی ساٹھ مبزار تو ان ستر د ہزار یو ملا اکر مزی، اور دس ہزار خروا رغلہ دہمن لیا ہم سرکا ایک خروا رہے وقفی خزانے بین کرورون کی دولت ہے.اسکے علاوہ غیر نقولہ جائرا و تا مرایران مین و تعت یا ئی جاتی سے تنوا و دارعلہ قریب و وہزا رہے سے وفيسرومبركي نخصة ببن كدمن خانقاه خوبصورتي اورشأن ونتوكت مين يثبث كربلا - مرينه اورقم كي خانفت بون سے پڑھکرہے۔ اوراندرونی اور سرونی ننظر کمپیان ہے۔ کیونکہ خانقا د کا گنبد دورہے سیافر دن کور وشنی کے مینارکا كام دييا ہے اوراندرونی زيب وزينت نظر كوچكا يوندمين والديتى ہے ، سونے چاندى كى فندليين اور گوسك ہے آویزان بن ایک زانین یا پنیس سوئیکا گولڈ لیکیا تھا حبکونا ورنیا دے بیٹے آیا رکرنے گئے۔ ویوارین ورزمین جوا هرات سے آراستد میں جھاڑخا نوس۔ اور طلا کی شمعدان ۔ حررے پر دے ندایت میٹر قیمیت ہیں۔ مزارے لر د نقر بی طلا نی ۱ ورفولا دی ضرکیین نصب مین پهلی نیزی شا ه طها سپ نے نصب کرا کی تقیم ۔ داخا یک در واز ة بین يمنَ ايک نقر ئي- دوسراطلا ئي د متح علي تباه کا بنوا يا مواب يبيين. مبنّه قيمت جواسرات نصب من تميسرے دروا زے پر و یون کا قالین کھیا ہوا ہے ۔ فرار کا حرم لزمون کے واسطے اس ہے۔ فرارے تعسل ام صاحب کے سجد ہے۔ جسین نچیہ سوخاد م نخواہ دار این۔ در رچوزائر بیان گھرتے ہیں اکوہام صاحب کے منگرخا نہ سے کھا یا دیا جآیا ہے مرمین پینیرات غیرمه ولی طریقهت بوتی ب. دوبری سجد گو برنیا دی ب جوملنگ شده مین تعمیر بوتی ہے . عارت بین کاشی دمنوب به کاشا ن کا کام بے نظیرہے۔خانقا ہ کے تعلق امک کتبیانہ بھی ہے جسمن تین ہزار چەسوۋن جلدىن بن نىچلانىچە گەسوبا دن مصاحف د وسۇنيا پۈپ كىت د دىپوچىيدالىس عام كىت فقىر اور و مواکیس نفتشیعی کی تنابین بین- یکتبخانه شامرخ کا قائم کیا ہوا ہے بیکن شاہ عباس اورسلطان بین صقوی نے اسپرمبت کچواصا فدکیاہے: اور ثنا ہو جومض جا ہل تھاجار سوفلی کنا ہیں ُ استے بھی وال کیں تھیں' انتخابُ ا

كتاب الاتحات مجب لانشرات صفحهه ۱۵- المامون حالات دليعه رئ صفرا وحصنه اول مفيخ اني ديا في دميفة آيند

جيكاسلسلانسب محدين جميد بن عبد المميد طوسي يزختم مؤاب - اسلامي تاريخ مين آل حميد كا

خاندان بهت مشهورے کیونکاس خاندان کے کشزامورعد خلافت عباسیدیں فرزیر موے ہیں''

غلنان علامته الدين ابن بكئ سمعاني اورا بن خلكان كے خوا حبرس كے خاندان كى نسبت يە

يه الفاظيمن" وكان من او كا دالكَ ها قين اى الذى يعلون فى السِّدَا تين بنوا حج لحيسٌ

ینی خواجه دمقان زا ده تھاا و رائے بزرگ نواح طوس مین با نمبا نی کا <u>م</u>ِشہ کرتے تھے۔

ہندو شان کے سلما نون نے چونکہ کسب معاش کے جائز ذریعون کوچپوٹر رکھا ہے اسیلیے تک نظرمین با غبانون کی شانیہ کچھٹلت نہوانوا جدا درا سکے بزرگون کی نسبت اُ کاخیال حقارت

آمیز ہو۔ گرُاس عہدمین حبکی نی اریخ ہے شاید ہی کوئی ایسا بنصیب مسلمان ہو گاجینے محصٰ علم

کومعاش کآالہ نبایا ہو۔ ورنہ قوم کا ہر فر دمینیہ ورتھا یعتی کدایمہ اورمحتبدین بھی بیٹیون کے

انتساب سے خالی ند تھے اور بھر لطف میتھا کہ ترقی تجارت اکی علمی مشاغل رکھبھی غالب

نهین دو کی-اوراسی دوق شوق کانمیتجه تھا ۔ کدمعمولی دِ اِ ت کے طلبہ میسرچ اوراکسفو و اپنویسی

ئى تىلىم يافتون سى برھكر ہوتے تھے۔

مسلما نون کی علمی اریخ کاید إب نهایت بُرِنخرے که اُسین جیسے باغبا نون کے نو نهال کلستان حکمت وفلسفه مین سربرا ورده مواکرتے تھے۔ ویسے ہی اعلی طبقہ کے مونها رعلمی

بقین خوبه ۳- سفرنامه ایران لارد کرزن دیسرات مندموسومه خیابان فارس متر جمین ظفر علی خان. بی ملت صفحه ۲۰۰۰ سفرنامه بر دنیسر دیسری باب ۲۰۰۰ زید تو الاخیار حالات مشهر صفحه ۲۰۰۰ جغرافییه فاندگی امیر کانی

صفحه ١٠٧ سفرنا مدابن بطوطه حالات مشهد-

مل دستورالوزرانسورللى حالات خواجه نطام الملك.

شاغون مین متاز موت تھے بنصوضاطوس کی اریخ مین یہ واقعہ نہایت متم إنشان ہے۔
اوراُسے اس فؤ کو کون مٹا سکتا ہے؟ کہ فردوسی بھی دہقان زادہ اورایک اِنعبا کل اِرُکا
تعاد گرابیا شاء مواکہ نوسو برس مین کسی فصیح و بلیغ شاء سے اُسکی کتا ب شاہنا مہ کا جواب
نہوسکا ۔اورووسرا نامورخواجہ سن تھاجو وزیر موااور وزیر بھی کسیا کہ ضرب المثل کے درجہ
تک ہونجی ا۔

خوا جرحسن كاشجره نسب حسب ديل ہے ۔

عباس ا اسحاق

عبدالدا فقيم | |-عبدار زاق شهاب الاسلام- حسن دنظام الما*ک)* 

- عبدالدوام دوزر سنجرسلجو تی ، نواجیسن کی اولاد کی تفصیل لینے موقع ریحریز ہو

علامُه بمعاً ني في كما ب الانساب من كلما ب كدنواح طوس من را و كا ثن اي في التهريج

جو خواجه حسن د نظام الملك، كا وطن مي<sup>4</sup>

مله خراسان جات بوسے بتمد مبرے قریب راد کان ملتا ہے۔ تعدیم تمہر کئی مرتبہ ویران ہواہے سب سے اخیر دور میں رضا قلی میرز ایسزا در شا ہ نے اسکوآ او کیا تھا موجو دہ آبادی ایک مکا نون کے باریہ ہے آبار قدیم بن العدت الاب موض حام باتی بین راد کان میں اکٹرال ملکر خدرے بین جنہیں ابو محد عبدا نمد بن التم جسین بن احمد بن محمد اولا از سراور ابو سعد راد کا فی مشہور علما بین ۔ راد کا ن ہے ایک فریخ کے قاصلہ برشسور مرغزاد وات میں جسکوا ب اوک باغ الیے میں و سنروز ارکو کہتے ہیں اور آبی آبیت دہ ،

ببرحال خواجة سن كاتبلى وطن طوس ب- جبك ايك حصد كانام **نوقا ن ب**- اور نوقا ن تخصل

را دکا ن ہے جسکوغالباً آب وہواکی عمر گی کی وجہ سے خوا جہ کے بزرگون نے اپنی ستقل سے نت

کے سیے انتخاب کیا ہوگا اور نہی سبب ہے کہ تب انساب مین خوا جہ کورا دکا نی کھاہے۔

بسرصال میسلم ہے کہ خواجہ کے بزرگ باغبان تھے۔اور یہی میشید معاش کا ذراعیہ تھا۔ گرایخی اور

عباس جوخواجب دا دااور پر دا داستھے۔ ُ سے حالاتِ زندگی بالکل نامع اوم ہیں- اور یہ نبین کہا جاسکتا کہ یہ دونون بزرگ باغبانی کرتے تھے یاکیا ؟

خواجیرسن کی ولاد تاورابتدا ٹی حالات م

ابن خلکان کی روایت کے مطابق حمیعہ کے و ن اکیسوین ذیقعدہ پر ہنے ہم میں بقام نو قان خواجہ حسن کی ولادت نو گی۔

وبرسميد ولادت ك بعد على اور زمروخا تون في اينيار بيني كانام وحسن

رکھااوراس وجدشمید کے متعلق ایک دلجیب روایت ہے جسکو زمرد خاتون نے اس طرح پر روایت کیا ہے کا منواجہ کی ولادت کے دو دن بعد مین نے خواب دکھا کہا کیک یاک اور

ستقرى جگهدين رحل پر كلام مجيد ركها مهوائي-اورسجاده پرايك بي بي مبيهي موئي بجبر كود ووه

نقیصِ فود ۱ ( انجن آرک اصری) یه جگه نطانت آب دمواین صَنِیت سر تَنَدو فیرو کیم لیب اسکاطول ۱۱ فرنگ اور نیست و از ایست است کارون از ایست کارون از ایست کارون کارون

عض ه نرشگ ب شامان ایران تبدیل آب د مواکی غرض سے بهان جایا کرتے تھے۔اور سرکا ن خاتون بیگم کلشا بھوتی اکثر بهان را اکرتی تھی۔ناصرالدین شا ه مرحوم نے بھی خواسان جاتے موے اس جگہ تمیام فر مایا ہے گئیجہ دانش صفوع سو

ك ابن خلكان صفير ١٨٥- جلدا ول حالات نواحبة سن-

على ومستورا لوز رامصنفهٔ خواجه نظام الملك ننخه تلی خد، و ۸-

ابتدائی حالات ىلارىم بين مين نے يوجھاكة آپ كون بن؛ فرا ياكەميرانام" **فاطمەز مُرا"ب** مين سنے برسب اوب سے سلام کیا میسرے سلام کانرمی اور مهربا بی سے جواب دیا لیکن چونکہ مین مام می سنگر هبيبت ز وه موګني تھي۔اسليےخوا جه کوگو دمين ليے موےالگ کھڑي رہي خا تو ن حنبت نے مجکو بلاكراينة قريب مجماليا اورار ثناه فرا ياكرين نه ايك دن البجان وسلى اسرعليه وسلم سنه عرض کیا تھاکہ کاش میری بھی ایک بہن ہوتی آپ نے فرایا کہ میری امت کی تام نیک بيبيان تهنا رى بنيين بين ١٠ ورمين تحويمن كنى تناريا تى بون ـ پيرنواجه كواپنى كو دين بيا او رصاحبزات كوجية آب گودمين سيم و عقيين مجهدو يديا اورخواجه كو كمبال محبت و و ده لا يا او رجمه وحياكاس بيح كاكيانام ركعاب إمين في وض كياكاسوت مك كولى نام توزنيين مواہے فرایا اسکے باب کا نام علی سے امذا اسکا بھی نام رحسن ار کھنا کیونکدمیرے بخت جگرکا بھی میں امسے بیب صبح کومین نے می<sup>نوا</sup> ب خوا<del>جہ علی</del> سے بیان کیا تو وہ جوش *مسترت* ست أجِعل لِياا وراس شكريه مين بب كِيه خيرات كي اورخواجه كا ام بحسن " ركفاً -زمروخاتون كايبخوا بسيحاتها إجبوالهمواس الاكرنى عبث نبين ب مرزمروف لي لاأكا

نام اليهاييا را ركهاكه وه النمهمي ابت مواا ورحس تقيقت مين اسان شهرت يرآفتا عالما<del>ب</del>

ہو کرمیکا ۔اگر جبہ کہ سکتے ہیں کہ زمر دخا تو ن کے نواب کی تعبیر پوری ہوئی لیکن ہا ہے خیال میں خواجه كاا امحسن عليالسلام كانهنام مهوناخو دايك نيك شكون تصاجو ونيامين اس كي نيكنام كا

باعست بوا سيح سے - م

A بوكمة واجدكا أم حسن ب- لهذا سقل وزير مون منك مرجكه خواجة سن كلها جا أيكا ـ

بالمحصد

نی انجله ن<u>ب</u> بتو کانی بو و مرا بلبل بهین که قافیهٔ کل شودسست تر سری به میراند.

عور تون سے عقید ہ کے مطابق زمرد خاتون نے جو خواب دکھاتھا۔اسکا یہ لا زمی اثر دل پر ہوگا کہ میرابحیۃ آگے چلکڑخوش نصیب ہوگا کیونکسی بحیہ کوحضرت فاطرنہ ہرار صنی اسے عنہا کا دوج

پلانا بڑی خیروبرکت کی بات ہے جگرافسوس ہے کداپنے اس ہونماریجیہ کی جوانی کی بہار دکھینا

زمروخا تون کی قسمت مین ندیهی اور بهنوزهس کی دوده برها نی کی نقریب بھی نہونے یا ئی تھی کہ زمرد خا تون اپنے کلیجر کے کمڑے کو قسمت کے حوالے کرکے خو د دنیاسے چل کسبی -ا ور

ص برو رو و رو بیا بی جرف رص و سف و رو این بی ای کی جدا کی کاسخت صدمه بوا گرصه رک این می این می این می این می ا حسن ب مان کا بچیر بوگیا خواجه علی کواپنی رفیق بی بی کی جدا کی کاسخت صدمه بوا گرصه رک ک

خاموش مور لا و رحسن کواسکی تقدیر پرجھپوڑ دیاا و رخاص توجہ سے حسن کی پر ورش کا اہتمام کیا رئیس کر پر کر کر اسک کو اسکی تقدیر پرجھپوڑ دیا اور خاص توجہ سے حسن کی پر ورش کا اہتمام کیا

گران کی گود کچھالیسی بری ساعت مین خالی ہوئی تھی کدایک دایہ کا دو دھ تھبی حسن کونسیب ----

نهوا لکلا یام رضاعت مین پیچکتا سیاره ختلف دائیون کی گودین چلتا پیرتا را ۱۰ در اسی طرح میرواندند کی اور

ے وَ وَرَطْفَلَى خَتْمَ مِوْكِيكِ ۔ يا ه

ایک موخ نے کھا ہے کہ حسن کی ولادت کے قبل طوس میں چار برس سے بارش نہیں ہوئی تھی اور خدا کی خلوق قطا کی صیبت سے تباہ حال مور دی تھی لیکن حبید ن خواجہ حسن بیپ ماہوا

اور عدوی عنون علی یا بست مباره من می دوردی می نیان مبلان در مواجد من بیت امورد اُسی دن با را ان رحمت کانز ول مواا و رخشک سالی کی ملاد و رموگئی ا در عوام نے اس مولود

سعید کی ولا وت کوایک مبارک سال مجھا " اس روایت کی تخریسے یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے نوا وہ نوا ہے جھو بلکہ یہ وکھا نامنطورہے کہ بلندا قبال لوگون کی سوانے عمری میں انشا برداز

له كال الثر جلد وتم صفحه اء منه ويباجه وصايا نظام المك فنخ فلي-

کست کے واقعات فرید کھاکرت سے البتہ یہ لیم کرنا چاہیے کہ شامون وزرا اورامرا کیجون مین بعض باتین ہیں افوق افطرت ہوتی مین کہ جوعام کے بچون مین نمین ہوتین -چونکہ نواجہ سن کے سرے بچین مین اسکی ان کا سایہ اطفاکیا تھا اِسلیے عالم رضاعت اور خور دسالی کے بچھ حالات نمین معلوم ہوسے کیونکالیسی روایتون کا مجموعہ جمیشہ ان مرتب کرتی ہے اور وہی اُسکی را وی ہوتی ہے " خواجہ حسن کی تعلیم و تربیت، شیوخ واساتذہ طالب علما نہ سفر تام مون خواجہ حسن کی تعلیم و تربیت، شیوخ واساتذہ طالب علما نہ سفر تام مون خواجہ حسن کی تعلیم و تربیت، شیوخ واساتذہ طالب علما نہ سفر تام مون خواجہ حسن کی تعلیم و تربیت، شیوخ واساتذہ طالب علما نہ سفر تام مون خواجہ میں کی تعلیم و تربیت اور حکومیل کی شرح کسی نے بھی نمین کھی ہے علامہ کی الدین طبقا گئے میں کھفتے میں 'خفظہ اوالقال ن و شغلہ فی التفقہ علی مذہب لمشاخی "

اورابن فلكان مين ب واشتغل بالحديث والفقه

انتها کی تعلیم کے تعلق ہمالے نامور مورخون نے مکھے ہیں بکین واقعات سے بیتہ جیسا ہے کہ خواجہ ا سمق کے خاندان میں علمی ذاق کا فی طور سے موجو دتھا کیو کمہ دستورالوز راکی روایت ہے

که خواجهٔ سن کا والد خواجهٔ علی طوسی ایک فیاض او رکز پر نفشخص تعاا و رسلطان جغیر بیگ دا و دسلوتی کی طانت طوس مین وصول اگذاری کانهتم درصاحب کزاج تحنا یه یعمد و کوئی

معمولی نه تعاجسطرح فی زماننا تخصیلدار مواکرتے ہیں۔ بلکا سلامی قانون کے مطابق صاحاتجاج او ملم فقار حساب مساحت وغیرہ جاننا لا زمی تھا۔ کیو کہ وصول الگذاری کے علاوہ وصول

ر من جزیه کانجی سی عهده دارومه دارموتا تفاله ندایه قبیاس غلطانمین موسکتا ہے کہ نواجہ سن کا

إ ب فقيدا ورامك تعليم ما فتة خص تها. اور بيني كوسب سے پيلے كلام مجيد خفط كرانا. كيرفت ف

حدیث کی تعلیم دلانا اس قیاس کامویدہ۔

دوسری دسل مین که خواجه علی کا بها کی عبدالمه شهور نقیه تها ابن بکی نے خواجه نظام الملک کے اور خطاب استان خواجه نیات کا بنیات کا در خطاب استان استان استان استان کے متاب نہیں کا بنیات کا در خطاب استان کے متاب نہیں کا بنیات کا در خواجہ نہیں کا بنیات کا در خواجہ نہیں کا بنیات کا در خواجہ کا بنیات کا بنیات کی متاب کا بنیات کا بنی

بقیصفی ۲۰ جال الدین این نباته اور صلاح الدین صفدی نے مرنته کھا بغصیل سے بیے وکھو تسن المحا صر ہ سفے خیار مصر دالقاب رہ - جلدا و ل ہنچہ ۵ ہم ۱- ۱۵ -

مله ابن طلکان طبکه ول صفر ۱۳۳ مله وستورالوز رانسخه طلی تفاره اول فی ترتیب الدول مغیر مرسطه این طلکه می است. معبوط مدر جانش کیسیوطی منک آینده واقعات مجمعنے کے لیے بادر کھنا جا ہیے کی <del>مام کا ب</del>یم میں مجوقیون نے اول

اول طوس برقبضه کیا او رئیس کا پین کل واق پرقبضه موگیا تھا۔

غرضکه خواجهٔ ای دونون بینے علی او ر<del>عبدا س</del>دصاحب فضل وکمال تھے اوراُسی شان<sup>سے</sup>

ا پنی اولا دکی تعلیم وتربیت کرنا چاہتے تھے۔اسلیے خوا جُدسن کوا ول قرآن شریف یا دکرا یا گیا اور گیا رموین برس خفا قرآن سے فراغ ماصل کیا۔ لیکن خواجہ کے آیندہ حالات سے معلوم

بِوگاكِه وهِ مِصْن دينيات بهي كا عالم نه تها بلكه علوم عقليه كاجبي اسرتها\_

طلسكى المثنتورالوزراكى روايت بكنواجيس كابيلاا ساواورا اليق فقيه عبالصهر فرجي ناكر دى دنيشا پوركاايك كانون تحاجولينے زانے كے سلحا اور طمامين شهورتھا! ورابتدائی تعلیم فقیه كی

مجرانی مین ہوئی تھی۔اورجب شاگر د درجہ وزارت پر مپونچا تواُسنے بھی حق شاگر دی واکیا مینی فقید کواو قات نظامیہ کاافسہ کر دیا تھا ﷺ

عانظه فقيه عبالصدكي روايت ب كهذوا به كاحا فظه نهايت قوى تفا- دسبق بم كمتب

مبشکل رٹ کریا دکرتے تھے وہ خواجہ کو دوتین دُورمین یا دموجا یاکر اتھا۔او راُسکے چبرہ ہے میں م

ايسة أثارنا إن تصح كد جنكاخرد سال يحون من كهين تبه بهي نهين موتامثلا-

ایک دن خواج نے اپنے اسا دعبالا سرے کہاکہ کمتب من طلبہ کی تعدا دہست میں اللہ کی تعدا دہست میں اللہ کی تعدا دہست میں اللہ کی تعدا دہست میں اسلامی کے ایک کا بیاب کی کا بیاب کے ایک کا بیاب کا بیاب کا بیاب کے ایک کا بیاب کی کا بیاب کا

لماكدياً سبط إيراسكات كياعلاج تجويركياب ٩

خواجه نے کہاکڈ اسوقت کلھ طلبہ ہیں انمین نیہ کو انتخاب کرنا جا ہیںے۔ اور کھیر سرا کیکے دس س

ك ٢٦ رالوزداسيع الدين منح وقلى وكنج والش حالات واحبس - كله وسورالوزران خذهلي فعره

طلبه سپر دیے جائیں۔ اور یہ اپنے انتون کے سبق بنیں۔ اگر بیق مین کوئی شکل سللہ ہو توصرت ہی ٹیچہ دریا فت کرین اور لینے انتون کو مجھائیں۔ اوراُ نکے سبق مین کوئی خامی ہو تواخمی کو سرادیجاے۔ اِس انتظام سے کل خرابیان دور ہوجا مینگی۔ علاوہ اسکے ایک

ہروں کی توسر ریا بھات ہوں ہے ہے کا بربیاں دور ہوبایا کی میں دو ہسایات بڑا فائدہ یہ ہے کہ آباجا ن ہمیشہ کمتب کے لڑکون کوا نعا تھے ہم اے بین اور تقسیم انعام کے وقت آپ کوبڑی کلیف ہوتی ہے اس انتظام سے آپ کوکل رقم کے صرف چوھے کرنا پڑنے اور بقید لڑکون کی تقسیم اُئے اِتھ ہے موجا کیکی خصوصا عیدین اور فور و زیکے

یہ وا قعہ خواجہ کے بجین کا ہے۔ اوراس سے نابت ہوتا ہے کہ وہ نہایت طباع اور ذہین تھا۔ اورا سکا د ماغ مذبرا نہ واقع ہوا تھا۔ اور کیا عجب ہے کہ کتب خانے کی خلافت

کی ابتدائیسی اسی واقعہ سے ہوئی ہو جوآج کک مکاتب میں جا ری ہے۔

نظاور کانفر خواجه حسن کی تعلیم پر جو کچه کاها گیاہے وہ گو یا خانگی تعلیم تھی جو والدین کی گرانی میں بقام طوس ہوئی بیکن واقعات سے ظاہر ہے کہ تحییل علمی اس حد بک پہو خ گئی تھی کہ خواجہ کو کمیل علوم کے لیے وطن کو الوداع کہنا پڑا۔ آس سبارک زاند میں علوم وفوان کے دریا نصرف شہرون میں موجزن تھے۔ بلکہ عمولی دات و رقصبات میں بھی فیض کے جریا نصرف شہرون میں موجز ن تھے۔ بلکہ عمولی دات و رقصبات میں بھی فیض کے جیشے جاری تھے۔ ہم سجدا و رزا و یہ سے قال العدا و رقال سرسول الله کی صاد کین بند تھیں لیکن کیم بھی عواق عرب میں بغدا دا و رصو کہ خواسان میں میشا یور کوخاص

تے تھے کیو کہ ہقیدا ورنصر ماجیے درس گاہون کے دروا زے عام وخاص ریکھئے ہوے تھے۔اورفخرروزگارعلمائے مرس تھے۔اوربانسندگان طوس کے لیے بتھابلہ بغدا دنيثا يورقريب تحا اسيليح خواجةسن نفيهي نبيثا يوركا سفركياا وربيسفر محض تحفييل علم کے لیے تھا۔ جیانچہ کما ب الوصایا من خواجہ نے اس سفر کا حال یون کھا ہے کہ علما۔ خراسان مین ا ا<del>مموفق</del> بڑے مقدس اور نامورعالم تھے (عمر کی a منزلین طے کرچکے تھے ہ ورتام اطراف مین انکی شهرت تھی فینس کا بیعا لم تھا کہ جینے امام صاحب سے قرآن ور صریث کاسبق لیاو د دنیا وی مراتب مین ضرور برش در جه پرهیو پنج جا آ خدا سیلے والد بزرگوا رنے محکوفقیہ عبلات مرکی آلیقی مین طوس سے نیشا پور روا نہ کردیا و رمین مام لحترم سے حلقۂ درس مین شرکب ہوا۔ ام صاحب میرے حال پرخاص طورت توجہ فرباتے تھے اور مجھے بھی شاگردا نہ خلوص تھا۔ چنانچہ جیا ربرس تک ام موفق کے درس مین شرک را اسی زانه مین عرخهام ، اورحسن د صبیاح ، بعبی ۱۱ مصاحب کی شاگردی ين داخل ېوك يه د ونون نهايت فيهم و رز كى الطبع تقے اور چو بكه ميرې يم عمر تھے اسطيه مين أبحاتهم درس مواا ورميرا رلطضبط أسنسے بهت بڑھ گیا۔حلقہ درس سے اُتھ کھ ن اللمي رفيقون كے ساتھ سبت كى مكراركياكر التعاليا انهلی دنون کا تذکره سے کڈاکک دن حسن دصباح سنے عرد خیام ، او رتیجسے کہا ن دمه دزارت پرمتاز موا ۱۰ درائت بنی عالی طرنی سے معا بدہ کو بدِ راکیا تیفعیسل اپنے موقع پر گھی جائیگی ۔

نبین ہے کا گریم سب جاہ و دولت کے مرتبے پر نہ پیوفیین توکو ٹی ایک قیضر ورکامیا ب ہوگا

اسلیے ہم مینون معابدہ کرین بمین نے کہا شرائط کی کمیل کیؤ کررہو گی حسن نے کہا کہ ہم مین سے زود کر بار چشت کر سے میں نور اور زور میں سے بات کے ساتھ کی کہا ہے کہ اور اور کا میں اور کا میں کہا کہ ہم مین سے

خداجسکوجاہ وخشم کے درجے پر بہونچائے اسپر فرض ہوگا کہ وہ باقی دونون دوستون کوجھی اپنی دولت مین برا برکا شرکی کرے اورکسی کو بیتق نہوگا کہ وہ اپنی وات کوکسی معا ملدین

ترجیح دے رمینا بندسب نے دس معاہدے کوتسلیم کرلیا اور معاہدہ قریر موکر کھر ووتشخط سے

مزین موا-ا و ردرس کاسلسله بدستورجاری را<sub>ا</sub>-

بخار کا نظر این کا مل امام موفق کے دیں مین خواجہ سن شریک را بھروا بس آیا۔ اور اسین کوئی تنگ نیا ہو۔ اسین کوئی تنگ نہیں ہوئی کی درسگا ہ

ے لے تھرآ یا ہوگا۔

مقنف دستورالوزرالحقاب كرجب خواجه فارع الصيل بورطوس من آیا توروت آیام خواجه على كاكارخا نه در هم برهم موگيا تفاد و راس تباهى كاييسبب بواكه خواجه ابنال بن شاذان جو بلخ كاعميد تفاا بنه عهد سه صوقوت كرويا گيا او رخواجه على جواسكا اشت تعاوه جمى اس زدست نهزيج سكا او رطوس كى الگذارى جوع صه سه باتى جلى آتى تحى يكا كيد طلب بولى خواجه على نه بيباقى مين برى كومشنس كى اورگھركا اسباب ك يج دالا گرمطالبه بورا نهوا -ليكن خواجه على كو به حواس وكھرر عاسے طوس نے باقى رقم كو لينے ذمه سے ليا۔ او زحواجه على سے يه شرط كى كه وه مين برس تك أسكاء خدات بلامعا وضائحام سے نواجه حسن كو يشرط

ك ترجه أكريزى دباعبات وخيام مصنفة الكركا دمطبوع ببئى-

سنكرطان دمه مواا و رابنے إب سے كهاكه جس زمانه مين آپ كى حكومت تھى مجھے آ كلي بيان

ر منا پیند نه تھاا و ربب آپ ایکے مزد و رہم وجا میں گے تومیری حالت اور بھی خرا مع جایگی معالم میں مصرف میں میں اگر مصرف میں مصرف کا سندنا

اسیلے اجا زت ہو تو نجارا چلاجا وُن اور حیند روز تک علمی شناغل مین اور صروف رہون پیرحاضر خدمت ہو گئائیانچہ نواج علی نے سفر کا سا ان کرکے بیٹیے کو رخصت کر دیا۔ نجارا

بھی اس عَدین دارالعلوم تھا۔ اور کما لات علیدے شائق اطراف عالم سے

بخارا مين آياكرتي تھے۔

که فنس اردنام الوسدید کنیت بن اور آپ که والد کا ام الوافیر محد تحاله با نجوین صدی هجری که مشاهیر سوفیدت بین این اور آپ که والد کا ام الوافیر محد تحاله با نجوین صدی هجری که مشاهیر کرت تحقه نگرا یک زاند و آیا که سلطان محمود غزنوی که مصاحبون مین داخل بوگیا تها اکتراو قات کتب تصوف کا ال تحقه نگرا یک زاند و آیا که سلطان محمود غزنوی که مصاحبون مین داخل بوگیا تها اکتراو قات کتب تصوف کا ال تحقه نگر نقط مدین مصرون رہتے تھے عبد استحقی اور ازام تفال کے حلقہ درس مین بقام مروا یک عرصه کم تعلیم بنی بر بند اور روحانی برکات الوافینس سرختی اور ازام تفال کے حلقہ درس مین بقام مروا یک عرصه کم تعلیم بنی بر بند اور روحانی برکات الوافینس سرختی اور ازام تفال کے حلقہ درس مین بقام نیشا پورسائی کم جمری سات برس تک باوید بیانی کرے مند کی خانقا ہیں بیچر گئے ۔ اور ۱۹۸ برس کی غربین بقام نیشا پورسائی کم جمری مصل کی بیت عصل کی با تحق مین کرون سات برس تک باوید بیانی کرے مند کی خانقا ہیں بیٹھ کا دورا میاند بلا واسطة رفید کی را عیا ت حسکیم مین بیت حد داقوال درج بین بینا القسوف قرام القلب مع الله واسطة رفید کی را عیا ت حسکیم مین بیت حد داقوال درج بین بین القسوف قرام القلب مع الله واسطة رفید کی را عیا ت حسکیم

ت عمر نبیام کی طرح مبت منسور مین تبر کاچند درج کی جاتی مین -غازه می برد شها دیت اندرتگ شی یواست مانل که ننهه بیشتن فانسلترا زیواست

غاظ می بره شها دیاندرتگ بواست فانول که شهید عشق فانسلتراز و است در روز تعیاست این بدان سکه ماند کاین گشته و تشدوست می الفسط عبداول صغیره ۲۰ و تشکد و آز صغیره ۱۳۰۰ می الفسط عبداول صغیره ۲۰ و تشکد و آز صغیره ۱۳۰۰ می الفسط عبداول صغیره ۲۰ و تشکد و آز صغیره ۱۳۰۰ می الفسط عبداول صغیره ۲۰ و تشکید و آز تشکید و آز تشکید و ت

زنده تصاورهمندمبارک کی خانقاه مین وعظ فرایا کیتے تھے ایک دن محلس مین سعاوت شقا وت اورا مارت کی علامتون بروعظ مور إتحاکه شیخ نے فرایا بی تحض دین و دنیا کے سرداركو وكينا چاہيے وه كل صبح كوا رجا ه كى شرك برجاً تھسرے چنا پنديند باصفا مريد مقام مذکوریر گئے۔سب سے پہلے جومسا فرانکو ملا وہ خواجہ میں تھا۔ اُنھون نے خواجہ کو سلام كيال ورجو كملاكك قسم كاغيرمه ولى استقبال تعالهذا خواجد ف اسكاسب يوجيا تو مريد ون نے شیخ کامقوله وُهوا یا اسوقت خواجه طوس سے حِلکر در بند بہنیج حیکا تھا جب شيخ کے حالات سنے تو نوا جہ زیارت کامشتاق موکرجاضرمجلس موا۔او رایک گوشیمین بیٹھ ر إ۔ د و را ن وعظمین ایک سائل نے آ وا زلگا ٹی ننواجہ نے کمرسے ٹیکا اوطلانی بیٹی کھولکرسائل کو دیدی شیخ نے فرایا کا تبینے میری عبس مین اپنی کمرسے ٹیکا کھولاہے و ه د ن قریب مین کها را با ب دنیا ُ اسکی حضور مین کمر باندهکرکھڑے ہوئے۔"جب وعظ ختم بوگيا توشيخ ا بوسعيدنے خواجديرا پني شفقت كا اظهار كيا ا ور متر د ه سنا يا كه تم عنقر بيب ے مرتبے کو بہو کچو گے . کیھر فر ما یا کڈسن! اب تحصیے نبطا سرطا قات نہو گئےجہ محلب مین

نوییكے دن آیا ہے آج اسمحلس کاآخری دن ہے میری با تون کوبھول نہ جانا اپیر ہمیشہ عل كرنا. يا د ركهوكة جب تك تمها ري دولت سي تتحقير. فيضيا ب موت رمينًكُ اسوّفت

بک تھا ری د ولت او را مارت فائم رہنگی۔ اور حب نیکی کے در وازے بندکر د وگے اور

حقدا رتھا ہے مہر ! نی ہے محووم موجائینگے تو وہی زیانہ تھا ری ایارت کے زوال کاموگا'

وربعد بزرگا نصیحت کے شیحا بوسعید نے خواجہ کو خصبت کردیا ہ

نتيغت خصت موكزنواجه نيخارا كالزخ كياا ورمنزل مقصود يربيونكي خواجه في كسآن فنون اوترکمیل علوم مین سخت محنت کی او رفضیلت کی سند حاصل کرکے بخا راسے مرو کو

ا خصت موگب ؛

بخاً ١٠ ين كتنے د نو ن خواجه كا قبا مرر إله بيه تيا نامشكل ہے . گرنجا راسے وطن كي جانب

بھرخوا جہ کی والیسی نمین اپنی جاتی ہے۔ بلکہ کمیل علوم کے بعد خواجہ مرو گیا<sup>م</sup>مروست<sup>،</sup>

ا و را النهر : ونا جوابرا ه غرمین کابل بهونجا او رسیروسیاحت کے بعد بلخ والیس آلے-بَنْ بِيوْ كِكُرْ وَاجِرْسَ كَى سُوانِ عَمْرِي كَا أَيك حصدَ يَتَمْ مُوجاً مَاسِينَ اوروه دورمنت روع

زوّاب بس ت ترقی یا کرخواجه و زارت پر بهونچناهے ، اور چونکه خواجه فیصناسی

طه تناب وسايا و بدنظا مراللك مله مفرنيا يورا و رناراك حالات كناب الوصايات كله على پیغراسان مین بداول درجه کاشهرتهااورآ! دی کے لحاظات نهات قدیم ہے۔کو مرث اسکا افی ہے اورلیاس

منوحهرتک سب اعلی آباد ی مین کوث نش کرتے رہے مین . آنشکد و نویهار کی د جدیے بلخ کا شا رمقد س شهرون مین تھا۔ اب معولی درجه کا شعرب ادر جکومت افغانستان مین داخل ہے بعنی پرکشان کے اس

حصدین جو داخل نغانسان ہے دکھیزنفشا نغانسان عرض بدشیالی ہیں۔ مول مدشری ہور

باقت سے وزارت کاعمدہ حاصل کیاتھا۔اسلیےاب جس قدر عالات اور واقعات ہین وه عهد وزارت کے سلسلہ بین بیان کیے جائینگے جواجہ سن کی و زارت کی ابتدا کی تاریخ من نتا بإن بلجوقيدك نام آوينگ علاوه اسك اس كتاب بين مختلف مقامات پراس لجور كا تذكره مے لهذا واقعات كے تعجفے كى غضہ اول نيا لان بلجو قيه كاشجرُ ونسب كھاجا ال ناطرين كويدنس امه لينه حافظه ين محفوظ ركه ناجاتي-شجرة لنسب السلحوق ل**ه محمد** کی اولاد مین ۱۲ با د نشاه محکران مونی <del>جنگ ا</del>مون کیفیسیل کی ۱ سنیجره مین *خرورت نهین-*

## خوا جهرس کی و زارت کی ابتدا بی تا ریخ

يهم او رکاه آئے بین کرفراغ تعلیم کے بعد خواجہ سن نجارات مردکا سفر کیا تھا۔ اورو آن وراءالنهر بوكزغزنين بيونجا تعاله يدعبدالرشيدغر آذى كى حكومت كاد ورتصابيسية ليسير بيريم بيتاتيك ے حکومت کی ۔اورچو کم غزنین کو دارالسلطنت ہونے کی عزت حاصل تھی اسلیے کل ٹرے رشامبی محکمه اسی شهرین تھے۔اورور بارکی قدر دا نی سے مختلف ملک و دیا رکابل ال غزنين مين حبع تصحه استليه خواجه نے ايک عرصه ټک غزنين مين قيام کړيا اورا مِکاران ے دفتر کا کا م سکھا۔ ابن کی کی روایت ہے کہ نوا جکسی دفتر مین نوکر موکیا تھا! ورسی ذربعه تتعاجس کی وجهسے خواجہ کوعلمحساب اورانشامین کا مل مهارت موگئی تقبی! ورہی ما نمین ہنے، نیاختصر مفزنامہ ترتیب دیا تھا جواب مفقود ہے بھرخوا جہ نے غزمین سے خراسا بکا سفر لیا و ربیان بھی دفترین طا زمت اختیا رکی لیکن حیندر وزے بعد خراسان کوخیر ما دکھر بلنج کا رِنْ کیا۔اس ز ما ندمین حیفر سیگ داو دسلیو تی کی جانب سے الوّعلی احدین نساؤان بلخ کاگور نرتھا اس بمهدمت خت نشین موا اورسی بی مین مقل موا مسک خواصها بوعلی احدیق زان ، دا در ما کمال بوگون مین ہے ہے کہ جبر 'خاک خا وران' کو مہیشہ نخر رہنگا۔ ابوع طفرل جنگ سلجو تی کا ملا زم تھااو کا در برمهنی موگها تھا بیکو. جب بڑھا بے نے محبور کرد ہا تو وزارت رالملک الونصرکنُدری کے بعدالی ارسلان نے خواجہ کو وزرِمقر کردیا تھا۔ اور ہی سبب ہے کہ جب الیے سلانٔ ئواجه کی کا گزاری سے نوش مو اتھا آوخواجا ہوملی کو مطاح غیرسے اوکر آتھا" خاورا ن کے مشاہیر حسب ڈیل ہیں -تانسابگاه آمش چار آنتاب ماوری تاسیر میت گردان شد زخاک خاور ان

چنانچه خوا جه کوخوش قسمتی سے عمید بلخ کے میر شنی دکا تب ، کاعمدہ ل گیا۔ اورخوا جه کو دنیاوی اشغال مین جوجا ہ وضصب لاا سکا پہلاز بند میسی تھا۔

اسعال مین جوجاه و صحب طااسه بهلار میدیی ها-کاتب کاعهده هر مرحد مین مغز زر اسب بلکه زیانهٔ سابق و حال کا بخر به نتا بدسب کدگور نر و کید دفتر مین جو محر رونتظم دکلرک و سکر شری بهوت مین و داس درجه قابل ولائق بوجات بین که کسی زیانه مین خو د ترقی پاکز نیابت سے و زارت تک بهویخ جات بین اگرخوا حد لینے حمد بر ایک عرصه میک قائم رہتیا تو صرور تھاکہ کسی ملل درجه پر بہونی ایکن ابوعلی سے خسیساند حرکات اور دنا و ت نے خواجہ کونا راض کر دیا بنچانچه خواجه کی روایت بے کارجب میرے باس کچیم امیر موجا با توابین نتا ذائ جو پر حرباند کرکے وصول کر دیتا تھا ۱۱ و رید تواسکا ایک معمولی فقر و تھا

كه حسن اب توخوب فريه موسكنے مور

غرصکہ ہرسال یون ہی تمام نقدی تھیں نیجاتی تھی اور عذر کرنے پرجواب ملتا تھا کہ 'کا تب کو صرف فلم کا نی ہے''جب عرصتہ کک خواجہ سے ابن شا ذان نے یہی بڑا 'وکیا تو آخر ہر داشتہ خا 'ہو کرخواجہ بلخ سے فرار موگیا۔اور سلطان جغیر بیگ دا و دسلجو تی کے دربار مین بیقام م<sup>عرو</sup> بہونجا۔ اور سلطان کی حضور میں اینا مختصر حال بیان کیا چغربیگ خواجہ کی خوش بیا تی ہے بہت

خواجگیچون بوعلی نشا ذان وزیر نا مدا ر عالمیچون استد مهند زهر شرت بری بری بیشتنده اسد فی صافی چون استد مهند زهر شرت بری بیست نشاع تا در چومشه و رخواسان ۱ نوری از تدکره دولت نناه سرتمدی وطبقات انشافه پیسکی حالات نظام الملک .

مر در در روی ده در مراد و موجیات مینی بین بین بین بین بین بین معلوم بوکد خوامیکس سند مین حاضر در با <del>رموای</del>م. سله گنج دانش صفحه، ۲۵ مله جهانک بمکن تصافیحیا تا میگیری گرکستی اریخ سته پذین معلوم بوکد خوامیکس سند مین حاضر در با <del>رموای</del>م

يغ نوبيا وبلج تبيك اريخي واقعات سفاب بواب كدخوا حيث كما ورشكائله كماين آياب ن

خوش بوا ۱۰ و رچونکه خو د بصرتها سمجه ایا که به نوجوان مونها رسے امدا شا مزاد کو اب ارسلان کے سپر دکر دیا و رید تخریج بچر که محسن تعا را کاتب مربز مشیز او رمحاسب ہے تم اسکوا ہے با یہ کے برا برمحنا لاجب عمد بلخ کومعلوم بواکه خواجة سن مرومین ہے تواسنے دریا ریمن

د فترمین سبت ابتری پڑجائیگی'

چغربگی سف جوا اُلکو بھیجا کئین نے خواجہ کوانپ ارسلان کے سپر دکردیا ہے امڈا ثنا نہائے۔ سے برا دراست و رخواست کرنا چاہیے 'لیکن بھرعمید نے ضد نمین کی اور خواجۂ حسسن

الب ارسلان كى خدست بين ربينه لكايز

گویه پیج ب که خواجه کوابوعلی سے کوئی نفتی نمین جوالیکن اس نامور مرتبر کی شاگردی یا فیض صحبت نے خواجه کو حقیقت مین نظام الملک بنا دیا۔ اور حبقد رکلی و مالی تجربه خواجه کو مبوا و دعلی بن شافدان کے طفیل ہے ابن بھی کی کوئیت ہے کا خیر عمر ثین ابن شافدان سنے الب ارسلان سے میسفارش کی تھی کہ خواجہ حسن کو وزارت کا عهده دیا جائے۔ چنا بچم الب ارسلان سے ستقل حکم ان مونے کے بعد می خواجه کو وزیر مقرر کر دیا تھا۔

ہب ارسان سے مسل مرق ہصف جعد ہی وہبد در ریر سر سر راریا ہے۔ ہر حال یہ قابل تسلیم ہے کہا بوعلی می سفارش بعبی نجلا سبا ب حصول وزارت کے ایک تو می

سبب ہے بیکن حکمت نظام الملکی کو بھی اتخاب وزارت مین بہت کچھ دخل ہے جس کی تفصیل پیٹ کہ خواجہ نے الب ارسلان براینی خدادا د قابلیت اور کا رگزاری سے پورا

قبضه کرلیا تھا۔ زا ن*ه ولیعهدی مین الپ ارسلان کامصاحب کا تب مثیرا* آلیق<sup>،</sup> اور

وفارفيق غرضكه وكحيه بمجوسرت خواجه تهجار زم مبويا يزم هر حكه نواحهم اور متاتعاليكن أسوقت پ ارسلان صاحب انتیار نه تعابلکه با پ اور چیا کی شترکه حکومت تقی کیوکی تخوانیک اور خغرسگ و ونو بحقیقی جهانیون مین از درمحبت تھی اور سلطنت کے تام کام ایک ل موکر انجام دیتے تھے مِساجدین دونو ن کے نام کاخطبہ ٹرھاجا یا تھا۔البتہ اخیرد ورحکومت مین انتظانا چغرمگ نے مروا ورطغرل بک نیشاً بورکو دا رانسلطنت قرار دیا تھا پیٹیا کی میشا مين بتفام بلخ خغرباك أتقال كياا ورالب ارسلان وبيعه دسلطنت اسكا جانشين مواليكين الب ارسلان کے و وسرے بھائی سلیان نے بھی بیشت وعویدا راماج وتخت رہے مین ا بنے نام کانطبہ بڑھوا یا لیکن م<del>رد میں</del> ھین جب طغرل بگ نے اُتقال کیا توسیق میت طغرل وزيرعميدالملك كندرى نيسليان كرتخت نشين كرد إبطغرل بيك اگرحيرلا ولعه . ہواا ورولیدید بلطنت ایپ ارسلان موجودتھا گرطغرل بیگ اپنی بھیسا وج «زوطبه چغرببگ دالد ُه لیها ن کے اصرار سے سلیان کے حق مین وسیت کرگیا تھا جبکی تھیل من عیدالملک کندری نے بڑی سرگرمی دکھانی گرخوا جہ کو یہ کب گوا را تھا کا لیب ارسلا ک ہےتے ہوے سیا نتخت اُڑا ہے جائے قطع نظرا سے تومی قبائل تھی سلیان سے نا راض تقع إسيليه مساجد كامعو لي خطبة تخت نشيني ك واسطح كا في نه تھا۔الپ ارسلان اور خواج سليمان كى نغا دت سے بہنوز دم لينے كامو قع نبين الاتھا كة تلمش جوفلغدكر دكوہ بين مقيم تھا وہ بھی دعویدارسلطنت ہوکراُٹھا۔اور دوسری طرف سنے قاور ذفتو حات کے ذوق میں جلا۔ ک زبرہ انصرہ وخبرالعصرہ عا دالدین صفہ انی ازصفیہ ۲۰۰۸ مطبوعہ اِنٹر فشکار م**لہ** داسفان سے یسیل کے 🕻 با تی آئیدہ م

ورالپارسلان کامْرِمقابل نبکررِ وسِرَک اپنی فوجین بڑھالا یا کیکن خواجہ کی مربّرا نہ ا و ر عاقلا نه حكمت عليون سے الب ارسلان نے اپنے تام نحالف بھائیون كا تركى بتركى جائے يا لمش ميدان كارزارية تقل مواءا ورقاور دينصلح كربي عميدا لملك كندري ينيب كيما یسلیان کامیا ب ننوگا تو وه بھی طوعًا وکر ٗ إالپا رسلان سے آنکرل گیا۔ چونکہ ججا کا وزیرا ور خاندانی عکخوار تھا اسلیے الیہ رسلان تھی تیٹ یا دھ کیا لیکن مذکور 'ہ بالامعرکون برخو اجسن ا نے محسن کے ساتھ ر إتھا اسلیے الیہ ارسلان نے نا نجنگی سے، فا رغی ہوکرانتظام معطنت پر توجه کی اوراموروزارت کومیدالملک اورخواجیشن کے سیر دکردیا۔اورخواجه کونظام الملک کا بقيصفه، ۵، فاصله يرييقلعها يك بياثر يروا قع ب- تعريم تنايل عجري تميركيا بواب تنابهٔ اسر غير وين اسكانام در مُنب ما ن وگنیدان درّو کو و مضوریہ ہے۔ایران کے قلمون مین یہ نہایت شحکراورم تفع ہے ۔ فک شاہ لو تی کے اسّقال سِمبیلیہ نے ا سِرْمِهند کربیاتها اور د تون ایج قبضدین را بینانچ برولا اروم فرات مین سه سریجی چون لهدان کرد کوه و حمد قدیم ک آناد اسوقت مك بقين ، اگرمت كى جائ قريج بعى فوجى ضرورتون كواسط از عد مفيد مستريخ وانش صفحه ١٧٠٠ -مله بردسر. کران کابت براشهرب مراصدالاطلاع- مله ا **دنصرهمدین نصوری محد**لقب بُممدالملک کندری · سلطان طغل بگ سلج تی که درمایر کا ایک امور کن ہے۔ ابونصر موضع کندر کا اِنشدہ تھا۔ متعلق طرنیت اطراف میشایوس ا د محض اپنے واٹی فضل وکال کی وجدہے کا تب کے دجہہ وزارت تک پیونما تھا۔ تا ریخ آل سلجو ت مین تو برہے كەجب سلطان طغرل ئىگ نىشاپورىن داردېواپ تواكسكوايك الىيسە كاتب كى ضردرت بولى كەجوع بى فارسى طاب پر قاور ہو۔ چنانچہ خواجل لموفق (مہتبامد) والدابوسل افسروارا لانشا فارسی نے ابونصر کوپش کیا اور سلطان نے اسس نوجوان کواپنا کاتب اور دا رالانشاء نی کاافسر تقور کردیا "جوبعد کواپنی ارگزاریون سے طغرل بیگ کا وزیرموکیا بیناکنچ دولت بلجو قبيدين ب سنه پيط وزير مو<sup>ن</sup> كىء ن ا**بونسر كوماسل بو ئى ہے مور ضين نے اسكى مرح كى ہے . نو دم**ما حب فغنس وكال تعااسومست هلااورشواكي خت كتاتعا الم الخرتين اوراام ابوالقاسم فشيرى استع وربارين تشريب لايا تے تھے اور وواکنے خیالات سے سفید مواکرا تھا اسکی مع میں فرنی فارسی میں کبڑت تصالم موج دمین دبا تی آنیڈی

خطاب مرتمت فرما یا اور عمیدالملک و نظام الملک نے مکر سلطنت کا کام شروع کیا گرخواجہ کو شرکت نی الوزارت منظور ند تھی۔ اور نہ وہ عمیدالملک کودکھ سکتا تھا گر مجمورا کیا کرتا مو تع کا

بقیصفه ۸۵ جبیین سے ابو کجسن الباخرزی اورا بوشغیور این تعادٰ مری کا کلام خاصکر قال لاحظیت مطغرل بیگ کے زماند مین دِ مکی کار اے اِس وزرہے مِن وہ حالات طغرل بگ مین کھدیے گئے ہیں۔ اِسکے ذہب میں اختلات ہے بعض ا نثافعي لكعاب اوربعض نيضفي محمرا سكانعصب زبب ضرب لمثل ہے۔ اسكی عمر کا اخير حصد نهايت رنج والمريش گذرا طغرل بگ کے اتتقال پرچند روز کے واسطے اپ ارسلان کا و برمقر موگیا تھا بگریہ عبداُ سکے حق مین کچر مفیداً بت نه هوار اور بهت جدقتل كردياً كيا مورخين كابيان سيحد نؤاجه نظام الملك استحقتل من بهت ساعي مواكيونكه وه اسكى زېر دست چالون سے ڈراکرتا تھا۔ اگر خواجہ جیا ہتا توا بونصر کی جائے بنتی ہوسکتی تھی گرثوق وزارت نے خواجہ کواس نیکی سے محروم رکھا۔جب ابدِنصرکونیدین ایک سال گذرگیا۔توالی ارسلان نے دوفلام اِسکے تال کے واسطے رواند کیے جب يفلام الونصر كي خدمت من حاضر ووس اسوقت وه بخارمين طرا تركب را تقليري حالت من اسكوتس كاحكم سألاكيا بالونصركومعلوم مواكداب موت دمر ليك ليكي توأسنے غسل كباا ورع صترك توبير ستغفار كرتا رہا كيمرليني حرم مین گیا اورسب عزیزون سے ہمیشہ کے واسطے رخصت ہوتا یا۔اِسکے بعثہ جدمین داخل ہوا اور دور کعت نما ز پڑھی پھر مرنے پرتیا رموگیا اورا کی غلام نے لموارسے سراوٹرا دیا۔اور فویب مقول کاسر بقام کران اب ارسلان کے سامنے لاکر رکھا گیا۔ آثار الوزراکی روایت ہے کہ جب جلا ڈیوارلیکر سر رکھڑا ہوا توسیدالملک نے ایک غلام سے کہا کہ جم عاجزى طوف سے الب ارسلان سے كدنياك بقعار سے يحيا طغرل ملك ف مجلو قلندان وزارت عطاكيا تعاا ور توشها و ت كى عزت دیا ہے جبکا جھے آخرت میں صلاملیکا اور وزیز ما فدفران سے کذاکہ تونے بت بُراکیا و زرکَشی کی معت تیری ع! نبسے موتی ہے بیلطان کو تونے بیرسم کھائی ہے اور وہ زانہ قریب ہے کہ غود توا ورتیری اولا داس آخت مِن مِنلا مِوگَى اورآخر مِن فارسى كاية شعر طرها-

اليك دوزگار خورديم وخدرم انود بكجارب دسرانجا م شما

عیداللک بنقام کندران بناپ سے بپلوین دفن موارا ورنوش نصیبی سے چاد نبوی کا کفن میرآیا۔ یہ چا درآب زفزم کی دھوئی ہوئی تھی اورخلیفہ تقتدی باسد عباسی نے اُسکوم حمت فرائی تھی اور جو کفنی تھے میں ڈائی گئی ووایک قیص دبیقی تھاجو خو وخلیفہ قائم بالند نے اسکو ویا تھا۔ مجمب عبرت کامقام ہے کہ عید اللک کاعضوں سن اسکی حیات میں خوار زمین وفن موال ایک خیانت کبرم میں طغرل بیگ نے یہ سنرا دی تھی ) اور قبل سے رہاتی آیندہ انتظريا - چنانچم محرم ميه ميميده كا واقعد سے كهايك دن عميداللك خواجه كى ملاقات كيليے

اُسے گھرگیا اور پانسودنیا ربطورنذرا نہینی کیے لیکن لاقات کے بعداکٹر فوجی سردار

عمیدالملک کی خدمت مین حاضر بور الب ارسلان کوحب اس واقعه کی اطسلاع بونی توائنے اس کار روانی کوشتیہ نظرے دکھیا اور خواجہ کے اثیا رے سے عمیدالملک کو

رین و مین مین مین مین مین مین مین مین بین از اور برو زیک نتینبه گزفتارکرے مرورود بھیجدیا یہان ایک سال تک پیمپنیاند مین پڑار اور برو زیک نتینبه

ورفری الجحه منت کمی مین الب ارسلان *کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔* م

چنانچه مورضین کے نز دیک عبید الملک کی موت اور خواجیسن کی و زارت میرست قل مونے کی ایک ہی تاریخ ہے۔ اور یہ بالکل سے ہے کیو کہ خواجہ نے حب کی عبید الملک

قتل نبين بوگيا ابنة لين شقل وزيرندين مجا.

اب انشارالمدجووا قعات تريم وشكي أسكا تعلق خواجية حسن كي وزارت يم موكا ورأن

واتعات كى ابتدا- زى الجدم المجاهية عنه موكى-

نبصره

تم او پر بیره چکه موکه خواجه حسن کس ماک کا با نشنده تها او رأسکے خاندان کی کیا حالت تھی ،

بفتیه سفحه ۵ ، و تمت بونون طشت مین جمع مواهها و ه مر<del>ور دو مین</del> گا ژاگیا . با ق همهم کندریین - داغ نیشاپور مین ا در کاسه سرخبیمین گذاینس جدی گلبی تنبی و ه کر با ن مین دفن مواسیجهدا و میر حیالیس برس کی عمر مین آخیر برس

> یا رت کرکے ، نیاسے رخصت ; واا فسوسس! ے ہےعب سسیرا کر دیدہ بینا دیکھے ۔ کھنا ہوجے عبرت کا تا ثنا و سکھے ۔

ازعارستان بفره ١١- ابن خلكان تذكر وحسن رياض الفقر وسفيه ١٩- ٠٠٠ روضة الصفاية ثارا لوزراه

حالات نظام الملك . كنج والنش صفحه م · ۵ - حالات نيشا پور-

ا و رولا و ت ک بعدکس عنوان سے اسکی تعلیم و تربیت نشر و ع مو کی ۱۰ ورنیز بیزهی حلوم ہے که طالب علما نه زندگی کے بعداُسنے کن مالک کاسفرکیا اور دا رالسلطنت غزیمین سنے کلکآل البلحوق کے دربارمین کیونکرآ ایہ اور کھر د فترانشا کی ملازمت ہے ترقی یا کرمسندوزارت پرمٹیف ا ورايسا بينها كه مركزاتف -

لیکن اسپربهت کمغورکیا ہوگا کہ جو تاریخ اُسکے ستقل و زیرمونے کی ہے' اسوّمت و ہ اپنی عمرطبعي كىكتنى منزلين ئطے كرحيكا تھا۔ اور تاميخ ولاد تے سے تاریخ وزارت كُ سيرانقلا ب كسقدرطوفان آچك تھے بونكاس طلسم كى يرده كشانى موانخ نگارك ليے ايك ضرورى امرب بهذاطا سركياجا تا ہے كەخواجەتسى كواڑ تالىيش برس كى عمريين فىلعىت وزارت عطا ہوا تھا۔ اور کچھ کم انتین سال وزارت کرے دنیا سے خصت بواجب کی فصیل یہ ہے۔ . تشجع ر وایتون کےمطابق خوا بیشن کی ولا دت بر وزحمعهاکلیسوین دلیقعد دمنشنه یکمه<sup>ده</sup> مین هو نی ا و رستلاسمه مین لعنی تقریبا باین برس کی عمرین کمتب نشینی کی رسم ا دامبو نی-ا ور<del>ستان ش</del> مین خفظ کلام مجیدسے فراغ حصل کیا۔ کم س بچون کے واسطے خفظ قرآن سے زیادہ شکل ورکو فی کام نیین ہے اسلیے یہ نامکن ہے کہ مجمعنفظ کے خواجہ نے دوسرے علوم و فنون کی بهى تعليم إ ئي مو قطع نظرا سے نواجه کا بچاعب اللہ فن فقیہ تھا۔ اور نواجہ کا یا ہے بھی ایک پندار اور ندمبي تتخص تعااسييني يدبعيه معلوم بترناسي ككلام مبيدكوناتا م حيور كرد وسرى طرن توجه کی *گئی ہو۔غرضکہ با*رھوین سال سے فقدا ورحدیث کی باضا بطاتعلیم شروع ہو ئی اور دارالعلوم

میشا پورکی روانگی تک خانگی طور پر میسلسله جا ری را اگر حیکسی مو*ن* نے بینین کھا کیفقلور

صدیث وغیرہ کی تعیب کس عمر کب ہوئی لیکن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ سلسل دیل برس ایک یعلی شغلہ جاری ر الکیو ککہ مشل ملک ہے ہے خاتمہ پر یاست سے مدھ کے ابتدا مین خوائیہ سن نے نیشا پور کا سفر کیا تھا۔اگر چیۃ ارکیون میں روا گی سفر کی تا ریخ تحریز نہیں ہے۔ گرمند رجہ ذیل قرائن سے اسکایتہ چلتا ہے۔

آول يەكە<del>ر 12 ي</del>ىمەھىي<del>ن بىلوقىو</del>ن كاطوس يرقىضە بېواا درخواجەعلى (خواجەحسن كاباب سلطان چغربگ داو بہلجو قی کی طرف سے طوس مین معاصب کخراج کے عہدے پرمقرر کیا گیا سلجو قیون کا اگر صيطوس يرقبضه موحيكا تھا۔ گرعا ت كا وسيع ملك فتح كرنے كويڑا مواتھا۔ اور شا با ن غرنوبير كي جويز حييا مرحلي جاني تقبيءا سليه نواحه نيشا يو رعبه يدياً كيانا كامن وعا فيت كي ساتم تعليم موو ا ورگھر کی تعلیم کے مقابلے مین کالیج کی تعلیم وفضیلت رکھتی ہے وہ فطا ہرہے۔ د وٹسرے پ*یدکھکی<mark>ع غرخیا</mark>م کے ح*الا <del>کئ</del>ے مین گھاہے ۔ ک*هنتا علم*ه هین وہ وا**خل** مرسُه نیشا**ل**ی ہواہے۔اورداخلہ کے بع<del>رصن صباح</del> اورخواجہ حن اور عرضا م ہمدرس ہو کے ہن اور فراغ کے بعدایک ساتھ ان دوستون نے مدرسچھوٹراہے۔ اور لقول خوا جہس دارالعلم نیشا پورمین کل م برس تعلیم یا نی ہے۔ لهذا مدرسه کی تعلیم سیست کمده مین ختم مروجا تی ہے۔ ا ب کمتب نشینی سے حساب لگایا جائے تو پوری کیلٹ برس کی مرت ہو تی ہے اورائس عهد كقعليمي مرت كاپيانه اقل درجيجيين ميس سال تضارا و رحب عمركاا سقد رقميتي حصّه

چراغون کی روشنی اورمساجد و مدار*س کے حج*رون مین صرت کیا جاتا تھا بہٹ شافِضِلت

ط٥ ديا بيراعيات مرخيام مطبوعه ببئي-

میسر ہوتی تھی اور جوطالب علم بحلیا تھا وہ آسان شہرت پڑا فتا ب ہوکڑ حکیا تھا۔

ببرحال طوس او رنیشا پورمین خواجه نے جمقد قشل و کمال حال کیا وہ خواندگی اور مت کے لحاظ اسے کیج کم نبین ہے۔ اور اُسکوابھی مت ک

ورق گروانی کرنا باقی ہے۔

لتاب ادسایاین صقدرحالات خواجه نے اپنی علیم و ترمیت کے تکھیے بین اُنے معلوم ہو ہے

که دا را لعلوم نمتیا پورسے خواجہ سیدهاطوس کوآیا ہے۔ کیونکہ دوسرے شہرون کی سیروسیاحت کا کوئی وکرخواجہ نے نبین کیا ہے۔البتداسکی صراحت کمین نبین کی ہے کذمیتیا پورسے واپس موکر سرینی

خواجکس تغل مین مصرون ہوا۔ اورکس مدت مک طوس مین معمرنا پڑا بیان قیا سات ہے

کام بنیا بیکارہے لیکن خوا مدین جب طوس سے بغارا کا سفر کیاہے۔ تو نخصرا لفاظ مین اس سفر کا وکر کیاہے گو سنہ وسال کی صراحت نبین کی ہے لیکن بیٹھا سطرح پرچل ہوجا تا ہے۔ کدر ہتدمین

نوش نصیبی سے شیخ ابوسی ابوا کخیرے لاقات ہوئی ہے اور شیخ نے بندونصل کے کے بعد فرایا ہے کہ خواجہ آج توجس محلیس میں ہیلے دن آیا ہے وہ اس محلیس کا آخری دن ہے'۔اور

ا ب تحصیے بطا ہر لا قات نہ ہو گی ﷺ

جيك معنى بطوررمزوكنايه يهتفك كمهيدون نتيخ كوصال كاتفاءا درعاكم فاني سيحسالم

جاودا نی کوکوچ کرنا تھا۔ یہ تخریر نو دخوا حبسن کی ہے۔ جیکے لیے مزید شہا و ت کی حاجت ہیں اور صیفے دوایت کے مطابق شیخ موصو ن نے ماس سی میں انتقال فرایا ہے۔ اسلیے ظاہر ہے

مع جنوري مالكاند مطابق من الله السائيكاريديا برطائيكا جديد، والات عرضيام-

کہ نواجہ کا یہ و دسراسفرسا سے کہ ہوں ہوا ور یہ جی جنس حصول علمے کے تھا دجیا لمینے ہوتھ پر الکھا جائے گارے کا جا اس کے جائے ہوتھ کے اللہ جا دائے کہ خارامین کتنے دنون خواجہ کا قیام رہاہے۔ لیکن کم از کم اگرین ہیں فرض کر لیے جا وین اور والیسی نیٹا پورسے سفر نجاراتک جمقدر زنانہ گزرا ہے اسکو فرض کرلین کہ تب بینی یا علمی تجھ تھا تدین صرف ہوا تو نواجہ من کی سلسل طابعلی کا رہا نہ تین ہرس قرار با تا ہے۔ اور یہ مرت ایک جید عالم ہونے کے لیے کم نمین ہے اور وہ دہ وزارت کے واسطے بھی استعدر فضال وار کھا اڑھا اُل اور کھا اُل کا تربی کا رہا ہے جھو رہے ہوا تھا ہے اور کہا کا رہا ہے جھو رہے ہوا تھا ہے اور کہا کا رہا ہے جھو رہے ہوا تھا ہے اور کہا کا رہا ہے جھو رہے ہوا تھا ہے اور کہا کا رہا ہے جھو رہے ہوا تھا ہے اور کہا کا رہا ہے جھو رہے ہوا تھا ہے اور کہا کا رہا ہے جھو رہے ہوا تھا ہے اور کہا کا کا تربی کہا کہ تھا ہے ہیں۔ میں واقع اس خواج کہ نظام الملک کا فضل فی کمال فقہ صدیت

**شاعری کا تذکرۂ انشا کا نمونہ تِصنیفا ت**۔ اسلام کے وسیع عمد حکومت بین ایک ہی نسبت سے اکثر نامور فرما نروا تاج و تخت کے اور

و این می وزیر جھی اپنی شان کیا ای مین بینی جیسے تاجداً نصل و کمال مین فرد ہوئے تھے ویسے می وزیر جھی اپنی شان کیا ای مین ثبل نظرات تھے۔ اور سلاطین عجم کو بیا خاص عزت

ه ایس به که شیطرح سلطان این سلطان مواتها ایسطرح و زیراین و زیر موتاتها -ا وربه ورانت ۱

مدیون تک قائم رہی ہے۔ م

وزبة كيزتخاب بين سرعه مين خانس بتهام كياكيا بيء حتى كدجا بل اوروشنى حكم الون ن يجبى

ا بینے لیے ایسا وزیز تحنب کیا ہے جسکو زاند نے فلاسفرا و رحکیم کے معزز لقب سے یا دکیا ہے۔ نموز خین کا اسپراتفاق ہے کیکھٹی بر مکی ا درصاحت ابن عبا دے بعد کو ٹی وزیر جامعیت

که اواغضل میمی بن خالد بن جعفر بن حالاب برکی خلیفه هر ون الرنسید عباسی کانا موروز پر هم مروالته مین بیدا مواسسه محرم مرب فیلیم مین بیقا مرقد انتقال کیابه مرون الرنسید کے حمد کی ملکی الی علی ترقیان میمی کیے جمد و زارت بین هوامین بیمی کی نمیاضی اور علی قدروانی کے واقعات سے تاریخ اورا دب کی کتابین مالا ال بین فیضل اور جعفر اسلین سیمی کے دوسینٹے اسک بعد وزیر وجب اور جعفر کے تمثل کے بعد بر کمدیر تباہی آگئی اور اُسنکے حالات آبیٰدہ نسلون کے واسط عمرت ہوگئے تیفصیلی حالات کے بیے جاری کتاب آبرا کعدد کھنا چاہیئے۔

عله ابوالعاسم المعيل بن ابوائسن عباد طالقا ني اقب برساحب برية على من بقام طالقان « قروين بيدا اا ورمجيجية ين بقام رب انتقال كيا. وزرك اسلام من صاحب ايسا إكمال اورًا در روزگا ترخص – كەنچە د نظام انل*ىک اسكا ماج ب*ەيفىل وكمال كەلچانلەت طىقەئەتلىا يىن ش**ن**ا ركما جا<sup>تا</sup> بەپەمۇ مەلدوللانونىقە<del>ر</del> بویه بن رکن الدونه ولمی کا وزیرتھا۔اوراُسکے آتقال میفخرالدولہ کا وزیرموا۔ یہ زمانہ اسکی وزارت کا نہا بیت ب تفاء الوالقاسم بمعيل وزمامين ميلاتخص سے جوصاحب ك لقب سے متناز مواء اور استے بعد ديگر و ژرامجی صاحب کملائے۔ سرطم و فن کے ہاکمال استے دربار مین موجو درہتے تنھے لیکن نتو اکی تعد! دسب برغالب تقی • ب کی مرح مین حبیقد رقصالم اورمتفرق اشعار بین انکه انتخاب کے واسطے ایک مجلد چاہیے فی<del>ق بن صوّر آما ا</del>نی ے بینخوامش کی تھی کہ وہ اسکی وزارت اختیار کرے لیکن صاحب نے فخزالد ولدکے دربارے حیا کا ببندنهين كيا اورمعذرت امكييجد يامنجله عذرات كايك عذريه تحاكه الكيين عاضر خدست بوتيكا تصدكرون توصرت کتب خانہ کے واسطے چا رسواونٹ درکار مورشگہ ' یہ وا تصدصاحب کی علی زندگی کا ایک مختصرخا کا ہے ۔ و بی کتا بون سے ذوق وشوق کا پی عالم تھا کہ ملک کے دورہ کے زماند مین صرف تمیش اونٹون پرکتا مین ہمرا ہ موتی تخیین علامُدا بوالفرج اصفها نی کی کتا بالاغا نی (یه کتا ب بچاس برس مین مرتب مو ملی تنفی ا و را مبصر مین. ۲ جلدون می<del>ن حیب ک</del>ئی ہے) کی نقل سب سے پیلےصاحب کے واسط کھی گئی تھی تصنیفات مین المحیط ت ، جلد مين ، تماب الكانى في الرسال برتماب الاعياد وفضائل النيروز - تما كلامته - كماب الوزرا كمّا ب الكشف عن مساوى شعرلتبىنى مشهور بين يجسدن صاحب ف انتقال كياسي اس دن ( باقي آينده)

اورضل وکمال مین خواجهٔ نظام الملک کا بهیلهٔ نیین مواب - افسوس ب که و زارت انساب نظام الملک کو وزارت انساب نظام الملک کو وزرا کے سلسلی مین واضل کیا ہے - ورنه نقد ، حدیث تفسیر وادب چکمت کوئی انجمن ہے کہ جبکا و ومغرز رکن نہیں ہے - وہ ہراڑی مین واسطة العقد ہجا و رسز نجیر ثین طلا کی کڑی ا

نفت

بدو ساتی می باتی کدورحنت نخوا ہی یا فت کنا رآب مرکنا با دگلگشت مصلے را بتیمنواہ شرک کے تام دروائے بند ہوگئے تھے اور نؤالدولہ حضر ختم وعام رعایا کے جنارے کے ہمراہ تھا۔ ص<del>الح</del> والدا بوائمس مبا درکن الدولہ دلمی کا وزیر تھا ، وزراے اسلام کا سلسلہ قائم را قوانشا ،اسکسی زاندین ہم

ستقل مواغ عمري اس وزير كي بيش كرينيكي انتفاب ازابن خلكان - حلدا ول

لیکن کسی مُورخ نے خواجہ کوعیش وطرب کی مجلس مین رندا نہ وضع سے نبین و کھیا ہے ملکہ خواجہ کو ہمیشتہ مذہبی رنگ مین یا یا ہے۔

خوآجه کی ابتدا کی حالات من تعبی تم بڑھ چکے موکدا سکا چیا عبداللہ فقیہ تھا اوراً سنے سب پھلے خواجہ کو فقہ کی تعلیم دلوا کی تقی اور بھی شوق خواجہ کو ام موفق نیٹیا پوری کی درسگاہ من سکیا تھا

فقہ کی طرح حدیث میں بھبی اگر جینوا جہ نظام الملک محدث مشہور نہیں ہوا گریتی تقیق ہے کہ نور نور میں نور میں کا تاریخ اللہ کا استفادہ کا نواغ الاخط

حدیث مین خواجہ محد تا نہ درجہ رکھتا تھا اور بزرگان سلف کے تذکرے اگر نبطرغور ملاحظہ کے عالمین نوانیوں میں ایسے اِ کمال مین گے جو محدث کا درجہ رکھتے تھے۔ لیکن انکی

شہرت اس مغززلقب سے نہیں ہوئی بکہ کمال غالب کے کھا خاسے مشہور موے اور بقیہ علمی جو ہر چھیے رگئے۔ چنانچہ اسی استثنا میں خواجہ بھبی داخل ہے۔

ا بن خلكان نے خواجہ كے حالات تكھتے ہوئے علم حدیث كے متعلق حسب ذیل فقرے تكھے

بين يوسمع نظامللك الحديث واسمعه وكان يقولُ أنْ كاعلم أنى است احلالذلك وكلى اليدان ادبط نفسى في قطار فقلة الحديث رسول المدصلي الله عليه وسلمر

ا بن خلکان کی شہادت خواجہ کی محدث ہونے کی کا نی دلیل ہے۔ اور چو ککہ رسول استعلام سے دلی اراوت رکھتا تھا۔ لہذا تبقضا سے ادب کتا ہے کہ بھلا مین اس قابل کب

سے میں میروف رسا ہے جہ ہو ہوں ہیں ہون کہ جہ ہی ہے کہ میں رسول اسد کے ہوں کہ حدیث کی روایت کرون لیکن میرے سے بہی فخر کیا کم ہے کہ میں رسول اسد کے راویان حدیث کے زمرے میں داخل ہوجا اُون اُ

طبقات الکبری کی روایت ہے کہ خوا جہ نظام الملک نے حسب زیل مقامات پرمشہور محد تین سے حدثین سیکھین ۔

اصفهان - محملًا بن على بن مربردا ديب الدمنصور شجاع بن على بن شجاع -

نیشاپور شراستا دا بوالقاسم تبشیری به

بغداد- ابوالخطاب بن البطرد وغيره-

مذکور رُه بالاشیوخ حدیث کے علاوہ خواجہ نظام الملک نے خاص دارانحلافت بغدادیین مجانس حدیث سے بھی فائدہ اٹھایا۔

حدیث کی تعلیم کاطراقیہ بغدا دوغیر ومین اطح پرجاری تھا۔ کہ شیخ مجمع عام مین ایک بند تھا ا برمٹی جا کا تھااور نٹاگر دفکم دوات لیکرسانٹے بیٹھتے۔ اور شیخ کے الفاظ فلمبند کرتے جاتے۔ اور حب طلبہ کا ہجوم ہو تا توایک شغلی گھرام و کر شیخ کی روایت کے الفاظ بند آ وا زہے دور کے بیٹھنے والون مک پہونے تا۔ ایسی مجالس کو امجالس اطل " کتے تھے۔ چنانچہ خواجہ نے حامع مدی عباسی اور درسہ کی مجالس اطاست نفع اٹھایا۔ اِن مجالس مین ناموراممنہ

مهریث تشریف لاتے تھے۔۱ و رعلا وہ <sup>م</sup>قایات مذکور'ہ بالاکے طالب علمی کے سب سے خیر مدیث تشریف لاتے سے ۔۱

ز ما نہ میں خواجۂ نظام الملک بنجا را گیا تھا۔ اوراس سفرسے صرف حدیث کی کمیں منطور تھیا۔ ور -----خاک بخا را کوحدیث شریف سے جواز کی ابری مناسبت ہے وہ محتاج بیا ن نہیں ہے۔

ر وابیت حدیث طبقات الکبری مین خواجهٔ نظام الملک سے صرف ایک حدیث

روایت ہے۔جسکوہم بھی تبرگانقل کرتے ہیں۔

أخبَرَنَا عَبِكُ الْفَافِرُبُ مُعَمَّلِ بْنِ عَبْدِ الْقَاهِي الْمَاكِنِي بِعَرَةٍ نِي عَلَيُهِ بِدِ مِشْقَ اَنَاعَمُ الْمُرْعِ ابُنُ يَحِيَّ بْنِ إِبْرَاهِ يُعَالِكُونُهِم تَى الْحَيْطِيْرِبَ آنَا بَعْ عَنْدِ اللَّهِ عَنْ لَهُ اللَّهِ ابُنِ جَامِعِ بْنِ ٱلْبَنْكَ عِالصُّونِيُ فِيْسَدَةٍ مَّمَانٍ وَسِيِّمِا ثَوْاَذَا نَصْرُ بْنُ نَصْرِ إِنَّط بُرِيَّ ٱ ذَانِظَامُ الْمُلْكِ ٱبْوَعِنْ إِيْسَنُ مِنْ عَلِيْ مِنِ الْسَحَىّ الْوَزِيُرَا نَا الْبُوتُكُولَ مِنْ مَنْصُورِ بْنِ حَلَقِ آنَا البُوكَاهِمِ إِنْ يَحَزَيْمَةَ فَمَا يُحَمِّرُ مُنْكِيعُ فَالشَّلْحَ مَنَا قُلَيْدَةُ فَنَامَا لِكُ مِنْ أَضَي عَنْ عَامِرِ مِن عَبِ لِاللهِ ٳؙؿڹٳڵڗؙ۫<u>ڗؠؙؽٷۣڽ۬؏ڽٷڹڹؚ</u>ڛۘڶؽڿ*ڴۣ*ۣڲٲڞٳڔؾؚ؏ٷؘٳؽٙڡٞؾٙٲۮ؆ٙٳۺۜڸٙؾ۫ٵۜڽؘۯٙۺۅؙۘڶۺؗۄۣۻؖٳ۠ڶۺؖڰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَ إِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمُسْعِى فَلَيْزَكُغُ زَّكُعَنَّيْنِ قَبْلَ آنْ تَحْجُلِسَ 1 یعنی رسول امیشلعرنے ارشا وفر ایا ہے کہ ب بھسجد مین داخل موتر منتینے سے پیلے دورکعت نمازادا کر<mark>ؤا</mark> افسوس ہے کہ و خین نے نظام الملک کے مزہبی حالات لکھنے مین زیادہ توجہنین کی ورندا کے سے بہت زیادہ حدیثین متین کین یہ طے شدہ سُلہ ہے کہ فلت روایت سے کسی <del>س</del>حاتی یا امر<del>ی</del> ولي تخص قلت نظر كالزامنيين لكاسكما م ينالخ مضرت ابو مرره اورحضرت عبداً سدابن باس كے مقابلہ میں جینے ہزار ون حدثثین روایت میں جضرت ابو کمرصدیق ُ فاروق عظم ' حضرت عثمان اورحضرت على كرم العافرجهت جوحه ثيين روايت بين أكي مجموعي تعدا د وزلوسه كم بح حالا کمدرسول المصلعم سے حبقد رقرب وختصاص خلفاے اربعہ کو تھا وہ اور صحاب کو سینیون آيايكن مقابله كى نظرت كون كرستنام كان اركان اسلام كوصرف معدودى خيد حيّين یا دھین غرضکہ روایت حدیث میں اس اصول کے لحاظے یہ لا زم نبین آ<sup>ت</sup>ا ہے کہ خواجہ نظام الملک حدیث مین کم ایه تھا۔ بلکہ اپنے زاندکا وہ بھی ایک شیخ تھا۔ اور نواجب کی

نیس برس کطالب المی بھی ایک بین شہادت اس امرکی ہے کہ وہ علیاہ روزگا رین اشار ہونے کے لائق ہے۔

#### شاءمي

خواجه نظام الملک کوشعروشاعری سے دلیسی ندھی - اوراسکاسبب ایک توپی ہے کہ طبعی مٰدا ت نه تفاد وسري وجه يمعلوم بوتى ب كركبين سفقة اورحديث كي تعليم دى كئي تهي - بين طبیت کوشعر و خن کی جانب متوجه نهین مونے دیاتا ہم شل دگیرفنون کے شاعری سے نابازیھا افسوس كة اريخ اور تذكرون مين بجزاك قطعه اور رباعي كاسكاكو في اور كلام درج

نہین ہے۔ ہبرحال: ۱ داری مین یا پھی ننیمت ہے نظام الملک کی محلس مین حبقد رانعام اور اكرام بسوفيبا ورعلا كي حصد مين آيا إسكيمقا بلي مين شعرا ،منزلون دوررب اورا بكي محرومي كا

إعت وي ذاق شاءى تعاجبكى نواجد مين بهت كمي تقى ـ

ا بن خلکا ن مین خوا حب نظام الملَاب کے عم بی اشعار بھی دئتے ہیں۔ گرخو ومورخ مذکور کوانکھ حت مین نتک ہے اور نکھتے بین کہ بعض لوگ اسکوا بوالحسن محمدین ابوالصقر واسطی کی جانب منسوب

لرتے ﷺ، یکنع بی زبان مین اگرخوا جہ کے اشعار ہون تواُستے فضل و کمال کے معتبا بلہ من مراكب ادنى إت ب-

لـه نواجه بزرگ نظام اللک حمّه الله دحق تعواحّه قادی نهنت! زا که دمیونت ن دست ندشت جها رمقا لدنظا مصفحی و ۸ مه عله اور وه اشعار تسب ذیل نن -

بعد المثيا يُنن ليسَ قو تو فالذهبت شرة الصثوة كائنني والعصا بعسيف

مويلى وككن بـــلا نـــــتو تا

عى يه راعى ايك خاص موقع يرعميد منصور كوكهي تهي جس كي تفضيل آ دا فب زارت مین فصت لا درج ہے۔

گذار بجرئيل - طائوسي را ا زسر بنه این نخوتِ کا نوسی را بیش آر۔ د گرگا نومگوطوسی را ینی بمصوفها*ت قیروسی* را

فطعه لي تعطيماً سوقت موزون *كيا ہے ك*ەيك ظالم فدا كى نے خواجۂ نظام المل*ك كونكيري* 

رخى كرديا ب اور مك شاه سرحان ميلها ب- اورنزع كا وقت قريب آتا جا اب-

نتىيال إقبال توائشاه جوا بخبت گردِستما زجیرهٔ ایام سترد م پیش کک لعرش توقیع توبر دم ننشور كمزامي وطغراي سعادت

اندرسفرازضرت ككار دبمروم چۈن رقضارت عمر نود وستنش چون رقضارت عمر مانود وستنش

اورا بخدا ونجدا وندسبيردم كمنشتماين خدمتِ ديرينه بفرزند

نواجهٔ نظام الملک کے مفرق مضامین اکو کی مشتقل تصنیف <del>ننزع ک</del>ی مین موجو دنہین ہے <del>ہیں</del> أسكة زورِ فلركا ندازه موسك البته فارسى مين ايك برا ذخيره نثر كاموجود ب بوخواجد

فضا*ؤ کمال کی ایک زن*دہ یا دگارہے خواج*ے نثر کاطرز وہی ہے جوعموً*ا یانچوین صدی <sup>ہے</sup>

علما ورانشا پردازون کا تھا۔ چنا بخہ جنے ام غزالی دغیرہ کی فارسی تصنیفات پڑھی ہے اُسک سله وسایات نظام الملک نبخه گلی شک آثا رالوز رانسخه نلمی تله و وسرامصه عبدالملک بر لی نتاع کی جانب منسویج

لہ نواجہ کے انتقال کے بعد استے بیصرے کمکر تطعید پوراکر دیاتھا اور لبض نذکرون میں اس شعرکا ثنا آن نزول کچھ ور آن کھا ہے جبکی تفصیل امیرمغری کے حالات میں ہےنے لکھندی سبے

اس طرز کا بخربی انداره بوجانیگا-

الطور منونه کے ہم صرف د وخطون پراکتفا کرتے ہیں۔ جو خوا مبنے اپنے امور بیٹو ن

موٰیدالملک اور فخرالماک کو سکھے ہیں۔ یہ خط نہ صرف خوا جہ کے انشا کا منو نہ ہیں بلکہ انکی دینداری اوراخلاق وعا دٰت کابھی آئیے ہین کہ جس سے ہرخال وخط نا یا ن طور پر نظر آ اے

محتوب بنام موليا لملك

بران ای بیپزکه ایُه نیکی د وجها ن اعتقا دنیکوست<sup>،</sup> و نشاختن حق نعالی بی*گاگی که میشد*د دوست و إنتهٔ وتغیروانتقال وزوال برومحال ست وایان ! یز د تعالیٰ که ! یان رسول صلی الله عليه وسلم مقرون بودو بداند كه محد مصطفي صلى المدعلية وسلم خاتم انبياست وبهترين خلق و دين اوحق ست. و بايد كما ورا د وست داري وصما ب اورا والمبيت او را كدايم كتل ند-و أتمنى بيحكس ازگونيد كاله اله اله اله الله على رسول الله بايدكد در ول تونبا شد. و بايدكه حرمت علما كه ور نندا نبيلا نه نيكونتناسي - خاصئه كسا ني كلانتنجرُه نبوت ببطبيروتشريف محضوص ا وتبعدا زان إيكه نيش ارصبح برخيزي وبداني كرميكاه خواستن بركت عظيم وارووكار إب بسته بَشاید و زندگا نی بیفزاید و دمیشه کلهٔ نتها د ت برز با ن را نی و نا ز را گبذاری و ا زقآن ور دبرخو د لا ز م کنی ٔ وا ز دعوات ا تُور ه بخوا نی ٔ اروز بر تو بخوشد لی گزر د ٬ و بمينته بارتيب جامع إ*رع نشيني* إ ب<sub>ا</sub>منرمندي بطيف خريف اچيزي درتوآموز د**وم**خوط به کمرار برتوبیگاه دارند و درگا و لطافت با ندیم طبع کشود ه میشو د و مهرد و زا زشعر از می ایری

ك آلم الوزاسيف الدين عقيلي نتحرُ قلى ونسخة منتخب سعيدهلبوطه قديم كنسوُصفحه ٢١ و٥٥

ورسانل وآ داب ائيه توا ني برغاط ميگيز ديس ازنا زميشين مايد كه طبع رامسأل خو ټولفن وانتكال مندسه وقياسات نطقي راينت دهي. دمشق خط قيام نا كي اخط مستقيم گردو و ایخه مهت تناعت نکنی و دراوَل شب إید کدساعتی نیک بمباحثه وستفاوت وسفا مرت إمبنرونيدان وخريفيان نبشيني وازلطا نف آداب وحكايات وامتال وابيات جيزي إو گیری چون رین جلیمیش گیری زودازا قران خود را جح شوی با ید که زبان زدوغ فیسین<sup>یجا</sup> بداری وعیب کسان نگونیٔ و دخلافت ترکیب سخن ازمقدا تی نکنی که برمت و ال کسی زز! ن باز د برحیاً گر سى براست گونى معرون نتوداگر وقتى از برائى لىمتى در فع بگويد قبول كنندواگر به درغ گولى معروف گرد داگرچه نیزرست گویدفیه ل نکنند د کارنش بسته با شده بایدکه بونو دموانیق و فاکنی وعزم درست<sup>نی</sup>ار ی **ٵ**ڔحثیم میکس عزیربانتی زینهٔ نامی بسود دنیا نی خرمهان اینهگین بودو مردمی کازمکاسف ون بحاصل آمیرجها ب صدیترا . دینار گرد دواگر کسی مخبلاف این ابواب میش و تقریر کنلاز غیب شعیب مروم و پدیداور د آقیفراز رشت<sup>امی</sup> کالی کردن تخویسل منزوارد بومرد متمری از دنشتن د ورکتی المبته عاز**د است**ع رامبیش خو درا ه ندمی و برانی دارند یان دو وستان دوروی مثلق اجتناب کنی کضجکه وحدیث نرم وخوش نشینی تراا زرا ه ببرندو زیان کار دینی وعقبی شوی و غدمتگا را ن<sup>ک</sup>ا و<del>ب</del> شفق نگا ه داری د با د و نتان کیصاحب مکارم آخلاق بانشنداختلاط کنی تا تواضع وخدت تو استحقاق باشد وحمد و اوارم وحرمت مرد مان ندکنی بهیج وجه و مرکس که ترا بران تحریص سنخصم حان نویش دانی و درمهداو تا ستا زه روک وخوش خلق باشی البمکس تومیل وَلُوكَنْتَ فَصَمَّا عَلِيهُ لَهُ أَعَلَى لَا أَنفَظُّوا مِن حَوْلِكَ ) وبرطلم اقدام نه مَا في جِم

وعاب نظلوم را مجاب نبود و باخلق منصف ونیکومعالمت باشی وباشرکان برتبرع و فضل اسربری انیکونام گردی و صد و سقد در دل خود جائد نه دی کدالمحسو د که بیسو د و مروقت به تکلف ندروی کدگفته اند" التیکلف شدم که نه که ایم وم" و باید که مخن خرومندان بثنوی و با الم صلاح نشینی و سیرت ایشان گیری تا مهمه زبانها ستو و ه گردی و انجیب تعین شده بهت از موسوم و وظیفه و رواتب خدیم کاران آنرا برسان کیجندی قناعت باید نو و تجییل علوم شغول تابس از انکه بدر جه تقلال واست تبدآ و رسی مرا و خویش در مهم تصن کنی دانشا دا مند تعالی -

## كمتوب بنام فخرالملك

ورمطلع عمرا فدتناح کاز کینجتی را نیکونامی حاصل شود وخبرآن به و وونز د یک برسدود لهای نشکری و یعیت به و ماکل شو داگر درا ننا سے امور سهوی از وصا درگر د دوخصان خواست مدکم ببزنامی به و حوالت کهندنتواننداین مذکره الیت مرفر زنداع فخوالملک را که چون برینانون ر و دسعاوت د و جهانی یا بدانشا دانسدتعالی -

داول، إيد كه مهدرعايا از توآسوه و إشند و هروقت كة حقوق برايشان لازم شود گرزار د ما فارغ ول كبسب وصلحت معاش خويس پردازند و آبهتگی از نشان بستانند و دری وادث به يوه برايشا بسته باشدٔ و گرزار د كه يم كيس بعداز فرموده و يوان از ايشان چيز سے خوا مرا و رم گذريان إيد كه ايشان را مجال زنجانند

د دگیر، باید که در سرک خو د برشظلیآن کشاده دار د و در مفته یک روز برین کا رپرداز د و چنا کک

مااحسد

بيخصلحت نساز د و دران آهستگي کار فرماية المراند کلآن تنظل رانتکايث از حييت و تدارک آن اچگوندمی باید کردتاانخدفرایدا زمزهقیقت وبصیرت إشد ددیگر باید کدامرك نشكروخاصگیان مخدوم راعزيز ومحترم دار د وججنين تبيوخ وموالى والمدرانجيشم حرمت ببيد وسمدرا تفقد نايد وتعهد ىند دسېپ غىيېت بىرسد داگرېما رشوند بعيادت رو د واگر<u>ىصلىت</u>ے سازند دمىم درميش گيرند مر درمعاو د بدیم بال دیم بخد<sup>ن</sup>تگار قبّل در سمی که آن مهم را نتاییر دیمگنان را مبنیاسد ولقب ای*شان رامخوط* ار دوباینتان کشاده رونی باشد تا برمتا بعت وخدمت دی حریص گرد ن**ر وسنشف**ق شوند کم "كَالْإِنْسَانٌ عَبِينِكُ ٱلإِحْسَانِ ' وهروزمعرو فآن را برغوان نو ذان دېرو بانديا في زد كيان باد شاه زندگانی بحیا کندوعزیز دار دا و چیز انجشد ددیگر، در میفته د و بار باید که میش ارکان ولت وصحاتب مناصب طعام نور د وحكاتيها گويد كة تضمن مصالح باشد داگرا ز د و روز بشيتر خور د متبك شمت بو د و بهمکس را در بق مرّبت مصلحت تعه یکند و نور وز د عبد بهمکس که لا زا فی دوشا د حریفان وباران وے باشنرصلت <del>ف</del>یلعت رساند و نوا ن کونید ددگی نز دیکان و ندیان مر در خی کسی خنی باسم شفاعت گویند با حاحتی خواهند که نمکن گر د دبیا پد شنو د و عذر مایدخوهت ه خدمت کنم و بنویسم گرخیصلحت نباشند بقدر ولدا ری باید کر د و بینیج حال برمنع اص*ار نب*اید نود در گر، ببایه دانست که بیچکس ال بدان جهان گیر و گرانی دران نام نیکو حاصل گرددو جزایت وجا<u>یگی چشم و خدمتگاران بوقت خ</u>و و برساند بی احتباس از حال روسا*س*ے نواحی **و** عمال غافل نبايد بودكها زايشان بررعا ياحيفها سيقطيم بإشندو درويشان ازين سبب ربخور وگران بار باشندچون د فعامیشا ن کمندنیکونامی مهمهآ فاق برسدازرا ه روان وکار داغی فل

نباید بو د تا را بها ایمن باشند وآینده ورونده نبلامت بو د و ر با طهامعور دار و ( دیگری کار زرو ورهم نا زک بود و نصرت آن به یکس برسدمتونی دارالضرب مدید با بد وعیار دارامین و مه ه عياريا پد كه درگردن بياتيان و د لا لا ن باشد و سرا ه با يدكه كيبا كميتي كمند و ديبار إيه غلامان وخدشگا را ن خاص را بواجبی نگاه دار د تا بااوب وخرد با شند واگریے ادبی کنند مالش و بد با مدکہ ا زسرانصات تام نظرکند ابرعادت قدیم بسویت ہمکس حق خودگیرو ومتنزاد نکند و شرب يفزا يندو دركميت وكثرت باشريحان حتياط جهءارت جهان بآبست وحون درا ن ظلم ر و دخیانت کرده باشند برکت از حها ن تحتی مرفوع گرد د و در راتنی میان د قبنت صلاح کار آ حرس وزرع فالمده نسيارست وبردز دورا مبزن بهيج وجه ابقا كمنه وقعه وقهراييتان ازاهمالمآ داندو درحق زنان زورومهتان نشنو دکسانیکه بزنان بتئاب <sub>خو</sub>مت وقصدنا م وننگ<sup>ی و</sup>ض مردم كنندد رقهرايشان مبالغت نمايد واكرشخن جين إنديمي تصدع ضركسي كمند درقمع وقهرا و لو شدچه نام وننگ بسالها بست آیه و بیک در ونع باط<sub>ن گی</sub>ه دور و ز آدینه مرا بدا د بارعام د مدوختم قرآن کندونمازمیثیین مجاعت گزار د درجامع- د ریمه حال توفیق از حق تعالے خوامة البمه نيكونيها برسد وبركت رضائ أفريگا رحلُ جلاله براحوال او در و وجها ن ظاهر لرودانشاءامد وحدهالعزيزك

#### تصنيفات

خواجه نظام المل*ک کی طرف جو کتابین منسوب مین اُسکے نظم بیدین ۱۵، دو*صاب نظام الملک یا دستورالوز را ۲۰٬۰ سیاست نامه یا سیرالملوک لیکن اسٹے، علاء دریک سفرنامہ بھی ہے جبیین منابعہ مسلسل اُس مفرے حالات تحریبین جوخواسان سے دبراہ ما ورارالنہر) کابل تک کیا گیاہے۔ لیکن پیمفسے رئامہ فقو دہے۔

#### وصايامقت وستورالورران

اسکائٹ نیقصنیف معلوم نہیں ہے۔ گرمضاین سے نابت ہے کہ پرکتاب وزارت کے اخیرز اندین کھی گئی ہے۔ پین منطور نہیں ہے۔ گرمضاین سے نابت ہے کہ پرکتاب وزارت کے اخیرز اندین کھی گئی ہے۔ پیمنت خواجہ کاعزیز ترین فرزندہے جسکی نسبت خواجہ جا ہتا ہے۔ کا میرے بعد وزارت منظور ندکرے۔ اسلیے ناصِح مشفق بنکرا ہے بیٹے کوضیحت کرتا ہے۔ یہ

دستورالعل ایک مقدمه اور د و فصل پرختم موجا تاہے مقدمه مین نوا جدنے اپنے بجیابی کے

بیض حالات لکھے ہیں۔ اور پہلی فصل میں وزارت کی اُن شبکلات کا تذکر ہ ہے جن کے پڑھنے سے خوا ہ مخوا ہ دل پریدا تریز اسٹے کدو زارت سے متعفا دینا ہی ہتر ہے اور و وسری

فصل مین وزارت سے وہ آوا مِق قواعد کھیے ہین جسکی ہروزیر کوضرورت ہے۔ بریر

غرضکه وصات نظام الملک معاملات بعطنت اور وزارت مین ایک تمل اور تحق فانون سے اور بطف پیسے کہ جبیبا وہ یا تخوین صدی مین کارآ مرتھا ویسا ہی آج بھی مفید ہے۔

م المستمعة الماري وي الماري وي الماري الم

سلما نون بین کس داغ کے مقنن وزیر گزرے ہیں۔

ساست نامه (۲)

یہ کتا بھی خواجہ نے اپنی وزارت *کے اخیرز* مانہ مین نینی انتقال کے ایک سال قبس

تصنیف کی ہے۔ اور باعث تصنیف دیبا چہ میں یون کھا ہے ک<sup>ور سما</sup> پہری مین سلطا ن سعید ا بولفتح لمک نتا ہنے درما رکے چند دیر بنیہ سال ارکان سلطنت کو مخاطب کرے فرما یا کہ 'اراوت ے عبد سلطنت برغو رکرین ۱۰ ورسومپین که *جاسے ز*یانیمین کس صیغه کا انتظام اعلی درجانیت م ۱ و روه کون سے آدا ب من جو ہما ری مجلس او ردلوا ن مین نا فذنبین میں۔ اور و د کیا حالات من كدو مجھير خفي مين. اور سلاطين سابق كے جواصول ہائے زاندمين جيئونيے گئے ہين وہ كياتھؤ، غرضكه ثنا إنسلوق كتام رسم ورواج اورآلين فلمبند موكر حضورمين بيش مون تاكدبعد عور اکا مل ٔ ن قوانین کے اجرا کا حکم دیا جائے جسسے دین و دنیا *کے سب* کام درست ہوجا بین۔ اور ساری خرابیان دورمون بربکه خدل برترنے مجاعظیم انشان سلطنت مرحمت فرمانی ب ا و رتما منعتین خشی بین اورمیرے دنتمنون کو یا مال کردیا ہے تو کھرکو ئی اُنتظام ما بدولت کا القس نبونا جاہیے اور نہ مجسے بچو جھیا یا جائے ؟ سلطان كاروت عن نظام الملك نترك الملك "لج الملك مجدا للك وغيره كى طوت تفاء

چنا پیماِ ن امرا مین *سے ہراکی نے اپنی ہتعدا* دا ورخیا لات کے مطابق ایک کیے ستور<sup>لو</sup>ل ل*ككر*ماک شاه كى حضوريين مې<u>ش</u> كيا. ممرصرت نظام الملاک كامسود ه پيندآ يا حبكي نسبت سلطان نے فرا یا که بیه کتا ب نهایت جا معہے اورمیرے خیال میں اب اسپراصا فد کی ضرورت نهين ہے اورآينده ميي ميرا وستوراهل موگا

ير تما ب پياش فصلون پرختم مو ئي ہے۔اور سرخصل مين ايک جدا کا نه صهون ہے۔اور

الله شرف الملك وغيروك حالات دوسرت حصد مين تحريرين -

اس کتاب بین دسوانج عمری خواجه نظام الملک باشتناک چندا بواب تمام مضامین کا مع مختصر حاشید کے ترقید کرویا گیا ہے۔ سیاست نامد کے برضمون مین قرآن صدیث اور فقہ سے استدلال کیا گیا ہے اور تمام واقعات بدسند تا ریخی بیان ہوئے بین بہسس فقہ سے استدلال کیا گیا ہے اور تمام واقعات بدسند تا ریخی بیان ہوئے بین بہسس کتا ہے کی خطمت و ثنان کی بیداد نی دلیل ہے کہ سول سروس کورس مین داخل ہے مسلما نون کور و فیسر شیفر (مرس مدر سالسنان شرقیئہ بیرس) کا شکر گزار ہونا چاہئے کہ خصون نے مسلما نون کور و فیسر شیفر (مرس مدر سالسنان شرقیئہ بیرس) کا شکر گزار ہونا چاہئے کہ خصون نے مند و سان کندن اور سینٹ بیٹر سبرگ سے کہتا نون سے صحت کرے اس کتا ہے کورا باب در مع ترجمہ انقل کرتے بین جیس سے خواجہ کی طرز تحریکا جواس کتا ب مین کی دا قعہ ہے نہونہ معلوم ہوگا۔ اور جو صنمون ہسس باب مین ہے وہ بھی ایک تا ریخی واقعہ ہے کہتی تا میکی واقعہ ہے کہتی تصویل ہرتا ریخی واقعہ ہے اسید ہے کہتی تھا تھی ہے اور جو صنمون ہسس باب مین ہے وہ بھی ایک تا ریخی واقعہ ہے کہتی تصویل ہرتا ریخی مورد و نبین ہے۔ امید ہے کہتی قات کہیں سے یہ میں موجو و نبین ہے۔ امید ہے کہتے قات کہیں سے یہ میں ایک تا ریخی واقعہ ہے کہتے تقصیل ہرتا ریخی میں موجو و نبین ہے۔ امید ہے کہتے تھات کہیں سے یہتے کرائے جو المیا میں گرائے کیا ہو اس کتا ہو تھا گرائے کیا گئی کیا کہتے کی خواجہ کی خواجہ کیا ہو اس کتا ہے کئی واقعہ ہے کہتے تھاتھ کے کہتے کیا ہو کہتے کیا ہو کہتے کیا ہو کہتے کیا کی کیا ہو کہتے کیا ہو کہتے کیا ہو کہتے کیا ہو کہتے کہتے کہتے کرائے کیا ہو کہتے کی کرائے کیا ہو کہتے کی کیا گئی کرائے کیا گئی کیا گئی کرائے کرائے کیا گئی کو کرائے کیا گئی کرائے کیا گئی کرائے کرائے کیا گئی کرائے کرائے کرائے کیا گئی کرائے کرائے کرائے کرائے کیا گئی کرائے کیا کرائے کرائ

# سياست نامدباب سربه

# اندربازنوون احال برندمهان كدفين مكط سلام اند

بنده خواست که ضلی چند در معنی خروج خارجها می یا دکندٔ تا جها نیان برانند که بنده را درین دولت چنه فقت بو وه است، و برمککت بلجو ق چه بهوا و بهت دار د (خاصله بر خدا و ندعالم که کمک که نه م کرکهٔ و برفرزندان و خاندان او که جنیم برا زروز گاراو دوراد) مله سول مرد م کامخان ندن مین مرقا براوراس بخاکی کامیابی برمند دستانی بشی عهد سد مکاری و غیره ملته بین س

مەر دزگا رخوامىچ بود داندوا زروز كايآ دم علياب لام تااكنون خروجها كرده اند ودرمر<del>كشور</del> ت بریا د شا اِن دیغیمران میچگروهی میت نتوم ترویدفعل ترازین قرم. مِا ندکها زیس دیوار با به ی این ملکت می سگالندونساد دین میچویندگوش ب<del>ا</del> وازنها د ه اند<del>وژ</del> بيتم زوكى الرنغوذ إلله يميج اين دولت قامر التَّبَعُ هَا اللهُ تَعَالَى الا زَافْتي حدثيهُ رسدياتي إُوالْعَيَا تُدُ باللهٰ يبيداشو داين سُكها از نهنِ فتها بيرون آيند وبرين د ولت خر وج كنند وسرخيَّن · باشدا زنسا وقمیل وقال و بوت چیزی باقی <sup>ب</sup>گذار نرس<del>بقول</del> دعوی سلانی کنند دُمِین فیع<del>ت (</del> كافران دارندو باطن ايشان لعنهما مد كخلات ظاهر إشدوقول مخلات عمل ودين محمصطفى لا صلى المتدعليه وللمرسيح وشمن ازايتنا ن شوم روبذ فرين ترميت ولمك خدا وندعا لمرا بينج صهلي ز ایشان بتزمیت وکسانیکهٔ مروز درین دولت تو تی نمار ندو دعوی شیعت میکنندازین قوم آ و درسرکا رایشان می سازند و توت می د مبند و دعوت میکنند و خدا و ندعا لمررا بران می دارندکه خ**انه بنی العبا**س بردار د واگرنبهٔ هغطا از ساین دیگ بر دار دای بسا رسوا کی بیرون ی<del>ه</del> وكيكن ازا كمازتما شالى ايشان خداوندعا لمرما الى حاصل شده ست دينيغني منجوا مركة مروعي ندلسبب توفير لأكه نايندوخدا وردابهر الريص كرده ايبنثدا صاحب عرض نهند تفسيحت بنده درين حال دىپذىرنيا يەيقىگا دىعلوم گرد دفسا دو كرايتيان كەبنىد دازميان رفته باشەً باند لىږدا خواېى ىنىدەبچيەا ندازە بود ەاست ودولت قاہرە را وا زاحوال سىگالش اين طا گفته غافل بنود ه است وهبروقت بررای مالی اعلایه\ «مهمیگزرانیده <sub>ا</sub>ست و پوشید ه نداشته وچون می دید که درین معنی تول بنده تبول منی افتا د نیز کمرا ز کردیکین! بی در معنی ایشا ن

رسیل خصار درین کتاب سیرآور دکه از مهات بودکه این بواطنه چه توم اند و ندمب ایشان با میران خصار درین کتاب سیرآور دکه از مهات بودکه این بواطنه چه توم اندو ندمت خدا و نرقه بو چگونه بوده است خدا و نرقه بو شده اند تا از بی و فات بنده تذکره با شد در زمین شام و مین و اندلس خروجه ابوده است بخدا ند از مین از ده اند و کی نده از مین بنده آنهمه یا و نکند واگرخوا بدکه بر مهمهٔ حوال ایشان و افغت شود تا ریخها بدخوا ندخوا می نده از مین می از خوا می ده اندوکه خواست که دا و ندها لمهات باید خوا میکورد دا زابتدای تا انتهای کارایشان به نده از صدیکی یا دخوا میکرد تا معلوم رای عالی دم حالیا گرد دا زابتدای تا انتهای کارایشان به ده از می از

## ابهم

اندرخروج مزدک فرمه با وجگوگی کشته شدن و بردست فی شیروان کا دل نشین کسی که ندرجهان نه به معطلهٔ ور دم دی بود که ندرزین مجربرون آ ما درام و بجربران نشین کسی که ندرجهان نه به معطلهٔ ور دم دی بود که ندرزین مجربرون آ ما درام و بجربران نفت که نفتندی نام وی مزوک با ما دآن بروزگار لک قیا و بن فیروز به رنوشیروان با داروزگار و دراه به درجهان گستر دوسب آن بود که مزوک بخوم نیو فهانستی واز روش اختران جنان در اس میکرد که ندرین عمدم دی بیرون آید و دینی آروخیا که بهش گبران دکیش جودان و کیش ترساآن و به بیرتان را باطل کندٔ دم بخوات و زورکیش او درگردن مردان کندو تا میاست که جگونه مردم را وعوت کند و ندیمب نوید می آر در نگاه کروشیت ای باشدیس دل دران بست که جگونه مردم را وعوت کند و ندیمب نوید می آر در نگاه کروشیت ایمبرزدگان و مرگرکس او را محالی نشدید ه بود و ند-

ش ازانکمدعوی نیمبری کردیس غلاما ن خویش را فرمود تا زجای نیمان نقبی گرفتندزیین بدند بتدميريج بيغا نكهرسوراخ ميان آنشكاه برآور دندراست آنجا كآتش مبكر دندسورا نيح غت خردىس دعوى بغيبري كرو وگفت مرافرستاده اند تادين ردشت تازه كردانم كهٰ خلق معنی شنز **واُ سَا فراموش کرده اند وفرانهای یزدان نبینان میگزار ندکه زر دشت آورد ه است** بيضا تكهبركي چندي بني اسائيل فرمانهاي موسى عليلانسلام كددر توريت از حدائ غزول آور دهست نداشتندی وخلان کردندی پنیبری فرشادیم رجکم توریت تاخلات از نبی سائیل بفگندی وحکم توریت را تا زه گردانیدی و خلق را بطریق راست می آورد سے ۔ أَيِّن حَن كُوشَ لَكَ قبا دَافتا وروز دگيرېزرگان ومويدان را بخواند ومطالم كرد ومزوك را ا انجواند وبرطا مزدک راگفت تو دعوی نیمبری کینی گفت آری و بدان آمده ام که دین وشت راخلات بسيا رودر وى شبه بسيارگشته من بين بصلاح إزآرم ومنى ژندواسانه آنست ر بكا رميدا رند با زنما يم عنى آن بيس قبا دگفت م جز<sup>ن</sup>ه توجيبيت گفت م جز<sup>ن</sup>ه من آنست كه آلتش راكة قبلهٔ ومحراب ساست من سنجن آرم دا زخدای تعالی درخواهم آالشنس را فران دېرکه بېغيېرې من گواېي دېږخيانکه ملګ جاعت ۱۰ واز نښتنوند مک*گفت*ای بزرگان وموبدان درین معنی چ*هگوئی*دموبدان گفتندآ ول چرآنست که مارا بميش وكتاب اميخواند و ژر و خشت راخلات نيكند و در زند واستاسخنانست كميمزن دٔ هٔ عنی دار د و هرمو به ی د دا<sup>ن</sup>انی را در و تولی و تعبیری نب<sup>ن</sup>ت مکن با شد که تول را تفسینرکو<del>ز</del> وعبارتي نونتربيار داماانيكه يكويرآتش راكه مبو دابت سبخن آرم اين نتگفت است و

درقدرت ومی میت آگه ملک مزوک راگفت اگرتوآتش رایخن آ ری من گواهی ویم که تو بیغمبری مزدک گفت للک وعد'ه بنهد و بدان وعده إمویدان ویزرگان آنشگا ه آی<del>د است</del> من خدك عزوجل آتش راسخن آرد اگرخوا بم امروز و بم این ساعت ر قبا وگفت برا ن نبها دیم کدفر داجله آتشگا هآئیم دگیرر و زمز دک را مهبی را زیرآن سوراخ فرشاد نفت ہروقت کہن آ واز لبندیزوان را بخانم تو بزیرزمین سوراخ آئی و گوکھ سلاح یز دا ن پرسان زمیرد تانست که خن مزدک برکارگیرند نایکبختی د وجهان پایبدیس قبا د بزرگان و مو بدان آتشکده شدند ومزدک رابخواند ومزدک آیربرکنا رآتش پاییتا و و آبوار ببندیزدان را بخوا ندو برزر دشت آفرین کرد و خاموش گشت از میان آتش آوازی آ مربران جله که یا د لردیم چیانکه ملک ویزرگان بنتند ندوا زان دنتگفت ۱ ندند و قیاه در دل کرد که بوی بگرو د حون از آتشکده از گشتند بعدازان قبا و مزدک را میش خود نجواند و سرساعت مقرب تربود ا بوی گر وید وازمبت وی کرسی زرم صع فرمو د ا برتخت بارگا ه نهند بونت با روقبا د برتخت بنشست ومزدک را برا ن کرسی نبشانه وبسیاری از قبا د لبندتر بودی وم د مان مُبرِ*ب* برغبت ومواوبهري بموافقت ملك در مذبهب مزوك بمي آمدند داز ولايات ونواحي روى بحضرت نها وندوینها ن وانتکار در ندمب مزوک میشدند ونشکر این زعبت مرکز دندوازمبل شمت یا د شاهی چیزی نیگفتند وا زمو مان پیچ کس در ندم ب مز دک نشد گفتند نبگریم <sup>با</sup> ززنرواسّاچه بیرون می آیرچون دیه ند که یا دشاه در مذهبافی آمره ما ن ازدور ونزد یک دعوت اوقبول کر دند و ما لها درمیا ن میکر دند به

ومزدک گفت الشخشیده البیت میان مرد مان که به بندگان خدای تعالی اند وفرزندان آد مند و بحیه حاجتمند کروند اید که مال کیدیگرخرج کنند آاییجیس را بی برگی نبا شدو در ماندگی متساوی انحال اشند چون قبا د بشتر برین راه بنها دو به اباحت مال رامنی نتدا گدفست زنال ن شاچون مال شماست! ید که زنان راچوال شناسید آاییجیس از لذت شه وایش نیا بی نصیب نماند و در مرا و بریم ختل کشاده بو د و بس مرد مان از جبت مال و زن بذه ب او بیشتر رغبت کردند خاصه مرد م عام -

پت نوتیروان درسرمو بدان کس فرساً که چراچنین خاموش بدبا شید و عابر گشنید و دُمِنی فردک بینی نوتیروان در سرمو بدان کس فرساً که چراچنین خاموش بدبا شید و عابر گشتید و دُرق این طرار در جوال شده ایداین سک ال مرد ان بزیان میبرد و سرا زحرم مرد ان بر داشت با رسیکولید کاین بچرجت سیکندو که فرمو ده بهت واگر شامیش ازین خاموش با شید ال شاوزن شاهمه رفت و ملک و دو ولت از خاندان با رفت به یک جمد پیش پدرم روید و این حال با زنائید و پندش و مید و با مزدک مناظره کنید و نیگرید با چرجت آر دو نیز دیم معروفان و بزرگان بینام نمویین دستا دکسود ای فاسد بر پدرم غالب شده است و عقل او ناس آنده است

مله اس مضمون كوفرووسى نے نتا بنا مدين ابن الفاظ كلما ہے۔

می گفت هر کو نوا محر او د تسیدست با و برا بر او د نیا ید که نیا ید که باشد کست بر فزو و توانگر بود تارو در ولیشس بود دن و فانه و چیز بخشید نیست سی با توا مگر کمیست من این را کنم راست اوین پاک فود و شره پیدا لمبند از مغاک

لمت، إزمنيدا نددر تدبيرمعالجذا وإشيد أسخن مزدك نشنو د وبقول وكار ا نیزه ن پدرم فریفیة نشو میکا و رحق نبیت میرجل سے باطل ابقانشو و فر وبزرگان ازسنن اولئنگومهیدند واگر حایعصنی قصد کرده ابو دند که در مذمهب اوشوندا زجهت نوشیوان ای کشیدند در مزمها ونشد نگفتندنگریم آکا رمزدک کمچا رسد و نوشیروا ن این خن از کهامیگویم وْشيروان دران وقت تَبْرُده ساله بودىس بزرگان ومو بران حمع شدنه وبيش تبا درنقنْهُ فوتمند اازعمد دراز بازتا اكنون درميج ارمخ نخاندم وازحيندين مغميبركد دشام بوبندنشنيه بمانيك مزدک کومیگوید ومیفراید اراغطیم ننگری آید-قبا دُّلفت إمرُوك بُلوئية اچيدُو مِرمزوك رابخوا ندوُّلفت جيرُحبت دا ري در بن كدميگوني و میکن<sub>ه ۱</sub> و کرگفت زر دشت حی<sup>نی</sup>ن فرموده است و در **ژند و استا**جنین ست و مرد ما تیفیه ین نمیداننداگراستوارینی داریدا زآتش بیرسید باروگیر آبشکده شدندوازآتش پرسسید: زمیان آتش آوازی آ مدکتنین ست کدمزدک میگو مرخیا نکه تنامیگو نمذهیت و گیرا رمویدا فجل بازگشتند و دگیرروز پیش نوشیروان شدند وا حال بازگفتند نوشیروان گفت برمز دکر بران می بردکه ندمب و در جهیمعانی مذہب زر دشت ست الااین د وعنی -چون برین حدیث مدتی گبذشت روزی میان قباد و مزوک چه پنی میرفت بر ز بان مزدک چنان رفت کدمرد مان برغبت درین ندمب درآ مه ند واگرنونتیروان رغبت کردی واین مذ فراین رفتی نیک بو دی قبا دگفت او درین ندمب میت گفت ندگفت نوشیروان را بیا ریده

نفت چراگفت از بتراَ کل<sub>ا</sub>و دروغ میگوید ومحتال ست گفت چون محتال با شد که تشریسنج. می آردگفت بپها رمیزازامهات ست آب دآتش و با دوخاک چنا کلهٔ تش رسخن آورد گویش ا آب و با د وخاک رامبخن آر دّ امن بوی گمروم د فرنعیته شوم گفت ا د سرحیه میگویدا زنفسیتر. واستاميگويدنوشيروان گفت اونفرمو د كهال وزن مرد مان مباح ست ازعهد زردشه ا امروز پیچکس از دانایان این تغسیرنه کرد ه است دین از بهرمال و حرم بجارست چون به هرد ومباح ست آنکه چه فرق باشدمیان جهاریای و آ و می کلاین روش وطریق بهالم ست له درچریدن و . . . . . کردن کیسان باشند ندمرد م عاقل گفت با ری مراکه پدر توام چ خلا ت کنی گفت من این از تواموخته م اگرچه مرگزاین عادیت نبود چون دیرم که توییز دولته را نعلات کروی من نیز تراخلات کرد م توازان با زگرد امن ازین بازگرد م بس عن قبا د نو نیروان و مزوک بجای رسید که طلق گنج تند کر حجتی بیا رکداین نمب روکند توخن مزوک باطل گرداند یاکسی را بیا رکتجبت اوا زحجت مز دک توی تر د درست تم باشد الاتراسیا سه فرایم تا دگیرعب رت گیرند ـ نونتيروا ن گفت مراجيل روز ز مان دېيد تاحجتي بيارم ياکسي را بيا رم که جوا ب مزولا باز و مرَّفتندنیک آید زبان دادیم برین حله براگنه: ندنوشیروا ن ازمیش پدر بازگشسته ېم د . روز قاصدونامه بيارس فرسّا دېښېرگو ل مبوېدې کړنښانشستې مردي پير دانگ

هر چه زو د تربیا کی کتبنید فی خنین کاری رفته است میان من و پدر و مزدک چون حیل را برآ مد قبا د بار دا د و ربخنت بنب ست و مزدک بیا مد و برخنت رفت و برکرسی کنشست

نوشروان بيا وردند مزدک قبا وراگفت بريستش تاچه آورده ست قباد بيرسيد تا چه جوا ب آور دی نوشیروان گفت دران ترمیرم قباوگفت کاراز تدبیرگذشت مزدک گفت برگسرید ا و را وساست فرمائي دقيا د خاموش گشت مردم در نوشيروان آ ونحيتن د نوشيروان دير دار بزین ایوان زو ویدر راگفت ایخیجبل ست که دکشتن من سِتهٔ کهبنوز وعدُ دمن تها م نشده ستگفت چونگفت من چیل روز تامگفته م امروزآن ن ست اام و زگبذر وٓانگفتها دا نیدبیں سیہ سالا رومو بدا ن اِنگ برآ وروندوگفتندراست میگوید قبا دگفت امروزش نیزر اکنید دست از دی بهت تندوا زخیگال مزوک برست چون تعبا د برخا ست مو بدان براگندند و مزدک بازگشت نوشیردان سبرای نونش آمدداین موبد که نوشیروان اوراا زیارس خواند د بو د در رسید برتما ز لنشسته تا بررسرای نوشیروا ن فرو دَآ مرو درسرای شدخا د میرگفنت بر و ونوشیروان را گبوی که بوبریارس در رسیدخا دم سبک در حجر و رفت نوشیروان را گبفت نوشیروان از مجره بیرون آمدنو <sup>ش</sup>یروان از شا دی می<u>ش او د ویدوا و را در کنار گرفت گفت</u> ی مو برچنان دان کمن امروزآن جهان می آیم واحوال پیش مو پر گفت مو برگفت بیج ول مشغول مدارکه به پیغیان ست که توگفتهٔ حق با توست وخطا با مزوک ومن نیابت توجوا ب مزدک دہم وقباد راا زند مهب اوبازگر دائم وسکین حیا رو کن کدمیش از انکد مزوک خبرآ مدن ن بشنو د لمک را بدمینم گفت این بهل ست بس بار دیگر نوشیروان بسرای پدرزفت ارخوست چان پررادید ناگفت پس گفت موبرن از پارس در رسید که جواب مزدک بد مه ولیکن أميخوا بدكمخنست ملك راببرمينة المكسحن مخلوت مشنو دكفت شايدبيا وراورا نوست ييروان إزگشت وچون تاریک شدمو بدرامیش پرربر دومو برقبا درآآفرین کرد و بدران اورابستوو ا بس ماک راگفت این مزدک را *غلطانقا د ۱*۱۵ست این کارنداو را نها د ۱۵ نمرکه من او انیکشناسم<sup>6</sup> قدر دانش درادانم وازعلوم خوم اند کی داند ولیکن دراحکام او راغلطافتا و و درین قرآن کدر آید مردی بیرون آیدودعوی نیببری کندوکتا بی غریب آرد و معجز ای تجییب نایدوماه در آسان بدؤيم كندوخلق رابررا دحق خواند ودين بإكيزه آر و وكيش كبركي ووگيركيشها باطل كند وبفرون وعده كندو بدوزخ بترساندوالها وحرمها بحكم شربعيت ورصن كندوم دم راا زويوبر بإندو إسردش ولاكند وآتشكد باوتبكه إوريان كندودين اوبهمهان برسدونا قيامت باندوزمين آسان بر دعوت گواهی د مبنداکنون این مزدک راتمنا چنان افتا د ه ست کهاین مردا و با شد و مزدک ا داعجمی ست دا وخلق را از آمش پیتی نهی کند و زر دشت را منکر ابتید و مزدک بهم رزر رژت اقتداميكندونهم ٱتش ريتي مي فرما يرواو رخصت مرم ككس گرد حرم كس گرد و ياكس ل ناحق ٔ بتا ندو به زدی دست بریدن فرماید ومزدک ال وزن مردم مبلح کرد هست وآن بیامبررا فران ارآسمان آیدواز سروش مخن آیدومزدک از آتش میگوید مزمب مزدک بیچ جسل مارد ومن فرداا و رابیش کمک رسواکنم کها وبر باطل ست و پنجوا بدکه خسروی از خانه توبیرون جبرد و أنجهاى توتلف كندوترا باكمتركسي مقابل تندو إدنتابي برست فروكيرو-قباد رسخن مو مبخوش آمرد دنیذیر روز دگیر**قباد ببارگاه آمد و مزدک بیا مه و**برکرسی *ن*ث انوشيروا ن بينَ تحت إيشاه ومو مان وبزرگان حاضرًا مذَّمة نگهمو به نوشيروان بيايد ومُروك راگفت نحنت توئرسی اِمن مزوک گفت چون سال توخوا ہی بو و ومن سلول بیر تو انجا

مله فردوسی نے ویل کاشعارمین به مباحث کھاہے۔۔

بزدک که ای مرد دانشس پژود نه نو کی که ای مرد دانشس پژود نه نها وی زن و خواسته در سیان پیر بهجینین چون مشنا سد پدر کهان بهاست بدی که نوان ساختن مهست بری چو مردم جب المنداز بیمبسر بهمسر گنج دارند و گنجور کیست نهمساید که این به بایران مشعود بهمه کار بر زاید به برنش مری به داد داد بیمه کار بر زاید به برنش مری داد داد بیمه کار بر زاید به برنش مری داد داد

بین گفت مو به به بیت گوه و در بین نوساختی در همیان که چه داند پدرکش که باست د بیسر چه مرد م برابر بو و در جهان که باست د که جو ید در کست ری که باست د مرا د ترا کا ر گر مهمه کد خدایت د و مز و و رکست جهان زین سخن باک ویران شو و رندی آوران این شخن کس گفت در بان دا به و دنج بر سے جهام د دان دا به و دنج بر سے چواب نیدگفتا ر مو به قصب د

چون مرد درویش اِ شدا و راا زحبت ناگز بردر اِ بیت خدمت و مز د و ری توانگری اِ م*یکر* د ا دچون ال مباح گرد دمتسری وکهتری ازج**بان برخیزد و پا**د شاہی ب**طل شو د توا ب**رتی<sup>ا</sup> یا دشاہی ا زخاندا نِ موك عجر بغنا برى مزدك بيخ گفت وخاموش بإند قبا دُلفت جوابش إزده گفت جوابش است کهم اکنون بفرای **ناگردنش بزنند قبا دگفت بی حجت گرد**ن کسی نتوان ز د فت الآتش برسمة اچەفرا يەكەن از ئونتىتن ئىخن نگويم ومردان كەسبىب نوشىروا ن مگين بو دنه نتا دگشتند کازنشتن برست و مردک با قبا و برشد کا و را گفت مو به را نکبش و فران نبر د إذونتيتن گفت كامرو زنونشيتن را بر إنم و مراتيغ بسيارست از رعيت ونشكري تدبيران كنم له قبا د راا زمیان بردارم پس نوشیروان را و مهه نخالفان را بران بنها د که فروا باتشکده برقرید تآتش جيه فرايد وبرين طبديرا گندنديون شب درآ رمز دک دوتن رااز رسانا ن مم زميان غویش<sup>ن</sup> خواند وزرنجشید و وعده دا**د وگفت تها رابسیهسها لا رمی** برسا نم وسوگندایشا ن دا د ما پر بیخن اِکس گمونید و د فتمشیر ایشا ن دا دوگفت کدچون فردا قبا و آتشکد ه اِ بز رگا ن ومو بدان آیداگراتش قبا درائشتن فره پیشا هرد وسبک شمشیر ابرکشید و قبا درا بُک پیدکم ميچىس بىتىمنىيەد آتشكدەنيا يۇفتند فرا نېردا رىم-روز دگریز رگان ومو بدان با تشکده شدند و قبا دیرفت ومویدنو نتیروان راگفت گمونی تا مرد مان ازخاصگیان تونتمشیردرجامه نیمان کنند و با تو درآتشکده شوند و هروقت می مزدک إَنْشَكِده خواستى شدآن ربى رابيامونتى كه درزيرسوراخ جير كوينخود إ تشكده شدوا يرفي بر

را گفت توازاتش بیرس ۱ با توسخن **ک**و بدمو به نیزازآنش بیرسید جواب نیا فت بین مزوک

گفت یآ تش میان احکمی کمن وبراتی من گواهی ده از میان آتش آوازی آ مرکین از دی از ضعیص شده مخست هراا زول و جگر قبا و دمهید تا پس سخن گویم که چه با میکر د فردک را مهنمانمیستیلی را براحتهای جاودانی آنجهانی میس مزدک گفت آتش راز و رومیید دومرد شمنیرکشید آبنگ و باد

بوسهه ی بروس به های بار در سند این در در اتان ده مرد نمشیر کشیدند و پیش آن دومرد بازشدند کردندمو بدنوشیروان راگفت دریاب پدر را آن ده مرد نمشیر کشیدند و پیش آن دومرد بازشدند و نگذاشتند کا درا بشد و مزدک بمیگفت که آتش بفران بزدان میگویدم در آخر آن روز بازگشتند گفتند قبا درا زنده یا مزه در آتش نگلینم وگروهی گفتند درین ال کینیم درآخر آن روز بازگشتند

قبادگفت گرازمن گناهی در وجود آمه هاست که تش روزی ازمن میخوا دیس آلتش م بن جهان سوخمت شوم برکه برانجهان به

به من سه سه مرا به و فران و پا و نتا پان گذشته من گفت وا در سرسی دلیل و گرباره مو به با قبا و خلوت کرد وا زمو بدان و پا و نتا پان گذشته من گفت وا در سرسی دلیل آور دی بنیا مبزمیت و خمن خاندان ملوک ست و دلیل برین که و اقتصد خون توکرد واگرمن تدبیر نکر ده بو دمی امروز ترا بلاک کرده بو و خون مرد و نظفه نیا فت قصد خون توکرد واگرمن تدبیر نکر ده بو دمی امروز ترا بلاک کرده بوجه و و توجه دل دران می بندی که ز آتش آواز می آیرمن چاره کنم که این نیز نگ را نیز کرنشایم و ملک را معلوم می گردانم که آتش حن نبیگوید باکسی دیگرو ملک را چنا ن کرد کداز کرد ه بینیا ن شد گفت نوشیروان را خرد به با من دل و با مردک پیدا نمن بس مو به نوشیروان گفت خواهی که ملک درخاندان تو با ندنها ن دل بیچ با مزدک پیدا نمن بس مو به نوشیروان گفت جمد آن کی که از جست آری وا و را بال بفریت تا وال آتش را جمد آن کن که از خدشگاران مزدک کی را جست آری وا و را بال بفریت تا وال آتش را

معلوم گردا ند کیبارگی شک از دل پدرت خیزد۔

بروان کی را پیست آورد آاورا با کی از رسیان دوستی گرفت وا و را بجا ده پیش نوشیروان آور د که نوشیر دان ا درانجلوت نبشاند و منزار دنیا رمیش نها دوگفت توازین بس « وست وبرادرمن إشى ومرجيكن نيكوني درحق توبكنم درين قت از توسخن وابمريسيدا كرراست كوئي این بنرر د نیار ترخبتم واز نزدیکا ن خونش گردانم و بر رجهٔ ابندرسانم واگرنگونی سرسازتن بردا رم مرد تبرسید دُلفنت اگر راست گویم ایکه تُرففتی و فاکنی گفت کمبنم و بنیترازین نوشیروان غت بونى كەمزوك چىچىلەكردە ئىت كەتش بارىخن مىگويدمروگفت اڭرىكويم آن از نهانى وان دانت گفت توانم گفت نبزد کیت نشکه ه یارهٔ زمین ست و دیواری بندگرد آن کشیده سو <sub>ا</sub>خی سخت خردمیان آتش بریده کسی راآنج بمیفرستدوا و را بیاموز د که زیراتش د بهن سو*راخ* نهدو ببرحيذوا بدگمويد مركه شبنو ويندا روكة آنش سخن ميگوير-وْ نْبِيروان ازْرِبِيخِن نْنَادْكِشْت دِلْبُت كَرْهَيْقِي ست آن سْرِار ونيا رلوي دا دچون شب آ مد ا و را بیش در برد تا همه حال شرح دا د قبا و تعجب انداز نتمالی مزدک و تماسر نبودن او لیس کیبا رگی ننگ از دل اوبرخاست کس فرشا دمو بدرا بیا ور د و برادآ فرین کردواهال و تحفت مو برگفت من ملک راگفتم کهاین مردمحتال ست نبا دگفت اکنون معلوم گشت تم بیر ولاک ا البييت مه يرُّفت نبايد كداه بداند توبشيا نَّ شتى بار ديگر نبعي بسا رَّناسن باا ومناظره كنم و

بعا قبت سرنقگنم دم خونیش مقری آیم و بازبپارس روم آگدانچه نوشیروان صواب مبید چنان باید کروتااین اوت برید دگرد د- دنش قبا د بعداز چندر و زبزرگان را بیش خواندو موبدان را حاضر کرفوفرمو د تابمو برپارسی کی باشند دیگرر و زحاضر شدند و قبا و برخششست

ومزدک برکزسی و ہرکیا زمو بدان بخن گفتندمو بریارسی گفت مراعجب آیدا زسخن گفتان تشٹ مزدک گفت از قدرت این عجب نمیت ندینی که حضرت موسی علیالسلام ازیار مهجوب ژویا منو دوا زبارهٔ سنگ واز ده چیشمئهآب روان کرو وگفت پارب فرعون را با بمریشکش آب غ قه کن خدای تعالی غوق کرو و زمین بفران اوکرد تأگفت ای زمین قارون را فر و بر و عیسی علیهٔ نسلام مرد ه را زنده کر داین مهآنشت که درقد رت آ دمی میست خدامیکند مرانیز فرستاوه ست وآنتش را بفران من كرده انچه تيگويم وآنش ميگو يديفران بريدوا لا عذا ب خدای تعالی در شما رسد و مهدرا لماک کندمو برپارسی برپای خاست وگفت مردی کها و مخاخ خدای تعالی وآتش گوید وآتش در فرمان او باشد من جواب ندارم وعاجز باشمرمیش ازین د *پیری نه کنم* من رفتم نها دانیدلیس مو بدرفت و را <sub>و</sub> پارس برگرفت و قبا دا زبارگا ه برخا<del>ت</del> وموبدان لإيشتنند ومزدك شاوشد و آتشكده رفت كدمفت روزخدمت آتش كندجو نثبب درآ مقبا ونوشيروا ن رابخوانمه وگفت مو بررفت ومرابتوحوالت كړ د كه ففي كر د ن ايرنم ميه را توكفايت إشى مبراين كارحيسيت نوشيروا ن گفت اگرخدا نگان اين شغل بن ازگزارد و إكس مگوية تدبيراين كاركمنم و بوجي بسررم حينا نكه مزوك ومزوكيان راا زجهان كم كنمرقباو منت من دین عنی جز با تونخوا به گفت نوشیروا ن گفت مو بدیا رسی رنت وصحاب مزدک شا د شدند و توی دل گشتند هرحیه ابعدازین ابنیان سگالیم رو ابا شو د و مزدک رکشتن آسان ست *نیکن تیغ و*بسیارا ند<u>جون او را نم</u>نتم مزد کیان *بگریزند دیرا*گند ه شوند *و مر*د انرا دعو**ت کنندوجا<sup>ا</sup> نگاہی بست آرندوارا وملکت اراکار دہند ارا ن**ربیری اِیمروجنا نگا

مكهاركشته نثوندويك تن ازايثتان زنده ناندوجان ازشمسيرا نبرندقبا دكفت جهراى می مینی اندرین کارنوشیروان گفت تدبیرانست که چون مزدک از آتش کد ه بیرون پذین لك آيەم تىبت اوبىفرا پەوگرامى ترازان دار د كەداشىت باا و درخلوت گويد كەنوشىروال وز إركه وبرسير فيكند سيارزم تركشت وراى وار دكه تبوكرد ووازانجي گفت بشيان شدجون سرموته ندشت مزدک میش قبادآ مراورا اگرامی کرد و تواضع نمو دبیحد و حدیث نوشیروان برا ن حبلت فت مزدک گفت مبتیترمرد مان چیتیم وگوش با شارت اومیدار ندجون درین مذہب آید ہمہ جهان این مذہب گمیرندوس آتش را خفیع کروم ایز دان این ندہب اورا روزی کند-قبا دگفت نیک کردی که دلیعه دمن ست دنشکر و رعیت اور ودین نهب درآید بیچکس را بهانه ناندومن از برای او منارا بنگین کمبنم و برانجا کوسٹ زرين كنم حنيا كلانآ فتاب روشن ترباشد حنيا ككتشاسي از مبرزر دشت كوشكي كمرد مزدك غت تویندش ده امن دعاکنم وامیدم واثق ست کدیزدان سبحاب کندیون شب در آمد هرحيه رفته بود قبا د بانو نيروان كمفِت نوشيروا ن منيند يدوگفت يون سرمِفته گزر د و ملك مزدک بخواند وا و راگوید که نوشیروان دوش خوا بی دیده ست و تبرسیده و با مراد بگاه میش س آ مر وكفت در نواب بنين ويرم كه اتشى عظيم قصد من كردمي ومن يناهي بهي بيقض خت خوب پیش من آمدی من اوراگفتی این آقش ازمن حیرخوا گیفتی آتش با توخشم دارو له توا و را در وغ زن کردی گفتم توجیه میدا نگ گفت سروش رااز مهیچیزآ گاهی با شدا زخوا ب درآ مرم کنون آِ تشکده خوا <sub>۴</sub> شدوچنری مش**ک دعو و وعنبری بر د ابسوز د و وسه رو ز** 

رآتش را خدمت کندویزدان راستامیش کندیس قبا دبا مزدک تم نبین کرد ومزدک عظیم شاگش<sup>ت</sup> چون کیسه بفتهازین حدیث گذشت نوشیروان مه رراگفت مزدک را گبوکه نوشیروان امِن فت كدمرا درست شدكه مين مزمب حق ست ومزدك فرستا و ویز دان ست ویکن می ترسم که رد ما ن مبشیتر مخالف زمهب اندنباید که بر اخروج کنند تیغلب ملکت از مایرند کانتکی مرانمی دمردم كددر مذهب اندحيندست وجدكساني انداگرقوتي دارند وبسياراندمن نيزدرآيم وگزنه صبركنم از وركيز مروبسيار شوند وسرحيايشان را ذربايدا زبرك وسلاح برهم آمكا دبقوتي تاماين مذ بهب آنتکا راکنم و نیمشیرولقبر درم دم کنم اگرمز دک مجویدعد وی ابسیار ننده ست گوعد و را جريه د كمن واسامى ايشا ن نويس الميچكس نا مركمن ندائم مز دك مجنين كرد و بيش قبا دآ ور د و بنثمره ه دواز ده مزارمرد برآ مداز شهری ولشکری قبا دگفت من استب نوشیروان را مخوانم و جريده برا وعض کنم ونشان آنکا و درین ندېب آمآنست که برحال بفرايم آکوس و يوق زنند وآوا ز'دچنان بېرون قَلْنم كەچۈتۈسىراى خوىش اِشى وآ دا زېږق د دېل بشنوى مانى كەزتىرور یان آورد دحیون مزدک إزگشت وشب درآ مرقبا د نوشیروا ن رابخوا ند دجریه د بوی منو د و فت که با وی برین و جه نشان نهاه دام نوشیروان گفت سخت نیک آمدیفرا یی - اکویژنجه وفردا كەمزوك رابىنى گبوكە نوشىروان توا يان آور دوسېب كىمردم دجريدە بديداگر ينج سزار و دی گفایت نبو داکنون د واز د د هزارمرو دار د با کی نبو داگریمه عالمخصیم ا با شند چون هرسه إبم إشيم اكنيست چون پاسي ازشب گمذشت مزدك اِنگ كوس وبوق نشنيدخرم مث. لمت نوشیروا ن گمرو به دگیرر و زمز دک به بارگا ه آید قبا د سرحیه نوشیروان گفته بو دبا فردگلفبت

مزدک نیا د شدیون از بارگاه بازگشت قیا دنجلوت مزوک بخواند ونوشیروان میاید وبسیار حیزاز زر وخلائف بثين اونها د وثنا كردگذشتها عذر خواست واز سرگونه تد بسركر دندآخرالا مرقوا ربال فتاد له نوشیروان پررراگفت توخدا<sup>م</sup>گان جهانی ومزوک پی**نامبرخ**داست سیسالاری این قوم بمن و ه تاچنان کنم که درمه جهان کسس ناند کاین نرمب داشته با شدگفت فرمان ترمت یگفت نم *بیران کا رآنست که مز* وک مرین شهر او ناچتها که بوی گردیده اند*کس فرست*دوگوییکلا زا مروز ا سه ۱ د و رونز د یک به نلان <sup>ب</sup>فته سبرای اگرد آیند **و ا** ته بیر برگ و س**ا زولی**یج ا**یشا ن میکنم** بنا ککیجیس ٔ ماند که ابخیشفولیم و روزمیعا دخوانی ښندمیش مردم وطعام بخور ندیس بسیرای گیر تحويل كنند ذعلبس نمرابآ يندوس كيب غبت قدح شراب بخورند ونيجاه ينجا وبميت مبيطيعت سن ببوشا نندواسب وساز وسليح سيدمند البمانخلعت يوشيده شونديس بمردرست خرويج نيم وندمب آنتكارا كمنيم مركد ورندمهب آيدا مان دمهيم ومركة خلات كندنك بتمرقبا وومزوك فنتنا موابانميت بمربين اتفاق برخامستند ِّ دِک بهمه جا ۱۴مه کرد و د و رونز دیک رآاگا ه کرد! پد کهٔ فلان روز به پمجنسرت حاضر آیندایم ىت وساز وسلىج دېسپې راستەنتوندكەككۈن كارمرا د مامىت ويا د نشا دېيش روېت بيس روعده هردوا زوه ښرارم دحانښآ مه نه وبسراي پاوشاه شد ندخوا نی و په ندنها ده که مرگزکس نا ن ندیده بو دقبا د برتخت نبشست ومزوک برکرسی و نوشیروا ن میبان بسته ایستا و دهینی که ن میز إنم د مزدک بس شاه ۰ ن بو د و نوشیروان سر کیب را برخوان می نشاند اهمکن ان *څست<u>ندونان بخوروندا زين</u> سردې دران سرا*ی د گيرشد **بمحلس شراب د**يرند که چنا ن ميچ

. يده بو دند قبا دېرخنت نشست ومزوک برکرسي وايشان را بمينان بترتينښتا ندند ومطرا بن سلع برکشید ندبزدا بای خوش وساقیان نسراب درآ ور دندجون دوری ممبشت غلا ا فی فواشان درآ بر ندمردی د ومیت تختهای دیبا ولفا **نهای قصب بردست نها دند و بیش مجلس ایستا** وند زانی بین نوشیروان گفت جامهای دران سرای برند کلاینجا نبوه هت تا بهینگان سیگان ا تَجَامَيْ آیند خِلعت می پیشند وازانجامیروند ومی استند اجلد پوشیده شوندآنگا و مکک و مزدك إميدان آيندوختيم برا فكنند ونظاره كنندبس درآن خانه بازكنندوسلاحها بيارندو لوشيروا ن از بين كس بربهاً فرسّاده بو و ومردى سيصد حشر نواسته بو د بابلي كه سرابيا و باخها يأك كننديون مردم ازومها بيا مرندومهمه را درميان گروآ ورد و دراستوا ركر دبيل بيشان ُ ا غت نوا بم كامروز ومشب بسياري جاه درين ميدان كنده باشند مركى مقداريك گزو د وگزوخاک چا ه همآنجا گمذاریدودر اِنان را فرمودکه چون این چا وکنده اِ شند مهرًا اِزدارند وتكمدار ندككسي ازايشان زود وشبا ندمردي جيارصدرا درسلاح كروه بو د و درميدا في در اِی نیان دانسته وگفته هرمبیت وسی را کهازا امجلبس درسرای فرستم نها ایشان را مهان وگرمیدان بریدو هرکپ را برمهنه میکنید و سرور زیرها و میکنید ا نبات و یا با درموا و نخاک استوارميكنيديون جاميدداران دران سراي شدندد ويست سب إساخت وسيمو سپر ا وکمر او څمشیر اېزرمیش آ ورد ندنوشیروا ن فرمو د که درا ن سرای بریه بېرونمرلیپ س ببيتكان وسيكان برميكرد و دران سراى ميفرشا و دانشان را بدان وگيرسيدان مي بردند دسرنگون درجاه میکرد <sup>ن</sup>د ونجاک می انباشتند تا همه را برین علامت بلاک کردندانگه

نوشيروا ن بيين يدرآ مدويدر و مزدك راگفت بهمه رانجلعت يوشا نيدم و درميدان آرېسته ایستادهاند برخیزونطار وکمنیدتا سرکس زمنتی ازین خوبترندیژاند قباد و مزدک مرد و برځاستند و ودران سرای شدندواز سرای به میدان شدندچون مبیدان آمهٔ ندنگاه کروند تهمینب ران سرّا سرایی او بدند در موانوشیروان روی مزدک کردوگفت نشکری راکه میش رو تو باشی فحلعت ابيثان ازين ببترنتوا ندوتوآ مدى كهال وتن ماجمه بباددي ويادشا بهي ازخانه مابرون ابری ایش تاترانیزخلعت فرایم و درمیدان و وکا نی بنندفرمو ده بو د و چیا هی بران د کان کند ه فزمو د تا مز دک را سرنگون درین چاه کرونه و نجاک برا نیانستند دگفت ای مز دک درگر دیدگان غود مجرونظا رەمىكن و پدرراگفىن دىدى راى فرزا ئىگان كىنون صلعت تودراىست كەنچىندى ورخانه نشيني تام دم ولشكر بإيرامند كلين فسادا زمئست راي توبرخاست پدر را درخانه نشا ندوبفرموة امردم روساكا زببرهاه كندن آمده بودنددست بازواست تندوور ميدان کمِشاه نهٔ امروم شهروولایت ولشکرد رآ به نه ونظاره کرد نه ونوشیروان پدر را بندبر نها د و ا بزرگان را بخواند و محجت بیا و شاهی نبشست و دست برا د و دبش برکشا د واین حکایت ازوى إدگار مإنه احداو بمقل نجوانندو إدگيرند-

ترمیمه عبارت فارسی به چندا بواب خالفین ندب اسلام ک خروج کی تاریخ مین لکستا بون تاککافدانگ گومعلوم موجائے که دولت بلوتیه پریین کسقدر مراین مون (خصوصًا خدا و ندعالم اور اُسکے خاندا ن اور اولا دیری ورکسقد راسکی خیرخوابی کا دم مجرتا مون-

حضرت آدم علیانسلام کے زمانے سے آن تک ہرعد مین خواج کا زور راہے اور دنیا کے کسی کیسی

ا شهرسے اُنھون نے اِد شاہون اور تغیبرون پرخروج کیا ہے ۱۰س گروہ سے زیاد و کو فی منحوسس اور برکا رئیمن سجھا جاتا ہے۔

یہ وہ لوگ مین جواس سلطنت کے **برخوا ہ بین** اور ندسب مین فسا دُاٹھا <sup>و</sup>اچاہتے بین اور مِ<del>رّوۃ</del> *ڪينٽظ* نين ک<sup>رسلط</sup>نت کوصدمه پيوينجے ۽ گرخدانخومسٽه وولت قا **ٻره پرکو ئي وقت پر حالئے توب**ي سُكبِ ا بإك گھات ہے نككر بلطنت يرحملاً ورمونگے۔ ١٥ رہما نتك ہوسكيگا فساد و برعت ١ ورميل م قال مِن كَيْداً تُعانه ركھين كے نظاہر فين اسلام كا دعوى كيتے بين اور باطن مين يورسے كا فريين -(خدا کی اُ نیرلعنت ہو جُبکا اِطن ظاہرے خلات اور جُبکا تو لاس کے بھکس میں اسلام کے حق میں اُسنے زياد د كو ئى وتئه ن قابل نفين نهين سے - اور نه دولت سلج قبيد كا كو ئى اُسْتِ بْرْهِكُروتْمَن سے -جولوگ اس سلطنت بین کمزور مین اور فرما نبرد اری کا دعوی کرتے مین و دبیی مین ٔ اوراس گرو ہ سے میل جول كرك اپنے بل يرا بكو وعوش ويتے مين- اور خدا و نه عالم كوا بھا رہتے مين - كو ل عباسس كا خاندان مُناويا جائے۔اگريين اس طلسم كى برد ەكتانى كرون تومعلوم نىيىن ہے كەكيا كچ<sub>ۇر</sub>سوا ئى م<sup>وج</sup> ں پکن ج<sub>و</sub> کماس مجمعے الی فالدہ مواہبے اِسیلے مین جِا ہتامون که آگی الی کارگزاری دکھا وُن-ن لوگو ن نے سلطان کو ہال پر ربص بنار کھاہے ۱۰ ورمجکو نو دغرض سکتے ہیں گومیر نی سیحت سوت نُسَى جائے گُراُئِكا كروفريب ُاسوقت گھل جائيگا كەجب مِن موجو دنهوْ گا۔ اورجب مبرى خيرنوا ہمكا نمازه موسکیگا. د ریدهبیمعلوم موگاکلاس گرو ه که دریافت حال سته مین غانل نهین را موول ور لتراوفات إس گروه مے حالات عرض کرا را مون اور کعبی کوئی واقعہ چھیا یا نہیں گیا ہے؟ البتہ مین نے دیکھاکدمیری عرض داشت قبول نہین ہو تی ہے تب مین بھی چیپ ہور إبیکن تہما بشان

اسجه کارس کتاب رسیالملوک مین ایک عنوان قالم کرتامون جسکه طاخطه سند هارم موجا نیگا که باطنید کون تخطهٔ انکا ندمب. کیانفدا اور بینای بیل وه کهان ظاهر نوک ؟ دُانفون نے کهی مرتبه سراته ها ایس گرمونید خدا و ندخالم نے انکی سرکو بی کردی - جهی اور بیته ذکره میرب بعد یا دگار رمیگا و باطنیه فرقد کا ملک شیاهی مین انبرنس مین ظهور بواسیما و را آنون ساخر بی خونرندی کی ب رسی بید بی این مین این مین می بیان از کارش مین بورتی خصور بیان خصور شا امیغ جمان رحبیمین بورتی خصیل موجود میری اور جسته دروا قعات ملک عجم مین مور کرین خصور شا امیغ جمان رحبیمین بورتی خصیل موجود میری اور جسته دروا قعات ملک عجم مین مور کرین و دهیمی ایک فی صدی بیان کرونگا جس سے جنابالی کواز استیمان انبیا بیان کرونگا جس سے جنابالی کواز استیمان انبیالی کرونگا جس

هرْدِک کے ماریخی حالات ، دنیا مین سب سے پہلے جسنے ندم ب مطلم کی بنیا و اوالی وہ سرمین عجم کا باشندہ «مزدک " تعا ۱۰ ورجب کمولوگ" مو بدمو بدان سکتے تقے بچنا نچر ملک قباد بن فیروز (بدر نوشیروان عادل ، کے زماند مین مزدک نے گیرون کے ندم ب کوبر باد کرے ایک جدید ندم سب کی مال خواجہ نظام الملک نے مبتقدر مزوک کے مالات مکھے مین ' بچر سیقد رَحا شید کھنے کی ضرورت ب انہا ہے تھا تاہے۔ تا یخون سے مختصر طور بریہ ویل کھا جا آہے۔

ایران دن کیے بعد دگرک جو معیان نبوت یا بانیان مزہب پیدا ہوسے بین ان مین مزدک بن نا ما را ن سب سے المحترف کو سے معیان نبوت یا بانیان مزہب پیدا ہوسے بین ان مزاک بین المرا را ن سب سے المحترف ہے۔ مور نون کو اسکی جنسازی اور مکاری تسلیم ہے تاہم طبقا کا ایسان کیا تھا۔ اُسٹے اپنے ابعیل جسکی کیکن کیمیل علوم کے بعد مانن میں جلاآ یا تھا اور عهد قبا ومین ایک بین اسکا ترجیم مرید ون کی ہوا نہ سے داسط ایک ستورانعل نبایا تھا جسکا نام " ویسنا د " تھا اور سہل فارسی میں اسکا ترجیم آئمین تشکیب ایک مرید نے کیا تھا۔

بزدک کا قبل ذہب رفویک اور مقلیت کے قریب قریب تھا۔ کیونکہ یور پ کے بینو ُ فاک فرنے بھی ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہزدمی دوسرے آدمی کے مال اور ناموس پر کمیان اختیار رکھتا ہے اور اسی بنا پر مز وک کے مذہب بینی زناکچوئٹا ونہ تقب ہے باتی آیندہ

ا ر عالم من دعالم فرودین بیزدان کی تجار تو نین مین او که از کشار توت تین دُوم یا دو در توت حافظه، سوِّم وانا د تو ت فهم به چناً رم سُوراد بعبت و سرور ۱۰ و ران تو تو ن کاعملد رآ مها شخصون کی دات سے مواہد اوروہ به بین ۱۱ مو برمو بران د ۲) میر بر میر بران د ۳) سیسبدان د ۲۸ رامشکران بھران چارطبقا اعلی کے سائت رکن اور مین جوعزت و مرتبد مین اسنے کمترون لیمنی سالار پیشکار با نو ۔ و بیران بکار دان و ستور کو دک بھر بیگا ناظم کمکر بارٌ و روحون پر حکومت کرتے ہیں۔

خوا آننده وهٔ خده مستآنده برنگه و خوا شده و دو تره و پرنگه ه کشنده و رننده و آینگه ه و توکند و برنگه ه و استخده و در ترب بر استخده مین اسکانا م برور د کار اور رب بر اور وه تام تکاره مین اسکانا م برور د کار اور رب بر اور وه تام تکاره ن سیم بوش با است گویا کایه وه و رجه ب که جس مرتبه پر به نوکیاس ذات کو د بنی د و تا اور وه تام تکار ندر رب النوع و فیره تحصنه مگنته مین (بند و سنان اور یونان بهی اسی تسم که خیالات سند الا ال ب ) مطال و مقال سند فرز بیزارا و را هرمن خوش موتام اور تام مفاسد کی نبیا د زن اور زریم (باتی آینده احدال و مقال سند فرز بیزارا و را هرمن خوش موتام اور تام مفاسد کی نبیا د زن اور زریم (باتی آینده ا

التشريستون ميوديون عيساليون اورئب يرستون ك مذسب كوباطل كرديكا اوراسين معجزات ورها تت سے نہیب کی اشاعت کر تگااور اسکا نہیب تیاست کے باتی رہیگا۔اسلیے مردک کی تمناتھی کہ و و مونے والاُنتخص من خود ہی کیون نہ نجاؤن؛ لہذا اُسے غور کرنا شروع کیا کہ کیو کر لوگو نکر نرب کی دعوت کرون اورایک جدید نرمب ایجا دکرون یت خرکاراُسنے دکھیا توبا و ثنا ہ کی مجلس مین اپنے ئین معززوممترم با یا اور یون بھبی سب اُسکوءزت کی نظرے و کہلتے تھے کُنوکم پینمبری کے دعوے سے پہلے از قبیل محالات کسی نے اُسکی کو ٹی تقریزیین سنی تھی۔ اسلیے اُسٹے ابنے غلامون کو حکم دیا کہ و دایک مخفی جگدے سڑک لگامین جنا پیدا مخدون نے آہستہ تہستہ اس کام کوختم کردیا ور تعیک انشکدے کے بیتے یہ محکومین ایک بار کی سوراخ کردیا استحابعد مزدک نے پنمبری کا د نوٹی کیا۔ ۱ دریہ اعلان کیا کدمین اسلیےمبعوث مواہو ن کوزر و ثبت کے بفیصفههی، اسلیه نور کی رضامندی کے واسطےعور تون بوآزا دِمطلق کروینا جاہتے۔ اور حبط تا آگ یا نی فوراک وغیره مین کام آدمی شرکه به من منطق ال من ملتی سب کاحصه برد پرمونا بیاست پر مزدک نے گوشت نواری کو حرام كرويا تفاه تباوكي وجيسته إثناعت زمب مين لإي ترتى موكمني فتي-اورتبأ لء بسين حن ص اکوششین اُنکی اشا بت کے واسطے کی گئی تغین بینا نی حرد کانامو رسروارمٹ فی دین ماء المستمهاء ا پنی حکومت سے اسلے معزو ل کر دیاگھا لھا کاُسٹ مزوک کا مٰرسب قبول نبین کیا تھا۔ گرنوشپروان نے برجیع ا و رمشا میرم و برون کی رہا ہے مز دک کا قطعی ستیصال کردمایہ ایک لاکھ مز د کی صدیف ایک و ن مین تمتسل مونے ۔ او رمنردان و م<del>ائن کے</del> مابن ہزار دن کو بیانسی دی گئی۔ ا در کا مل تسلطے بعد مو رئین صلی نئو سر زیکو وابيس موكمين ا وراسي طرح مال واسباب بعبي والبس موا- از ناسنج التوانسيخ - جلد ‹ ومصفحه ٩ بهم ١٠ - ١٥ - وفرستم [الخبن] را*س ناصری ب*لل ونمل شهرسًا نی صفحه ۱۱۵-جزوا و ل<u>م طبوعهٔ بینی سُلاطات</u>ه و د بسّان بذارست فمدیم و بهطبوعه د فل ونخل مطبوعه مصصفحیه ۶ حاشیافیسل

مذہب کی تجد درکرون کیو کموگون نے استاا ورژندے معنی عبلا دیے ہیں اوریز دا ن کے ہکام کی محیک تقبیل مطابق دایت زروشنے کے نبین کرتے ہیں۔

**له** زروشت منوح پرن ایرج بن فرید و ن کی نسل سے سے اور فر و سی کی ر وا یخے بوحبینے ر<del>یست</del> بیشیر مِمَّا إِي كِكِ اسْتِكُ نسب كاسلىيتاس الله زراتشَ زراتشَ وترتشت كام سے هي مشهور ہے ديكن صلی ام *"سینستان مب زر دشت کا باپ پورشسپ بن میتر*ئی آ ذر با<sup>ن</sup>یجان کا باشنده تھا۔ وراسکی ان غاندا ن فری<u>ہ ون</u> سے تھی جسکانام" د غد<sup>ر</sup> ہیا" دغد دی*یا تھ*ا۔اور فرینگ مین زر دخت کےمعنی حسفِ المہین آ فريهُ واول نعنس كل نغس ناطفه عقل اول فلك عطار ؛ ورمجر د عقل فعالَ رب النوع راست محو · نوریز دان و نام حضرت ابرا ہیم وخشو سیباری دہینمبرر مزگوی) اورا بل عمرا پنے عقیدے کے مطابق کیکو نِيَا يِفْبِرِكِتِهِ بِين لِيكن آمين كو بي شبه نبين ہے كہ و ولنے زا نہ كا ايك مشهود حكيم تھا۔ اُسپر حوكتا ب دِعنال كے ن سے اتری تھی اُسکانام اَ وِنسًا تھا یہ کتاب قدیم ہیلوی مِن تھیٰ زر دِشت نے ذو اُسکا ترجہ کیا ا ورأ سكانام یا ژندرکهاا در د دسری کتا ب کانام زند درند، تعااُستکه و و عقبه بین جواحکام مطابق کتا ب مه آبا دے مین اُسکانا منه به زنمائے اور جواُسکے نخالف ہے اُسکانا مرکد زنائے۔ اور انھی کیا یون کو وہ ا ہے معوزے کے اخلیار مین میش کرتا تھا چیرو مدن نے پاڑند کی شرح گھی جسکا ام پاردہ تھا۔اورا ک وی معور نے جسکا ام آذیزوه تعازنداور ازندے احکام تخاب کے ایک بیتر مرسدان تیار کی اوراسکا ام مصدر رس کھا جیسا کہ سیکا تول ہے زرانشت بگرچه دین پرورېست که در شرطلش ره ۱۱ زصد ورېست مجوسی اس تام سلسله کوآسانی اور وحی اتهی خیال کرت ستھے۔ پنیرج الشرح توسکندرک إنتھون بر با و موکئی لیکن اونشاا و رژندا و راز نه کاسله جا بجارگیا ما وروبی سلانون کے باتوآیا۔ اوشامین کل r در مین قلین اور هرسورت نقریبا جیار چار موسفحون برگھمی جاتی تھی۔ ان سور تو ن مین سے ایک سورت کا م جسّرشت تعاجبنین دنیائے آغازا درانجام کا حال بان کیا گیاہے۔ایک سورت کا نام ہا و وخت تھے جسین نصالح اور بنید تعیم بنیا نیمه و نوم مسعو دی نے تقریح کی*پ کدچ* تقی صدی کے آغاز <sup>ب</sup>ک بیما ل **نمغ**ه موجو د تعا- او رُسسيتاً ن مِن ايتمض كويكتاب نام وكمال حفظ باوتنبي - او ساكا ترحيه عربي زيان من مواا وردٍ على صدى كى تصنيفات مين اسعربى ترجي عرواك موت تعد ( إ تى آيت م

ادراً سكى مثال يه ب كُرُنجب بعض افرا د بنى اسرائيل حضرت موسى عليالسلام كـ احكام دجوتورّت

مقدس كمطابق تقفى ك خلاف تعيل كرف كك تب خداف أنبرد وسرايِ فيبرهِ جا- كه وه

قریت مقدس کے احکام کی تجدید کرے اور فعلوق کوسیدھے راستے پرے آھے یہ نیا پخرجب بیصد قباد کے کا نون تک بیونجی تب اسنے در بار مین بزرگان قوم اور مقتدلیا ن نمہب کو

جمع كيا. اورسب ك سلصة مزدك ب اسطر گفتگوشروع كي-

قبا و کیا توپنیبری کا دعی ہے؛ مزوک إن اور مین اِسلیم بھیجا گیا ہون کہ زر دست کے

ندېب مين جوآميزش موگنۍ ہے اُسکوصا ٺ کرکے صلی حالت پرے آۈن اور ژندواُ ساکھيمح تفسير کرون ۔ کيونکه آج جن معانی پرعلد رَآ مہے يہ تو اِلکل غلط مِن ۔

قبا و کون مجزدهی رکتے بوز مروک میامجز قبیب کا گئیسکاتم سجدہ کرتے ہوو دمجھے

إِمِن كُرِ تِي ہے۔اگرمِين خداسے عض كرون توو ةاگ كو حكم ديگا كەسىرى بغيبرى كى گوا ہى دسے ور

فه ۱۲۶- رسا کل شبلی نعا نیمینفحد ۲ ۲۰

يى شهادت على رئوس الاشها دموگى؛ مزوك كايە دعوى ُسْكَرقبا دىنے موبد و ن سے يوچيھا كەاس سُلە مِن تم كيا كت مويد موبرون نه كهاكه مب سيهلي إت توييب كمزدك ماسيمي دين ور **تناب کی دعوت کراہے اور زردشت کامنحالف نہین سے۔البتہ زُندا وراُ سَا کی تفسیریں گفتکو** ب كيونك كتراتيون كي مبيل طرح سي تفسير ويمتى ب اورهسر كوا، ويل كرنيكا انتسار ب اوريد بوسکتاہے کەمزدک کسی آیت کی تفسیر دکش بیرا میہ ہے کیے لیکن تعجب توبیہ نے کہ و : ہالے مبعود کوگویاکرسکتاہ جوانسان کی فدرت سے اہر*ے "*مو بدون کی تقری<sub>س</sub>نکہ قیا دنے مزدک ہے ئەلك<sup>ىزا</sup>گرىيە يىچەپ تومىن خو د تىرىيغىبرى كى گواہى دۇنگا<sup>ي</sup> مزدك نے كەلكە<sup>ردا</sup> ئىرنىتا مەيورد وعده کرے اورکسی دن آنشکدے پر مع اعیان دولت اورمو بدون کے قدم رنجہ فرمائے توری دعات خدلے عزوبل آگ کوگو پاکر دیگا. اورا گر ثبا مبنشا ه کومنظور مو توبیہ آج ہی بلکا سی وقدت ہوسکتا ہے <sup>یو</sup>لیکن قبا دنے کہا کہ ہم ب کل آتشکدے پرجمع ہونگے۔ دوسرے ون مزدک نے لینے تعلیم افته مرید کوئیزنگ کے راستے سے آتشکدے نیچے بھیجدیا۔ اوراُ سکو بچھا ویا کہ جب بن بندآ وازے بزدان کو بکارون تب توروزن کے نیچے سے جواب دنیا کہ الے بزوا ن رستو! مزدک کے احکام کی تعمیل کروکیو کہ تھا رہے جی مین سعادت دارین ہی ہے ﷺ چانچہ دوسرے «ن نتامنشا وقبا و ٰ اکابرین مزمب او رمغرزین کے ہمرا ہ آنشکدے برگیا، و رمز دک کو بھی باہیجا وه حاضر مواا و رآ تشکیب کے دروا زے برکھڑے ہوکراُسنے اونجی آوا زسنے یز دان کو کیا ۔ ۱۱ و ر زروشت کی تعربیت کرکے خاموش مور إ- خِنائِمة آنشکدے سے دہی مدا آئی رجبکومین وانان رِحِكامِون جِسكوسب نے اپنے كانون سے ُ شاا ورجیرت ز دہ رنگئے۔ اور قبا دینے ارا و ه كر لياك

زدک کا سروموجائے ۔غرضکہ تشکیہ ہے لوٹ کر قبا دنے مزدک کوطلب کمیا <u>اور پی</u>رآ ہستہ ہستاُ سکا درجه برهایا اورآخرکو ندیب مزدکبه مین داخل موگیا اورمزوک کے واسطے ایک طلاکا رکرسی بنوا نی گئی حبب <del>در بار ع</del>ام ہوتا تو تحنت پر و مرصع کرسی تجھیا ٹی جاتی اوراُ سیرمز دک جلوہ فر اہوتا س موقع برمزدک تمبادے بندی برمجیتا تحارا بکیجه دلی ارا د تسے اور کتنے ہی ثابنشاد مجمري خاطرے مزہب مزد کیہ مین داخل موتے جانے تھے۔ اور شھرو دیبات کی خلقہ کے السلطنت مِن آکرعلا نید یاخفید طورسے دا براہ مزد کیدمین شامل ہوتی چاتی تھی ۔ گرفوجی سیا ہی کم متوجہ ہوئے تھے۔ اور سلطنت کے دہا وکی وجہ سے کچوکھ بھی نہین سکتے تھے۔اورمو برون کاگروہ بھی اب ک۔ الگ تھا اورایں اتنظار میں بنیجے تھے کہ دیکھیے ترید واستاہے کیا ظاہر مِوّاہے۔ اور چو کمیٹو وارتبار نے مذہب مزد کیداختیا رکرایا تھا۔ اس وجہ سے بُو ق حوق لوگ ان مذہبے قبول کرکے ایک وسرے کے ال و دولت برقابض موتے جاتے تھے۔مزدک کا تول تھا کا دولت مین سب کا تصدیت وردلیل اس بات پر بیغمی که سب الله کے بندے مین ۱۰ ورایک ہی آ دم کی اولا وہن محروہ يون مِمتاج رمِن؛ سب كو حاسبنة كه ل حل كرصرت كرين "أكدكو ني ممتاج نهو. اورسب كي حالت کمیان رہے۔جب قباد نے تقسیم دونت کے سلد کوتسلیم کر لیا او راسے عملد را مدیر رضا مند اُ**مِوگیا۔تب**مز دک نے اعلان کیا کہ عور تون کو بھی *سکد دا نجی ج*یواور اِہمی ملاقا تون سے بیاج ل . پیدا کرد آکد لذت شهوانی او رخوا مشات دنیا وی *ت محرو م ندر مود* او رباب مرا دسن*ب کیسا*ن کھلا رہے۔ غرضکہ صرف زن اور زر کی اباحت سے نرمہب مزد کیدنین اکثر لوگ واخل موتے حات تصخصوضا فوام النامسس

ب نوشیروا ن نے یہ رنگ دکھیا تومو بدون کوسنیا م دیا کہتم لوگ استدرخاموش کیون ہو سکئے ى<sub>وا ورك</sub>يون اىساغېزاختيا ركرليا *ے -مزدک ڪ*معا لا ت مين نه تو تم کچيگفتگورتے مواورن**دي** با پ کونسیعت کرتے موکہ وہ کن حالون میں گرنتا رمور باہے؟ اور تم خو دبھی اس مکارا و توملساز ك ييندے مين تھينسے مو۔ يہ سگپ اياك لوگون كا مال لمف كيے "وا تيا ہے او رعور تون كي عمليكا برده ألها دياب آخر كيديولو! كدمزوك كيه دعوبكس بنيا ديرمين ما وراكراك عرص كك مم یسے بیب سادھے مبٹھے رہے تو اور کھو کہ ہال ودولت کے ساتھ تھا ری عور مین بھی تشریف الیجا منگی - اور مهارے خاندان سے تعطنت زصت موگی - لهذا تم سب شامنشا ه کی حضویین حالوا وروا قعات دکھلا کرنصیحت کروا ورمزدک سے مناظرہ کرد کھیوکہ و دکیا دلاً مل میش کرتاہے ا در اک کے نامو رلو گون ہے یہ کہا بھیجا کہ میرا با ب سودا ٹی موٹیا ہے اورائکی عقل جاتی رہی تا و ہ اپنے تھیلے کوبھی نبین جانتاہے لہٰذاآ پ اسکا علاج یکھیے اکہ وہ مز دک کے کہنے سننے پڑمل نہ کرے۔ ا ورآپ بھی ُ کئی ! تون پر فریفیته نهوجا مین کیونکہ و دسچا ی پرنمین ہے اور پیظا ہرہے کہ حق کے مقالِ مِن إطل كوبعًا نبين ہے۔ اورا كُرآج غفلت مو ني توكل يُدفائده نهوگان نونتیروان کابیام شکر بزرگان قوم خوف زه ه موگئے اور جولوگ جدید ند بہب اختیار کرنے والے تھے وه رُک سُکے کہا و دکھیین مزدک کہا نتک عروج پاتاہے اور نوشیروا ن کے اقوا ل کس بنیا دیر مین لاسوقت نوشیروان کی عمر ۱۸ برس کی تھی) اور قبا دسے بالا تفاق کماکة مزدک کی آمین تو پکو نهایت ہی بُری معلوم ہوتی بین کیو نکہ وہ جو کھیر کہتا ہے۔ زمانٹ سانٹ سے آج ک نہ توہیخ سی تاریخ مین برهام اورنکسی بغیرے (جو لک تام مین مبعوث موئے میں سام "اسے جواب مین

قبا <u>دنے کہا کہا چھا مزوک سے تم خو دیوج</u>ھ دکھو وہ کیا کشاہے؛ جِنا نچیمز دک طلب مواا و راس. موال کیا گیاکڈاپنے قول وفعل برجو دلائل کھتے ہوبیان کرد<sup>ی</sup> مزوک نے کہا کہ ۱۰ زر د شی<del>ے ت</del>ے ا یسا ہی فرایا ہے۔ اور ہی تز<sup>ن</sup>دواستا مین *کھا ہے لیکن* اِن آیتون کے معنی سے لوگ واقف نہی*ونی پ* رمیری! ت یراعتبارنین ہے توآگ سے تعدیق کرادین نیدآنشک سے پر بیرجمع موااورآ وارآ کی ۔ حق میں ہے جو مزوک کتاہے نہ یہ کہ جو تم کتے ہو "غرض کا س م تبدیعی م برشر منہ ، موکر یوٹ آئے۔ دوسرے دن فوشیروا ن سے حال بیان کیا۔ فوشیروا ن نے کیا مردک کا دئوی سے کہ اُس کا ر ہب تمام احسول میں زر دشت کے مزیب کے مطابق ہے البتہ صرف اخلین دوسکون میں رز انراج ا؛ کے عصبہ کے بعد قبا داور مزدک میں محرگفتگوشر قع ہو ائی جبکی ابتدایون ہو ٹی<sup>ا ک</sup>ر مزدک کی<sup>ن</sup> با ن ۔ے کلا کداس ندمہب مین بطبیب خاطر لوگ داخل موتے جاتے ہیں۔ اورا گر کمین شاہزاد ' وزیروا عِي شالمِهِ حِهَا توبِي*و كِن*ي كَمُنا تَعَالِهِ يَهَ مَكَرَفها دِهـنے يوجيا كدكيا نوشيروا ن اس مُرمب مين نبين ہے جمروك<del>ة</del> اً باكه نبين يينانيد نوشيروان فراطلب والورباب بيون مين اَطرح يركفتاً وشروع موني -ق**با** وبيك جان پرركيا تومزدك كاپيرونين؛ **نوشپروان** خدا كانتگرې كەمىن نهين مون-قباو-آخراسکا باعث ؟ **نوشیروا**ن - مزدک ساری خدا کی کاجبوله اورمکا ترخص سے -ق إو- جِتَّ عُن ٱل وُلُو ياكِر دِيّاتِ وه مكاركيو كربوسكتاب ؛ نوشير وا ن - صل مِن خاك ُ ا دا آب اتش چار عصرمن جو عن اگر و اکر ساب اسو حمرد يجي كدو د بقيد عنا صراو مي ا ردك اگرانساموا تومن اسكاد ل وجان سے مقلد موجا ومكا-قباد-مزدك كابرتول أندواساك طابقب - لوشيروان يكيايه مزدك كاتول بين

لوگون کی عورتمین اور دولت سب پر بان بین عهد زر دِشت سے آج کے کسی مفسر نے تیفن نهین کی ہے۔ مذہب کوحصو<del>ل زرا در زن کے بی</del>ے ایک آلہ نبالیاسنے اور جبکہ یہ د و نون *جن*زن مباح کردگ کین تو میرانسان اورحیوان مین فرق ہی کیا باتی را ۱۶وریطین میں چویا تون کا ہے کہ و ه نور د ونوش · · · · مین کمیهان مین ۱۰۰ رکو کی سمجه ارآ دمی اس طرح کی زند گی کویسند بهین کرلیے -**قبا و** خيران اون كوجان وكسى بين كوايني إي ك نلات نونا جا منه - و فو **نيروان** پیچلین میں نے آپ ہی ہے سکھا ہے میری طبیعت ہرگزانسی نہ تھی لیکین جب مین نے دکھیا لآپ اپنے إپ ك خلاف موت تومين نے جي آپ كى خالفت كى- اب مين مجبور مون ك جب پسلسلۂ کلام بیانتک بیونیا تومزدک؛ در تعبا دنے نوشیروان سے کہا کہ'یا تو کو ٹی ایسی بیل میش اروجس سے ندمب مرد کیدکا پورار دموبائے اکسی ایستخص کوااُ وسبکی حبت مزدک سے زیادہ پر زور مو۔ ورندایسی سزا د و تھاجس ہے دوسرون کوعمرت ہو گئ نینانچہ اتما م حجت کے سیے نونتيروا ن نے چالينل دن کی مهلت مانگی اور و ہ درخواست منظور موگئی جب مجمع منتشر موگلا ورنوشیروا ن قبا دسے رخصت وکرواپس آیا تواُسنے شرکافی کے موہ کی خدمت مین ا کاف روا نه کیا اورخط مین ککھا کہ جسقد حلد مکن موسکے آپ تشریف لامین ۔ کیو کلم مجیسے اوروالد ما حبر سے ا در مز دک سے اس تسم کا جھگڑا در مین ہے'' چنا نچدا نقضاے میعا دیر قبا دنے در بار کہا اور فردگ طه كول بهطخ احوثه فارس كااكب مشهور قصبهت راحمن آراسة احرى -

الحبن آ بلے اصری و گہنج دانشں"

سله کول بهسطخ «سولبرفارس کاایک مشهور قصبه ت راهبن آرات ناصری -سله دو بردیشوک دین یز دان برستان اس نفظ کے معنی تکیم اور دانا کے مین اصل مین به لفظ مغوبه تھا -

عنی مغون کاسب روا را و رسالا رمخفف مو کرمو به جوا ۶۰۰ کی مین اس کا ترجیمه ۱۳ علم العلل ۱۰۰۰-وینی مغون کاسب روا را و رسالا رمخفف مو کرمو به جوا ۶۰۰ کی مین اس کا ترجیمه ۱۳ علم العلل ۱۰۰۰-

ر با ری کرسی پر ‹ جواکیت تخت زرتھیی ہو ٹی تھی ہشتینے کا حکم دیا۔ نوشیروا ن بھی بلا یا گیا ۔ او رمزدک ے حکمت قبادنے یو حیا کیا جواب ہے؟ فرشیروا ن نے کہا کہاسی مربیرین مون بینکر قبائے کها که وقت ہو حیکاا و رمز دک نے حکم دیہ یا که نوشیروا ن کو گزمتا رکرے قتل کرد و بینا نچہ لوگ نونتیروا ن سے لیٹ گئے، ورقبا وخاموش مور إ نوشیروا ن نے قبا دسے عبلا کرکہا کہ میرے قتل مین آخراسقد رحبلہ ی کیون کی جاتی ہے جبکا ب**فاے وسرہ کی م**رت بھی پوری نہیز<sup>ن</sup>م کی ے کیونکہ چالیسوا ن دن کھی نبین گذرا ہے۔اگران کا دن تھی یو را ہو جائے تب استہ آ ہے کو اختيار ب: اسپرمرداران فوج ا ورمو به ون نبيجى غل مجايا كه إن إن فرنيرو، ن چي کتا بوا ینا نیر قبا دے حکوسے آج نوشیروان مز وک کے خیگل سے حیوث گیا۔ جبوقت نوشیروا ن کا ن پر پیونچاہے کہی وقت شہرکو ل کامو برهبی آبیونچا اور ناقدے اترکراطلاع کرا نی کدمو برنوایسی گیاہج غا وم سے یہ نوشخبری ُسنگرنوشیروا ن اِ ہنرکل آیا۔ او رجوش مسرت سے مو برے لیٹ گیا۔ او رکہاکہ ا "آپ جھید، تمو ایمن نے آج ہی خبمرایا ہے چیسہ کا واقعہ بیان کیایٌمو برنے کہا آپ اطمینا نظمین تیج وہی ہے جیسا کہ آپ کہتے مین اور مز دک خطا پرہے۔ مین آپ کی طرف سے سرطرح کی جوا ب جی لروبچا او رّما د کوعقا' مرمز دکیه سینمون کرو و گالیکن قبل سے کدمز دک کومیرآآ نامعلوم بوین یا د نیا د ے منا چاہتا ہون ٔ نوشیروا ن نے کہا کہ نیعمو ٹی با ت ہے۔ا ورمحلسا نین حاصہ ہوکرنوشیروا ن سے لاقات کی اجازت چاہی، اور حضور مین پیونکاریعہ وعاق ٹنا کے عض کیا گئجس مو بر کومین ہے ناتب ے مزوک کے مقابدے بیے طلب کیاتھا و وآگیا ہے لیکن ہیلے و و نتامنشا و سے منا چاہتا ہج اکتفایہ بین لم**ے تباہنامیمن کھا ب**رکاس مو برکا امر محقافی تھا اور نوشیروان نے مباحثہ کے واسطیبا پنی مہینہ کی صلت کی تھی۔

کی نقر سنی جائے۔ چنا کیر قبا د**نے حاضری** کی اجازت دیدی اور ٹیب کے وقت نوٹئیر<del>وان ہو</del> ہ لولئكر حاصر بوامو بدنے بعد معرفی مح و نناكی قبا وك رو پر واسطح برتقر برشر دع كى كەم مزدك مغالله مِن طِرامِوا ہے وہ اس کام کی صلاحیت نبین رکھتا ہے مین تواسکو نوب جاتا ہوں اور ایک عقل ٹر دانش سے بھی واقعت ہون. } ن وہ کسی قدرنجوم جانتا ہے۔ گراس معاملہ من جو حکرات سے نگاہے وہ غلط ښه وه ز مانه قريب آگيان کهايک خص ظا سر موگااو ميني بري کا دعولي کر کيا۔ او روه ايک . حَوِّ كَتَابِ بِعِي مِيشَ كَرِّكَارِ اورطرح طرح كَ تَخِرْ بِعَنِي دَهُ هَالْمِيكَا . ابتها بَ تِوَا سان يرد و كُلِيف كر ديكا اورتهام دنیا کوسیحے مزہب کی دعوت کر تکا۔اور اُسکا مزہب پاکیز ہ موگا آتش بیستی وغیرہ کوشاویکا دو نخے ہے درائیکاا ورحنت کا امیدوار نبا لیگا <sup>م</sup> ہمی شریعیت <del>آل و</del>حرم کی محافظ ہو گی۔ وہ بند گا ف<del>بدا</del> و تعیطان سے بھائیگا 'انکی فرشتون سے دوستی موگی۔ وہ آنشکدون تیکدون کوویران کردیگا۔ اُسکا زمب ساری دنیامین کمپیل جائیگا -ا و رقیامت تک با تی رمیگا ـ زمین و آسان ُ سکی دعوت کی تعدیٰت ينيك ٔ مزدک کواب به دهن سوار مونی ہے که وہ آنے والاینیمبرمین خو د نجا وٰن ۔ گریہ نہیں جانتا ہے ۔ وہ عجم کی خاک سے پیدا نہوگا۔او رمز دک عجمی الاصل ہے۔اور وہ نیمبرآتش برستی سے منع کر تکا اور زر د شت کامنکرموگا گرمز دک زر دشت کا پیرو ہے اورآتش بریشی کو جا نزرکھتا ہے۔ و ہیفیم کیوبی یه ا جا زت نه د کیا که لوگ پرا فی عورثین کمین ایا احتی کسی کا ال حجیین لیین ۔ و ہ چوری کی حالت میں آھ کا طنے کا حکم دیجا۔ حالا کمہ مذہب مزد کیدمین زن اور زرسب پرمباح کر دیے گئے مین ۔'اس بغیبر پر آسان سے وئی نا زل<sup>یو</sup> گی. ور مزوک کا بیرحال ہے کہ **و و**آگ سے اپنی تصدیق کرآ اہے . تبکرل ك اس مو بدن آخستر تصلی الدهليه وآله وسلم كي ولاوت كي نسبت جسقد رميشين گوئيان كي بين ( إقى آينده)

مزمب مزدکیدایک بے بنیا دچیزہے ۱۰ ورکل ثنا ہنشاہ خو د لاحظہ کر تکا کدمین اُسکوکسیار رواکرا ہون مزدک چا بتاہے کہ ملطنت آپ کے خاندان سے دوسرے خاندان میں حلی حائے اور ثنا ہی خرا

روب پا به به مت به با ماری می می می این می این می این می این به این به این می باد می این می باد. او خو دا سَفَ سَلَفَ کِیسے - اور آپ کواکی معمولی می می برا برکر دے اور خود با دشاہ بنجائے ''

جنانچه تبا دکومو بدکی تقریر بیند آنی دوسرے دن در اِرمنعقد موا مزدک کرسی زرنگار پرمبی<sup>ط</sup>

اور نوشیروان تخت کے سامنے کھڑا ہموا۔ سرواران قوم او رعلانے لمت بھی موجو وستھے 'اسوت

نارس کے موبد نے مزوک سے پوچھا کہ "ابتدا کلام کی میری جانب سے موگی یا تھاری مردک نے کمانیون ابداآپ کی جانب سے ہونی چاہیے مین توجواب دینے والامون۔ یہ سنکرمو بدنے کہا

الاتب ميرې جگه کفرے مون او رمين آپ کي جگه مبليون ئي يه شکر مزدک شرمنده موا وريه کمريئپ

ہور ہاکہ مین نتا ہی حکم سے اس حکمہ مثیلیا ہو ن آپ سوال کرین میں جواب دو محل بنانچہ فریقییں میر سر

مین اعلیّ برگفتگومند وع مونی -مو بد-آپ نے اپنی دولت کوسب پرمباح کردیا ہے اوراس دنیا مین جولوگ سرائے بل آنشکدے

بناتے مین اِخیرات کرتے مین کیا یہ عالم آخرت کے واسطے نہیں کرتے مین ؟ مزوک إن میرا

توايسا بى خىپ ال ہے۔

مو پر جب، ولت مشترک تهری توخیرات کا تواب کسکوموگا د فردک نے کونی جواب نهین ویا

بقیه نعمه ۱۰) گویایه و ۱۵ آوال بین جواسوقت کے کابنون اور نجمون مین مشهور موسیک تصر و اور نجم کی تدیم آ اریخ سے ابت ہے کا س زانہ مین تام فارس و راطان عرب اور اسکے متصلہ مالک بین ایک صام بجیبنی مور ہی تھی اور ژوال سلطنت فارس اورع بون کی فتو عات پر تام بنو می تفق تقدیم وصفها نی نت ازیخ لموک الا رض مین اسکی کمید قدر تصریح کی ہے دکیو باب و ہم نسل جیا رصفحہ ۴۴ ز طبوط کلکته منت شادع مويديا وشاه جواسوقت تخت پر بيها مواسع حقيقت من إوشاه ب اورشا وفيروز كابتياسه اور

سلطنت وراثت مین پانی ہے اور سبی حال فیروز کابھی تھا۔ اب اگرا دشاہ بیگی ہے دش مرد ....

كرين او رفرزندېيداېو تو و ه كسكامجها جا نيگا او رحب! د شاه كې نسان تقطعېو جانيگى تو پيمركو نئ اولا و

کھی نہوگی بڑا ائی چیوٹا نی دمتری کہتری کاحقیقت مین دولتمندی اورغلسی سے مقابلہ مواکر اے۔ است

جب کو نی محتاج ہوگا تواُسکوضرور ٹا الدار کی خدمت اور مزد وری کزائز گی۔ اور حب ال مباح ہوجائیگا تو پھریہ رشتہ دنیا مین باقی نہ رمیگا اب آپ کا بیا را د ہ ہے کہ شامنشا ہ عجم کے خاند آت

سطنت كاستيصال كرديا جائے د مزدك نے كوئى جواب نيين ديا )

قبا و «مزدک سے مخاطب موکر ، مو برے ہرسوال کا جواب دنیا جا ہیے؛ **مزوک** اسکاجوا ب ہی م

كآب مو بدك قتل كالحكم صا در فرائين-

قبا و بغیر حجت کسی کی گردن نمین کا نمنا چاہید هر وک انجامین بطور خود کوئی حکم دست انہین چاہتا ہوں آگ سے پوجیتا ہوں اس تقریب سب بوگ خوش ہوئے کیو کہ آج فرشیروا ن کی بان اور مرد کہ تبا دور درک قبا دست رنجیدہ ہوگیا ۔ کیو کہ کہ سے حکم سے قبا دیے مرد کوقتل نمین کرایا۔ اور اپنے دل کویوں مجھا لیا کہ آج توجان بچا کومیرے قبضے میں کمبٹرت لوگ بین کوئی ایسی تدبیر کرتا ہو کہ جست قبا دکا خاتم ہی ہوجائیگا۔ اور نوشیروان وغیرہ کوامیر آ ادہ کیا کہ کل آتشکدے پر مجمع ہو۔ چنا بخیر سبکا امیر اتفاق ہوگیا اور در بار برخاست ہوا۔

جب رات ہوگئی تومزوک نے اپنے راہبون کو بلایا ورانعام دگرآیند ہسپدسالاری کاامیدوا رکیا

ا ورُا کوقسم وی که خبر دارکسی سے بیہ حال نہ کہنا۔ اور و و نلوا رین اُنے سپر دکین ا در کہا کا مجب

تشكدت يرقبا دمع مو مدا ورسرداران فوج كبيونج جائدا ورآگ قبا دك قتل كالحكرث أسوّت تم دونون فورًا لموارين كلينيك قبا وكا خاتمه كرد نياكيو كمه كو كي شخص لموارين ميكز به جاليگا" دونون ن قرار کیا اور رخصت بوگئے. دوسرے دن آتشکہ سے پر محبع مہوا۔ اُسوقت موبہ فارسی نے نوشیروالتی ہاک<sup>ور</sup> لمینے طازمون میں سنے خاص دس<sup>ہ</sup> ومیون کو *حکر د*وکہ و ہ اپنے لباس مین لامن میسا کڑیجلین'<sup>ک</sup> ورمزوك كاقامده ففاكسب وة تشكدت يرجآ اتفاتواول ابيف نلامون كووه الفاظ عكها وتياتها جوكلانا **عَصوهِ مِوّا تَعَا بِنِهَا يَهِ آرِيجِي ا**يسابِي أَتْظَا م كرك روا ندمِوا تعا جب **آت**سُكدے يربيو بَخ سُكُ **وَمُرُكُ** مو برسے كماكلا ول آب آگ سے إتين كيجيد مو برنے كيو بوجيا مرجوا ب نه لاتب مزوك نے كماكدوك أك ميري سياني برگوا بي ف اوريم مين حجائزا در ثين ب اسكا فيصله كرُّ جنّا نيرة تشكدت سيّا وازّاني كدمجه مين كل سيصنعف پيدا نوكياسے اول محكوقبا د كا د ل و حكركھلا وُتب مين فيصله كرسكتي مون اور مردك تحارا رمبنا به اوروه **ما** بتا ہے کاس دنیا مین تھائے یے راحت جاو دانی کا سا ان کرے: يە ئىكىرىز دِك نے كماڭلاگ كوقوت دينا ئيا بىيە ا در دوة دىمى فورًا كموارىن تول كرقبا دىر تۇپ بېرسے. سوقت مو مبنے نوٹیروا ن سے کہا کہ اپنے ! ب کی خبرے بنیا نیہ نوٹیروا ن کے وش آ دمی دارین مونت گراشکے مقابل برکھڑے موگئے اور قبا د کو کا بیا لیکن مزوک میں بکے گیا کڈاگ بنروا ن کے حکم ے گویاہے اُسوقت آتشکدے پر دوگروہ ہوگئے تھے بعض چاہتے تھے کہ قبا وکوزندہ یا مروہ أنك مين جبونك دين اوربعض كنة تف كنيين اجهي الركرنا حاسبت غوضك شام كوسب لوث آنے قباونے کہا کہ تنا یہ مجسے کوئی ممنا ہ موگیا ہے جسکے سب سے آگ مجھے دیندھن نانا میا ہتی ہے ہی صورت مین جل جانا مذاب آخرت سے بر رجاً بسرے۔

س دا قعه کے بعد د وسری مرتبہمو بہنے قبا دسے پھرتخلیہ کی ملاقات کی اور ہا د ٹنا ہو ن اورمو قبرانگا : در کا اورائے حالات ہے یہ ابت کیا کہ مزوکہ نیپزمین نے بلکہ <del>سلاطین کا قیمن ہے جبکی دسیل</del> یہ ہے کدا ق ل اُسنے نوشیروا ن رِحلہ کیا حب کامیا ب ند ہوا تو آپ کے خون کا بیا سا ہوا۔اگریز سے خ پہلے سے اسکا بند وسبت نہ کرلیا ہوتا تو آج آپ اسے گئے ہوئے کیا آپ یہ تجیبتے ہیں کہ نیچ غج آگ ہے آوا زآتی ہے۔ بین ایک تم بیرے اس طلسم کی پر وہ کشا ٹی کرتا ہون اور یہ اِ ورکرائے دیتا ہون ا لآگ کسی سے آمین نہین کرتی ہے؛او رآ خرکا رمو بہنے قبا وکو با ورکراو یاجس سے و ولیفا نعال یر شرمند ه موا یمو بدنے قیا دہے یہ بھی کہا کذآپ نوشیروان کونا دا ن بچیہ تیجعبین۔ و ہ ساری نیاپر حكوست كرسكا ب. آپ كواسكى رك سے انخوات ندكرنا چاہيے۔ اگرآپ چاہتے مين كه خاندان سان من معانت إتى رہے تو مزوك كى إتون يرول نه نكا ا جاہيے اور نوشيروان ہے كہاركسي تربیرے مزدک کے خدبتگار کو لانا چاہیے اورا سکولالیج دیکراک کا حال پوچینا چاہیے اکرآپ کے ا یہ کے دل سے سارے نتیجے مٹ جائین' نینا نیہ نوشیروان کواکے شفس لِ گیاجینے مزدک کے خد تنگارے دوستی پیداکریے اسکونوشیروان کک بیونجا دیا۔ نوشیروا ن نے خلوت میں ملاکرا کمیزا ونیا رأسکے ساسنے رکھدیے اور کہا کہ آج سے تومیرا دوست اور بھا کی ہے مجیسے جہا نیک موکمیگا تیرے حق مین بھلا کی کرونگا۔اسوقت مین ایب بات دیجیتا ہون۔اگر پیج کہدیا تو یدانعا مرتھاراً، ورین تکواینا مصاحب بنانو نکاا دراگر معیوث کها ته یا در کھوکہ سزنوگا غدمتگار ڈر گیاا در کهااگرین يىم باين كرون توكياآب وعده يوراكرسينگه؛ نوشيروان نه كهاكه إن يوراكروگا تبغ شيرواك اً کهاچھا بتال بیکیاحیلہ ہے کہ مزدک ہے آگ باتین کرتی ہے ْخدمتگار نے رازکے یوشیدہ رکھنے کا

فرا رہے لیا اور کہا ک<sup>و</sup> آتشکہ <del>ہے کے قریب ایک قطعہ رہنی ہے جسکے</del> جار ون طرف بند دیوا ر کھیج ہے اورا کے جیوٹا ساسوراخ آنشکدے کی جانب کرلیا ہے ۔جب مزوک و ہان کسیا پیستجاہج تووه الفاظ سکھا وتیا ہے اور و ڈیخفس سوراخ پرمنھ رکھکر! مین کرتا ہے سننے والے جانتے ہمن کہ آگ إتين كرتى ب؛ يه شكرنوشيردان نوش بوگيا او رأ سكووا قعه سچامعلوم بوا بزار دنيار كاصله خدمتگار کو دیا۔اور را ت کے وقت قبا وے رو بروسا را حال کھلا دیا۔ قبا وکومز دک کی مکاری راس دلیری بیخت بخبب مواا و راسکے ول سے سارے ٹنکوک مٹ گئے۔ اورمویہ کی بہت تعربیت کی مو برنے کہا کدمین نے اول ہی عرض کیا تھا کدمز دک بڑا مکارہے ، قبا ونے کہا کلام محکوا سکی مکا ری معلوم مرگهٔی ہے بیکن یہ تبا'وکہ و دئیو َمُرْتسل کیا جا سکتا ہے نہ مو بہنے ءض کہا کہ ایک با رَا پ پیردر با مِنعقد فرا مین اورمین مزوک ست سنافره کرو ن مین حبان بوجهر بارجا ُ وگا وراینی عاجزی کا قرار کروز نگاا و رفارس کولوٹ حبالؤنگاا کے بعدُجو کارروائی مناسب حال ہو گی و ہ لوشيروان انجام ديجاءا وريدميشه ك واسطح فنا بوجائيكاا وراس طربق عمل يست مزدك كويه نيه علوم *وسکیگا که* با د ثنا دبنتیان ب بیخانچه قبا د نے بیندرو زمے بعد در بارکیا دور *تام م*ویہ ون کوا بک فرنق قرار دیا. مزوک اینی جگه پر مبینها اورمو به ون نے تقر پریشروع کی سیلےمو برفارسی کی زابسے محلا آگاگ کا آیمن کزاسب ہے زیاد و تعجب انگیزۓ مزدک نے کما خدا کی قدرت سے پیلیپیڈمپین ہج بالشخنيين د کيجا که حضرت ولنبي عليالسلام نے ايک کلامي سے کمرے کواڑ و لو بنا و يا تھا۔اورايک پيھرے يانىك بالروچنى جارى كرديے تھے. اور يوخدات و ما المجى تھى كدا مىرے يروردگارا رعون کو مع اُسکی فون سے وبو دے اور خدانے او بو دیا۔ مبیطرح زمین بعبی حضرت موسی کے ابعے فراز

. هی چنا مغرصرت موسی نے جب زمین کو حکم دیا گانا رون کو نگل جااُسنے کہی دقت نگل دیا " اسى طرح حضرت غيسى عليالسلام مردون كوزنده كرت تقصيبي چيزين بين كدهجانسان كي تدري با مرزمن نیکن خدااُ نیر قا در ب اور ُاسی خدانے محکو جیجا ب او رَآگ پر محکوحکم اِن نہا یا ہے میں حِکستانِو وہی آگ کی زبان سے بحتا ہے اسلے میراکنا انو ور نہ قبر خدا تمیرنا زل ہو گا اور نمکوشا کر رہیگا۔ مزدک کی تقریر شکرمو مُرا کھ کھڑا ہوا اور کہا گذمیش نیض پرخداا ورآگ کی جانب ہے الہا م ہوّا ہوا ور أُكُ ٱسكة اليع مومين ٱسكه مقالمه مين جواب دسينه سنه عاجز مون و اورآنيذ د مجيه ايسي جسا رنيج گل مین رخصت بوتا بون اب تم جا نوا و رخها را کا مژبه کمرمو به نوشیروا نی فا رس کوحیلا گیا، و رو با رمز نتات ہوا۔ مزدک خوش ہوکرا ٹھا اورا یک مفتہ کے واسطے آتشکدے مین منتکف ہوا جب رات موکئ تو <del>قبا ح</del> نوشیروا ن کو بلاکرکهاکدمو بدنے مخصے محقارے سپر دکر و ایسے ا دراس ندہیے مثاب کے واسطے محر كا في بواب جوتد بير بووه و بتا أو فوشيروان ك كها الرَّشا بنشأ و بير كا م ميرك مبير وكروك او راِ سكا تذكره کسی سے نه کرس تو نهایت سلیقه سے مین اُسکوکرد و بچاا ورکھرساری ونیا مین مزوک اورمزوکیز مین تپه نه گلیگان<sup>ی</sup> قبا دیے اقرار کیا تب نونت<sub>ی</sub>روا ن نه کها کهٔ موبد کے سیطے جائے سے صحاب فردک ت نوش اورُطمئن نظرآتے ہیں۔ اب مین اُئی فکرکر و نگا۔ اور مز دک کا قتل کرنا توآ سا ن ہے۔ لیکن ُ کی جاعت بڑی ہے۔ اگرمین مزدک وقتل کرون تواکسے جواری دنیا میں بھیل کرا شاعت ذ مب کرینگے اورکسی تھکم حگر پر قابض موکر خاندان تیا ہی اورسلطنت کے مقالد کو اُٹھین گے، لىذاايسى تىرىيركزنا چاہيے كەسب ايك ہى وقت مين فتل كرديے جالين اورايك متنفس عين نده ہ سکتے پیشکر قبا د**نے یوجھا ک**ہ بھراسکی کیا تدبیر سوچی ہے؟ نوشیروان نے کہا کہ جب مزد کا تشک<del>دہ س</del>ے

تعكرحاضر موتواُ سكااغ ازمقا بلهٔ سابق برُها ديا جائے اورخلوت بين كها جائے كەحبىدن سةموفلرسى ست کھانی ہے۔ اُس دن سے نوشیروان وصیلا ٹرگیاہے اور اسکا یا وہ ہے کہ آپ سے رہوع ے اوراب و ہ انٹی گفتگوسے بیٹیمان ہے'' جب ایک مفتہ گذر کما تو مزدک حاضر ہوا۔ تبا د نے ٹری خاطرے بٹھایا۔اور نوشیروان کا ذکرکیا۔مزدک نے کہا کا کٹرلوگ نوشیروا ن کے انتا رون پر حیلتے ہن ' اگرو د جا رے نہب بین داخل ہو جائے توساری دنیا اِس نہب کوقبول کرنے۔اور میں آنتر کوشفیع ر ّامون بزوان و نیروان کو مذہب مزوکیہ ہے مشرف کرے ۔ قبا دنے کہا کہ آپ نے بت اچھا*کیا* لو که نوشروان دلیمه بلطنت ہے۔ رعایا و راشکرمین و ، ہر دلعزیزہے۔ جب و ،اس ندمہ مین واخل موجاً نیگا تو کھرکسکو عذرنهین موسکتارا و رقبا دنے پرکھی کہاکہ مِن آپ کے واستطےا کم فیع الثا سنگی مناره بناتامون او راسته با لا نی حصه پرایک طلاکا محل تیا رکزانو بچاجآنتا بسے زیادہ چیکدارموگا و معلیک ایسا ہی ہوگا جیسا کہ گشتا سیسے زرونست کے واسطے نیا اِ تھا!" مزدک نے کہآ پ نوشیروان کونصیحت کرین اور مین دعاکرتا مون امید واقت ہے کدیزوا ن سبحاکیجیا جتب رات مو کی توقیا دینے دن کی گفتگو نوشیروان سے دہرا نی۔ و د شکر بہت ہنسا۔او رقبا دسے کها لا جب بفته گزرجائے ة مز وک کو لا کریہ اِ ت کنا چاہیے کہ نوشیروا ن کل رات کواکپ نواب وکھیکر ڈر گیا ہے اور صبح کومیرے یا س آیا تھا <sup>ن</sup>ا سنے مجھے کہا" مین نے خوا ب دیکھاہے کہ **کو ایجھیراتشش**س بزرگ حلوآ ورہے اور نین نیا ہ دُھوند ھرا مون اتنے مین ایک مردصالے میرے یاس آیا مین نے س سے پر جیا کرمقد س آگ نجیسے کیا جا ہی ہے۔ اسنے جواب دیا کہ آگ تجمیر اِسلیے عضبناک ہے کہ ق<sup>نے</sup> اُسکو حبیلا یا ہے بین نے بہاکہ <sup>ت</sup>اکہ <sup>ک</sup>و کیؤ کمڑ علوم ہوا۔ اُسنے کیا کہ فرشتو ن کوساری خبرین رنہتی مین- ابآتشکده مین جاکرقدرے مشک عود'اورعنبرسلگایا جائے اورسلسل تمین دن اگنی پوجا کیجائے اسکے بعدمین جاگ مطھائ

قبا دسے پینوا بسنکرمزوک بہت خوش موا جب اِس تذکرہ کوبھی ایک مفتہ گذر گیا تو نوشہو ا ہے' قبا دے کہاکہ آپ مزدک سے کیے کہ نوشیروا ن کتا تھا کہ مجھے بقین موگیا ہے کہ بیسے امزہب ن ا در مزدک یز دان کا فرشا د ہ ہے لیکن جو کمدنخالفین کی تعداد زبر دست ہے۔اسیلیے ورتا ہون کہ لهين خروج كرك ملطنت نيچيين لين -كيا اچهام و ااگر صحيح تعدا د نها ب مزوك كي علوم موما تي ا وريد بيمي كه وه كون لوگ مِن ؟ اگرمز دكيه جاعت زبر دست بو تو من تيمي آمين شا ل موجا وُتحا ور نه اُسوقت کمے صبرکر و نگا کہ بیجاعت طاقتور موجائے۔اور نبترط صرورت سلحہ وغیرہ بھی دونگا اسے بعد پوری قوت او رّلموا رکے زورے ندم ہب کا اعلان کرؤ تکا۔اگر مردک جوا ب دے کہ ہا را بڑا گروہ ہج تواس سے اسم وارپوری فسرست طلب کی حالئے اکمین سب سے واقف موجا و ن ا چنانچەمزەک نےایسا ہی کیا اور قبا دے روبروباڑہ ہزار آ دمی کی فهرست پیش کی سیین رعایا اور فوجی سپاہی نتما مل تھے۔فہرست و کھیکر قبا دنے کہاکٹر مین آج رات کو نوشیروا ن کو ہا کرفہرست دكها د ونكارا ورنوشيروا ن كايان لانے كى يەعلامت موگى كەمپرى حكم سے نتهنا نى اوزىقائ اس زورہے بجائے جائین گے کہ مبلی آواز آپ کے گھڑک پہنچگی؛ حب مزدک اوٹ گیاا ور را ت

ہوئی توقبا دنے نوشیروان کو ُلا یا۔ا ورفہرست دکھلا ئی اورجوعلامت قرار پا ٹی تھی اسکابھی وُکرکردیا۔ تب نوشیروان نے کہا کہ بہت مناسب ہے آپ نفت ارخا ندمن تکم بھیجدین۔ا ورجب کل مزوک

حاضر ہو توکند یجیے گاکہ وشیردان ایان نے آیا ہے۔ اور اسکا سب یہے کہ جاعت کی تعداد بارہ نزاز

و پنج گئی ہے۔ اگر یاخپرار موتی توالیتہ کا نی تعدا دنہ تھی اب اگرساری دنیا ڈنمن موجائے تو نوٹ نہیں ج یو کمه نم سب د قبا دمزدک نوشیروان متفق مِن جب ایگ گیرمی را ت گذری ٔ اسوّفت مزدک نے شنهٔ فی اور بقارون کی آوازسنی اور نوشیروا ن کے ایا ن لانے سے خوش مواد وسرے ون جبر مزوک حاضرور با رموا توقبا دنے نوشیروا ن کے تعلیم کرد دا لفاظ مزوک ہے کیے اور کیم خلوت میں کا نونتیروان سے زر د جوا سر کی نذر دلوا کی ۔ اور مبت کچھ اجراق تصدق نحیا ورکیا ۔ اورا ب کٹ موجیا تھا اُسکی نوشیردان نے خو دمعا فی جاہی۔اوراسی جلیسے بین ہرقسمرےمشورے مونے گئے آخرالا مرزشیرون نے قبا دے کہاکہ آپیشا منشا وہن مزوک خدا کا پنجیرے ابذا مین جا مباون کہ ذہبی سیرسا لا ری مجکو دی جائے بچر دیکھیے کسقدر بذہبی ترتی ہوتی ہے۔ تبا ، نے کہاکت کموا ختیارے۔ پیر نوٹیروا ن نے اُنها ک<sup>ی</sup>جن شهرون ۱ ورقعسبات مین ها رست هم نه زیب مین ۱یکه یاس مزوک کی جا نب سے بیام <del>هیجا جا</del> کہ آج کی تاریخ سے میں میپنے کے اند رُفلا ن بفتہ کے فلا ن دن سب ہمارے مها ن مون مین ُ نکو برقسم کے سازوسا مان اور اسلحدہے مرتب کر ذ<sup>ہر ج</sup>یسکی کسیکومطلق خبر بنوگی۔ پھڑسی دن سب ک<sup>و</sup>جو<del>ت</del> کی جائے اور بعد فراغ طعام و وسرے مکان مین مجلس نترا ب منقد کی حالے بترخص سات بیا ہے پیے . پیرخلعت بینکراسلحہ زیب تن کرین اور گھوڑ ون میروار موکز تحلین ۱۰ ورعلا نبیدا شاعتِ ندمب لیة ن جوہها را مذہب قبول کرے ُ اسکواما ن دینگ اور جوا کار کریچا ُ اسکوقٹل کر دینگ اس را سے **کو** قبا دا درمز وک نے قبول کیا ۱۰ درحلسد پر نیاست ہوائ

مزدک نے سب جگہ خطوط جاری کرویے اور آگا ہ کرویا کہ نلان روز حاصر خدمت ہون سکجنطعت گھوڑے ہلحہ دیے جالین گے۔اور رہی وقت کا میا بی کا ہے؛ کیونکہ! دنتا ہ ہا را قا فلہ سا لا رہبے ۔

نیانچہ وعدے کے دن بارہ ہزار مزد کی حاضر ہوئے اور با د شاہ کے مهان ہوے جنکے سامنے ایسے يرِّئلف خوان رکھے گئے کہ کہجی کسی نے نہ دیکھے تھے قبا دِتمنت پرحلوہ فرا مواا درمز دک بنی کرمتی م بیمها- اور نوشیروان بهی بیکا ! ندهکرمینتیت میز! ن گلزادوا- اوراس میز! نی سے مزدک بهت خوتر مجا نوشیروان مرایک کو دسترخوان برمثیها تا جا تا تعاجب سب کھانے سے فارغ موے تو ، وسرے مکان ِمِنُ الْهُ سَّنَّهُ ولم ن شراب كم مجلس آ راسته تقى قبا د تخت يرا ورمز دك كرسى بينلوه فرما تعا . نوشيؤات ب مها نون كو قرينے سے بنھا إتھا معنيون كى مُركِي آوا زون سے مجلس كو نجى رہى تھى اور شراب كا د ورئیل را تفایعب چند ٔ و رموسیطح توفراش ا و رغلام حاصر موسے اور د وسومها نون کو دیبا ا و ر قصب کے تھا ن بطورخلعت کے تقسیم ہوئے۔ یہ لوگ تھوٹری دیر نک دربار میں اساوہ رہے تب نونتیروان نے کہا کہ خلعت دوسرے مکان مین تقتیم کیے جائین کیو نکہ بہان بڑا مجمع ہے و ہان ہر ترج ہینٹ بینٹ آومی داخل مون اورخلعت ہیں مینکرو ہن سے رخصت موتے جا<sup>ئ</sup>ین اس طریقے سے ب بین لینگے۔ پھر با دشا ۱۱ ور مز دک یہ د لفریب ننظر طاحظہ کرین -اسکے بعد سلاح خانہ کا دروازہ لهول دیا جائے اورسپ المحدہ سیائے جائین- اوراس کارر وا نی سنہ پیلے نونتیروا ن سنے نین سود بیا تی مزد ور للا کرجمع کرر کھے تھے۔ا ورُانکو حکم دیا گیا تھاکة ن رات بین بیرمزد و رکبترت گرطھ تیا رکرین چوگهرا نی مین ایک گزیت و وگزیک مون ا ور کل مثلی بھی و مین جمع رسنه ۱۰ و رور <sup>ا</sup> نیاز ک<sup>و</sup> م بھی حکم دیا گیا تھا کہ جب گڑھے تیار موجا 'مین توسب مزد ورر وک سیے، جا 'مین \_ ان حابہ 'میلے وررات کوخفیدطورسے چا رسوآ دمی المحہت سجا کرمیدان اورمکان این حکیلا دید گئے ستے۔ اورائكوية كم ديديا تحاكدجب يدمين مين أوم محلست روانك جالين توتم أناود ومرس

بدا ن من لیجالوا ور مبراک کوبرمینه کرے ایجا سرا ن گرمون من سطیح ، با : وکدوه نات کسیزیین ر بون اور و ونون یا نون با مبرنسکار مین بینانی نبلعت بینکروگ س مکان آتے جاتے تھے ا ورمطابق ہدایت کے ایک ایک غول نع اُسکے آ راستہ گھوٹر ون کے دوسرے مکا ن من روانہ اُرِ ہِ اِجِ تَا تَعَا- اورمیدا ن می*ن بیونکیرو وسرنگ*ون گڑ مون مین د اِ دیے جائے تھے۔ <sub>م</sub>یا *تنگ اِت*مام ہ' دکی ہی طریقیہ سے لماک کروپے گئے اِن کامون سے فارغ موکر نوشیروان تبا دکے روبرو حاصر مواا ورمزوک سے کراتمام مهان خلعت سے آ ماستہ جو کرمیدان میں حمع میں۔ا ب آپ انجمییں اور للانظة فرالين ينمنظ جي الياب كرّج تك كسي ف نه وكيا زوكا حينانية قبا داور مزوك اكب جي ساتھ ا نته ۱۰ رمحل ک ۱۰ رسیم وت موٹ میدان میں پینچے۔ بیان یہ تا شا دکھیا کہ کل جاعت سزگون یه دیواب ' نوشیروان نے مزوک سے نناطب موکرکها کاچس فوج کا توسیدسالار 'وانکے معلمت سے بْرْحَارِ او رکیا و بِشَیْ بْلَبِخت تواسطیت آیا تھا کہ ہارے ال اور دولت او رعزت کو ہر با د کرکے سلطنت کے بھی اِتھ صاف کرے ۔ نے ہوشیار ہوا ب میں تھیے بھی خلعت بینا تا ہوں پینچنا نجے میدان کے ایک لنوین مین جوخانس مز دک کے بیے تیا رمواتھا نوشیروان *کے حکمے سے مز* دک کوگرا و یا اورا سکوشی سے ا ا يُكَ دياً ُ اسوتت نوشيروان نے كها كەلمے هزوك! اب تولمينے سردون كواتيمى طرح وكھة اور إي كماكة آپ نے عاقل اور فر زانہ بوگون كى رلب الانتلەفرا ئى۔ا ئىجىلىت پېپ كآپ چىندروز خاند نشیرہ مون تاکدرعا ااورنو ج کوآ رام کامو قعے ہے اور یہ حو کچہ ہواآ پ کی کمز و رسی رہلے کی وحد ہے ہوا سے بعد پیدان کی دیوارین توٹر دی گئین اور در واز دکھول دیا گیا۔ شھرُ دییا ت اور فوج کآ دی لئے تھے۔ اور یہ ٹانتا دکیکر چلے جاتے تھے۔ جُبُ کُل اُنتظام ہوجیکے تو نوشیروا ن نے قباد کو قبید کر دیا

ا در شاہی استحقاق سے خو دتحنت نشیدن ہوگیا۔ یہ واقعہ نوشیروا ن کااس قابل ہے کہ اہل خرد اسکو پڑھین اورعمب رت پذیر ہو ن "

## خواجهٔ نظام الملک کے عام اخلاق و عاوات

خواجه نظام الملک کی نببت تذکرہ نونسون اور مورخون کی متفقہ رائے یہ ہے کہ آل بلوق کے عمد حکومت میں کوئی وزیر سیاست وانا نی رائے، تدبیر عدل وانصان بے قصیبی، فیات نی شجاعت میں اُس سے بڑھکر نبین ہوا اور اُنکایہ دعوی بالکل صحیح ہے جسکی تصدیق خواجہ کے حالات سے ہوتی ہے۔

خواجه نظام اللك كى سوانح مين ستندمو رنون نے جسقد رنگھا ہے اسكى صت بين توكسيكو

شک نیین ہوسکتا ہے گرجور واپتین الم مائر میں جیسے مقدمسس عالم کی زبانی ہون

و ه بمی نهایت متم باشان مین -

ابن سكى في طبقات من ام اكرين كااكب خطبيقل كيام جبين المصاحب في

نوا جەكوسىدالورى، مويدالدىن طاۋالانم مىستىغدە مىسىيىف ولقلى كى خطا بىسىيا دكيا سے لور اُسكى پرفز كارنامون كو بالاجال تبايا ہے ، او زنواجەك استقامت فى المذمهب، عدل أ

انصان اور جو د واحسان وغیرهٔ بی بڑی تعربیت کی ہے "

' نسبہ کے نیا تد پراین ہجی نے اپنی میر رائے کلی ہے کا' یہ خطبہ ایک بڑے نامورا ام کا ہے اور گومبا 'نہ سے خالی نبین ہے' گراس امر کی پوری شہادت ہے کدا ام انحزمین کے زدیک

۱۶رونب پر صف ک یا جا جا در قوم مین ۱ مرصاحب کا یه در صب که متقدمین اور شاخرین نظام الماک کا کیا یا یه تعا ۱۶ و رقوم مین ۱ مرصاحب کا یه در صب که متقدمین اور شاخرین

ا کے کلام کوبطور سند کے بیش کرتے مین اورانھی کی ذات سے شریعیت اتبی کے اصول

و فرفع کی شاعت ہوئی ہے ہے

علاملهٔ وصوف نے ۱۱م احرمین کے نطبہ پرجو راہے دی ہے و دمور خانہ حیثیت سے ہے' کیونکہ مورخ کا اصلی فرصل ہیں ہے کہ جو واقعہ کھا جائے اسمین راگک آمیزی کو وخل نہوا ور

ا ریخا نہ اصلیت اپنی مہلی صورت بر مرجگہ قائم رہے۔ بینا بنیا ساسول سے ام الحرین کے العض فقرے مبالغہ میزوین مراقبول ابن مبکی اس سے امکار نہیں موسکتا ہے کہ جس کا

مزاح الم م ائترین مووه مهروت کس نتان کا ژوگا ؛

مله چوكار خطب والديم مفرق مقالم برده من تعطي إن سويد ورانط بقل ميكايا ب شايقين مهل كاب لاخط فراين

ا ام انحرمین اورا بن بکی دونون اسلام کے آخاب وا شاب بین اور دونون کا تقدس اور تقوی ذہبی حیثیت سے ضرب المثل ہے۔ اُسکے اقوال پڑئحتہ چینی کڑا ہا را کام نہیں ہے۔

اور تقوی مربی سینت مصطرب می سبعه اسطه افواک پر حقه مینی زنانها را کام نهین سبع نیکن اِس روایت سے مکوصرت یہ دکھا نامقصو دہے کہ خواجہ کی سوائے عمری کا ما خدنمایت

مستندا ورمعتبرهٔ اوراُسکے واقعات زندگی کے را دی علا و ہ شعراا و رعام و اِتعب نگار ون کے امام اکر مین جیسے عالی رتبہ بزرگ بھی ہن۔

تىلق مقتدا يانِ ئىت در بزرگانِ طرىقىت سے ہے۔ فواجە نظام الملك كى صوفىيا نىمجاسس

خواجه نظام الملک کوصوفیات کرام سے خاص عقیدت ورا را دیتھی اورا سی مجلس ہمیشہ صوفیوں سے بھری رہتی تھی۔ خیانچہ خواجہ نظام الملک نے اس جذب محبت کی ابتدائی تاریخ یون کھی ہے کہ میں ایک دن کسی امیر کی خدمت میں مصروف تھا کہمیرے پاس ایک صونی تشریف لائے اور نزرگا نتیفقت سے فرایا کہ خواجہ ایسے لوگون کی خدمت کیا کروجیسے کمونقع بہو ہے اور اُسٹی خص کی خاطر تواضع کا کیا نیتجہ ہے جو کل کتون کا نشکار ہوجائیگا "میں اِس رمز کو نہ مجھا لیکن دو مرسے دن اُس امیر نے ضبح سے رات آگ نوب ہی شراب بی اور نشہ میں چور ہو کر تنہ اُم طل سے با ہر کل آیا۔ پاسانی کی غرص سے نوب ہی شراب بی اور نشہ میں چور ہو کر تنہ اُم طل سے با ہر کل آیا۔ پاسانی کی غرص سے نوب ہی شراب بی اور نشہ میں چور ہو کر تنہ اُم سی سے بید سے بید ہوں کہ میں میں بید ہوں کہ میں بید ہوں کہ میں بید ہوں کہ میں بید ہوں کی میں بید ہوں کہ میں بید ہوں کی میں بید ہوں کہ میں بید ہوں کہ میں بید ہوں کی میں بید ہوں کی میں بید ہوں کی میں بید ہوں کی میں بید ہوں کر میں بید ہوں کی میں بید ہوں کی میں بید ہوں کی میں بید ہوں کی میں بید ہوں کو میں بید ہوں کی میں بید ہوں کو میں بید ہوں کی میں بید ہوں کو میں بید ہوں کی بید ہوں کی میں بید ہوں کی بید ہوں کی بید ہوں کو میں بید ہوں کی میں بید ہوں کی بید ہوں کو میں بید ہوں کی بید ہوں کو بید ہوں کیا گیا گونے کی کو بید ہوں کی بید ہوں کی کی بید ہوں کو بید ہوں کی کی بید ہوں کو بید ہوں کی کو بید ہوں کی کی کو بید ہوں کی بید ہوں کی بید ہوں کر بید ہوں کی کر بید ہوں کی کر بیا ہوں کی کو بید ہوں کر بید ہوں کی کر بید ہوں کر بید ہوں کر بید ہوں کر بید ہوں کر بیا ہوں کی کر بید ہوں کر بید

جو نونخوا رکتے ہیے;وے تھے انھون نے اپنے متوالے آقا کو ندیبچانا اور با ہر کا آدمی مجسکر خوب جھنجھوڑ ۱۱ ور نشکا رکی طرح بحا بوٹی کرٹر الاجب مین نے یہ واقعہ سا توکشف کرا ما ہے كرشي معلوم مبوسا وراسى دن سے مين ار إب إطن كا ايك معتقد خدمتگزا رہن گيا۔

حیقت مین خداشناسی تصفیهٔ قلب و ترمیت روحانی کے واسطے صوفیا ہے کام کی محبت

اکسیرکا تکم رکھتی ہے لیکن نی زاناں و فی کے کھرے کھوٹے کی ثنافت جواہرات کے پیکھنے

سے بھی زیادہ دشواے کو کہ صوفیون کے بجائے صوفی ناگروہ حشرات الارض کی سے ا رقعتا جاتا ہے اور در ویشی کویارون نے معاشکا ایک آلد نالیا ہے اسلیے طالبان طریقت کو

بر صلاح ما ہے۔ اور در ویلی فیاروں سے مان کا ماہ باتا ہے۔ سوچہ مجھ کو س حلقہ میں قدم رکھنا چاہیے۔ ویلاہ دَسَّ مَنْ فَالَ

ہون یا نہون بیرا برغ فان ولقین پر ڈرب کے کطالب نہونا دا کہیں گاک کو احتیاج جارآ کھو کی اوراک کی بھی دیجنے والے کونیین

خوا مبلظام الملک بس ز اندمین تحا و ہ آج کل کے مقابلہ مین ست جگ کا درجہ رکھتا تھا'

کیو کم چسوفیو ن کے قلب جیسے انوا رتجلیا ت سے الا ال تھے ویسے ہی اُنکے دلغ حکمت :

وفلسفه او رعلوم دینیدک انکتا فات سے منورتھے۔ خواجہ نظام الملک کوجن الروصوفیو عقیدت تھی و درکن شربعیت اورم کز طریقت تھے جب وہ مصلے پر شنجتے تو ہا تھ میں بتیجے

عقید ت هی و در رئی سرنمیت اور مرز طراهیت سطے جب و دسطیعے پر بیلیسے تو او اهماین بیج بوتی خانقا د و مدرستامین جاتے تو قرآن و حدیث کا درس دیتے ، جب ممبر رہ چاوہ فراہوتے

توعبادات او رمعالات برتقر برکرت بادنتا بون اور دزیرون سے بھی ملتے تھے۔ او رانکو ایسی نصیحتین کرتے تھے وہ برطاکم

دیتے تھے۔ اور یا سوقت کے علما اور مشائح کا خاصہ تھا۔

مله ان خلكان في مام تذكره نظام الملك.

پیانون بن ہم جائے تلاروکی کو آئے تھے حق عالب آتا تھا نہ ہمپر خوف سطان ووزیر آ ---

ا بن خلکان من تحریر ہے کہ مام احرین اورا بوالقا سم فیشیری جب خواجہ کے درا رمین فیسی لاتے تووہ اعمی تعظیم مین کونی د قیقهٔ اٹھانہ رکھتا تھا اورا پنی سندیر ٹھا ایتھا۔

نآمُه دانشوران ناصری مِن کُلفا ہے کہ شیخ ابواسلی فیروز آبادی کا عزازان دونون بزرگونسے طِرهک تِلعا۔ بسرحال جن شاکخ کی نواجہ کی نظرمین میعزت وخطمت تھی اب ہم اُسکیختصر

حالات زندگی تکھتے ہیں اور اگر حیسی متقل سواخ عمری مین ممنی تذکرون کا فصل کھنا خلات قاعدہ ہے گریہ حالات ایسے بزرگون کے بین جنگی سوانح عمر إن مز سبّا اور اخلاَّ قا ہماری حیات برمفیدا ترقال سکتی بین اسک اسید ہے کہ اظرین کے لیے یہ چندا و راق باعث لال نہ بو گئے۔

شیخ ابو پیخق فیرو ز آبا و ی

ابراتبیم نام ابواسخی کنیت اورجال الدین نقب تعاد سلساند نسب به بند ابراجیم بن ا ابن یوسف شیرازی اور ناشد دانشوران کی روایت که طابق سلساند نسخه اجرالدینی ابن بیقوب فیروز آبادی به صنف قاموس بینه تنی مواسع تناریخ مین شیخ اور نی شیراری کنام سے آپ کی شهرت ہے ۔ اور تم بعظیا آپ کوصرف شیخ کے خطاب سے یا دکرینگے ۔ سول بخارس کے شهرون مین فیروز آبا وکواپنے جن نامور میٹون پر قیاست تک فخر بر میگا ساله نامران ناصری جلداول طالت اور تخاصله گررا بریاز اور ایک تامین میں نیروز آباداک تامین سی کو زاند نامری نام گرد ، جنی قرر ب جوی نی تاریخ اور جوافید مین مجویت ام سے شہرت صافح بالاطلاع نے دافی فیلی فیرم فارسی نام گرد ، جنی قرر ب جوی نی تاریخ اور جوافید مین مجوی نی می مشرک ما مین میں اس کورنی نام کار ایک تامین میں فیرم فارسی نام گرد ، جنی قرر ب جوی نی تاریخ اور جوافید مین مجوی نی تام سے شہرت صافح بالمولایات دا قال فیل المنجلاً الله الك شيخ بهي مين متاقع تمده ( ملاقية هما اختلات الروايات من شيخ كي ولادت

مونی اور کیبن کا بندانی زانه اسی شهرین گذرایت است سنت سنت که تینی که کاریت اور کیبن کا بنیغ کی تعلیم و تربیت اورا بندانی زندگی کاکچه حال نهین کھلتا ہے کہ کیو کرگذری ؟ لیکن سنت کمه مین

فروز آ ادسے رصت بوروارالعلوم شیراز کی طرف روانه بوے۔ یہ شیخ کا ببلاسفر تفا

ا ورمض حسول علم کے لیے تھا۔

فارس مین شیر از مهیشه هلمی مرکز را ب-اوریه تو وه زمانه تفاکه جب شیرازگی سرمرگلی مین

ے کمال فن انجینیری سے پانی کوخشک کرے قدیم نونہ پر پھیر شہرآ یا دکیا۔ یہ شہر قدرتی بہاڑ و ن کے آمین دائرہ کی شکل مین آ با د تھا. فیرو زشا و (نوشیروان کا دا دا ) نے اپنی عمد ملطنت مین قدیم آ با دی پر بہت مجھہ

اضافه کیااو ربجائے گورک فیروزآ با دنام رکھا۔ اورا کی روایت یہ ہے کہ عصندالدولہ و کمی تفزیح کی غرض

ىيان جاياكرتا تخاا درجب با د نتاه بيان مو تا تولوگ كها كرتے تنے كە" كمورزفته" چنا پنده خدالدولدنے اس بزنالى ت بىچنے سے اسكانام فروز آبا در ركھا، وسط نتهر مين ايك بهاڙ كا درميا نی حصد بهوا ركزے

ا س بذفا فی سے منبیخیہ کے اسکانام فیروزآبا در لھا، وسط شهرین ایک پہاٹر کا درمیا کی حصہ عموا را رکھے آر دشیہنے اسپیرا بوا ن بنا یا تھا جنا بنیہ اسکے کھنڈرات اور منیا رہ ' حوض' قلعدا آنشکہ'ہ اظلم' اور خند س

مجیٹ غریب آٹا رآج تک ! تی بین اور جو رکا گلاب ضرب لمثل ہے۔ جیسکے دوائے و بی اشعار میں کئے میں | عبدا صدابن عامرنے سلالے تیمین دعد منطافت سوم ہیند سال سے غزوات کے بعد جور کو فیح کیا تھا.فارس کے |

نقشه مِن شیرازے جانب مشرق ۴ میل کے فاصلہ بریشر درج ہے۔ آثار قدید کے نقشات ورتصاویا اورتفسیلی حالات کے بیے کتب ذیل دکھیوسفرامنا یا ان میرزا فرصت شیرازی صفحہ ۱۱۱ گنج وانش صفحہ ۳۷۱

دریه بی مان سایت میبازی در بی میرد و می پیرند میت بیران می طرفه این از دری طبوع در من می این می این میداد. فقرح البلدان بلا دری طبوغهٔ مصه ۳۹ مرآ 5 البلدان اصری حالات فارس دا بُرهٔ المعارف جلد و حالات جور .

نقشدٔایان مرتبام شرجان کری مشکشارع ما ۵ نیسان صدیهٔ فارس کارس مقام سیره، نیار

ك نيراز صوئه فارس كاصدر مقام ب- اور نتا لان ايران كي هرف سے شيرازين گورزر ( را كتاب داتي نظا

لم کی نهرین جاری تقیین یعنی نختلف مرا رس او رخانقا بون مین فخریه و ژگارعلما ورس ديتے تھے۔ اور غالبًا يہي مقناطيسي توت نتيج کو نيبرازين کيپنچ لا لي تھي بينا نيمہ کيا ہے۔ بقيص فو١٢٢٪ نقشيرين ٥٣ درجه ٨٧ درجيه ٨٠ دميقه طول بلدا وروم درجه ٥ د فقد عن بلدير وا قع سب قديمه زمانه كي عنطست و جلال کی تامیخ گھنا فضول ہے صرف سعدی اورجا نظا کا ام ٹیرا نیے زندہ رکھنے کے بیے کا نی ہے ۔ پیٹهر باره دروا ژون رِبَقتيم تقاا ب صرف خِيباتي بين ١٠ ورشهرنياه کي ديوا رکامحيط ٢٠٠٠ گزاو عرض مُ گزتما -شیرازی تهمورس میشدا دی شرخیراز کا با بی ب په شهرجنید بارتیاه و بر با دموا د نیکن سب سته اخیرمرتبه خلیفه عبدالملك اموى نے عهد حکومت بين آبا د موار ١ ورآج نگ قائم ہے۔ نهرین با فراط مين . جُبكا يانی والقذين عبيل اورتسنيم المركفاتاب - چنانيد نهر ركن آباد زنجي آباد نهر سعدي مشهور مين ااور ركن آبادي توتعریف ہی نہیں ہوسکتی ہے حانظ فرات ہیں۔ كنارِّآب ركن آبار كلكُشتِ مصلَّة را بره سافی مے اِتی که درحنت نخواہی یا فت ا نی مین چنجه قدر تی صفتین مین وه سب اسمین موجو و مین یشیراز کی نوامنتدل ث. تما آنی نے کیا نو مجھلے بزیقبلهٔ گردِ ون برویِ رقعهٔ خاک میده دیه مینا چنا نخبسته دیار نیما و بمه دلکش ترازنسیم ببشت مهولی او بمهزم تراز بوای بهار زلالهٔ هردمنِ اوست کوہی از یا قوت زلاله هرحين اوست كانے از ژگار ز بسكة مقت كمك آيداز كسار زبسكة نزمله سارخميب زطار إمون يُراز مِن آج بھي برطم وفن ڪال كال موجود مين جنا بخد قاآني كا قول سے م منجائنش مبير خج زتيج واصّطرلاب نارتفاع تقاويم وانحتران بشيار نديده نبض كيمانت ازكال قوت نبرد بهت زرنج نهان مربيار زلحن مرتيه خوانان اوگدا زوسنگ 💎 چوپشيم مانتق مبدل ُ وُوري دلار ہزار محفل و در ہر کیے ہزا را دیب بزار مرس ودربركي بزاراسفار المُلْآتُ والإِلْعَلُومُ مُشَاجِدُ مِزَارَاتُ وإرْآتَشْفا وقهو فَأَنْجانَ إِزَارِ ومقاّمات كارْتُوانسرا إفأت مكارّيكا ا مکانات وریم قبرت ان حالات کمثرت موجود بن جنین سے سرنبر کی قصیل کے واسطے ایک و فتر چاہیے۔ أطرين ميرزا فرست فيرازى كاسفزامه المنطدفرانين بواس زاندين سبست انيرسف المركء

طالب اور کا میشت سے شیخ نے جی نام نیبراز کا چکرلگایا اور تمام علما سے شیراز کی خدت کی اور انجی صحبت سے فیضیا ب موے ۔

شیخ که ساتذ و شیراز مین ابوعبدا شدمحد بن عبدا مدیم **شاومی و ابواحد عبدالواب بن** رئین نمایت که و رعلماین و رجب ایک عصد کے بعد فقهٔ اصول فقهٔ اور استخارج

مسائل مین کانی مهارت بوگئی توشیرا ز کوخیراِ د کهکرتصرے کا بنے کیا۔ بیا **ن علامل**ین **جزری کی** 

در گاه سن فائده اتحایا یکن بو که تحقیقات علی سے طبیعت بنور بستغنی نهو نی تھی اور آتشِ علم سینه مین شتعل تھی اسلیے جندر وزے بعد بصرب کوالو داع کمکروا را اسلام بغدا دکورواند

موسه و رشوال بيات همين داخل بغدا د موسك

ا موتت **قادر با مند**عباسی تخت سلطنت برحکمان تعااد رآل بویه کے امرایکا زورتھ ا آل باس کی سلسنت کمزور موگئی تھی لیکن بغداد کی علمی شهرت مین کونی زوال نهدتی ایتما در را سونف آگ دنیا ہے اِسلام مین علمہ وفن کا مرکز انا جاتا تھا۔

بندا دن و اغلافة مون کے بحاظت سکون بابِ علم کھلے موے تھے، گرسب سے رفیع اٹنا ن فاضی ابوطنیب طبری کی مفل درس تھی اوراسی اکمال کی شاگر دی پر شنج کی تلیمر کا خاشہ موگیا۔ اور قاضی صاحب کے فیض تعلیم سے شنج ابواسلی مجالعلوم نگلئے اور زیانے سنڈا کوعلیا سے شافعید کا ایک اعلی رکن تسلیم کیا۔ فقہ اوراصول فقہ میں مجتدانہ جنتیت سند و دایام مانے گئے صحت روایت میں مجتدفیم میں اپنا بیشوا جانتے ہیں جاعت

يجنكنيون الى دقت نطاور لمبند خيالى كة قال بيع على اسداصول الكي تصنيفات سي

فائده أنهائي من - استنباط احكام اور آخراج مسائل مين فقها اسكه مرقول كوآيت حديث سجعته مين - اورسب سے بڑھكر مير ب كد صوفى اپنا نتيخ جائتے مين - مرحال سنسيخ لجاظ صفات طاہرى اور إطلى قابل فغروغزت مين -

خواجہ نظام الملک کی طبیعت میں سوز وگدا زا ورخدا کا خوف بہت تھا۔ اور آخر ہے کا کھٹکا اُسکو دنیا سے زیادہ رہا کرتا تھا۔ اسلیے خواجہ نے ارادہ کیا گذایک محضر تیا رکروں جہتر تمام رعایا اورا مرااورعلما کے وشخط ہون اوراگروہ تصدیق کردین کدمین نے کو کی ظلم و زیادتی نہیں کی ہے توقیامت کے دن میں مصرمیرے حق میں رہائی کا پروانہ ہوگا "چنا نچہ س

خیال کے مطابق اُسنے و تنخط بنوا نا نشروع کیے ۔ لوگون نے بڑے لیے بچوڑے الفاظ مین خواجہ کی تعربیت کھی میکن جب وہ محضر شیخ ابواسحق کے ساسنے بیش موا تو آپ نے ٹیقسر جلد کھا '' تحییرُ الظَّلَمة تَحَسَنُ'' بعنی اور سب ظالمون مین حسن (خواجهٔ نظام الملک کا اور حسیر المار المسلک میں میں نہ نہ تھی کہ میں میں اس میں اس استعمال میں اس استعمال میں اس استعمال میں اس استعمال میں میں استعمال میں میں استعمال میں استعمال میں میں استحمال میں استعمال میں استحمال میں استحمال میں استحمال میں میں میں استحمال میں است

'ام حسن تھا) اچھاہے جب خواجہ نے یہ نقرہ دکھیا تواُ سکونہایت رفت ہو کی اور کنے لگا کا بواسحق سے زیادہ کسی عالم نے بیچ نہین کھاہے یہ

روایت سے کہ خواجہ کے انتقال پڑسی نے اُسے خواب مین دکھیا اور پوجھا کہ پرور دگار عالم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا " تو اُسٹے جواب دیا کا خدائے جھے ابواسلی کی بیجی تحریہ کے صلے مین خبت شما "

ببرحال فواجه كالخبشش كاسب أسكاعال ِحَسَمُه بون إشيخ كى تَرْرِيمين است

ك روضة الصفاصفي ١٥- عالات نطأ مرا لملكب وبن خلكان حالات بواتتي -

او ئى ئىجىڭ نىيىن سىھا گراس واقعەستەنىنىغ ابواسى كى راستى و دانت كا حال كىلتا سى ا و ر ابن نىلكان كاس مقولىر كى تصديق ہوتى ہے كە « كو كات فِي كَايَدُومِنَ الْكَوْرُعِ كَا اللّهُ مِنَ الْكَوْرُعِ كَ اللّهَ شَدَّدُ فِي الدِّدُمِن ؟

تیخ کے مزاج مین انصاف پیندمی از حد تھی جنا نج مشہورے کہ ایک اولوگون نے سمقتا مین کیا معلوم نہیں اُسوقت آپ کس خیال مین تھے کچھ کا کچھ کھر گئے۔ اما م ابو تصربن صباع نے بے جو اِسکے مجصر تھے اس فتوے کو دکھی کو صاحب استفتا سے کہا کہ '' یفلط ہے ابواق کیا سن ظرانا نی کے واسطے بیجا ہو'' جنا نجہ آپ نے دکھا تو حقیقت مین ضلطی تھی لیے قلم سے اُ فتو می سیمے کیا اور اکسیر اسقدر عبارت اور کھندی ''انچی کی میک اُلگا اللہ اللہ یکے بن صَبَاع کی تحریر صیمے ہے اور الواسلی تعلی برے یہ میکی طیل '' یعنی ابن صباع کی تحریر صیمے ہے اور الواسلی تعلی برے یہ ا

یہ وا تعہ زان حال سے علماک واسطے ہدایت ہے کیو کا گٹر معیان علم کا بیرهال ہے کا کیہ جوٹ کے سیخ ابت کرنے کے لیے اکونلوجیو ط بولنا گوارا ہو گا گرخطا کا آفرار نتا یہ ہی زبان یا قلم سے ہوسکے !!

شیخ ابواسی نمایت روش خیال اور مربطها مین سے تھے چنا پخد کہا جی میں خلیفہ قائم بامراللہ کے انتقال پرالمقتدی بامرا مد کا انتخاب محض آپ کی راست ہواتھا اوراس اتخاب سے مک کا ایک بڑا فقتنہ و ب کیا۔ اوراس سے متم بانشان شیخ کی و دسفارت ہے جوخلیفہ تقیدی بامرا مد نے مکشا و سلحو تی سے در بار میں تعجبی تھی جب بیسفارت نیشا پور مہونجی توا ام الحزین

العايغ البلوق صغرم مطبوط مصرتك تابغ كال انروبد السغراء

ورتهام الن بنتا يورن استقبال كيا اور لمكشا هنه خاص در بارمنعقد كركے نتيخ كو لا ااور خلیفه مقتدی کی طرف سے جوشرا لط شیخ نے میش کین و ہسب کمک ثنا ہ نے لاعذ تسلیم کلیرو خَآجُهُ نظام الملك نے مكثنا ہ سے بھی زیاد ہ نتینج کی قطیمہ و تکریم کی۔ کیونکہ و ہ اول سے نتیج متقد تفااورا مم معالات مين اكثر شيخ ي مشوره كياكراً تقاء سمین کو ٹی شک نہین ہے کہ علما کی قوت ملطنت کی طاقت سے بڑھکرہے۔ مبترطیا علمان روش خیالی آزادی اورصلی کل بونے کا او د مو مگرعلانے اپنے اِتھ سے اپنی قوت کو کھو دیا ہے اورانھون نے بمجھ لیا ہے کہ ہارا کا مصرف فتوی دنیا ہے اور کچے نبین برخلات اسطے اُس عهد سے علمامین بیتمام صفتین موجو دتھیں۔ وہ صرورت کے وقت سلطنت کے الهم خدات كونهايت قالميت سے انجام وتے تعي جيكے مصداق نود شيخ كے حالات بين۔ شيخ الواسحق نےچند تصانیف اپنی یا د کا رحھوڑی مین ۔ چنا نچدسب سے مفیدا و رمبیّ قیمیت ب تنليه في فرح الشافعيه عن يكاب علم فقد من عداورا سقدرجا مع كم صنعكا یه فخریهٔ عوی تھاکہ مین ہرمسُلد کا جوا ب *تنا بستیسے دے سکیا ہون ۔ د دسری ک*تا بفقہ من المهدنب في المذهب ، ب تسيري كماب اصول فقه مين و لع ،، ب -علاوه الم*نكح كمّا ب"ا*لنكت د**خلات مين** بتبص لا راصول فقيمين المعونه والتلخيص (حد ل من طبقات الفقها الريخ من مشهور كما من من من ۱۶ جا دی الا و ل سرای مهره مین چارشنبه کی رات کوا بوالمنطفه بن رُمیس لر ُوساکے مکا نیم ب الوزارت مِن نواجُه نظام الملك اورشیخ کی ایک نَقر بر درج ہے۔

ت تصنیفات کے مفصل حالات کے لیے دمجھوکشف الغلنون جلدا و ۲۔

جانب شرقی بغدا دمین نتیخ کا نتقال <sub>ث</sub>وا <sub>-</sub>ابوالوفا بن قلیل نیمسُل دیار و رخبینرو کمفین کی ن

جنازه کی نازد و مرتبه مرد کی جبین خلیفه مقتدی با مرا لندخو دبھی شریک ہوائه باب آب زر "

مِنْ فَن كِيهِ كَيْهُ الوالقاسم ابن القيارة اعت منيه كها حيك بعض التعاليب فلكان فقل كيه مِن

شیخ نے کو ٹی اولا دنیین جھپوڑی مجرتصنیفات جوائلی ضل وکمال کی ایک دالمی اوگارہے

و اِسی با قیات الصالحات مین نتیخ کے نامور نناگرو بھی واخل مین۔ اند

د ١/١ بوالمعالى الم الْحُرَّيْن عبدالملك بُوَيتني

خوا جه نظام الملک کی صوفیا نیمجلس کے دوسرے رکن امم انحریین بین در بار مککشا و بلوتی

او ربارگا د نواجه مین ام الحرمین کا برااغ از کیاجا ناتھا۔ او زواجه سے خاص او قات مین تخلیم

کی صعبت رہتی تھی۔

د ما مراحریت کی کنیت ابوالمعالی لقب ضیارالدین ۱۰ و رئا مرعبدا لملک تصا- ۱ و رپورا نا م مع ختصر نیسب نا مدکے میہ ہے- ۱ مام الحریث ابوا لمعالی طنیار الدین عبدا لملک بن شیخ اتجم عبدا صد بن ابولعقوب پوسف بن عبدالله بن محد بن خَیْوَ نَدُ بَوْمِی -

ا أمر احب كاخلندان بميشه علم فضل كامركزر إب- جنيا نجدانك دا داشيخ الإهقوب يوسف

على النه شافعيد مين أيك متنازعا لمرتصر أو روالد شيخ ابومحد تفسير فقد اصول عربيت أورادب

مین ۱ ما مستخصے۔ ابن خلکان کی روایت ہے کذمیتا پور مین مدتون درس وا فتا کا سلسلم

**سلهٔ بَوَین ب** بسطا م سے نیشاپو ر**کو جوقافله کی نثرک بطیمپر** جمین واقع سه بید نیایت سر بنراور ۱۲ با د **رگزن**ه ب مآباد ی بشکل تنظیل در پی<sup>اژ</sup> ون کی نفسامین واقع ہے جسکی ایک حدجانب قبله بهتی سے اور جانب نیمال و وسری حذجا جرم سے

ن بن أمينا يورت منايل كا فاصليب مراحد الاطلاع وكبغ وانش - حالات تبريز سفه ٢٠١٠ -

شیخ او محد کی ذات سے جاری را <del>پر ۱۳۳۸ می</del>ن انتقال فرایا تصنیفات مین تفسیر کرئی تیصر د<sup>ا</sup> پسر منته لمزته بهترین میدند ته سرک نیسترین

تذكره مختصر كماب الفرق والجمع وغيره إدكارين

ا ام الحرین مقام خوین موم کی انتظار موین تاریخ س<mark>واجه</mark>مین پیدا ہوں۔ اور ابت ائی کتا بین اپنے والدسے پڑھین ۔

اُسكانتقال پر مرسبه پیشدین داخل ہوگئیہ وہ نامور مدرسہ بے جوتام اسلامی نیایین اسب سے بہلے علی تعلیم کا واسطے بقام نیٹنا پر رکھولاگیا۔ اندنون ابوا تقاسم اسکا فی س مدرسہ کے مدرس فظم تھے۔ یہان اما مصاحب نے علم صول مین کمال حاصل کیا۔ اسک بعد بغداد گئے اور و فان کے مشامبر علما سے ستفید موے جب تحصیل علم سے فراغ ہوگئی تا و نیشا پورچیوارٹ پر مبور کیا اور آپ حجاز کو سیلے گئے۔ بیٹا نچہ جارسال کے کام مطربی تھام فونیشا پورچیوارٹ پر مبور کیا اور آپ حجاز کو سیلے گئے۔ بیٹا نچہ جارسال کے کام مطربی تھام فرایا اور حب مدینہ منور ہ تشریف سے گئے تو و بان حلقہ درستا کا ٹم کیا۔ اور حبقد رفتوے

آتے تھے اُکے جواب بھی تحریر فرائے تھے۔

اِن مقدس مقامات مین ۱۱ مرصاحب کی بڑی عزت ہوئی ۱ و را ما محرمین کاقیمتی خطآ -انھی گھر ون کاعطیہ ہے۔

یه وه ز با نه سبند دواقعات محتفظه که ملطان الب ارسلان بلجو قی نے عمیدللاکنهٔ ری کوفتل کرکے خواجہ نظام الملک کووز برعظم کر دیا تھا۔ اور چونکه خواجه خود صاحب فضس ل م کمال تھا۔ اسوجہ سے اسکی علمی قدردانی اورعدل وانصان کی شہرت اطراف عالم میں ب جلد کیبیل گئی۔ اور عمیدالملک کی **قریب سے ساجدین الم ابونیس انت**عری پرخطبه مین جولعنت

پڑھی جاتی تھی وہ بندکرا دی گئی تھی خِانچِہ خواجہ کی یہ بے تعصبی ام صاحب کو بہت پ ند

آئی اور کمهٔ مغطیہ سے پھزیشا پورواپس آئے۔ یہا ن خواجهٔ نظام الملک نے ۱۱ م الحرین کا وہ

اغلاز کیا جُوانکی ثنان کے لائق تھا اور محضُ انکی خاطرے نیشا پورمین ایک عظیم الشان مدر سه تعمیر کیا جو **نظامیٰه نیشا پ**ورک نام سے مشہورے دنظامیہ کے تعصیلی حالات اپنے موقع *پر تخری* 

مین چنانچدامام احرمین اس مدرسه کے مدرس عظیم قررکیے محکے۔ اور شهرت عام کی وجدسے

حلقهٔ درس مین اکترا کمه هم و فن جمع مواکرتے تھے کیو کما مام انحرمین کی تقربی طرمی دککش مواکرتی ا تعمی اور روانی کا یہ عالم تعا کہ گھنٹون کی تقربر مین تعبی سلاز ریجت مین بے ربطبی نہونے پاتی ا

تھی۔ کلکۂ ول سے آخر تک سلسلۂ کلام کیسا ن رہتا تھا۔ ''

وغطے واسطے صرف جمعہ کا دن تھا۔ اور پیجلس تعبی نہایت پریطف ہوتی تھی ۔غرف کمہ کا ل ذیمر سے کا ساز د میں نواز فرم کے نہ میں میں کہ اس کے میں میں میں دیا ہے۔

نیئیرس مک ام احرمین نے علم و فرنہب کی خوب خدمت کی اسکے علاوہ سرکا ری بنتیت سے نام مز بری صیغون کے افسر تھے۔وعظ الامت خطابت اورا وقا ف کے شرعی حکام

آپ کے حکم ور دفترسے جاری ہوتے تھے۔اور فقیِ عدالت کی حیثیت سے مکشا ہ کی ُظرُنینہ بڑی عزت ُنھی جبکے تبوت مین صرف ایک واقعہ کھنا کا فی ہے۔

علامهٔ جلال الدین محقق و وانی بنی کتاب اخلاق جلالی مین تکستے بین که ۱۰ ایک د نعه سلطان مکشاه سلجو تی سے بحکم سے مقابلہ میں الام الحرمین نے منا دی کرا وی که مسلطان کا محکم خلط ہو اور وہ حکمہ دینے کامنصب نہیں رکھتاہے" آس اجال کی تفصیل یہ ہے کہ رمضان المبارک کی

تتقينوين اريخ كوعيدالفطرك سبب سيسلطان نے اينا ملكي دُورَ وملتوي كرد با اور دال نیشا پورمین قیام فرایا اور شام کے وقت مع ارکان دولت کے جاند دیکھینے میں صروف ہوا لرحية سمان يرجارون طرف سے أگليا نُ الحيين . گرېلال عيد نے مشتاقان عبد کوا ناجيره مین دکھا یا گرجن مصاحبون کو آتیلنل کی عید کی نوشی تھی انھون نے بغیر کمیا بشرا کھا مذہب ' لمطان سے کہدیا کہ حضور جا ' بُرکل آیا ہے اور سلطان کورومت بلال کا یقین د لاکڑیا متّم مین دھنڈھوراٹیوادیا کہ کل عبدہ یہ بالم ا<del>کر</del>مین کے کا نون کک بیصہ ایمونچی تو انھون نے دوسری منادی کا إین الفاظ حکم دیات ابوالمعالی کتاب کاکل کیا و رصنات، جومیر*ے فتوے پرعل کرنا حابہتا ہے اسے لازم ہے کہ* وہ کل بھی روزہ رکھے *ی*قبرل رقت عيد كى خوشى مناف والون في جب فقي شرع كى منا دى منى توسلطان كى خدمت مين حاضر موے - اور ُبرِے عنوا ن ہے منا دی کے الفاظ کا اعاد د کیا۔ اور سلطا ن کو سمجھا ا کہ " ا بوالمعالی کے خیالات سلطنت کی طرف سے اچھے نہیں ہیں اورعوام اُسکے معتقد میں ۔ اگر بندگان عالی *کے حکم کے مطابق کل عید*نہو ٹی توطری تو ہن اور ذلت ہوگئ ملک نتا**ہ** کو ا با م الحرمین کااعلان ناگوار توضرو ر مبوا گرچه کدمزاج کا نیک اور ندیمپ کا پیماتھا۔ ا و ر علما سلمت کی عظمت ُ استکے د ل مین مبت کچھ تھی ٔ اسیلیے چیندار کا ن دولت کو حکم و یا کہ ا ما م صاحب کوا د ب او رّفظیم کے ساتھ اپنے ہمرا ہ لاُوسِیمفسد بیا ن تھی ! زنہ آئے اور عرض یا که جستخص نے حکم شاہی کی عزت نہیں کی و ہ واجب الاحترام نہین ہے <sup>ہی</sup>ا م سلطان نے فرا ایک مبت کساما مصاحب سے دوبہ و گفتگونیوا میسے رفیع العت در کی

بے حرمتی نہیں ہوسکتی ہے!

القصد در باری الم صاحب کی خدمت مین حاضر ہوے اور پاوشاہ کا بیام سایا الم صاب اُسوقت جیسے کیڑے بینے ہوے تھے اُسیطرے اُٹھ کھڑے ہوئے اور در دولت پرحاضر ہو حب

اسومت جیسے کپڑے بہتے ہوئے سے اسیفرج الدھرے ہوئے اور در دوست برح سروں . حاحب نے دکھیا کدا امرصاحب درباری سباس مین نہیں میں تواُسنے اطلاع کی کٹر ہیلی مدول

تکمی کے قطع نظرد وسری گستاخی ام صاحبے یہ کی ہے کہ بارگاہ سلطانی کا دب بھی اللئے

ظاق رکھد ایہ۔ اور معمولی نباس پینکرتشریف لائے ہین 'اس فقرے نے ملک شاہ کواگر جیہ گرا دیا تھا گر بھر بھی امیرحاجب کی توسطے دریافت کیا کالاحب ام مصاحب کومعلوم ہے

ر ، ویا ها رئیر بی میرو بب ی و و عدر رئیت کدانی سے آپ کیون تشریف لائے ۔ که در بار کا ایک خاص سباس مقرب تو پیراس ہمیت کذانی سے آپ کیون تشریف لائے ۔

مِن ؛ ١١م صاحب في اونجي آوازت كما كيسلطان كومجيت گفتگوكزا چا ہيے كيونكه ميرى تقريم

و وسرے شخص سے اواندین ہوسکتی ہے جنا بخیہ سلطان نے اپنے سامنے الا یا اور ا ام صابحے مار

ا وروہ نشر قاجا ئزموتی ہے. بیں جبکہ خداکے سامنے میں اطرح جا نامون توآپ کے سامنے .

آنے مین کیا قباحت ہے۔اللبتہ دستور کے مطابق میرالیاس درباری نہیں ہے۔اور می<del>ن نے</del> چا کا تھا کہ لباس تبدیل کرون بھرخیال ہوا کہیں ایسا نہو کہ ذرا دیر کی عفلت میں فرشتے میرا

پی منطق اور با در این کا نفت مورد اور بادشاه اسلام کے حکم کی مخالفت مو- الذامین اور بادشاه اسلام کے حکم کی مخالفت مو- الذامین

جس طرح بيھا تھا ہی طرح سے چلاآ یا "

سلطان نے فرا یا کُٹیب اِ دشا واسلام کی اطاعت آپ کے نزد کی اسقدر واجب ہے'

وعيرابدولت مح مك خلاف منا وى كراف كيامعني من ١١مصاحب في فراياكم «جوامور فرمان سلطانی برموتوت من اسکی اطاعت مم رِ فرض سے اور جو تکم فتوسے سے سعل**ت ہے وہ ی**اد شاہ کو**مجیسے یوحی**نا جاہیے کیو *کھیج شریعیت عل*ا کافتو می حکم نناہی *کے برا*بخ روزه رکھنا،عیدکرنا، بیامورفتوے پرموقوت بین باد شا ه وقت کوانسے کو نی تعلق نہی*تے "* جب مک شا ہ نے امام بساحب کی تقرئینی۔ توُاسکا غصہ جاتا رہااو رہبت خوش موا اور اعزا زسته رخصت كيالاا وراعلان كردياكة ميلز حكم درخيقت غلط تعااو رامام الحرمي كالحكم سيح ب مک شاه کی انصاف پیندی اورا ام اکوین کی آزادی بهارے زا نہ کے علا اور سلان تحمرا نو ن کے واستطے ایک قیمتی تصبحت ہے۔ام ماکر مین بڑے پا پیسے مصنعف تھے۔ اور نخلف علم وفن من أكلي تصانيف حسب ذيل مين -نهايَّتَ المطلب نتأمل برُّ إن بمخيصٌ التقريب ارنتاً وعقيدة المظاميه مداركتُ العقولُ عَياتْ الامم مغيث غلق غنية المُتَّر شدين وغيره-ان تصنیفات کے علاوہ علوم الصوفیہ مین خاص مکہ تھا۔اورجب کبھی تصوف پر وغط فراتے نصے تومجلس کو ٹنا دیتے تھے مین بہتھ میں ربیع الآخر کی چیٹٹوین تاریخ چیار مشنبہ کی رات کو بعد نا زعشا ۱۱م الحرمین نے انتقال فرایا بهاری کی حالت مین لوگ قرئیر بانشان مین اُٹھا ك كُن كيوكم نواح نيشا يورين اس جكرى آب ومواضرب الثل هي محراتها ل عيدرات کے وقت جنازہ میشا پورآیا۔ اور اپنے گھرمین دفن کیے گئے پھر حنید سال کے بعد مقبر احسبیر مین مُن نَتقل كردى كُنى اوراپنے والدكے بيلوين مهيشدك واسطے آرام فرايا-

ام صاحب کے حلقہُ درس مین چارسومللبا تعلیم اتے تھے۔ انمین سے مین سب سے متاز تھے أَيَّا بَرَاسي احدَّ بن محدِثوًا في اورا بأَمْ غزالي مُرْآخر مين الْمَغْزَ آلي خود الم ما تحرين سيه برمع محك جسكى تصديق المغزالي كے حالات سے موتی ہے۔ ا ام الحرمین کی وفات کے بعد نیتا پورکے تام بازا رہند موسکنے اور جامع مسجد کاممبر توٹر ویاگر ا و رتا م شاگر د ون نے دوات اور قلم قبر طوالے اور ایک سال بک اتم مین مصروف<del>ت ک</del>ے انتعراف متعد ومرشيع لكهيمن. خواجه علادا لدين عطا ملك بجوني مصنعت اريخ جها نكشأا ورخواجتيمس الدين محدوز مرا إقافه ا ام الحرمین کے یوتے زین ۔ رسر) ا ما موالوالقاسم فنتيري تیسرے رکن اس مجلس کے امام ابوا تفاسم میں بورانسب اسآب کا بیہے۔ ابوالقاسم عبدالكريم بن موازن بن عبدالملك بن طلحه بن محد فشيري - الم م ابوالقاسم فقها-شافعيه كمنتهورركن بينءا ورطبقهُ صوفيه مين لمحاظ عظمت وشان ام وقت سمحه حلت مير فواجهُ نظام الملك كوبهي الم مساحب سے بتیثیت ایک عالم باعل اور عارفِ كالرخاص عقید ت تقی او را ام صاحب بھی خواجہ کی مجلس میں کبھی تشریف ہے جاتے تھے! ی اینے فید خیالات اور وغط وضیحت سے خواجہ کو فالدہ ہونی کے تھے۔

مين علامُدر وز كارتها ورتصوف من خاص إيه تحاجنا غيدا ام صاحب ن يستنه بعر

ا بن خلکان کی روایت ہے کہ امام صاحب نقد محدیث تفسیرُ اصول اوب شعرا ورکتا ہے:

طریقت کو طاکرظا ہروباطن کا زمِنت نتابت کردیا تھاا وراس اجتہا دسے ام صاحب کی بڑی شہرست ہوگئی تھی۔

ا ام صاحب عربی انسل تھے۔ اور قشیر مین کعیب آپ کے جداعالی تھے اور اسی نسبہ سے

آپ قشیری شهور پین عرب سے نظارآ ب کے بزیگ استواکے سی کا نون مین سکونت پذیر بھے کے تھے بھرا ام صاحب نے نیشا پور مین سکونت اختیا رکر لی تھی۔ اور عمر طبعی کی تام منزلین

میتا پورمین طے کین۔

با پ کاسا پر بجین ہی مین سرسے اُٹھ گیا تھا۔اسوجہ سے ابتدائی تعلیم و ترتیب نہیں موئی۔ بلکہ جوان ہوکرطالب علی تیوع کی اور آخر کو کامیاب موئے اور مقتداے مکک ولمت قرار پائے۔

ورسب سے بیلے نظر تعلیم آپ ابو کم محمد طوسی کے علقہ درس مین شرک ہوئے اور

فقدسے ابتدا کی جب اسمی<sup>ن</sup> فراغ حاصل ہوگیا توا<sup>ش</sup>ا ذا بو کمرین فورک کی خدمت می**جا طرو** 

سله انمسنُه البشا پورک ایک مشهور ومعروت پرگند کا نام ہے جسین ما 9 کا نون تقے اور اُسکامشهور تصبیب ۱۰ خونتان "ہے الم قشیری اسی پرگند کے کسی موضع مین رہتے تھے مراصد الاطلاع صفحہ ہو۔

مطه ا بو کرصمه بن مین بن فورک اصفها نی مشهور شکلم بین لیکن اصول ۱ دب بخوامین بھی کیتا تھے ۔ واعظ بھی ۱ و ل در جیسے کہ سکتے ابتدا مین ایک عرصة کے عراق مین نیا م کیا پھر رسے سے نیشا پور تشریعی لاکے بیا ن کے فلم و وست

متعلق ایک شور آمین تصنیف کی میں۔ ساخر و مین خانس کال تھامینت تک میں زہر و یا گیا اور رہی یا عث موت موا۔ حیر و مین دفون ہوسے زمشیا پورکے ایک محلہ کا نام حیر و ہے، ابن فورک بھی نواجہ کے دریا رپون میں تھے اور کتا ب

· النظامي في اصول الدين " نواجه نظام الملك ك واستط تصنيف كي نفي - ابن نلكا نصفح ... ٢ م م -

تثارالاه بإيسفيه ساعه جلداول مطبوعه بيروت يحفظه ع-

ورعلما لاصول مین کمال حصل کیا۔ سیکے بعد**اً توانوش** اسفراً مینی کے مدرسہ مرقی خل جو ا و را یک مه ت تک کمیل علوم وفنون مین مصرو ت رہے او رآ خرمیابسی درس گاہ سے فراغ حاصل کیا ۔ اورتفسیرمین کتاب استیب کھنی عَبِدا ککریم قشیری بمحاظ فضل وکمال جؤ کمانٹ مور علاکے درجہ پر بہو پنج سکئے تھے اسیلیے شیخ ا بوعلی د قات نے جو واقف اسرا رشر بعیت وررمنها سطرىقيت تقهابني بيتى كاعقدام مصاحب يحكرديا بحدورت زانه كبعد بب شیخ کا نتقال بوگیا توا ما مصاحب نے مجا بدہ اور تجرید کامسلک اختیار کر لیا اور ہمەتن تصوت پرُجِهک پیٹے اوراُسیٰ انہ مین رجال طریقیت کے حالات میں ایک آیا۔ تصنیف کی جسکانا م مرساله را ہے۔ پھر حج کوتشریف سے گئے ۔ یام او محد نیخ ننی اورا بو کمرافحد بن حسید بی تقلیم نی جیسے نخرروز کا رعلماکے علامہ ہا کہ جاعت ممراہ تعی اس سفرمین فرض جج کے علاوہ بغدا واور حجا زمین متعدد نتیون سے حدیث کی عملاً ي اوراخيرين گوشنتين موكئه . گروعظ و تذكير كاسله جاري . إ-ا بوئمس على الباخرزي نے اپني كتا ب د معية القصرين المصاحب كيُّ بِي تعرِّفيةُ کی ہے۔ اور وعظے پرا ترحلسہ پر نہایت مختصر گرفصیح و بلیغ راسے نکھی ہے بیضان<u>ی وہاتے ہ</u>ے ك الواحق المغرامين حالات نظامية نيتًا يورين آپ كانذكره تحريب عله الو كرا حد بن سين بن على بن عليه بن موسلی بیقی: امور **خان**ا *حدیث مین سے بین ع*امع علوم وفنون ت*تھے گر حدیث* مین خاص شهرت مولیٰ *کیونک* وا تن جال حماز خراسان کاسفرکرکے ان مقا ات کے شیوخ سے حدیث حاصل کی تھی۔ا ام اکومین احد ہے منس وكمال كي ثبها دت ديتي بن سنن كبرُسنن صغيرُ و لا لل النبوّه ،سنن والآنا را تنعب الايان شاقب تشكيم غِيروتصنيفات مِن مشهور مِين سَمَت مُعهد مِن ولادت بو ئي، ورمث مُه مِن مِقام مِنتا بِورانتقال مِوا- ( لِي فَي آينده

ایه نامور نواب استراحت مین ہے۔

" لوقع الصغرابصوت تحان مريالداب ولوربطابليس فى مجلسه لمثاب "يعسنى اگر الم تمشيرى كى درانے والى آواز تپھرسے كراجائے توو،گھل كر برجائے اورا گرالميس كا كام بس مين شركي مو تووه اپنى شيطانيت سے توبه كرسے "

ام صاحب نے اپنے اتقال پر ٹراکنبہ چپوٹرا کیکن آپ کی اولاد مین جوسب سے امور ہوا وہ اُٹکا بیٹا ابولضر عبدالرحیم تھا۔مورخین نے شیخ ابولصر قشیری کے بھی حالات سکھے ہین اور علوم حال قال اور مجالس تحذیر و تذکیر ثین اِسکے والد کا ہمپلہ بتا یا ہے۔ ( ہم ) ا**بو علی فار مذمی** 

چوتھے رکن اس محلس کے صوفی اوعلی فار مذی ہیں۔ پورا نام بیہ فضل بن محد بن علی

بنی ابوالطیب الباخرزی نین سکیه سکیه - ابن خلکان جلدا ول صفحه ۲۰ سک ابرانحس علی بن حسن بن سلی
بن ابوالطیب الباخرزی نیایت نامورادیب اور نصیح و بدینج نناع دولات استدا مین طفرل بیگ بلجه قی کا
کا تب تھا۔ پھر طلاز مت جھوڑ کر گوشند نشین موگیاء عربی فارسی کا دیوان موجود ہے ۔ متث تکہ ه مین نیند دولا ملک نناه سلجو تی کی مح مین بیر باعی مشہور ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ فعفور بساط سن اه بر اه کشد جی ایک خاتان علم وکومسس مک شاہ کشد میں میسیال مسیرا برده خرگاه کشد میں میسیال مسیرا برده خرگاه کشد میسیال مسیرا برده خرگاه کشد

لشهور بيثيخ ابوعلى فارمذى بثيغ ابوعلى طبقة صوفيه مين نتيخ لثنيوخ كاورجه ركفته مين علوما مین ام الوالقاستمشیری کے نتا گردتھے اورا بوالقاسم علی بن عبداسد کرانی سے بعیت بھی۔ نتيخ ابوعلى نے جو کچه یا یا و ہ اِسی قطب زانہ کی فیض صحبت کا میتجہ تھا۔اور شیخ کی فیضیلت مين تنايد اسقد ركھنا كافى مو گاكة بب الم مغزالى عليدار حمد كوعلوم معرفت كى صرورت سوس مہوئی تواخون نے ابوعلی کواینا نتیخ بنایا ا ورمر مدیم ہوئے جولوگ ا مام صاحب کے فضل <sup>م</sup> مال سے واقعت بین و ہ اس انتحاب سے ابوعلی فار مذمی کا درجہ قبیا *س کرسسکتے ہین -*کا آل ابن اتیر کی روایت ہے کہ شیخ اوعلی جب خواجهٔ نظام الملک کے در ارمین تشریف لاتے تھے أتوخوا جدايني مجكيه سئه ألمحكر شيخ كامتقبال كزابجيرابني مسندير ثيما كرنو دالك موحباتاا ورشيخ كسلسف مبيماردب سے گفتگو کرنا تھا۔ بنیانچہ نواجہ کے اس ادب کو دکھیکرسی نے پوچھا کوآپ د گیرصوفیون کی ایسی عزت و تعظیم کمیون نمین کرتے مین ؟ کها کدا و رحضرات جب محصیے ملنے آتے مین تو و ہمیری تعربیت کرتے میں ۔ کہآ پ ایسے ہیں ۔اورا یسے ہیں بلکاُن صفات سے یا وکرتے ہیں کہ جومجھ مین نبین ہیں۔ ۱وراہیں محسرا کی سے ظاہرے کنفس مغرور موجا اسے برخلاف اسکے أشيخ الوعلى مجصمير عيوب سية أكاه كرتي بين اورمين أكلى بدايت سيمستغيد موتامون يو حقیقت مین ایک هارن کال اورگوشنشین زا مراکسی إ دنیا ه یا امیرکبرے ملے تواسکی لما قات کا نشابجز ہایت اور نیدنصیحت کے اور کچونونا چاہیے۔ کیونکہ دنیاکے نو ڈھسسٹن بند ون مین پیجسارت نهین موسکتی ہے کہ و دا پیسے رفیع الشان لوگون کونصیعت کرین ۔او مقدس اوگون کی موایت کا جیسا اثر ہوتا ہے وہ "اریخ سے خلا ہرہے۔ گر ہارے ز انے کے

صوفيه كالسي صحبتون مين هي وہي حال ہے جبكي خواج نظام الملك في تسكايت كي ہے۔

نسبت پزین خواجه نظام الملک چونکان بزرگون سے بتکلف طاکر اتھا لیذایہ حضرات بھی چوعیب خواجہ مین دکھیتے تھے دہ اُسکے مُنھ پرصاف کہدیا کرتے تھے اور خواجہ اُس سے متنب

ہوجا تھا چنا پنے ابھی واقعات کے ذیل مین روضتہ الصّفا مین ایک طولا نی روایت ہے

ا جسکا حلاصب ہیں ہے کہ۔ مالی میں میں میں است

لوا چی قیاصی مستصطروم نه رکها بمین واچنی پرخبب فردِحسا ب ملاحظه می نو واضع هوا که برخطتیا<sup>۳</sup> د ولاکه ر ویپ د ۴۰ هزار دین**ا** رصرت بوسکئے ہین۔اسیلیے خواجه نے حکم دیا که نی انحال فرخا کفت

ملتوى كيے جائين اوركوئي سائل ميرے إس ندانے إك-

پناً پنم شیخ ابوسعد داعظ کوجب بیرحال معلوم مواتو وه نواحه سے ملے اور اپنی کما ہب موسومهٔ «نسیحة النظامیه" کے ایک اب پڑھنے کی اجازت جاہی اور نواجہ کی اجازت پرشیخ نے پڑھنا

نروع کیا۔ جسکے بعض فقرات کا ترجمہ بیہ ہے۔ حاجتمنداً گرکسی امیرکے پیس جائے اوروہ آگی ا

خون نه پوری کرے توامیر کوئی عذاب نہین ہوسکتا ہے لیکن و توحض جسکو باری تعالی نے اپنے بندون اوروسیع دنیا پرحکموان فرمایے۔اگرو ہ حادث کاانسدادا ورمساکین کی

ا مرا دنه کرے یا وقت کا ہتعال ٹھیک طور پر نہ کرے دکیو نکہ نیخص حقیقت میں مزد و رہے۔ ا

۵ رومنترلهمغاصفه ۱۷۶ - حالات نظام تله چوتهی دی انجیره مین مک نیاه داخل بعث دا د موا تفا<sup>تا</sup> ریخ ایسکه به معل درمه صفهٔ میزد جسنه اپنے قیمتی وقت کو بیچ والاہ اوراکی اجرت چاہتاہے) تو وہ نہ تواہل وعیال مرزم ہولی

سے بیٹھ سکتاہے۔ نہ مطالعہ کالطف اُٹھا سکتا ہے نہ اعتکا ف وَلا وت کرسکتا ہے۔ اُسے یہ فعال ر

واعال نوافل سے مشابہ بین در بندگان خدا کی عخواری کرنا واجب ہے اور اجلے اسپر ہے کدا دلے واجب کے لیے نفل کو ترک کردینا چاہیے۔ خواجہ اگر چیدو زیرے گرحقیقت مین وہ

ایک امیرے بیسکولک شا دف اپنے نیابت کے لیے ایک خاص اجرت برے لیاہے تاکہ

دنیا بین تبهرون اور ریا یا کانتظام اورآخرت مین سلطان کی جانب سے جواب دہی کرے۔ کیونکہ قیامت کے دن ملک تیا ہ کوخدائے سامنے کھڑا ہونا پڑیکا اور سوال کیاجائیگا کہ' ملک ثناہ!

ین در بیکوایک غطیم الشان الطنت کی حکم ان نخشی تعمی اور اینے بندون کی معات کو ترب

بيردكرديا تفا-تون أيح ساقوكيسابرتا وكيا؟ "

لک شاہ جواً باعض کر گیا۔ خدا و ندا تو علام الغیوب ہے۔ مین نے تیرے بند و ن کا انتظام ایک فرزانہ : عاقل اور مدبر و زیر کے سپر دکر دیا تھا کہ وہ عدل دانضا ت کرے مین نے اسکے ایک باتھ مین الموار اور دوسرے مین قلم نے دیا تھا۔ تاکہ وہ قلم سے حکم کھیے اور الموارسے لمزمون اور فلا لمون کوسٹراوے۔ اب اسکو صنورمین پیش کرتامون بیڑسم کی جوا بدہی کا یہ ذمہ دارہے " آنے فخواسلام اغور فر ماکداسوقت سب سے اچھا جوا ب یہ ہوسکتا ہے کہ یا توآ یہ کہیں گے کہ

«جب تظام مطنت میرے ببر د برواتو مین نے مکان کا درواز مکھول دیا اور حاجب و

ور بان کواُ شھادیا۔ جو مجیسے طالب ہوسے مین نے اُسنے احسان وسلوک کیا ؛ یآ پ یون عرض کرمینگے کہ مین نے دروا زے پر حاجب در بان مقرر کیے اورائکو ہرایت تھی مجھاک کوئی آنے نہ بائے قاصدا ورسفرا والیس کردیے جائین اورامید دارون کوجواب دیدیا جائے۔ نوشیروا ن بذہبًا آتش پرست تھالیکن فریا دیون کے لیے اُسکا درواز ہ ہروقت کھلار تباتھا درواز ہریا بیان نہ تھا۔ چنانی سفیرر وم نے ایک بارعض کیا کہ 'جہان نیا ہے تو وَسمنونیر

بھی راستہ کھول دیاہے اورا پنے بچا و کا کوئی وربعیہ نہین رکھاہے'' نوشیرو ا ن نے کہاکہ

مرن " مدل ميرب يه حصار بي

. |خواجه! بيه توايك آتش يربت باد شاه كا حال تفا يتجھے خدانے نلعت اسلام سے مزی<sup>ر كم</sup>لیج اسليے تام حکام سے بڑھکر تحکوعا دل ہو اچا ہیے او راس دن کو یا دکراجسدن پر و ر د گا رعاکم اپنے بندون کواعمال کاصلہ دیگا۔لوگ آفتا ہے حشر کی حرارت سے عرق عرق ہونگے اور خواحباینی نصفت شعاری کے طفیل سایہ مین کھڑا موگا بآند یمنی اورنفس کی پاکٹرگی بدلی مے مشابہ ہے گریہ زمین کی بدلی ہے۔ جب کہ سان کے اول ساری دنیامین میزہ برساتے ہین تو یہ کمو کر کمن ہے کہ زمین کے ! ول بارش مین کا بی کرین ؟ اور مروت کے ذہب مین بھی پیکب جائز موسکتاہے ؟ کوچی ہجانہ تعالی ایک صاحب تدبیروز رکور وے زمین کی عومت عطاكرے اور وہ دارانسلآم بغدا دكواپني فياضي سے محروم ركھے اور يسلم ہے انسان اس دار فانی مین به بیشهٔ نهین رمیگاله ذا بستر به کداس حیندر و زه زندگی کوغییت حانے اور حیات ابری کے مصول مین کوٹ ش کرے میں نے اسونت جو کھے تضیعتًا الماسي يركو إاكك انت تهي ومن ف اواكردي ساب اسرعل كرزآا كاكام ،

جب خاجُه نظام الملك شيخ الوسعد كي تقريرين حِيكا توببت خوش بوا اور بطريق ندرا نه ايميزاا

دينارىيىش كيىلىك شيخ نے! يەكىكروالىس كردىي كۆمىن باغ وا راضى كا الك بون جھے اكى

ا احاجت نهین سے البترآپ کی نیک نامی اور قیام دولت مطلوب ہے "

اسكے بعدخوا جدنے اپنا بہلا حكم منسوخ كرديا۔ اورا بوسعد كي فصيحت كے مطابق على كيا "كال لثير

وغیره مین اس قسم کے واقعات اور بھی تخریر بین جسکو ہمنے نظراندا زکردیا ہے۔

ا میرا و نصرین! بولاکا بیان ہے کہ میں ایک دن نظام الملک کی مجلس میں حاضر تھا اور امام الحرمین بھی تشریف رکھتے تھے کا یک حاجمندآیا اورائسنے اپنی عرضی نظام الملک

کی جانب بیپنکی جیکے گرانے سے بھری ہوئی دوات مسند پر بلیٹ گئی اور عرضی سیاہی مین

لیکن سائل کیا*س حرکت پژتوچیره پژشکن آ*ئیا ور نیکسی قسم کی نارامنی کااخلهارکیا مجھے خواجہ سرحیات میں تعریب میں میں میں ایک میں ایک میں تعالیب میں تعالیب میں تعالیب میں تاریب کا میں تاریب کا ا

ے اِس حلم بربہت تعجب ہواا و رمین نے اس واقعہ کا استاوالدا رسے تذکرہ کیا تواکسنے کہا

لهمين آب كواس سي هي عبيب تروا تعدساتا مون اوروه يه سه-

۲۔میری گمرانی میں چالینگ فرانس بین (ہروقت کے واسطے جدا گانہ فرش مقرر تھے) کل شب کوئیا کی۔ آندھی آئی اورخواجہ کی سبتر برگر د کی چا درین مجھ کئیں ۔فرانسون کوآ والہ

وی "گرصه لیے برنخاست" تب تو دنیامیری آنکھون مین تاریک ہوگئی۔اور مین نے دلینے

ول مین کهای که بهم سب عذاب کے ستحق ہیں او رجوعذا ب مهم پر نا زل موو ہ کم ہے۔ کیونکہ لوئی ایک بھی نمین ہے جونبتہ کو جھاڑ کر بھیائے اوراس خیال سے میراغصہ بہت بڑھ گیا۔

له كال نَتِسِنْم وم جلد اواقعات مناسمة مله طبقات لكبرى ابن بكي حالات نظام الملك -

ب خوا صب نے میرابر برانائنا توفرا اکه و کسی کام سے ابر بیط کئے ہوئے اور بعبلا ایساکون نسان ہے ؛ جبکوذاتی کام نہون اور ہی اساب بین جیسے اولے فرائض مین کو آہی ہجاتی ہے۔اور فراش بھی توآخر ہا رہے جیسے انسان میں۔جیسے ہم دکھر پلتے بین ویسے ہی وہ بیتی کلیف المُصات مِن حِن جِنرون كي بمِن حاجت بُ كه وهجي آرزومندين - إن يصرورب كه خداك ہُمُواُ نِهِ نِصْلِت عَبْقی ہ<u>ے اسل</u>یے خدا کی فعمتو کا یُشکر میزین ہے کہمُ اکواسی خفیف با تو نیر مزادین معوابن مباريه فواجه نظام الملك كاوظيفه نوارا ور دربار كامشهور ثناع تحا ايكمرته تأج الملك ابوالغثائم بن دارست فيجوخواجه كامشهور ونتمن تفاءابن مبارييس كهاكذا أكمة خواجه کی ہچوکھو تومین تکوالا مال کر د و ن یوابن مباریہ جو بچوگو ئی مین ضرب اثل تھا اُست ساكەمىن چولترآج لكەد ون مگرمىرادل مجكولامت كراہے - كيونكەمين اپنے گھر كىجىس حير كو د کیتنا ہون و ہ خواجہ کی عطیہ نظرآتی ہے پھرائیسے محسن کی بجو کیون**کر فلم سے شکلے گ**ی۔ گرخانظمع یا ه با د ٔ آخر د بی زبان سے چنداشعار لکھے جسکا اخیر *شعر می*ہے۔

فالدهركالدولاب ليه سيدور الإبالبقر

طلب کیا نداُ سکو بُرا بھلا کہ المکا نعام اور صلے بین بنسبت سابق کے اضافہ کردیا۔ پیج ہے

ے وہن سگ مقید و وختہ بنوا جانظام الملک کے مکارم اخلاق اور وسعتِ حلم کا یہ ایک مختصہ خاکہ اندازہ ہوسکتا ہے۔ ایک مختصہ خاکہ ہے۔ ایک مختصہ ہے۔ ایک مختصہ خاکہ ہے۔ ایک مختصہ ہے

مزہبی نندگی

مُهذّب دنیا کاکوئی فرد بشراسیانهیں ہے جو مذہب نه رکھتام و کیونکه مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اوراسی سلے کہا جا تا ہے کہ حبشخص میں مذہبی رفع نہووہ انسا نمین ہے۔ توحید نبوت عبادت معاد ٔ جزا وسزا اور تام اخلاتی امور کی تعسلیم جمیا صرب مزمب ہی کے ذریعے سے موتی ہے۔

مزہب ہی ایک ایسی چیزہے جوا<del>ز تی</del> اور<del>ا بری ہ</del>ے اورکو نی قوّت ایسی نمین ہے جواسکودنیا

سے معد وم کردے ۔ ہان یمکن ہے اور مزار ون مرتبہ ایسا مواہے ، کہ ذہب کی سربزاو رکھلی بھولی شاخین کا طرفال گئی مین ۔ گرآج کم کیسی نے نہ دکھیا مو گاکہ ذہب کا ستیصا آل

ہوگیا ہو۔البتیغقل کی کجروی اور نورا یا ن کی کمی سے شل دگیر<del>و تو ن</del> کے ہمین بعیضعت آجا تا ہے۔ گرپوری طور مصفحۂ دل سے و کبھی نہیں ملتا ہے اور نہ انسان اُسکو شاسکتا ہے۔

دنیا کی ہرتوم ہزنسل اور ہرطبقہ کسی نکسی <del>ذہب</del> کا پا ہندہے گرانین ایسے لوگون کی تعداد ہمیشہ محدود مواکرتی ہے جبکا ہرتول اور ہرفعل ذہب کے مطابق ہو۔اور ذہب ہی اُسکا

وڑھنامجھونا ہو۔ بیکن بھرمجی علی طور پرحبقدر مذہب کی پابندی ہے وہ <del>غر آ</del>مین ہے ۱۰ و ر

سه زينت المجالس مجدي صفحه ٢٠٦

تواکی زندگی کا یه واقعه نهایت مهتم بایشان ہے۔ جسب لا در در در درگاری کردند کردی جالا

ندہب اسلام میں نمہبی زندگی کے نیمعنیٰ میں کداسے عقائد عبادات اوراخلاق کا ہر میزرِ قانون نمہب کےمطابق ہو۔او را سکاکوئی فعل نرہبی معیارسے باہر نہو۔ چنا نجے۔ نواجہ

نظام الملک بھی قرون اولی کے اُن خوشش قسمت سلمان و زا ہمین سے ایک ہی شخص ہے جسکی زندگی کوہم مذہبی زندگی کہ سکتے ہیں۔

نظام الملك شافعی تھا۔ اور سخت مصب بگراس تعمیت و ابض عداوت اور نظرت مراونهین ہے ، جود وسرے ذہب والے کے ساتھ برتی جائے (نعو ذباشنہ) اور نظرت مراونهین ہے، جود وسرے ذہب والے کے ساتھ برتی جائے (نعو ذباشنہ) کمکہ شد ق نی المذہب مصود ہے۔

وَرُومِا رَتَ فَكُرُوعُا وَتَ كَى لِحَاظَتَ خَوَاجُ نَظَامِ اللَّكَ كُوزَا مِهُ لَمَا جَاجِيهِ اوروه نها اللَّ مراض تقانما زِنْجِكَانَهُ بمیشَد مِعاعَت سے پڑھاتھا اور یہ اسکی عادت تقی کہ بمیشہ اوضو ہماتھا اور ہروضو کے بعد نما زنفل اواکر تا تھا۔قرآن مجید کی الموت کبھی ناخه نهوتی تھی۔اور بیھی التزام تھا کہ الماوت کے وقت کبھی تکید لگا کرنہیں بیٹھا۔ کیو کا ایسی شست کوقرآن مجید کے عظمت وشان کے خلاف جانتا تھا۔اور کلام مجد کو مفراور حضرین اپنے ساتھ رکھتا تھا۔

جسوقت کان مین و و ن کی آواز آتی تقی و نیائے تام کارو بار چپوژگراُ تھر کھڑا ہو ناتھا۔

ك طبقات الكبرى ترجب نظام الملك-

ودا ذان كاجواب وتباتخا رمبيها كركتب فقدمين مزكورهبي اوراكر بملي اذان من وبرموجاتي ا ناز كا وقت آجاً ما توفورًاموذن كوحكرديتا تقله او**ر خفطا وقات** مين اسقدر توجيصرت انفي **توك**ون كو موتی ہے جبکونازسے خاص دل جیبی ہو۔ ہرو وشنبا ورنج شنبہ کوروز ورکھتا تھا۔ ورايك موقع برخواجب نشرع قسم كعاكرمايان كياب كأسنة تام عمرين كيرتبر بجربن اكاارتها بنهين كيا. ج دزارات خواجنرنظام الملک کو جج <del>بهت اس</del>ر کی مهبت آرز وتھی۔ گرافسوس ہے کہ وہ زیارت خانهُ کعبہسے تمام عمر محروم رہا۔ الب ارسلان کے دورحکومت مین توخوا حبہ کوایک دن کی بھی ملت ندیقی که وه گھرسے اِ ہرقدم کا لنا البتہ مک شاہ کے زیانے مین خواجہ کو کا فی موقع اس فرض کے ا داکرنے کا تھا۔ چنا نیمہ ہیں ہی کہ میں مبقام بغدا و ملک شا ہنے خوا جہ کو ر واعجی کُمُ معظمہ کی اجازت بھی دیدی تھی اور سفر کی غرض سے خیے ڈیرے بھی در ایسے دجلہ کے کٹا رہے لگا دیے گئے تھے گر پھرنہیں معلوم کہ کن اساب سے رواعجی قافلہ کی ملتوی رہی۔ تاریخی وقبہ توصرت اسقدرہے محرنقول شخصے ہے برمعابھی دیتے مین کچھ زیب دامستا ن کے لیے ر وضته الصفاً ا ورطبقاً ت الكبري من عبدالله رساوجي سے يه روايت ہے كەمىجىس ر ما نەمىن خواجه عازم حج تعاائفی ایام مین ایک پیرمر دنے دجسکی پنیانی سے نور حیک رہاتھا) ایک بندخط خواجبك بإس ببيجاءا ورعبدالله يست كهاكه بيخاص المانت سے اسكو كونوا جبرك ا وركو ئي نه پڙڪ ۽ ٻنانچه وه خط خواجه کي حضور مين ميش کرديا گيا۔ جب خواجه خطاكو پڙه جيکا تو تندت سے رویا۔خیائی عبداللہ کا بیان ہے کہ مجھے بڑی مامت ہوئی اور مین سنے ك كال انترصفه ١٤ علد ١٠

اسينے ول مين كهاكة اگرين جانتاكاس خطاكا بدار موكاتومين بركز بيش ندكرا " خيائي نوا جه ف و ه خط ير هكر جمع والس كرديا وركهاكر جفع فسال إسماسكو والس كرد ويمن ن خيم ك دروا زب يردكها توو شخص مجكونه لاتب مين فخط لاكر خواجه كسائ ركحد إ-اور خواحيف خطكوميرے سامنے دال ديا۔من نے اُسكو طبيھا تو اُسكا پيصنمون تھاكہ "بين نے رسول مُصْلَمَم لوخواب مین دیکھاہے اورحضورنے فرمایاہے ک<del>وحس سے جاگر کو</del>قعین کمہ جانے کی ضرورت میں ہے تھا را جم سی ہے کا س ترک (ملک شاہ ) کی خدمت کیے جائو۔ او رمیری مکے لوگون كى حاجيىن بورى كياكرو چناپخە خواجەنے رواگى كەمغىلمەكى لمتوى كردى "خواجهُ نظام الملک جے سے تومورم رہا۔ گرىغدا ديمن حبقد رېزرگان دين اوراوليات كرام ك مزارمین اُن سب کی زیارت کی اوراسی سال مهینه ذی انجه بین موستی بن جیفرزشی اعتبا کے مزار پرانوار پرحاصر ووکر فاتحہ بٹرھا ۔ ملک نتا ہجی خواجہ کے ہمرا ہ تھا۔ چینانچا سواقعہ پر ابن ذكرديه واحلى نے بطور تهنیت كے ايك ضيده كھا۔ ورعرفات حانے کی تیاری کرر إتھا کہ اطلاع ہوئی کہ ایک خراسانی کاکسی زاویہ میانتی قال كة اربغ كال اثيرين أسب وقصده كحميب ول بين شعر تقريرين -ارضت مضاجع من بهامدافون من رست المشاهدة وريامشهودة فكانك الغيث استهل بتربها وكانها مك بروضة ومعين وللث كلاله على لنجاج ضمين فأنت قداحك بالتواف الخحب کال انیرصفحه ۱۰ جلد ۱۰ -

یکه په ښرسه وا تعات طبیقات الکېږي سیمنقول بن -

موگیا ہے اور اسکی نعش کھول گئی ہے۔ جنا نید اسکی تجینر دی غیر کی خوض سے مین نے عزفات کا حانا المتوی کردیا۔ جب میراارا و ہ اُس امیر کومعلوم ہوا جو خواج کی طرف سے حجاج کی خبرگیری کا مقرر تھا تو اُسٹے کہا کہ آپ جا میں تمام قافلہ وا ندموجیا ہے . خواسانی کے جناز ہ کا میانی ظام

مفرر تھا تواضعے کہا کہ پ جائین عام فاقلہ وا نہ ہوجیا ہے ،حراسا ی کے جنازہ کا مین عام اگرونگا کیو کمنواجہ نظام الملک کی طرف سے بچاس ہزار گر کیٹرامیرے پاس موجو دہئے جو صرت کمفین موتے کے واسطے ہے۔

۶- جازکار ہستہ از اندُسابق میں بوصیبتین حاجیون کومیش آتی تھیں آج اُکھاعشر شیر بھی

نبین ہے-اورسب سے زیادہ کلیف راستے کی برانی کی وجبسے مواکرتی تھی۔ پنانچہ خواجۂ

تظام الملک نے اپنے عہد وزارت مین کامنظمہ کے راستون کوخوب صاف کیا۔ اور جو وشوار بان تحیین اُنکو دورکر دیا۔ اور کامنظمہ ور مینیمنورہ کی آبادی مین خاص کوسٹ میش کی

د حواریا بی بین مود وررد یا باور مند مسلمهٔ ورید میشوره ی اباد ا در حاجیون کی راحت رسانی کے داسطے متعدد سامان کیے۔

٣- بقصبى الونصرمحدين نصورين محرطقب عميدالملك كندرئ وزيرطغرل بيك لجوتي

نے اپنے عدر زارت مین سلطان کی منظوری سے بیر مات کاران کرای تھا کر منظبہ میں روانھنی

لعنت کی جائے ؛ اور حب تمام ملک مین اسکاعلد رآمد موگیا توانتاغرہ کی بنسبت بھی ہی حکم

سك و فرقودا ما انتعری سے منسوب به جنگا امرا بوانحس علی بن ایسل به ۱۰ مرص بب سئلمده میں بیقا م بجتر پیدا بوے دو رسنط تلد میں مقام نبدآ دوفات یائی-انتعر کاک میں کے ایک نبیلے کا نام ہے ۔ اور آب ا پر موسی انتحری کے ۱ ولا دمین بین جزشہور صحابی تصحے ۔ المم اوانحسن نے ابتدا میں عبد الو اب مجتبا نی سے تعلیم پائی تھی ۔ او جالین ش برس تک معتر بی سبت اور دا مم انے گئے ، پھر کا کی نے واب مین ہوا بہت ہو گی جسکی بنا پر جا مع لیسر و مین جاکر

اعلان کردیا کہ میں نے مقارلہ کے عقائدے تو ہدگی۔اور مقنرلہ؛ جمہیۂ خوارج اور تمام اہل دعت کے (باقی آیندہ)

سله کال اثیر-

صادر ہوا۔ چنانحہ عمیدالملک کے زماندمین دونون فرقون کے امامون پرلعنت کی بارشس ہوتی رہی-افسوسس !!

عمیدالملک کی استعصبانه کارروائی سے ملک کے نامورا کمہ اما م الحریتن اور ابوالقا سخ شیری وغیرہ نا راض مورکئی منظم کو بھرت کرگئے ایکسی او رطون چلے گئے۔ لیکن طفرل بگ کے انتقال پر جب الب ارسلان تحنت نشین مواا و رخواجہ نظام الملک مہتقل و زیرا توخواجہ نے اسب سے پہلے یوفر ان جاری کیا کہ''اشاع و اور روانفس پر جانعن کیجائے ہے۔ بہت پہلے یوفر ان جاری کیا کہ''اشاع و اور روانفس پر جانعن کیجائے ہوں میں دابس آئے اور نواجہ جب یہ خراطرات عالم بین شائع ہوگئی توتا م علما اپنے وطن میں وابس آئے اور نواجہ جب یہ خراطرات عالم بین شائع ہوگئی توتا م علما اپنے وطن میں وابس آئے اور نواجہ ا

اُ کھا دیساہی خیرمقدم کیا جسکے و مستحق تھے۔ م

نون عبادت خواطیه نظام الملک کا قول ہے کہ"ایک وقت مین میری یہ تناتھی کہ کاشس مین ایک گائون کا زمیندا رہ تا اوراُئین ایک سجد ہوتی جس مین بٹھیکر بادِ آنسی کیا کرتا۔ بھرینواٹس ہوئی کہ نہیں!میرے لیے تومسجد کا ایک گوشہ اور چند تبوے زمین کا نی ہے' اور اب تو

بقیصفه ۵ ، دهین نهایت کشت سے آمایی کھیں شانید مین ام صاحب کی بڑی قدر و منرات ہوئی اور فرار و ن ظا اسکے شاگرد ہوسے جنین سے اوسل صعلو کی او کر قفال او زیر مروزی ؛ را ہرین احمد - حافظا او کر جوانی شیخ او حمد طبری - او عبد اسد طائی ؛ او اممس بالی - بندار بن حسن صوفی ، نهایت : امو رہیں - دیکن شاگر دی نے دوسر سے و و رمین او کم باقلائی ، او اسحان اس استفار نے اور الم مرائح میں و غیر د اسپے اساتذہ سے بھی بڑھو کئے۔ بلکہ او اس استفار تیام و نیا کا علم بنگریا ہے ؟
پیس گئیں - اور اُن کا مرتب ملم کلام تمام و نیا کا علم بنگریا ہے ؟
پیس گئیں - اور اُن کا مرتب ملم کلام تمام و نیا کا علم بنگریا ہے ؟ صرف بهی آرز دہے کہ تام دن میں کھانے کوایک روٹی لمجائے اور مسجد کاایک زا ویہ ہو۔

جسين بثيها مواا فتدالله كياكرون "

یرخیال خواجه کی مزہبی زندگی کاعلی منونہ ہے .اورمصنعت افارالوز را کے اس قول کامو پیہے

لد سنواجه نظام الملك إوجود دولت وظمت بسيار واشغال بفعار والمابر حال ضغاب

رعیت دبیچارگان هرولایت رسیدے - و إُرُّزَا دومشا کُخ وعلی صحبت داشتے - داوقات وسا مات رامستغرق طاعات وعبادت گردانیدے "

عام حالات

ترحسم فقيدا بوالقاسم (برادرخواجه) كأبيان ب كرمين ايك ات خواجه كامها ن تعسا،

اسطرح پر بھی که خواجہ کے ایک طرف میں تھاا و ر دوسری طرف عمبِ بِخِلیفیّہ۔اورعمید کے پہلو میں ایک مسکین فقیر حبکا دایا ن اچھ کٹامواتھا۔ چنانچہ فقیر نے جب بائیں اتھ سے کھانا شروع

كيا توعميد كوأسكا پيطرز الېسندمواجب خواجه نے عميد كي تيوريون پرېل د كھا توعميد سے كماكمه ما توعميد كوأسكا پيطرز الېسندمواجب خواجه نے عميد كي تيوريون پرېل د كھا توعميد سے كماكمه

آپ دوسری طرف بیمرحائین او نفتیب سے کہا کہ یہ تو بڑے آ دمی بین! تم میر بخرف چیے آوا و رپیراپنے ساتھ کھا نا کھلایا "

تھاور خواجہ کے قریب میماکرتے تھے۔

ك ننود قلى مصنفارسيت الدين- كله صنعه ٢١ جلد ا

نت طبع الوالخيرولف بن عبدالله بن موالبنا ن بغدادي دبر دايت الم عبدالرحسية بن شافعی قزدینی) بیان کرتے ہین کہ ''خواجہ نظام الملک بیا ریڑا ہوا تھا کا اِچکی القوسانی خواجہ کی

عیادت کے اسط تشریف کے اور انھون نے پراشوار مرھے۔

ا جب بم بيار موت بين تونيك كالمؤكي نيت كرايارت بين إِذَا مَرُ صَنَا كُوَيْنَا كُلُّ صَالِحَهِ فَإِنْ شَفَيْنَا فَيِنَا الَّذِينُعُ وَالزَّكُلُّ كرّندرست بونے براكن إدادون مين لغرش بوجاتى ب

نرجواكلاكة اخوا نخفنا وكنت كل فل على الغينية بمناب المين الما المام من من عمر إِذَا آمَنَا فَمَا يَوْ كُولَكَنَا حَسَلُ الأَصْلِيَةِ مِن بِيلُ ثَمَا يَرُكُوا كَنَا حَسَلُ اللَّهِ اللَّهِ ال

يەاشعار سنكرخواجە كورقت حلارى بونى اوركەاكە ، جىسا آپ فراتى بىن يەباكىل سېچەپ ؛

یک نزاجی خواجہ کے دروا زے پر بھی معمولاً حاجب ودر بان مقر ستھے گرا نکویہ برایت تھی کہ

سى وقت كوني آنے والا نه روكا جائے۔ا كي ون كا ذكرہے كه 'فواجه دسترخوا ن يرتفاكا كيك

مورت ( اِتَّه مِين بِالِديمِ موسى) آئى در إن نے *اسكو*لوا ديا-جب خوا جب بيتېم خو داُسكو وابس جاتے ہوے دکھا تو در بآن پربہت خفا ہواا ورکہا کہ "تم صرف اسلیے نوکر موکہ دروالے

سے کو کی سکین ومتاج خالی اعذنہ جائے۔ البتہ صاحبان جاہ وحسث محض اپنی ذاتی

راحمت کے لیے نوکر رکھاکرتے میں ا

نیاضی خواجه نظام الملک کی عادت تھی کہ جب وہ گھرے اِہر مکلتا تھا تور ویونکی تعیلیان غلامون کے ساتھ ہوتی تھیں اور راستہ میں جس ممتاج پر نظر مٹی تی تھی اُسکوا نعام دیاجا ہاتھا۔

كى برسددانعات طبقات اكبرى سى منقول بين - منك آنارالو راسيف الدين-

پلومسه ۱۹۵۲ خابین کریات کن کی مرکز

چنا پندایک دن کا واقعدہ کہ خواجہ کی سواری کسی بنری فروش کی دکان کی طریعے کی و تعظیماً اُٹھ کھڑا ہوا' اور عوض کیا کہ مختاج ہون موجود ہ معاش کی آمدنی اہل وعیال کے لیے کا فی نہیں ہے۔ خواجہ نے نعلام کی طرف اشارہ کیا اُسنے ایک تھیلی دید سی سنری فروسٹس نے

د عا دی ۱۰ ور و کان سے اُٹھکرو وسرے راستہ پر جا بیٹھا اور دامن سے پا وُن حجیبیا کرمفلوج

ا بنگیا۔ اور خواجہ سے ظاہر کیا کہ ا پابھ ہون اولے نیچے بہت مین اروٹیون سے متاج ہور | ہون خواجہ نے غلام کواشارہ کیا اُسنے پھرا کی تھیلی دیدی۔ چنا پنجہ سنری فروش زرنقد کیکر ہیا ن سے بھی مطعا اور آگے بڑھکرنے روی سے خواجہ کوسلام کرکے کہنے لگا کہ مجھے دنیا تنگ ہو ہی ہے

چوه ٹی چیو ٹی لڑکیون کا بارسر پہنے۔خواجہ نے غلام سے اشارہ کیا۔اسکے بعد آوا زبر کر روتھی مرتبہ خواجہ کے سامنے آیا وربیان کیا کہ مین اپنیجا بنے کا اِشندہ ہون اور غازی ہون۔

غازی ہے جیابیٰ اپناانعام ئے اور خصت کرویا۔

سلیفہ اسلطان الب ارسلان کے زانہ مین وزارت سے قبل خواجہ نظام الملک کی ویا ت بھی اللہ اللہ کی دیا ت بھی اللہ اللہ کا بھی اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا بھی اللہ کے بھی اللہ کا بھی اللہ کا بھی اللہ کے بھی اللہ کا بھی اللہ کی بھی کے بھی کا بھی اللہ کی بھی کے بھی

له ابدياب (اسفيجاب) بلاد اورادالنهركامشهورشرے-

نے نواجیسن کوانتخاب کیاا ورسلطان نے بھی اس نتخاب کومنظور فر ایا پیو کہ اس خواجه کی معمولی حالت تھی اسوجہ سے ساما ریغرے لیے مترد دہوا۔اورا واسے نیازا ورع<mark>ض ٹیار</mark> لیے داخل سبحد مواکداتنے مین ایک ندھابھی آیا در بکاراکد کوئی ہے ؟ خواجہ نے کوئی بنهين ديا بيمراندهه نے لاٹھی کےسہارے سے سجد کا ایک ایک گوشٹرٹولا واطمینان توکیا کہ کوئی نبین ہے تب جاکز سجد کا در واز ہ بند کیا۔ او <del>رقحرآب</del> کے سامنے کا فریش ہمٹ اکر زمین کھو دی اورا یک آبخورے سے روپے کا لے اور تعتوری ویر مک اُن رو یون سے اپنا دل نوش کر تار بایج*یرر و*یون **کوآبخورے مین بھرک**اسی جگیرد فن کر دیاا در حیلا گیا۔ خیا نچیزخواجہ نے رت واطینان قرض حسنہ کے طور پراس روپیہ کونے لیاا ورسا کا ن سفر درست کرکے لمطان كېماه روانه موكيا ييناني عهدوزارت مين ايك دن خوا جه كې سوارئ تالې نه عِلْهِ وَجِلالَ سے جارہی تھی کہ راستے مین وہ اندھا نظرآیا۔خوا جہنے ایک خادم کو حکم دیا کورہ کان پرحاضرکیا جائے بیٹانچہ حبب و ہمیش ہوا توخوا جہنے اُسکی بڑی خاطر کی اورا دھراُ دھ کی با تون کے بعد پوچھاکہ''جور ویبیہ تمنے محرا ہے۔بعد مین دفن کیا تھا وہ تمکو لا یانہیں''روپول کا ذكر شكل ندها أجيل يرًا' او رفوا جدكا دامن كمِرْك كيف لكاكه، بإن صاحب! مين نے اپنا كھويا ہوا رويية آج يا ليا "خواجه نه كه كه كرونكروا ندهے نه كها كه "جسدن سے ميرا رويبي گياہے، مین نے اس واقعہ کاکسی سے ذکر نہین کیا ہے 'خواجہ بیسکر بنس ٹیاا ورحبقدرر وہیا تھا انسکاد وحیندا ندسهے کو دلا دیا۔ اور پر گنهٔ مرد مین ایک گائون اُسکی اولا دیے نا م مهبر کردیا اور ب اندهاتا م عمرك ي الا مال موكميائذ اس حكايت كور ومنته الصفا وغيون يعبي كلما ب

ورخواجے آیندہ اقبال اورعلامات سعادت کے واقعات میر ٣ | نظام الملك كا دستورتها كدهب أكى حضورمين كو بى بدييبيش موتا تو و ه حاضرير مجار لوتمة رد پاکرتا تھا۔ چنانچدا کی مرتبہ باغبان نے تین لوکیا ن<sup>ا</sup>دالی مین می<u>ن کین</u> نواجہ نے ایکنزا ارہما نعام وکراُسکو تورخصت کردیا و رتقشیم کی غرض سے ہرلو کی سے متعد ڈکرٹے کراڈ الے لبن بيرتقسيم ندكيا-ايك <u> مصاحب ن</u>سبب پوچها توفرا یاکه <sup>د</sup>ییشیرین نهمین-اورکڑوی خی فابل بدينهين ورانعام اسوجهت دياكيا كنويب الى محروم نهزم نواجه نظام الملك بالطبع فياض تفا محراسي فياضي اعتدال كساتوهي علما مشالخ محكما اشعراء طبا ، مصاحبین اورخدام کوعیدین اورنوروز وغیره کے موقع یرا نعام دیا کر اتھا گر یا نغا مات ِ الْمَدَكِ بِم لِيهِ نه تَصْحُدَا يَكِ دن مِن يور*ے صوبہ كاخواج ايك عرا بي د* برو) ياكسى شاعركو بيريا جائے۔خواجہ کے انعام او رصلہ کی تعدا دہمیشہ ا کیب محد و دمقدار میں ہوتی تھی ا وراگر ز ا ٹہ حال کے اصول *کے مطابق دیکھا جائے تو*بقول ایک **طربیٹ کے کہ سکتے مین ک**ہ خواج نطام الملك بعبي أنج بن صلاح تعدن " كاا يك ركن تفاح بسكا **بركام ا** <del>فراط وتفريط</del> سے إكتفا ورايسيهي منون زان حال كمسلانون كيد إعث خيروبركت موسكتي بن-صهروَ شکر ا ایک شخص را وی ہے کہ"مین خواجُه نظام للک کمجیس می مجوجو د تھا (یہ وہ زائیھا جب كهنوا جذنظام الملك كي وزارت عرفيح يريعبي اور ملك ثنا ه خوا جه كے اشار ونيرحليّا تھا، ب<del>ر قرآن ع</del>جم سے ایک اسآیا جسکامینمون تفاکه 'ایک پهار می حیرا گاه مین یانشوع بی گھوڑ ہے مر ٠٥ وسله زميت الموالس مجدي صفحه ١٧ -

سے تعے کہ اگاہ اک چینڈرو کئا بااڑ کی جو ٹی سے اوٹران پر زے نسراو رحقاب کے برا تھے جنگے مرون کی ہیںتناک آوا زیسے گھوڑے پیزلک کربے اختیار بھائے۔اورا یک در-مین جاگرے۔ اِس <del>بندمقا</del>م سے ایک بڑی م<sup>ی</sup>کل کرنشیب مین گرتی تھی۔ خانچہ ہت سے ہ درے اس یانی میں کرکڑو تی ہو گئے۔ا درجو ! تی رہے اُن میں سے اکثر کے اعضا ٹوسٹ ئے واجہ پیخبر ٹرھا تریب ہور | بھر کو عرص کے بعد مبت رویا۔ حاضری مجلس نے لین وتسلی کی *ب*تین شروع کین۔خواجہنے فرا اِکر 'میراگر یہ وزاری کرنایس نقصا ن کی سے نہیں ہے؛ بلکہ پیشوق ا درشکر میکار واہے؛ کیوکماس واقعہ سے مجکوا تبدائی زیانہ کا ب داقعه ا وآگیا -اور وه پیهے کمن غزمین سے خراسان جار با تھا' ا ورمیرے کہسس نِ مِن دینار تنفی بنانچه چارونیا را ورقرض لیکرمین نے ایک گھوڑاخرید کیا<sup>،</sup> گروہ اُ**ن**ی ن میا اورمین سخت پریشان موا-ا ورآج خدا کےفضل سے پانسوگھوٹرون کے لمف **می**نے پا ی *میرے* ال و دولت مین کو نی کمی نہین ہو ئی ہے ۔ چنا ن<u>چہ مجھے</u> و ہ وقت یا وَآگیا کیو*ز کہ خ<del>دا اُ</del>* جھے درجُدا دنی سے کیسے اعلی مرتبہ پر بہونیادیا ہے۔ اوراس خوشی مین میرے آنسوکل کے نیرات انواجهٔ نظام الملک کا دستورتھا کہ امرر و زصبے کے وقت ایکسودینار دیانسوز قیمیے ہ اکین وفقرا کوتقسیم کیاکر اتھائے اور اس صدقہ کوا ن عطیّات سے کوئی تعلق نہ تھا جسکا للصبع سے شام کن محیثیت ایک وزیرکے جاری رہنا تھا۔ منوجرائم أخواجه نظام الملك نهايت متواضعا ورحليم تفايينا يخهزوا جبك ذاتى فازم أ ك كني وانش صفحها ٧٥ و وروضة الصفاحالات نواجه ركه طبقات الكبري-

تصور کیا کرتے تھے گروہ اپنی نیک مزاجی اور خوش اخلاقی سے معاف کر دیا تھا اور اس

صفت مین وه ا<del>مون آلرش</del>یرعباسی کاهم خیال تھا کیونکه امون الرشید کا قول ہے کہ نیک مزاجی پیرٹری آفت ہے کہ نوکروغلام شریرا ور برخوموجاتے ہیں لیکن یہ نہیں موسکتاکہ

' میں بی بی میں ہوئے ہے۔ اُنکی نیک خوکرنے کے لیے میں مرمزاج بنون *"* 

خواجه کابرتا اُوعام تھا۔اورلوگون کی خطائین معاف کرنے سے اسکوسسرت ہوتی تھی جنگاہ علامۂ ابن انٹیر حزر می خواجہ کی نسبت تخریر فرماتے ہیں۔ کاک عَلِماً دیبنا بھوادًا عاد گاھ کہما

اكنِيْرًا الصَّغْرِعَنِ المُذُنِدِيْنَ -

با وجو د قدرت انتقام کے خواجہ ابنے دشمنون کے بھی قصور معات کر دیا کرتا تھا۔ اور یہ و ہ وصعت ہے۔ جوابینے موصوت کو دنیا مین ہردل عزیز نبا دتیا ہے' اور خدا بھی .

خوش موتا ہے۔ چنا بخہ یہ روایت مشہورہے کہ 🌰

موسے نے یہ کی عرض کہ لے بار خدا مقبول تراکون ہے بند و ن مین سوا

ارشا دہوا مبندہ ہارا وہ ہے جانی جوٹے سکے اور نہائی بری کا بدلا تعا حسن بن صباح نے خواجہ کے ساتھ منافقا نہ کار روائیا ن کین اسکا انسدادیوں مسکتا

که وه قتل کرو یا جاتا گمزنیین خواجه نے ملک ثنا ہ سے سفارش کرکے اُنکی جان بچالی ور میں نہ بیال میں نہیں کا کامیر نہ

یہ ہے کواس صفت مین وہ تمام وزراسے متاز ہوتا تاہم ایک خاص واقعہ سے اُسکی

سیرُ ون نیکیا ن برا و نبین ہوسکتی ہیں۔

خاموضی خدا و ند عالم نے حیوان پرانسان کومن اسباب سے نضیلت مخبشی ہے منجلہ اسکے ایک سبب نطق رگو یا کی بھی ہے۔ بلکہ یہ کہنا سبالغہ نہین ہے کانسان او رحیوان مین ہیں صد

فاصل ہے۔ گرانسان حبطرح سے خدا کی اور نعتون کا قدر شناس نہیں ہے 'اسی حیثیت سے اس نعمت کوبھی بر ہا دکر تار متها ہے۔

عَلَّم طورے وکھا جا آہے کہ تو گون مین خاموشی کی صفت کمتر ہوتی ہے۔ اور نعنبول کر کہا۔

مین زیادہ وقت ضائع کرتے ہین بیکن جولوگ مرتر ہین اور حکیانہ داغ رکھتے آنیا خاموتی کا وصعت ضرور موتا ہے۔ تاریخ کال مین خواجہ کو طویل القہمت کے خطا ہے یا دکیا ہے

ینی ده اکثر خاموش رمتها تعالبات نهایت کم کرتا تعاله و غیرضروری! تون مین معرف خل دیتا تعالیه

مستمى دا ،البارسلان ك أتقال برُجب كمك شا وتخت نشين موا، توسب سبط

اُسکواپنے عزیزون سے خاند جنگی کرنا پڑی جنا پیر مشائلد مع کا وا تعدہے کہ ملک نتماہ کا جیا

قا در دبیگ اج و تخت کا دعویدا رموکرکر آن سے رہے کی طرف بڑھا جب ملک شاہ کواس -- نقل

فوجی نقل دحرکت کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی مرافعت کے بیے تیا رموکر نکلا۔خوا <mark>جہ نظام ا</mark> لماک بھی ہمراہ رکا ب تھا بینانچہ شعبان کے حیینے میں مقام <del>ہمران</del> دونوں فوجون کامقا بلہ ہوا۔

و زمین رات دن کی الوائی کے بعد قاور وگرفتار ہوگیا۔جب فوجی سروار سبار کیا و کے لیے

سک کا ل؛ ٹیرحالات خواجہ۔ وآنا را لوزرا۔ سک الب ارسلان کو یوسف خوا رز می نے ساتوین بیجالا و ل سمٹ کمہ کو قتل کیا تھا جومطا بق ہے ،ارستمبرسٹ نلہ کے ویھو کتا ب التو فیقات الا لہا میدمضفاللوالمص

محد مختار إنا إن كمشنر مصر مخت ١٣٦-

ماضروب توانفون نےخودا ورنیز سپاہیون کی طرن سے خواجہ کو یہ بیام دیا کواس ستح کے صلے میں بقدر مراتب انعام دیا جائے۔ اوراگر سلطان نے اس درخواست کو قبول نہ فرایا تو لمحاظائس عام ہمدر دی کے جو فوج کو <del>قا در د</del>کے ساتھ ہے کچر عجب نہیں ہے کہ تاج شاہی قاور دے سرر یہوا آ درجتر بھی اسی کے تحت پرسایہ افکن ہو۔خواجہ نے ارکا ن نوج كايد بيام نهايت تخل <u>سے مُنا گرا</u> هيئ طمئن كرد إكد مين آج ہى إرگا وسلطاني مي<sup>ئن</sup> رونتگا-اورشب کوسلطان سیمشور ه کرے قا ورد کوگلا گھونٹ کرا رفوا لاعلی الصباح جب فوجی سردارسلطان کاجواب سننے کوحاضر موے تو خواجہ نے کہا کہ قا در دباکنے رات کوز ہرکھاکر خو دکشی کرلی ہے اور سلطان اپنے عم کرم کے اتم مین مصروف ہے ۔ يمو تع عرض حال كانيين ہے۔ چنا پنے سب سردار خيب چا پ رخصت ہو <u>گئے او</u> اكيك عظيم الشان خطب رمنل كيا-۲۰) قاصی ابن خلکان کھتے ہیں کہ جب قاور د ملک شاہ کے سامنے آیا تواُسنے جرم بنیا وت سےمعا نی چاہئ *گر کمک ش*نا ہنے کوئی مدر نہ سنایتب قاور دینے صفائی

رم بغا وت سے معانی چاہئ گرمک شا ہ نے کوئی عذر ندستا ہے ساسنے آیا تو اُسے جرم بغا وت سے معانی چاہئ گرمک شا ہ نے کوئی عذر ندستا ہ ت اور مرخطیم تا اور مرخطیم تا ہوں کے مدر ندستا ہوں کے خطوط سے بھراموا تھا۔ اور مرخطیم تی وجو میں ایک کئی تھی کہ وہ محک شاہ پر فوج کشی کرے۔ اس طوما رکو د کھیکر سلطان نے نواجہ کو طلب کیا اور خریطہ د کر حکم دیا کہ ایک ایک نظر پر ھکر سنا کوئا خواجہ نے سلطان کے باتھ سے خریطہ نے لیا۔ اور خیمے کے اندر جو انگھی د کم رہی تھی وہ کام خطوط اُسیس ڈال و ہے۔ جو اللہ رہ تا تھا کا لیا نیوسفرہ ہے۔ جاد ا

آنِ ما حدمین جلکر را کھ ہوگئے ۔ اِس عجبیب وغریب کارر وائی سے اُمراے در اِرکوسکین ہوگئی ۔ کیو کلانمین و ہاکٹرامراموجو دیتھے جفون نے قاور دسے خطا و کتابت کی تھی۔ اگر بیر مصد مار سام میں مصرف کے سام کے معالم میں استعمال کی سام کی تھی۔ اگر میر

خطوط پڑھے جاتے جواشتعال طبع کی حالت مین معلوم نہیں کہ طرفین سے کیا کارر وائی ا موتی اور اِسکا اثر سلطنت پر نہایت خراب پڑتا۔ گرخوا جد کی اِس عاقلا نہ کارر وائی کا یہ

نتيجه بهواكه تنام اركان سلطنت نے كال وفا دارى كا اظهاركيا اور دىي بوشس سيسلطنت

کی خدمت کی اکد برگانی کا دهبه باقی ندر ہے۔

موثن خرکور کھتا ہے کاس قسم کے متعد و واقعات خواجہ نظام الملک کے میں۔ اور صرف میں ایک کارر وائی ایسی دورا ندنتی پرببنی تقی جبکی وجہ سے ملک شاہ کی سلطنست کو استقلال اور شخکام ہوگیا۔ اور آیندہ استعدر فتوحات ہوئین کہ اریخ اسلام میں خلفا ہے۔

متقدمین کے بعدکونی سلطنت اس وسعت کونمین بہونجی۔

خوا جسکے اخلاق وعادات کے متعلق جسقد رکھنا چا جیسے تھا'اُسکا دسوان حصبہ جبی نہیں کھا گیا ہے بحبکا باعث بیہ ہے کاس عنوان پرمورخین نے بہت کم کھا ہے جسقد رواقعات موجودہ تاریخون میں ملے وہ ہمنے کھدیے ہیں کیکن آگر کوئی مبضّر خوا جہ کی تصنیفات اور خطوط کو بڑسھے (جواُسنے اپنے بیٹون کو کھیے ہیں) تواُسکے طرزمعا شرّت اور اصول زندگی سے واقعت ہوکرمفید تنائج اخذکر سکتا ہے۔

اله ابن خلکا ن صفحه ۱۲ اجلد ۱۰ میل خواجه نظام الملک کے تصنیف کے پورے خلاصے دوک حصد بین موجود ہیں۔ اور خطوط انطوین پڑھ سیکے ہیں

## خواجهٔ نظام الملک کی خانگی زندگی

شادی خواجه نظام الملک کی پلی شاوی س خاندان مین دونی اسکی سیمیج تاریخ تبت نا شکل ہے کیکن کامل انٹیر کی روایت سے إیا جا تا ہے کہ جب نتوا جہ نظا م الملک، بوعلی احمد بن شا ذا ن والی بلخ کے دربارے بھاگ کرسلطا ن چیز سگ دا کو دیلے تی کے در بارمین مبقام <del>مرو</del>بیونیا ہے۔ اُسوقت خواجہ کے د واٹسے عب<sup>لی</sup> ائمد (مویدالما**ک** ابو بکر عبیدا متٰد) اورُطَفَرْ (فخرالملک البالفتح منظفی موجو د تھے۔ اوریہ ‹ ونون لڑ کے غالبًا خاصہ کی ا پہلی بی بیسے ہو بھے۔اگر چی خواجہ کی شادی کے تفضیلی حالات ہمکو کمین نہین ہے۔ گر واقعات سے بتہ جلتا ہے کہ یہ شادی وطن میں ہوئی ہوگی ۔جبکہ خواجہ ا امرموفق کی درسگاہ سے دالیں آیا ہے۔ یا میروہ زما ندم و گاجب کہ د<del>ارالعلوم نجا راسے خواجہ ما و را ،النمر</del>کے غركوروا ندمواب ليكن دوسراعقد خواجه كام يحصيم بين ملكر كربتيت زواجب كفصياب سْه مُذَكُورِ مِين جب سلطان البيار سال سلحو في عبسانيون سيم جهادي لا ايُمان لو مّا موا ا **بخا** ژبین پیونیا تو و بان کے حکمان لقراط بن کیور گی نے دجوعیها ٹی تھا <sup>در</sup> کے کاریام ویا و را بنی بنتی کاعقدسلطان ست کردیا۔اسکے معاوضہ مین سلطان نے بقراط کواما ن دی۔ ورجِ تحالفُ ٱسنے میش کیے و ہ نظور کیے گئے لیکن بچھ عرصے کے بعد سلطا ن نے اس لے کتابات کی کے ماہوں یہ ناچیہ دا قع تیمال ہیسکے طامقام تعااب اس نام كاكوني مقام نسين م اوريه علاته في نمنت رس ك قض من سند م اصدالاعلاع م تزبته القلوب --

بِمُركوطلاق دیدیا اوراینی نوشی سے خواجہ نظام الماک کے ساتھ عقد کر<sup>6</sup> یا جینا نحد کمکہ گڑھی<del>ہ۔۔۔</del> نوا جہ کے کئی میٹے بداہو کے جن مین سے ایک نواجہ آجر دضیا ،الملک یونصراعی ہیں ہے۔

إستے علا و ہ خواجۂ نظام الملک کے اورکسی عقد کا حال معلوم نہین ہوا۔اور نہ اسکیفصیل

معاوم ہے کہ کون اور کا یا اور کی کس سگم کے بطن سے ہے۔

خواحه نظام الملك كي ولاد

سلم ہے کہ دنیا کی کوئی خوشی او زخمت <del>ٔ سلطنت</del> اور <del>وزارت</del> کے برا رنبین ہے بیکین

پھر بھی اُسٹے بڑھکر ایم میلا گرکوئی مسرت اور دولت بہوستی ہے تو وہ صرف اولا دہے ؟ جس گھرمین دوچار بیچے مون وہان کی حیل ہیل ور رونق کھولون کے تختے سے کم نہین

ہوتی ہے۔ اورجس کھرنین یہ نہون اُس گھر کو قبر کہنا زیادہ مناسب ہے۔

تنے اکٹرشامون اوروز راوغیرہ کے حالات میں پرھاہوگا کہ اولاء کی تنامین انفون نے

يا كيا بصيبتين أطعا ني مين منزلون بيدل جلكو وركابهون برجا درين حراها ني مين و وزب

یکھے ہین او منتین انی ہین اوراس خاک جھاننے پر بھی نخل آر زوبار آور نہیں ہواہے۔

لیکن خواجهٔ نظام الملک کواس حصیمین بھی ہم خوش نصیب پاتے ہیں۔ غوا جُه نظام الملك بطيون كى طرف سے حضرت اليقوب عليالسلام كا بم طالع تفعا بخواجه كا إ پ على ا

ولت بلحوقیدمین صاحب کخرآج کے عہدے سے آگے نہین بڑھاا در و دمجی حیث دسال۔

لیکن خواجہاس درجہ پر بہونیا کہ اُسکی ناموری نے علی کے نام کو بھی جیکا کرتا ریخ میں داخل کر دیا۔

له الريب المرادين عفه الخصفي بلطبوع مصر مله آثار الوزراسيت الدين -

اليكن! پ كمقالدين فودايسا خوش فعيب بواكداسك متعدد مبيّے اور پيتے ثنا إسلِجته

اورخلفاے عباسیہ کے وزیر موے اورخاندان بن انٹے برس کے زارت کاسلسا قالم رہا۔ حقیقت مین نظام الملک نہایت خوش قسمت اپ تھا جوخو دجو ہر کما لات سے آراستہ تھا

ا ورمبیون کی شهرت نے اُسکے نام کوا و بھی دنیا مین روثین کردیا تھا۔

حبسقدر تاریخین (اسوقت کک) ہماری نظرسے گذری بین اُن مین خواجہ کے دس مبیو سکے ام ملتے بین حالا ککہ میٹھے روایتون کے مطابق خواجہ کے بار ہ بیٹے تھے چنا نجاخیرز ا نیمین ترکان خالون روک شاہ کی بیگم نے جب ملک شاہ کو خواجہ کی طرف سے امورسلطنت میں

برخان کیا ہے تو منعملا ہم سکا بتون کے ایک شکایت میں بھی کد " نظام الملک کے اِرہ بیٹے برخان کیا ہے تو منعملا ہم سکا بتون کے ایک شکایت میں بھی کد " نظام الملک کے اِرہ بیٹے

المدا تناعشر كي طرح تام سلطنت پر حكمان مين "

آن وزیر زادون کے حالات بہت کم تاریخ ن مین تر پر دین بیکن بھر بھی جسقد روا تعات و حالات ملے بین دین او شاہون کے سخت مین حالات ملے بین ۔ انکو جنے تفصیل سے تاریخ آلِ سلوق مین اُن با د شاہون کے سخت مین لکھ یا ہے جنکے عہد مین وہ درجہ وزارت اِ الارت پر متاز تھے۔ لیکن اس جگہ بہ بیل،

یہ ہے۔ مذکرہ صِرف ایکے نامون کی فہرست پیش کی جاتی ہے۔

اوافتح مظفت رس المحال الملك الومنصور الساحة المالك الومنصور السحة الملك المومنطور السحة الملك قوم الدين الونضرا المحددا الملك قوام الدين نظام المكصدرالا سلام سهمو يللك ظيالدوله الوكم ومبيدا مله المحددالله المرصيدالله المحددالله المرصيدالله المحددالله المرصيدالله المحددالله المرسيدالله المحددالله المحدد الله المرسيدالله المحدد الله المحدد المحدد الله المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد الم

اله آنارالوزرامين كلى خامك باره ميني لكه مين خواجك دوميون كانام إدجو زلاش كاسوقت كمنين علوم موا-

ه شمس الملك عثمان - ٧- عادا لملك ابوا لقاسم -٤ - عز الملك بوعب دانند كم يين - ٨ - عب دار حسيم -

9۔ ابوالبر کا تعادالدین- •ا- علی- ۱۱ ۔ صفیتیہ۔ آل ادلادے مبت | خواجہ کے خاتجی زندگی کے عام حالات کسی مورخ نے نہیں لکھے ہیں۔

الكر بعض روايتون سيمعلوم مرة البني كأسكوا بني اولا وست از حد محبت تقى ميكن كاروبا

سلطنت کی وجہ سے خواجہ کے بیٹے اکثر دورود را بزممالک بین رہا کرتے تھے اور دہ اُکے فراق مین بقیرار مروجا یا کرتا تھا۔اور حب یہ لڑے سامنے آتے تو بعض اوقات سینے سے

لگاكر روتاا ورأسكواپنی قید کی زندگی رتعلقات و زارت برپافسوسس ہوتا تھا۔

خواجه نظام الملك كى وزارت كاخالته -ملكتناه مص خالفت ورش كے مفصل حالات

خواجەنظام الملک ئے قتل کا واقع پھی، تاریخ کا ایک می سلد ب- اوریہ الاتفاق اب است کم سلد ب اوریہ الاتفاق ابت کا ایک فعدائی تعالیک فعدائی تعالیک فعدائی تعالیک فعدائی تعالیک فعدائی تعالیک فعدائی تعالیک فعدائی کا کا می میں اختلام کے معالیک فعدائی تعالیک کا کا میں میں اختلام کے معالیک فعدائی تعالیک کا میں میں کا میں کے میں کا میں کی کا میں کا میا کا کی کا میں کا

سله نواجه کی بیٹیان می کئی تمین گریج صفیه کے اور کوئی نامزمین طاصفیه خاتون کی سنت میں بقام بغداد علید الدولا بُرَمِنگوم ابن فخوالد ولد بن جمیرے شادی مود کی اور شندہ میں اسی جُگانتقال موا- عمیدالد ولد خلیفتا القتدی کا وزیرتھا بوقوت مونے برخواجہ کی سفارش پرجب دوبارہ مقررموا توابن جباریہ نے عبیدالد ولد کی بچومین پیشعر کھا۔ ۔۔۔ ہوئے اور کا صفیہ قدما استوزم ہے شانبیہ فائنسکور کے اصرائے موک خاالو ذیور ب

غواجہ کے دو تو بکا حال بھی لینے موقبہ پر امریخ آل بلجوق میں تررہے لفخری سفیرہ ہ مطبوعۂ صرو اربیخ آل بلجوق صفعانی ۔ سلف حسن جہاں سلے سے حالات میں نفظ باطنیدا ور فدائی کی تشریح کی گئی ہے (دکھیو دوسرا مصدہ) کسکے حکم سے خواجہ پر حلوکیا تھا۔ مورخیین مین ایک گروہ پی کہتا ہے کہ 'نود ملک ثنا ہے کے کا سے حکم سے خواجہ مثل ہوا ؛ دوسراا سکا قالل ہے کہ'' تاج الملک ابوالغنائم کی سازش کا یہ نیتجہ ہے نہ

تسرارا وی ہے کہ حسن بن سباح کے اشائے سے خواجہ کا کام تمام ہوا یولیکن تا وقعتی کہ استحدال میں استحدال کا میں سا مفصل طور پراساب مخالفت معلوم نہون کسی فریق کی نسبت کو ٹی صحیہ حرامے قائم نہیں

ن حور چوج ہوں معن معموم ہون میری مصبت وی سیسے رہنے عام ہین ہو سمتی ہے۔ لہذاا ول اُن اسباب کو ہم ستندتا ریخون سے نقل کرتے ہیں جس سے امر متنازہ اِکے فیصلہ کرنے مین آسانی ہوگی۔

اصول عامه (۱) سب سے بیطے بطوراصول موضوعہ ان لینا چاہیے کہ جب إدنیا وکسی آمیریا وزیرالسلطنة سے تا رانس ہوا ہے تواسکا سفول گنا داور ہرکا معیوب بمجھا جاتا ہے! بتداؤ جزئی جزئی جزئی واقعات سے ختمال برمقتا ہے۔ اوراخیرین جب وزارت سلطنت پر پوقضیہ کرمیتی ہے اور بادشا د براے نام رہجا تا ہے تواسوقت ادشاہ کی طرف سے جو کا رروائی وزیر کے خلان عمل مین آتی ہے وہ عام نظرون میں ظالما تیمجی جاتی ہے گر حقیقت میں بقا۔ سلطنت اور دوام حکومت کے بیاسکا موالے ضروریا ت سے ہے۔ اور بیوہ مستحکم بقا۔ سلطنت اور دوام حکومت کے بیاسکاموال خروریا ت سے ہے۔ اور بیوہ مستحکم

ا قا نون ہے کہ چونہ صرف ملطنت مین بلکا دنی سے ادنی حاکم اور محکوم میں بھی جاری ہے اور ہمیتہ جاری رہیگا۔ جسکے نظا ٹر ہر تو م اور ہر ملک کی اریخ مین موجو دہیں۔ اور خواجئہ نظام الملک سے ممل کا واقعہ بھی ایکھی نظا ٹر کا ایک جزہے۔

مکت استخاب استخاب ۲- طبقات الکبری کی روایت ہے کسب سے پہلے سائی میں مکت است کی ہیل فتکایت ملہ طبقات الکبری مالات خوامز نظام ملک و کا ال فیرسنی ۴۴- جلد ۱۰ و تاریخ آل بلوق عاد الدین اصغمانی مالا خواجہ و آئار الور زاسیعت الدین سے یہ واقعہ کھا گیا ہے۔

نوا**جه نظام الملك كي شكايت بو**ني حبك تفضيل يديه كيوسلطان كانتيم خاص اور را زوار · ورتام امراست زيادة تقرب غواجه نظام المائب كاورباد سيدالر أوسا الوالماس موتراجياكي ا بوالمحاس فے سلطان ہے یہ کیا ہے گئے کہ 'خواجہ نے تام سلطنت یر خضہ کر ایا ہے!ور امصارو د بارکو و بران کرکے ایناً گھرال و د ولت سے بھرلیا ہے ۔اگرساطا ن خواجب کو پیرے حوالدکر دے تواس معا وضعین وس لا کھ و نیا ر (ایک دنیاریا نیخرومیدکاہولئے) واغل خسيرا نه كرون " لك ثنا هنة تواس شكايت اور درخواست يركوني توجهنين كي ليكن حبب خواجه كوليني سعا *د تمنند دا ما و کی مخبر*ی کی اطلاع مو نی تو*اسنے سب سے پیلے*اپنے ترکی فلا<sup>م</sup>ون کوجمع لیا، جو تعدا دمین کئی سزار تھے بھڑا نکو طبل خاص سے گھوٹرے دکیرآ لات حرب سے ملح کیا۔اورجب په ترکی رساله تیا رہوگیا۔ توخوا جہنے لک شاہ کی دعوت کی اورخصت کے وقت نفنیس اور مبین قیمت بربیہ پیش کیے اور سب سے اخیر میں غلامون کامعا بینہ الایا۔ اور ملک شاہ کو مخاطب کرے کہاکہ اے سلطان! مین نے آپ کی ورنیزآپ کے بزرگون کی خدمت کی ہے ۔میرے حقوق آپ پرمبت کچھ ہیں ۔آپ سے کہا گیا ہے کہ مين ناك والت سايناخرا نه جرايا بي معي تسليم اور إلكل يجب يكن اُس دولت سے مین نے یہ فوج تیار کی ہے؛ ملا و وبرین صدقات ٔ خیرات اورا وقات مین هی ایک کثیر رقم خرچ موتی ہے اور اِن تام مصارف کا مشاصرت آپ کی شہرت

اور ناموری ہے۔ اورآخرت مین اِسکا تواب بھی آپ ہی کو ملیگا اسوقت میرتم مردات

اورجا گیرآ پ کے سامنے ہے ، اور مین معدق دل سے کہتا ہون کھے۔

سپره م بتو ما ئه نولیشس را تو دانی حساب کم وسیشس ا

پهرغار<del>ض</del> کوحکم و یا که" اِن غلامون کا نام فهرست سلطانی مین درج کروئزاوراپنی سبت مربر و مسال سرسر سورا

كَمَا كَهُ رَجِعِيهِ اوْرُطِينَ كُوايك كُدْرِي اور پُرْرَبِينَ كُوايك كُوشَه كافي ہے "

جب خواجہ نے پرتقرر کی تو ملک ثناہ کا دل صاف موگیا۔ لیکن ابوالمحا<sup>س</sup>ن کی سنب حکم

و یا کاکسی آگھون میں گرم لوہ کی سلائی بھیری جائے اور قلعہ ساوہ میں قید رہے ؟ جَبَ ابوالمحاس کے والدُ کمال الدولہ بن ابور صاکواس حکم کی اطلاع ہوئی تو اُسنے خواجہ

به بین بانگی۔ اور تین لاکد دنیار بطور جرانه واخل خزانه شامی کرکے امن کاطالب موا-

مَّهِ نِواجه نِه المحاسَ كا تصور معان نهي**ن كيا - بكله كمال الدوله كوهبي ُ ديوا** أن الانشاء

والطغران کی خدمت سے موقوت کردیا۔ اور اِس عهدب پرلیٹ بیظے مویدا لملک کی مقورکیا کویہ سے ہے کہ ابوالمحاس کی شکایت پر لک شاد نے خواجہ نظام الملک سے بظامر مخالفت

ر یا الله استاریخ محارشان بن لکیا ہے کہ جب مویدالملک کو دیوا ن الانشاکی خدمت کی منون سپر دِ ہوئی۔ توا ول اُسنے اپنے نائب ابوالمختار زوز فی (مقب برادیب) کوموقوت کرکے

ا وسستاد آلميل اصفها ني ومقرر كيا-

ك ديان الانشا، وبطفراا كم برُّب دفتر كانام به جووزيرك اتحت مِتاقعا حِبكَ تفصيل حعنُه دوم مِن تقرير به -سك ابلاتميل حسين بن على بن محد بن عبالصوالملقب مويدالدين طغرا في اصفها في 'اپنے زانه كا نهايت ناموراديب اور نشاع ب - ابن خلكان نے تصيد ولامتي بھم نقل كيا ہے جس سير طغرا في ك ( باقي آيند و

نْ بهت کوششش کی که مویدالملک نسامندنو؛ اوروه کید زبنی حبکه پرمقرر موجا ـ نے کوئی ساعت نہیں کئ تب مجبور مبوکرا دیب *المک ش*اہ کی خا<sup>د</sup> ت ہوا۔ اورسلام کیے موب کھڑاموگیا سلطان نے ادیب کویریٹیان حال وکھیکرفرا یا کہ <u>کھ</u>رکہٹ چاہتے ہوتوعوش کرو؟ چنانچداد بہنے تام واقعات سلطان کے گوش گذار کیے بیو بحد ب دفترانشاً كا قديم ال كارتها -ا ورسلطان أسيكفنهل وكمال سيے خو دبھي واقعت تھا . مذاسلطان نے قاضی نظفر دیہ فوج کا قائنسی تھا جسکو زانۂ حال کی مبطلاح کے مطب ہشرمٹ جھاونی کہنا چاہیے کو بلاکھردیا کہ 'تماسی وقت مویدالملک کے پاس جانوا و ا بدولت کی جانب سے کہوکہ *و خداے فضل سے سلطنت بہت <del>وسیع</del> ہے۔* اور دیوا الانشا مین ا دیب ایسے متعد و انتخاص کو جگرل سکتی ہے۔ پیلطنت کا قدیمَ کھنوارہے۔اسکوسی خدت برمقر رکر د و ویسنیانچہ قاصنی خلفزا دیب کومو میا لملک کے ایس ہے گئے او رسلطان کاحکم مینا یا . جسکے جوا ب مین مویدالملک نے کہا کہ 'خدا و ندعا کم د ملک شاہ کاار شا دمین بسروشیم منظور کرا نے قسم کھانی ہے کہ ابوالختار کو کو ٹی خدمت نہ دوٹھا' باگراسکے خلاف کرون تو ىيىرى قىىم **لو**رشى جائىگى <sup>4</sup>مويدالملك كاجواب شكر ق<del>انئى قطقر ح</del>يرت زو درگبيا - اورمويلالم*ل*ك سےنصیعتًا کہاکہ'آپ کا پیردا بسلطان سے عرض کرنے کے لیے لائق نہیں ہے اوراسکے تائج نهایت خراب مو بگی اگرمویدالملک نے مجدیروا نه کی تب مجبور موکر قاضی خطفرنے ہے۔ نظام الملک کی مرح مین بھی قصا مدلکھے میں۔ اخیر ً يستط صده مين ممل ببوااين نطكان جلدا ول صف

ماخلات امیدجواب سنکر سلطان کارنگ معتبه سنتغیره کیا اور راسی حالت مین رفر ایا که امهید المناركومكوي الماني من المرين في المرين الماني من الماني من المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم كذاب واست في الوالمتاركومويدكي حبكه يرويوان الانشاكا افسر قرركيا خلعت بيناكراسي وقت والانشآ مين بالواورخلعت كساتة كمأل لللك كانحلاب مومت فرايا ریدالملاک نے ملک شاہ جیسے علیم الشان خو ذمتار با دشاہ کو جوکستانیا نہ جواب دیا اسکی معمولی سزا ِ قُلْ تَعَى مُمرٍ بِهُ نِظام الملك كي وزارت كاا قتدارتماكه لمك ثنا و نے مویدالمل*ک كصر*ب معزول دربه بهلامون تفاكة فاحبك التحت عليمن ملك شاوني دست اندازي كي تهي -ان خانون کی اسم - اخیرز ان مین ملک شاه کو" ترکان خانون "نے بینون کردیا تھا۔ اورکو کی ن پیکار دوائان و َّمَا تَصَاجِ خُوا جِدا و رَاسَكَى او ١ د كى برا نيا ن ملك شاه سے نه كى جاتى بون ١٠ و راسكايسىب تھا له خاتون اپنے مبیے محمو و کو وسید الطنت کرنا چامتی تھی گریغیرا عانت خواجہ یا مرمال تھا. ورخوا**ج**ەنےخاتون سےصاف کمدیا <sup>۳</sup> اک<sup>ړ،</sup> وبعیدی شاہزاد **ٔ برکمآر ق ک**اح*ت ہے کی*ؤکمہ مله تروان خاترن جوحرم نرک اورخاتون ملاليدك نامه سي مشهورت عاداله ولد طفغاج خان الالمفارا براسي بن نصرا کاپ کی بیٹی تھی۔ یہ خانمان نسل اواسیاب سے ۔ جوشمر قندا ورفر خاند مین حکمان تھا برکٹ مجمعہ بحری من ئے ترکان خاتین ہے مقد کیا تھا۔ ترکان خاتین دنیا کہ اُن مِنا زمور تون بن ہے بک ہے چھل فراس ، ہنرے کٹل تعیین. معالات کل میں آئی جالین نہایت زیردس نے ٹرنی تعین اور ملک نتا واسکی کسی بات کو مەنىكرتا تىغاي<sup>ىكى</sup> مىشورەمىن مىچ ئىزىك رىتى قىمى خلفا*ت بىلى*ادىت ك*ىك*، دەنے بورشتەدارى پىداكى يېيىمى كاللەن ى ايك حكمت على تقى. رمعنان يشتر كيته من ببقام صغها ن " قال كيانتخاب ( و المنثور في طبقات بات الحذورة - شاه كه انتقال يرنيارين بي بركيار ق تعمد سنجزا و بعمود مور عصر بركيار ق سائي ميميم الي ا هم من سیدا موا تعا. چنا خپر کمیارق سب سے بٹماا ور ممود سب سے جھوٹا 💎 نسکن ( با تی آن شد موقع کا

برکیار ق بین علا و و او آل داکبر ہونے عقل د دانش کی علامتین اور جمانداری کے آٹار موجود این - اور اسکی والدہ قربید ہ 'یاقوتی بن داؤو کی بیٹی ہے ( مک شاہ کے جہا کی اول کی تھی ) اور سلجو قبیہ ہونے کی وجہ سے ہرطی اسی کاحق ہیں اسکے مقابلہ بن محمود کو اول توحق ندیں ؟ اور ماسوا اسکے وہ بالکل بجہ ہے مین سی طرح ملک شاہ سے محمود کی ولیعیدی کی سفار شس امین کرسکتا ہوں ' چنا بخدخا تو ان خواجہ کے اس جواب سے حنت ناراہن تھی - اور ہوقت خواجہ کی کاکوئی بپلوندین ملا بہ سلطان سے کہا کہ خواجہ کی فکر مین را کرتی تھی - گرد ب اُسکو برائی کاکوئی بپلوندین ملا بہ سلطان سے کہا کہ اُن نظام الملک نے اپنے بارہ بیٹون کو المرائی اُن کی طرح تام ملک پر حکم اِن کردیا ہے اور وہی تام ملک پر حکم اِن کردیا ہے اور وہی تام سلطنت کے مالک بین ''

آخر کو پیی فقر د کارگرموگیا-ا و رخواجہ کے زوال وزارت کامیں سبب ہوا جسکی تصدیق خواجی

ب ذیل توریسے بھی ہوتی ہے۔ مرتی سٹ کھرم بزرگ دتر کا ن خاتون راا زمر ، الا ت (بواسطنُهٔ آنکه میخوا مرتایا د شاه ولایت عهدخو د بفرز ندا ومحمو د دید) دخاطری ار د ٔ غرف ومرحنید براطراف وجها نب میگرد ، ویخوا به امفسده بن اسا د کند که موحب تغیر مزاج سلطان باشد وازجميع برسكلان من ومخالفان من المنطاق ميكند يبيج طربق ميسرنمينية والهيج نميتوا ندگفت الآانكه خواجةملكت را برفرزندا ن نو دقسمت منود و اگرحيكسي و<u>گرمطلغ مي</u>ت وسكن جمين مرامعلوم ست كلاين تحن در بإطن سلطان تاشيركرو و- انشارا مند تعالي

محمو دالعاقبت بإشدو بخر گذروئه

٤ كمّا ب الوصايا خواجه نظام الملك

مخالفت كاجوبهلوتركان خالون في لاش كيا تهاوه بهت زير دست تمعاا وزنظام للك وبعبى معلوم بوجيكا تعاكه صِرن بهي ايك سبب ُ سنك زوا ل حكومت كاماعث بوگا -جسك انجام بخير مون كى أست خدات وعا المكى تعى ـ

ن اللك كي مازش م- "ماج الملك ابوالغنائم المرز بات بن خسروفيروز . قم كا باشنده تها - اور اسکے بزرگ سلاطین فارس کے دربارمین وزارت پرمتاز تھے۔ پناپنداسی خاندانی وجا ہت ورشرافت کی وجہ سے امراے ملجو قبہ مرز بان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ابت راء مرزبان ر مبنگ س**اتلین** دولت سلح قبه کاایک <sup>دب</sup>یرالامراد ، کی خدمت مین را کرتا تھا۔ عمرامیر ز کورنے 'سکوایک جو سرفا بل مجھکر ملک شا ہ کی حضور مین میش کیا۔ اور بیسفارنش کی ک<sup>ور</sup> مزان ر با رسلطانی کے لائق اور ہرطرح سے قابل اعتماد ہے؛ چنانچہ سلطان نے مرز بان کو 'اخر

را او زنتفاخ خزا ندم قرر کردیا- استک سوائج و حصنُه ملک اور فوج کی گرا نی بھی سیرو کی گئی! بے ہے بڑھکر جواغراز کا ذریعیہ ہوا وہ ترکان خاتون کی نیا بت (برائیوٹ سکر بٹری تھی اور المفى خدمات كےصلومین آج الملک كاخطاب بھى مرحمت ہوا تھا۔ درجِ كما تتظامى قالميت كے ساتھ فصاحت و بلاغت كابھى جو ہرركھتا تھا، سليے اخيرز ، ندين مُك شاہ نے ديوان الآنشا والطغراكاا فسرجمي مقرركرديا تفأا ورخانون كيحايت كيبل يروزارت عظمي كابهي اسيدوارتها-ا درچونکہ دیوا ن لانشا کی فسری کی وجہ سے سلطنت اور وزارت کے اہم معالمات سے قاب مُوكًا تقاءا سِلِية تاج الملك خواجه ك اسباب انقلاب وزارت يرغوركيا كرتا تقاء ا ورحبب ونیُ مفیده طلب میلوطیا<sup>۳</sup>ا توترکان خاتون سے کمدتیا تھا۔اورخاتون موقع **حل سے** واقع**ا** رِ مع *کرکے س*لطان کی حضورین بیش کرد یا کرتی تھی ۔ چنا پخ*د حل کے*اندر تو یون کارروائی ہم تی تھی۔ ور إ ہركا يدحال تھاكة اج الملك نے نواجه نظام الملك ك اتحت علم من سے مجدالملك متوفى اورسيد مدالملك عارنس وغيره كواينج گرو دمين ثبال كربياتها. ورا ب تنفقه شوری سے نظام الملک کی و زارت کانظمز نثر کیاجا ّاتھا گمزاد جودان کوششو کھ خود لک شا داورتاج الملک کی طاقت ہے یہ اِ سرتھا کہ فوڑا نظام الملک کومعزول کردین۔ ليونكم واجبلطنت كيسياه وسفيدكا مالك تصاا ورتام ملكت يراسكاسكم مجيا مواتعا كرإن! ن كاررواليون سے يوضرو رمواكية مستدة مستدالطان كامزاج كرا اگيا كرخواج بظام الملك ت او زخیر تحقیقات ہے جہان کت اج اللککے جوڑ تو شمعلوم ہوجاتے تھے۔ وه ابنی حکمت علیون سے اکمود فع کردتیا تھا مجر حوکار روائیا ن در پر د ہ موتی تھیں اُنکا خواصہ کو

اپته بهی ندگتا تقایب تاج الملک کاکونی عمل کارگرنوا لوائسنے حسن بن صبلے سے سازش کی سرچند سے ت

جسكاخاتمه خواجه كفتل برموا لفصيل تينده باب مين ب

معنا عباسه الله الله الملك بوكما يك زمهي خص تعالمذاً الكي نظر بن خلفات عباسيه

کی بڑی خطست تھی گواس عهدمین دنیا وی جاہ وجلال اور حکومت کے لیاظت خلفا کا درجہ اکبڑانی اور ہاد شاہ د شالی ن دہلی ہے کچوزیا دونہ تھا۔ گر نرمببی حیثیت سے اس ضعیف اور

نا توان خلیفه کے سامنے بڑے بڑے مغرورا و رشکبراد شاہونگ گردنین جھک جاتی تھیں! ورآستا نہ بوسی کواپنا فخزا و رمصافحہ کی عزت کوسعا دت غطمی سمجھتے تھے ۔ چنا پنچہ خلفار بھی خواجہ کے فضل ق

. من دب سر سند من مرسد است. کمال اوراقتدار وزارت کی وجهت اسکی غایت درجوزت کرتے تھے۔ چنا پخدر مضال اوراقت .

من دوسری مرتبجب خواجه نظام الملک لک شا دے ہمراہ بنیدا دگیاہے توضیفہ مقتدی امرانند خوا به کوتخت خلافت کے سامنے ہیٹھنے کا حکودیا۔ اور فر مایا کہ "الے حسن المجھسے خداہت خوش

۱۶ بدوست حلامت عندست سیسیده مردیا. اور فرمایاندست من بیست حدامت موسی مدگا کیونکه میرالمونیدن محبصه، خداسنده به خواجه نه میرزد و سنکرعرض کیاکد موخدا و ند تعالی

امیرالمومنین کی د حاکوستجاب فر بائے 🛚

جَبَ مَاك شاه كواس قرب وخهقدات كى اطلاع موئى تواسكوبهت ناگوار دواكيو كدملك شاه مقتدى كومع ول كرائي المستان الكوار دواكيو كدملك شاه مقتدى كومع ول كرا چا جها تقااو راس فكرين چندسال ست تفاه گرخوا جد ملك شاه كودميشه اس كاروائى ست روك دياكر تا تحالا و راگر خليفه ست كوئى لغر ش بوجاتى تقى تو در پرده أسكو دوشيار كرويا كرا تفاد و راسيسه مشور سه و بيا تحاجس سه سلطان رضامند بوجاك و چا بخد سه به به يوه و بيا تحاجس من را تو خواجه في سلطان كى جنا بخد سه به به يوه و بيا تحاج سه به با تو خواجه في سلطان كى

كاخليفه سيعقدكرد ياجبكي وجهسة بهت سي بيجيد كيان رفع بوكيين غرضكه نواجه آم متسم کی کار وائیان کرکے ملک ثنا ہ کاغصّہ دھیاکردیاکرتا تھا۔اوریہ کام حکمت علیا رجھنر كمشورك اوروبا أسع لمك شاه فياين مبين كاعقد فليفه قت ري له تركان خاتون اورخواجُه نظام اللكر إمرالله يست كمياتها بينامخة المنج آل ملحوق و يكال انتروغيرومين كلفائ كدجب لك نشأه بغداد حا اتفا تربكما يج هی سانه جایاکر فی غیین اورترکان خاتون سے ہماہ شیزا دی بھی ہو تی تقبی۔او راسکے حسن وجال کی کیفیت سے بھی بفَّهَ آگاه تھاا ورحبب ضرورتُ مکلی بھی اسکی تقضی ہو ٹی کہ ملک شاہ سے ننا دی کا بیا مردا جا کے توخلیفہ-شال سيسك مدهومين ابيننامور وزيرا بونصرفخ الدو آدمجدين جبيركواصفهان رواز كميا چنانخه ملك شاه سے خليفة كا لمطان نے فرایا کاس معالمہ میں ترکان خاتون مختار میں اورائفی کو'' خاتون' کےعقد کا اختیا یہ ہے پ یه بیام بگمهه محمین بنیانجذا بونصر خواجه نظام الملک میمراه لیکن خاتون بزرگ کی خدمت مین حاضر لى كافطها ركيا. خاتون نے فراياكه نيا إن غزمين اور اوراوال نهر في بعي اينے شامزاوون كي شاوي كا إم ديا به اورچارلا كدو نيار نقد مرا واكزا چا بيته بين ـ اگر بيشرط منظور موتومقت ـ ي بامرا سد كومين سه ب ارسلان خاتون (رْ وجُهُ القائم إمرا متّد دختر عغير بيك دالو بسلجو تي كواطلاع مودكي توكسف لان خاتان کو مجھایا کا بغیرسی شرط کے بیشنا دی کر دی جائے۔ بیر رشتہ آل سلجو ق کے حق مین فخرو مباحات کا ، ہوگا- چنانچە بعداز شور ە ھے یا یکو بیاس لاکھ و نیار نہ هجل برعقد کر دیاجائے اور یہ کئی شرط رہے کہ خلیفہ ى درسرى منكوحه إكنيز سے نعلق ندر كھيگا" چنانچه ية نام شرطين لئے كركے صفر هنگ مده مين فوالد وله بغدا و والسم كما نے تا سرشرالط کوننظور کردیا۔ اور عقد موگیا لیکین ملک شاہ نے اپنی مبٹی کوصفر سٹ سمہ ھ میں شا | نہ ما تعربغدا دروانه کیا جبکی تفصیل به ہے کہ ایک سوئیٹل اونٹون پر دنیا جبرلین دیباہے رومی کی تھین بَ علل ونقره تھا۔ اور چائز خچرون پر دجنگ گردنون مین چاندی سونے کی گھنٹیا ن شکتی تحیین ہیش قم ئيس اساب تحالا وزنجله يؤنيم رئيج يرباره صندوق قميتي جواهرات اور زيورات سيجرب مود تھے۔اوراس تطا رکے آ کے مننڈین سوار بھے (جوشالیتہ گھوڑ ون پر سوار تھے۔اور جنگ ڈین صع تھے)ادر میں عاری کے لحاظت لاچا بتھین۔اوراس حبلوس کے پیچیے دولھن کا محضہ تھا ۔اوراً سیکے <sup>ہزخ</sup>انین لبندادا ورتر کان خاتون *کے نت*فہ تھے۔انکے علاوہ تین سوکٹیزون کے ڈوپے تھے (باتی در*صفح*آ نیندہ

ملامی ہمدر دی کی وصریح تعین - در ندختیقت مین خواجی کی شاق شوکٹ خلیفہ سے کیج امهار ارت کے حسن بن صباح اور خواجُه نظام الملک میں جن اسا بسے عداوت بقيصفه ها) اورنواجه سراون كي تعلوبيشا رئقي- اوراس قا فلهك مكران وزيرسعدا لدوله كوسرآنين! ورامزيسة ؟ و رخوا جه نظام الملک تھے۔ اور رعا اِے سلطانی دولھن کے محضد پر دینا روغیرہ نٹارکرتی جاتی تھی غرضکہ ٹری شان وشوكت سے يبطوس بغداد بيوني خليفه كى طرف سے استقبال كے ياء وزيرا بو نتجاع اور ديگر خواص وا نەمۇپ ـ جىنكے جلومىن تىن ئىن ئىشغلىردارسوا رىتھے ـ اورحرىم خلافت كى كو ئى د كان ايسى نەتھى كەمبىيات كاك ستمع نىطىتى مون د مبندا دين بنزار ون جشن بوے موتکے .او رېزار ون مرتبدروشنی هي مو کی مُرخلافت کے اخيردَ ورمين جب كددولتِ عباسيه كايراغ نو وجعلملار إتها يهرونتني نبيق ولقل دنيناالسهاءالدنيا بمصابيخ کی مصدات تھی، وزیرا بوشجاع کے ہماہ خلیفہ کا خاص خادم طفر بھی تھاجہ کی سپردگی میں وہ نظیر محفہ تھا ہؤدگھن کیلیے يهجاكيا تصاجبيه مركش ورطفاكاريروب يرب تقع واوراسقدرجا سرات مليم موس تقع كذفار خيره موتى تقى وجب تر کان خانون کی موادی قریب آئی **تواب**ر شجاع آ دا ب بجالا یا او رحو*ض کیا ک*رسیدنا ومولانا امیرالموننین نے بیام دیا' إن ديده بامركيمان توجه والإميانات إلى إهلوائ خانجه تركان خاتون نےمطلب بمجدليا ورجلوس محلسه اکی طاف رواند ہوا۔ اورامراے بغدا واورار کا ن سلطنت کی بگیا ت نے ترکان خاتون کا استقبال کی اورمعززمها ن بييون كوسواريون سيه الرا- اورحب سواريان الرجكين تواخيرمن ولسن كى إرى آئى جيڪ محفه ڪ گرد و پيش د وسو قلما قينا ن( تر کي عور تو ن کاسلح گرو ه) تھين چنا پنيه تمام بگيا ت نے خاتو ايان لومخدسة آثاراا ورمسندير جاميجها يار جب صبح موئى توخليفه مقتدى بامراسه يحتضور مين اركان سلطنت ( مکی و نوجی) مین موے اور سب خلعت عصر فراز ہو ہے۔ اس طرح ترکان خاتون اوراُن تام خواتین کوجو بیکم کے ہمرا وآئی تفیین خلعت دیے گئے اور منسی نوشی سے یہ تفریب ختم موگلی ۔ سا مان دعوت مین کستعد ر عبنس خرج ہو<sup>ن</sup>ی سکی تفصیل و زنین نے نہین کھی ہے المبتہ صرف فکر کی نسبت کھاہے ۔ کہ حیالیس مزار من صریت ہوئی تھی <sup>پیر</sup> خلیفہ کی اس بی بی ہے جو بیٹا ہوا ا سکا نام ابر الفضل حبفہ تھا اوراسی کی و **مبعدی** 

أتخاب إز كامل أثير صفحه ٥ جلد ادر المنتور و وكارستان وغيره -

إير كمك شاه اورخليفه مين مخالفت موني "

اہو کی تھی و ہ اپنے موقع کیفصیل ہے تحریر ہن لیکن بنواجہ کے قتل کی علت غانی یہ ہے ب فرّقه اساعیلیه کارور موا-اورس بن صباح ن**ے فلخه الموث** یرفیضه کی اطا<sup>ن</sup> ئے شہرون میں ایناا قتدار قائم کرلیا۔ ورسن کے مرید ون کی تعدا دبھی روز ہروز مرسفے گئی۔ تب مك شاه اورنظام الملك كواسطرف خاص توجه بو كي ليكن جو كمه سلطان اليك رسلان كعدمن اس فو فاك فرقه كاكوئي انسداونيين كياكياتها - اسوجهس عس بن بسباح كا تبيسال ابفكل نظراتا تهالمذانظام الملك فيحكمت على سيه كام يحالناجا إاورأسكي يه تدبیر کی کستاتی ہو میں سلطان کی طرف سے ایک سفارت حسن بن صباح کے پاس روانہ کی-جسكايه نشأتها كدسلطان كشالإنه جاه وجلال سيحسن كوفررا كراطاعت يرآ اوه كيا جائه و ر فوطبنسي کی ضرورت نه واقع مهو- چنانچه نفیرنے الموت پنونج کرحق سفارت اداکیا محرحس پر غیر کی تقریرکا انر بھی نہ ہوا'اطاع**ت کا آف**ار کر'ا **توامر محال تھا۔ رخصّت کے وقت مفیر<del>و خا</del>لب** کے حسن نے کہا کہ 'آپ ملک شاہ سے کہدین کہ ہکو نہ ستا گے۔ ور ندمجیؤوکرمقا بلہ کر'ا پڑ گیا۔ مگر يمعلوم رہے كه ملك شاه كى فوج ہارے مقابلہ كے قابل نبين ہے -كيو كه ہارے كشكر كا للہ اس قلعہ کی نمخصر تاریخ حسن من صباح کے حالات میں تحریرے۔ س**لہ ت**اریخ آل **بلجو تی (وا قعات خلور (ساعیلی**یم بانی مین کلھا ہے کہ سلاطین دیلم! وراُ کے قبل جو حکمران تھے۔ اُٹکایہ دستور**تھا کہ وہ تما م کلک** مین خب سرر سط جاسوس مقرركت تق اور فك كل كو في كوشه ايسانه تعاجيك ميم واتعات سلطان تك نه يويخية الب بيلان نے اپنے عهدمن معکمه توڑ د اتھا حبيكا په نتيجه مواكماً مستدامسته فرقد باطنيه تر قي كرگيا طنت کو اُنکی سا زشون اورخفیه کا رر والیون کی اُسومّت خبر ہو ئی جب حسن نے قزوین او، رو دبار وغمیسره کے قلعون پر پورا قبضه کرایا-تشه الوافي جلدا و ل صفحه ١٤١٧ہرسپاہی دمریر، جانبازی مین فروہے۔اُسکے نزد کیب بینی جان دنیا اور دوسرے کی جانبنا وونون کے ایک ہی مغنی ہن "

سن بن صباح نے اپنے مرید و ن کی جو تعربیت کی تھی گو وہ اِلکل پیچ تھی۔ گرفر <del>نق نخال</del>ف سن بن صباح نے اپنے مرید و ن کی جو تعربیت کی تھی گو وہ اِلکل پیچ تھی۔ گرفر <del>نق نخال</del>ف

کی بل میں کہا تھا۔ بہنا جس نے بطور علی تبوت کے ایک مرید کو کم دیا کہ بختر اسکونشلیم نمین کرسکتا تھا۔ کہنا حسن نے بطور علی تبوت کے ایک مرید کو حکم دیا کہ بختر اسکار سے میں اس سے میں اس میں میں اس می

مارکر مرحائو" و وسرے سے کہاکہ الموت کی چوٹی سے اپنے ٹیمن گراؤ ویتیمسرے سے فرایا

کر اپنی مین و وب مرو ؛ چنانچه ایک ہی وقت مین دحکم کے مطابق ، تینون مرید اپنے اشخ پر قربان مو گئے ؛ ا

جب سفيرية ماشا دكير حيكا توحس بن سباح في سوال كياكه الكشاه كي مام فوج من

ا یک سپاہی بھی ایسا ہے جومیرے مرمد کی طرح جانباز ہو؟ اوراسی ابین مین کسی شرعی حکم کی

لگائے جانیکا حکم ویا اوروہ دونون اسی صدمہ سے مفیرے سامنے ٹڑپ ٹرپ کر مرگئے !' جب سفیرنے واپس آکر میشچم دید واقعات ملک نتا ہ اور نواجہ سے بیان کیے تو دورین

جب طیرے واپس از میں ہیمرد ید وافعات ملک سا ۱۵ ور مواجیسے بیا ن سے و دور رب کے واسطے فوج کی روا گی متوی کر دی گئی بیکن انقضاے میعا دیر ہے۔ بیچ مین جب یا دشاہی

فوج کی نقل وحرکت کی حسن کواطلاع ہوئی توجنگ کے <u>فیصلے سے پہلے</u> اُسنے نظام الملک مرحم میں نامیات کے مصرف کے مصرف نامیات کی است نظام الملک

کی حیات کا فیصله کردیا بعنی ایک فدائی نے حسن کے حکم سے خواصہ کو خبوسے شہید کراوالا۔ منظام ہللک میں نایت صبیح قول ہے کہ ' جب انسان کا اقبال یا ور ہوتا ہے تواسکی ہرزوہش

له كنج دانش فنت ولك ننا وصفحه ١١٣٥-

لل کی انتحت رہتی ہے۔اورحبباو إیکاز انتہا تاہے توعقل خواہشا ت کی تابع ہوجاتیج ينانيه نظام الملك بهي اسي كامصداق ہے اكيونكه مويداللك كي معزو لي خوا جدكي موايت کے لیے کا نی تھی۔ گرخوا جہنے ملک شاہ کی رضا مندی کا کچھ بھی خیال نہ کیا۔ ورلطنت کے بڑے بڑے عمدون پراسپنے بیٹون یو تو ن اور غلامون کو برستورسا بق مقرر رَنار اِپنیا ہے ه من به ها بين خواجه نے اپنے یوتے عتمان بن جال الملک کومرو کا والی مقر کیا۔ اورغتان روبپنو کچکرو بان کشخنه سے احمقان چھیل جھیاڑ شروع کی دیشخنہ جبکا نام قود ن تھا مکشاہ کا خاس غلام تما بينا خيم غنان في خد كوب زاوه سا يا تواً سف سطان كي خدمت مين ایک شکایت آمیز در خواست بھیجی۔ چونکہ ملک شاہ کومویدا لملک کے واقعہ سے خواصے عزبزون کے خیالات کااندازہ ہوگیا تفااسلیے براہ راست عثمان سے دریا فت نہیر کیا ہامراے دربا رمین سے ناج الدولۂ مجدالملک اج الملک اورامیرلیرد کوایے سامنے اللب كيا اور فرايكة ابدوات كي جانب سے نظام الملك سے كهوكة ب نے تام ملك قبضه رکھاہے' اور سلطنت کے ہر<del>صو</del> ہریرا پنے بٹیون دا او ون او **غلامو کو کرا**ن بنا داہری توگو ہاآ پ میرے سلطنت کے شرکی ہیں ؟اگر یہ پیج ہے تو وں پیاا نتظام کروں۔ اوراگر آب وزيرالسلطنة بين تونيابت كورجه يرنظر ركهنا جابي بيكن موجوده حالت اسك رعکس ہے۔ کیونکمین دکھیتا ہون کہآ ہے گی اولا دتما م ملطنت پرحکومت کررہی ہے۔ اور یہ لوگ ہا رے خاص آ دمیون کے اعزاز کا بھی کچھ لحاظ نمیں کرتے مین۔ ہرحال آیندہ اگر مله کال اثیروطبقات اکبری۔

بب واجب کا تحالی اور بایا من وامرات می حب بوران دیم بیستان از برا کا حصه دا ربون که یه بات آپ کوآج معلوم بوگی ہے کہ میں ملک ودولت میں برابرکا حصه دا ربون بلکه دا قعد نفس الامری یہ ہے کہ دولت بلخ قیہ کا قیا م حض میری تدابیر سے ہے ۔ کیا
سلطان کو وہ وقت یا دندیں ہے ؟ جب الب ارسلان کوشہا دت نصیب بوئی تھی۔ اور
چار ون طرف سے سلطنت پر دعویدار ون نے خروج کیا تھاد خواجہ نے نام بنام عزیزا ور
اغیار کا ذکر کیا کا سوقت سلطان نے میرے دامن میں نیا ولی تھی۔ اور مین نے فوجون کو
جمع کرکے کسطرے دشمنون کو پالی کردیا تھا۔ اور کیو کرچھے آن عبور کرکے کلکون کو فتح کیا تھی ؟
جب سے شکلین حل ہوگئین اور بلا شرکت غیری سلطنت پر قبضہ ہوگیا اور فتو حاست

لوئی تبدیلی کرنامنظورہے توسوچ جھگر کرنا چاہیے۔ کیو کمه کارکنا ن تصاوقدرنے میری کے عاد الدین اصفها نی نے چند نفظون مین خواجہ کا جواب کھاہے جو بچا طواختصار یادر کھنے کالوج

تو لواللسطان كانك اليوم عرفت انى فى الملك مساعك ، وفى الدولته مفاسهك ، و أنَّ دواتى مقترنة بتلجك فتى مرفعة كارفع ومتى سلبتها سلب ٤ اسى تسم كاورواقعات

- ماریخن مین نخریر بین کین ہے فیروضترالصفا کال طبقات ، آثارا لوز را بی ارستان سے

خواجه کا پورا جاب مرتب کرے لکھا ہے ؛

دوات اورسلطان كتاج كوساته ساته ركهاب-اگرميرك ساسف دوات اُلها في حاليكي توبا درب كدسطان كم بهي سرسة اج اُله جاليكان

ر د ضنه الصفاکی روایت ہے کہ جب نواجہ نظام الملک کاغصہ دھیما ہوا تواسکواپنی تقریر یکا افسوس ہوا۔ اورا مراسے کہا کہ حالت ضطرا رمین خدا جانے مین کیا پکھ کہ گھیا ہون آپ جو

مناسب مجعین وه سلطان سے عرض کردین 4 پنانچان امیرون مین اہمی شورہ سے مطے یا اکھل صبح کودر ارمین <del>سلطان سے عرض کیا</del> جائيگاكە" خواجەكتا ہے بین شهر مارعالم كاا يك ادنی فرا نبر دارمون اورميرے بب بيليے سلطان کے فلام میں سلطان کا حکم ہارے جان وال یرنا فذہ ۔ فرمان عالی سے تعبی تجاوز ندکیا جائیگا۔ اور پین عثمان کواپسی سنراد و نگا۔جود وسرون کے لیے باعث عبرت ہوگی " گرافسوس ہے کاس گرو ہیں سے تاج الملک نے اول تمام حالاتی کا رخاتوں سے بیان کیے۔ اور خاتون نے خدا جانے کن شرر إرالفاظ مین سلطان کو سمجھایا۔ اسکے علاوه امیرلیپردنے بھی شب کوخو د کمک شا ہ سے خواجہ کی اس تقریر کاا عادہ کیا۔ پٹانچپ خواج کے جواب سے فک شا وغضبناک موگیا اورکسنے وزارکے تبدیل کرنیکا فیصلہ کرلیا۔ كالل انثركى روايت ب كحبب سلطان ك حضور مين امرائے خواجه كاجواب بيان كياتو ملطان نفرا ياكآب أوك نواجه كي خاطر صهال واقعه كوييهات مين نظام الملك كا يه جاب نيين ہے بلكائے تو كيوا ورسى كها ہے " خِنانچہ يته كى بات مُنكرسب خاموش موگئے اور ملک شا ہنے خواجہ کو وزارت سے معزول کردیا۔ اسباب ممل MY تاخ اللک خواجه نظام الملک کی معزو بی کے بعد سلط ان ملک شاہ نے تاج الملک کو میں استان ملک شاہ نے تاج الملک کو میں استان میر استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں اس ز کان خاتون کی سفارش پر وزیر تقر کیا۔اور خواجہ کے اتحت عملہ کوہنی مو قوت کرکے جدید أتنظام كرديا مثلًا بجائ تترف الملك مستوفى كا بوافضل مجداً للك في كو- اور بجاب كمال الدوله عارض كسديد الدوله ابوالمعالى كومقرركيان وراسي قسم كي اورهبي تبديليان کین جسکوعام طورسے **کاک نے ناپ**نند کیااورخو د لک<sup>شا</sup>ہ کو بھی **پنظم د**نسق سبارک نہ ہوا ۔ شعرك در بارنے انين سے بعض كى ہج بھى كھيدا لى۔ چنا نيكمال آلدين ابوطا ہرخا تو ني ، مجدالملك عن من كتاب-چون بجا ورش گرست نه قمری مى تباز دېخل مجه دالملک محربهه قبيآن بينين باستند تَمُ رِفِقا ا وبرجمه تم- رِيُ اورا بوالمعالى خاس في الساجد من تظام رئلته جيني كي ب حينا غيرُ اسكا قول ب-شها كەشپىرىيە بىش توبىخونىت ر آ مە ز بوغلی برو-از بورضا دار بوست د مبشر ظفت رفستح نامييش آم درین زمانه زمرجیآ مری بخدمت تو

درین زمانه زهرچها مدی بخدمت و مبشر طفن روسسم نامیکیت ل م زبوا تغنا مُ و رفضت ل بوالمهای با د زمن ملکتت را بنات نیمش آمه

سلقایخ آل بلوق اسفه ای سفه و تلکه مجمع نبطه های سلکه ایک جسم کا فله میکومهندی بین مینیدیا با جره کتتے مین- میک الپ ارسلان کے دربار کامشهو رفائشل اور نتا عرب - نهایت و ولتمت درتق ا اور ملک نتا و نه عارض کے عدب برمقت رکر دیا تھا- امیرمغری سے اکثر مقا بلدر بتا تھا۔ مسلامی معرمین فوت ہوا مجرب بعض صفحه ۵۰

هه آثارا لوز راننون به قلی- ان انتفار کا ترجمه ما والدین اصفها نی نه اپنی تا ریخ آل سبلوی بین بعی کلب ہے- گرازنظام وکمآل شرت توسیرشدی ز الج و مجد و سدیدت مگرچه پیش آید

تاج الملک کا تقرر چو کمه ترکان خاتون کی سفارش سے ہوا تھا اسوجہ سے لک نیا ہے ا اپنی چندروزہ زندگی مین وزیر سے خوسٹ نو دی فراج کا اظها رکیا اور بغدا دیپونچکر

خلعت وزا رت مرحمت نسسرایا-

ا بزانسیل اسباب مندر جُه بالاست تا بت ہے کہ ملک نتا ہ 'خوا جہسے نا راض تھا!ور

چندسال کک دونون مین کشیدگی رہی۔ حبیکا اخیرنمتجہ بید مواکہ خواجینصب زارت سے مناک اگل میدود مین است کا سفال سند کا استعمال میں استعمال کے مصال

معزول کردیا گیا اور صرف مغرولی سے ملک شاہ کا مطلب پورا ہوگیا بیکن معزولی کے بعدید کہنا کہ خود ملک شاہ کے حکم سے خواجہ قتل ہواضیے حسین ہے۔ کیو کہتند کو تؤک

یہ فیصلہ ہے کہ ملک شاہ کا دامن انصاف نظام الملک کے خون کے دھتبہ سے پاکنج میں ملسل کے سرائی سے مار میں مار میں میں میں میں ہوئیں ہے۔

جسکی سب سے بڑی دہیل بیسے کہ ملک شاہ نہایت ماول اور حق نناس بادشاہ تھا اور خواجہ کو پہیشہ دبایب، کہکے خطاب کیا کرتا تھا۔ لہذا الیسے شریعیف اور کرمیم کنفس پر

برگانی بھی نہ کرنا چا ہیں۔ ملا وہ برین تام مورخون کوتسلیم ہے کہ خواجہ کا قاتل ایک فدائی تھا۔ اوراُسنے حسن بن صباح کے حکم سے خواجہ کوشہید کیا تھا۔ لہذا اصلات آل

من منسروت من بل جوم کام منظم الملک بھی بھس کامشیراور مدد گارتھا لہذا قانون من بن صباح ہے۔اور چو کمہ مانچ الملک بھی بھس کامشیراور مدد گارتھا لہذا قانون

تغزیرات کے مطابق اعانت کے جرم سے وہ بھی بری نہیں ہوسکتا ہے اور قیامت

مله كالل البرواقعات مشكده مله آنارالوزرانسخ والمي

ئرَّوَوْن كَى سُرَا يَا مُنْكِكَ يَمُوْكَ جَبُونُى شَهَا دَتَ وروكيلون كَى طَلْق بِيان كَبِرُكَام نَه دِنِكَى بِلَاك جوچپ رہيگی زبان خجسے رلمو کیا رسیکا تستین کا ''حواجہ نظام الملک کافعتل مع وگیروا قعات

جس طح خداکورحالانکه وه ذات بے نیا زہیے ) پنی خدا فی میں کہ ورسرے کی شرکت گوارا بنین ہے ۔ اسی طح دنیا کی با دشا ہمت میں جی کوئی کار ان بنین جا ہتا ہے کہ کوئی کا دار بنین ہے ۔ اسی طح دنیا کی با دشا ہمت میں جی کوئی کار ان بنین جا ہتا ہے کہ کوئی کا سیم وشر کہ ہو ۔ اور محفل سی خیال سے ملک شاہ نے نظام الملک کومعزول کردیا تھا ۔ گر اسکے ظاہری اغزاز ، اور خاطرداری میں کوئی کہی بنین گی گئی تھی ۔ جنا بخر ہو میں جھی میں ملکی ضرورت سے مجبور ہو کرجب ملک شاہ نے صفحہ ان سے بغداد کا سفر کیا تو خواج نظام الملک میں میں اور خیا ہے گئی تو جندر وزکے لئے ملک شاہ نے بنہا تو ندمین قیام کیا ۔ اور خیا م تنا ہی کے اطراف وجوانب میں ادر کیا ہوئی ہی ہو از میں بارگا ہون میں ظہرے ۔ اور خواج نظام الملک کے ڈیرے موضع شخنہ نے در اور خواج نظام الملک کے ڈیرے موضع شخنہ نے در سے در سار

سل ه خلیفه تقتدی با مرامتند نے بینج مستظه باشر کو و سیمد کرکے لک شاہ کے نواسہ ابو الفضل حبفر کو حرد مرکز دیا تھا۔ (جعفر کی و الد د باہ ذیفید ہ سٹ ہی مبقام اصفہان فوت بو بیکی تقی اسلیے مک شاہ فیصلے مک شاہ میں مسلے مک شاہ نے قطعی فیصلہ کرایا تھا کہ وہ مقتدی کو میں مسلے مک سے تعلیم اسلے مک سات کو و سکا ۔ اور تخلیف نے وشل دن کی مہلت کو و سکا ۔ بین ایف نے مشدی کو یہ بیام بست مختی سے تھیجا تھا۔ اور تغلیف نے وشل دن کی مہلت ما تکی تھی ۔ گراتفا ن سے انفین ایام میں خود مک شاہ فوت ہوگیا ۔ اور بغداد کی حکومت بستوراً ل عباس کی تحقیم میں شاہ نا د کہ میں شاہ میا د میں شاہ میا د میں تھا رکیا ہے ۔

کے قبضہ میں رہی ۔ اس واقعہ کو بعض مور خون نے مقتدی کی کرا مات میں شاہ منا د نمین تھا رکھا ۔ اور سیروشکا در کے لیے بی کو بہتانی سلسلہ نیا یہ ہو رون تھا ۔

طبقات الکبری کی روایت ہے کہ خیب نبہ کا دن ور رمضان لمبارک کی دسوین (مطابق ۱۳) اکتوبر ملاق نام علی کا خواجہ نے روزہ انطار کر کے مغرب کی نازطریعی - ۱ وربعد نا جسب

معرو**ن فقها** واور ع**لما** وسے بایتن کرتار ہا۔ اثناء کلام مین ہنا و ندکا تذکرہ شروع ہوا توخواجہ سے

مایاکہ پر مقام اسلامونین حضرت عمرضی استوند کے عمد خلافت مین فتح ہوا تقا۔ بھرا بہوا ہے۔ حالات بیان کیے ۔ جوم حرکہ ہنا وندین شہید ہوسے تھے "

اس جلبه کے بعد خواجہ نے ترادی طرحی-اور بعد فراغ ایک محفہ رہواداں پر موار ہو کر جرم مرا کوروانہ ہوا۔ جب قیام گاہ بر مہونچا تو فرایا کہ 'دہبی وہ مقام ہے کہ جان ایک کیٹر جاعت مسلما بون کی شہید ہوئی تھی فطو بی لمن کا جہو روہ لوگ ٹرے خوش فعیب ہیں جانے جاملیوں ۔

غرضكه خواجه اپنے خيال مين محوقة اسوارى جار بى بقى ، كه ايك نوجوان ديم كا باشنده رحبكا لباس صوفيانه ققا ، محفه كى طرف برها - اورُستغيث كى حيثيت سے اپنى عرضى فيونكى حجب خواجه عرضى كى جانب متوجه ہوا - تب موقع پاكر دملمى نے خواجه كے قلب مين تُحقيرى بھونكدى چونكه وار كار درور ققالهذا كقوشى دير مين خواجه كاكام تمام ہوگيا -

. حلہ کے ہوئے ہی تام کشکرین کہ ام مج گیا۔اورجب پینلغلہ ملک شاہ تک بہونچا ، تو دہ ہمی غمز دہ اور روتا ہوا آیا ، اورخواجہ کے سرحانے آن کر مبھے گیا "

سله شادند بهین همین نتح ددانقا-ادراس فقسے بورے داق عجم برسلانون کا قبصه بوگیانقا جنا بختا و فخ مین اس فتح کانام دونتح الفتوح ، سب - اس متوج کے سرد ارحضرت حدیقه بن البهان تقے -اور تقریبًا متین فراد عجی ما رسے گئے تقے - فتوح البلدان بلاؤری فتح نها و ند - البعض ذكردن بن كلفائ كاسوقت تك خواج كے موش وحواس درست مقے لمذا لك شاه كو مخاطب كركے ابنى موت كاوا تعدا يك برحبة فطع مين عرض كميا اورجب اس مصرع بريو بي اكسام گذاشتم اين خدمت ديرسين مد لفرزند

توخواجه كى زبان بند يوكئى اورد م كل مميا - إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا الْكِينَاءِ مَا الْجِمْعُونَ -

خواج كامًا أن خواجه ك قاتل كانام الوطام مرحارت رايواني قط بنائي محليك بعدوه الكي خميمه كي آثمين تفليد كي المراد والمراد والمرد والمر

نظام الملک کے قبل میں جو کوغیر عمولی کامیا ہی جسن بن صباح کومولی کھی۔ لہذااسنے وشمنون کو اسکے واقعہ واسکے کامون میں فراحمت کرے وہ اس طرح خاموشی

ية قتل كرديا جلب - جنا بخ حسن اوراسكه جانشينون نے اپنے عهد حكومت مين كيتنے ہى ادختا ا

وزیر، امیراورنامورعلی دفقها، قبل کراسے جنامخی علمائے اینے کا یفتوی ہے کہ باطنیکاسے

سله بدا تعلیه خواجه کی شاءی کے ندگرہ میں تعلیہ ۱۰ دعصہ ول میں درج ہے ناظرین اس موقع بروہ تعلیم تعلیم سیقت مین مینمون لکھ ربا ها یشن اتفاق سے سوقت نیسیانس سائب، کا ایک فلی اورنا یاب سخد ملا مبعین صائب سے خواجہ نظام الملک کے سب ذیل سنعار انتخاب کئیے ہے۔ لہذا نقل کرتا ہون۔ ندگورہ بالار باحی اور تعلقه بریاضافہ

ربت غنیت ہے ۔ (وکھیوسفوء ۴ رمصۂ اول ۔ سبت غنیت ہے ۔

ناازشب بن سبیده دم برزد ، دم معفوند زشب کشید برد وز-رست م سف آ من کارس اکنون کم زیر اکشب در در زنیا سین د بهم چنبرز سف که ماه در چنبر و دست زمانده روزگارفرما ن برا وست ترسم کسب کاه بریز د - خونم کاین شوخ د لم بخون س یادراوست

كله طبقات الكبري وكنج وانش حالات نظام لملك. وتئارستان صفحه مدا -

ا یک روایت بدسن کرمسن بن صباح نے فعدی مشکل کی خرسنکر سفادت روا مذکی تقی۔ دوکھی میں سفوہ ۹۸

ہلانسکا رخواج نظام الملک تھا۔ اورخواجہ کے تتل کے بعدان حُیمری بندفدا سُون میں نی<del>ت</del> قرار اِگُنُیُ اسی اَ اسے بگیناه سلمان شهید کئے جائیں۔ ا رمضان المبارك كوملك شاه بغدا دحلاكميا - مُركسي تاريخ سے بينسين معلوم واكر نهاوندت اصفهان،خواجه کینش کے دن من ہونجی اورکس دن دنن ہوئی ؟ لیکن ایران کانقشہ <del>کھف</del>ے مصعلوم واكدمقا مات مدكوركا درمياني فأصله ووسونيتي أميل سبا ورعهدة ديم من صفهاب بغدا د کوجاتے ہوسے حبقد رنزلین ٹرنی تھین انکی عمولی مسافت بار ہمیل سے واس یک میں۔ تھی۔جنانچہا وسطار فتا راگر سوارمیل قرار دیجا سے تواس حساب سے بیندرھویں دن خواجہ کی غىثاصفهان پپونىي موگى - ۱ ورا گرد دىنزلەكوج كىيا ببوگاتو آ تطوين دن تجهنيروكىفىن كى نوبت آئیٰ ہوگی۔ ہبرجال اصفہانیون نے بڑی دھوم سے خواجہ کا جنازہ اُٹھایا۔ اور حکا کران ربیہ محلهٰ پرکے کنارہ آباد بھا ) کے قبرستان میں دنن کردیا ۔ چنا بخید زمانہ درا زیک پیمقام' تربیظام'' کے نام سے شہورد ہا۔

> نوط يستعلق صفيه ١٨) دراسي سفيرني خواجه كوتس كيا -سكه طبقات الكريل.

ك ایران کاجنقشه شرجان کرے نرشلهٔ این تباد کیاہے۔ اسمین انگرزی و را برائی حساب سے شہرون کی منت الھی ہے ۔ جنا پندا گرنزی بیانہ سے ۱۰ سیل اور ایرائی بیانہ سے ۱۰۱ کا فاصلہ منا و ندسے اصفہان تک ہے لیکن تھنے سٹینرن المس کے مطابق جزمانحال کا سب سے مجھیلا اور کمل مس ہے یہ تعداد درج کی ہے ۔ سلک نزمہت الفلوب حمد العدمین ان منزلون کی صراحت ہے ۔ سلک نزمہت الفلوب حمد العدمین ان منزلون کی صراحت ہے ۔ سلک گنج دانش صفحہ ، ھیں۔

نزب الجب غواجه كانتقال كى خبروا دالسلام بغدادمين بهويخي توخليفة ققتدى بامراسد كونهايت مدمه موا-اورخليفه يح كمست وزيرعميد الدوله بجبر يغزست كي داسط مطياحينا ني اركاب لطنت ا *ورعل*ما ، اور بغدا دکے مبرطبقہ کے مشا<del>م</del>یزعمیدالدولہ کی خدمت میں حاضر ہوکر خواجہ کی تعزیت ک<del>ریے تھے</del> خاجى عم اتاريخ انتقال تك خواجه نظام الملك ،عمرى تتَرْمنزلين طے كريجا عقاكيو مُليخواجه كي دلات ش ہے ہمیں ہوئی تقی-اس حساب سیحن نذکرون میں خواجہ کی عمرکم یازیا دہ کھی ہے وہ فلط ہے - اورخوا جے تطعمین عُرُنودوسٹش کھاہے - بربھی کی بت کی علطی ہے ۔ ايام دزارت خواجد نظام الملك ، سولهوين ذي المجيم سي كم سلطان الب ارسلان كريم سي وزيرمقر مرموا نقا-ا ورشعبان مشتريمه كيكسى تاريخ مين سلطان ملك شاه كي حكم يدعزول مجوا. س حساب سےخواجہ نے تقریّبا ۸٫ برس ء میپنے وزارت کی - اور بیر وہتمیتی ایام م ہن کوسبکی نظيرتاريخون من مبت كمملتي ہے ك خاج نظام الملک کی ایکارشتان کامصنف ریجالیجی النوا در ) گھتاہے کہ خواج نظام الملککے ميون من ايكمنج هي تفا-جودطن كي سبت سيد مصلي مشهورتها بنائيسفو حضرمن موصلي خواجك ساقد رباكرتا قفا - اورخواج بعي اسكي شرى خاطر كرتا تقا -لیضعف بیری سے توصلی کاکوکب قبال حب سرحداحترات میں ہو یخ کیا۔ تو خواجہ نے نیشا پورمین اسکی جاگیرمفرد کردی -خواج نظام الملك مِنتِخص تقا ، اور اسكا يعقيد ه تقا كُكُلِّم بَعَلِيهُا عَالِيَّ

ك كادستان مغير ١٠-

مُوْ الْبَلَالِكُ أَكْلَكُمْ هُرِ مُلِمِقَتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْبَلَالِكُ أَلِمُكُمْ هُرُ مِلْمِقِتَ اللَّهِ اللَّ

کبھی میرازائچُه کیاہے ، اور یقبی دکھاہے کہ اس دار اہمل سے میراکوچ کب ہوگا ؟ ط موسلی نے کہا ہان اِمیرے انتقال کے چھر میسنے بعد آپ بھی دنیا سے خصت ہو نگے اوروہ

وقت آجائے گا کہسہ

گرد د بردی صفی نظاک ۱۰سنخوان وست از بهرحرف تجسسه به دیگرا فیسسلم

الغرض موصلی خواجه سے رخصت ہو کرنسٹیا پور جلاگیا اور صبّاک زندہ رہاخوا جہ کا دُطیفیخوا درہا۔ گرخواجہ کی میرحالت بھی کہ نیٹنا پورکے آنے والون سے موصلی کی سلامتی دریافت کیا کرتا تھا۔

غريب موصلی مرکبيا۔

خواج نظام الملک کوموصلی کے انتقال سے اپنی موت کا بھی ذما نیا داگیا۔ اور اسیوقت سے سفر افرت کی تیاریاں خروع کردین جنائج کتا ب الوصایا مین کھا ہے کئین کی کا خیرن خواجہ نظام الملک بہت بیار ہوگیا تھا۔ اورجب اسکو صحت ہوگئی توایک دن اسینے موجہ نظام الملک بہت بیار ہوگیا تھا۔ اورجب اسکو صحت ہوگئی توایک دن اسینے مصرف خاص ''کے متنظم سے دریا فت کیا کہ ہاری سرکار سے جن لوگون کی سالانہ نخوائین

سك وصاياخواج نظام الملك.

سلّه تاریخ کامل انیرس کلها ب که خواجد بقام بغداد میار دو انها به اور زمانهٔ علالت مین بڑے صدقے دیے گئے ہتے ۔ ۱ ور نقرا و مساکین اسقد رحمع ہوے ہتے کہ حبکا شار نہیں ہوسک تھا بخساص حت برخلیفہ مقتدی با مراسد نے خواجہ کوخلعت مرحمت فرمایا تھا۔ اورونطیف قررمین اکوامسال بو بخیمین یا نهین " جنانچه تحقیقات سے دریا فت ہواکہ سکو کو نهنین دیا گیا ہے ۔ تب خوا جم کوشیخ حمند کا بھی قول یاد آیا ۔ اور سجھ لیا کہ ابخصت کا زمانہ قریب آگیا ہے ۔ چنا بخہ جو ضروری انتظام کرنا تھے وہ خواجہ نے کردیے اورخواجہ فزالملک کو بہت سنصیحتین کمین ۔ اورٹھیک چھ معینے کے بعد خواجہ کا انتقال ہوگیا ۔ جیسا کہ مولا جم ان می نے تحریر فرمایا ہے ۔ سیسا کہ مولا جم ان میں نے تحریر فرمایا ہے ۔

کے مولاناجائی نے خواج نظام الملک اور مخموصلی کے واقعہ کوسلسلۃ الذہب بین اس طرح نیظم کیا ہے کہ۔ بودرو ولت نظام الملک اور مخموصلی کے اتن فلک بحرفضل اور اُفلک

به بخوم و اصول آن مشهور به بخوم و اصول آن مشهور متصل در کمانش ، سهم الغیب ترخیکش خطب نیفآ و سب درسفر با ملا زم خواجب روس در عالم سرور آورد

کات دلت، گنزداز بای نمفت صدفِ بُرگرست کستن من رخت بندی از بینشین کاه صدف بُرگرشکشند شود

ازنشا پور ، روسے دربغب داد

چیم بروا صلانِ ره میدشت خبر موصلی ببرسسیدس بچوکل از زن ط مشگفتے

خاطرش را زنحفه کردے شاد

موسلی نسبته به نیشا بو ر بشت اوجون کمان بهبندشنب هرجها زاسسان خبردا دی بود در شرحت دم خواجب صنعف پیری بروچو زوراً ورد خواست روزی خواجداذن نهاد خواجه و قت و داع با اوگفت گذبود د قت رخت بستن من گفت چون من روم اس از ششاه

نفت چون من روم بس ارتصشاه دستت از کارو با رلب په شود خواجه این را زرا به گامید شت از نشا پورم برکرا دیدے مرکه از صحتش خبرست گفتے

مرکه از جلش خبرستنطیخ موصل ایزامه که دسه بر ما د

موصلی را بنا مه کردست یا د

## خواجه نظام الملک کی و فات پر شعرائے مرشیخ

فواجه نظام الملک تقتل کے بنتیس دن بعلات جمع بندر هوین شوال کو مطابق ۱۰فواجه نظام الملک تقتل کے بنتیس دن بعلات جمع بندر هوین شوال کو مطابق ۱۰فومبر هفتی بده وسط نام بغداد سلطان مک شاه نے بھی بعارضه جمی محرقه (تب
شدید) انتقال فرما یا - اور خواجه کایة قول صاد ق آیا که توجب میرے سامنے
سے دوات اُگھائی جائی تو ملک شاه کے بھی سرسے تا ج اُگھ جائے گائی
خیانچہ امیر محرق می نے اِسی مضمون کوایک مرباعی بین اسس طرح پر
ادا کیا ہے -

بقيدا شعار منعلق نوط صفحهٔ ٩٠: -

پودخواجه بحال خود حسنه رسند از نشأ پوردانل ان ناگاه گفت، مسکین بخواجه جان نجشید دل شاد کش نشانهٔ عفر حگان شاد مان ساخت جان غمر دگان نخم حنید می مزاز کسی کشت وام دا ران شدندا زان خوشود بس کسان را که کار سازی کرد دیده برراه انتظار شنسست بوج جان شان زحرین ایمان پاک

زین حکایت گذشت سامے چند بود خواجه از کتابی فاصد سے رسیدا زراہ از نشا پو خواجه افتان خاصولی پرسسید گفت است فران خروقت خواجه در بیم شد و آن کان شاو مان می در خواجه کرواد است از ستم زدگان شاو مان کرواد استان نامه نوشت تخم خید به کرواد استان نامه نوشت تخم خید به کرواد استان کاروباری کرد و بس کسان می خواجه از کاروباری کرد و بس کسان می خواجه از کاروباری اوست دیده بررا می خواجه از کاروباری کرد و بس کسان کرد جا در خطیب برای شد ا و کرد جا در خطیب کرد خواجه کرد

سلة الذهب وفترسويم صفح ٢٠٨٠ - مله تذكره وولت شاه سم كرى -

سلبه تذكره محيح المفسحاء

نشناخت ملک سعاوت اختر خولین در سقبت و زیر خدمت گرخولین گرماشت بلاے تاج بر نشکرخولین تا ور سے رتاج کرد' آخر سرخولین ملک شاہ ۱۰ و رخب نے کبشرت مرشیے کھے ہن ملک شاہ ۱۰ و رغب نے کبشرت مرشیے کھے ہن الیکن بنظر طوالت ہم صرف ملک الشعراء المیرمعزی او رحکیم انورتی او شیل الدول ممتاتل بن عطیہ کے مختصر مرشیون پر اس واقعہ کوختم کرتے ہیں ۔ او رخواجہ سے خصت ہوتے ہیں۔

## مرتبيا ميرمعزي

شغل د ولت بخطر شدا کا رملت بخطر تانتی شده ولت وملت زشّاه د ۱ و گر مرد مان گفتند متورید ست سول عجب بودا زينعنئ ولمعنى تشاسان راخبر وركى مُەشدىقرد وس برينٌ دستور بير شاه برناا زئیس اورفت در ماه و گر قهرنيه داني تببين وعجزسم لطاني نگر کردیاری قهریز دا ن عجزسلطان شکار و رنجوا ب خوس دری ارخواب خوش دارس خسروا اگرستی انستی بهشاری گرک تا به بینی شاخ و ولت را شده بے برگ ور تا پرمینی اغ ملت را شدہ' ببزگ د بھے برزمین دون کمرانُ شتی گرفتی کاستی ا برفلك چون بدرگرد د كاستين گيرو قمر رفتی و گذاشتی در ویدهٔ من انتک خویش تاچوخوانم مدح توبرمن يمي بإرد درر رشتها گبست وا زجثیمم برون آمدگر ٔ خاطرم نظم نتوحت را گُهُر در رشته کر د

امیرمغزی کا بیمرنتیه اگر چختصر سبع - گره چنگه غم زوه ول سے نکلاسی امذادر دانگیز اور حسرت خیز سبع - اور گطف بیس به که ایک هی سکّ مین شاعر بے وولو ن کا ماتم کیا ہے -

حکیم انوری نے بجائے مرشئے کے ایک ژباعی نکمی ہے ۔ نگروہ بھی سوز وگدا ز سے خالی نہین سیے ۔

حكيم انورى

ان جان جان زچر را فلاک برفت کمینا د نظام گلک، درخاک برفت ان زهرز ماند را چرتر یاک برفت سه او رفت وسعادت انجان باک برفت شبل الدوله

(1)

ينبينة صاغهاالرجن من شوب فردهاغيرة منهالالصافر

كان الوزيرنظام الملك لولوة عن فالمرتبط عن المرابع من المرابع من المرابع من المرابع من المرابع من المرابع من المرابع ا

سلے جامع القائع صغی هدم فصل ایطور کلکته رست المستطرف فی کل فن ستطرف صغیر ۲۰۲۰ جلدا معنمون کے کھا ظاستے یہ اشعار بھی لاجواب مین یسٹ عرکتا ہے کہ خواجہ نظام الملک حقیقت مین ایک وگڑیکتا تھا۔ ارباب زمانہ اسکی قیمت کا جب صبح اندازہ نیکر سکے توازراہ غیرت یہ المول موتی بھر صدت کو والیس کردیا گیا۔ (r)

وقبرت وجهك والضرفت مودعا بابى وامى وجهك المقبوي والري ديارك بعل وجهلقفى والقبرمنك مشيد معسو فالناس كلم لفقدك ، ولحه في كلبيت بهنة ونهنير عبالاربع اذرع في خسلة في جوفها جبل اشمركبير

ال شاعرخوا جدنظام الملک کوئی طب کرے کہتاہے کہ میرے مان باپ ۔ تیج پرقر بان ہون۔ مین تیج کو وفن کرک گورستان سے واپس آئیا ہون۔ گرحال بیہ کہ تیرے بغیرسا ری بہتی ویران پڑی ہوئی ہے۔ البتہ قبر تیجیسے آبا دہے۔ تیرے انتقال سے ہم سب اکیلیے رہ گئے ہیں۔ اور مرگھ سے گریہ و زاری کی آواز آر ہی سہے۔ اور سب سے جمیب بات جو میں دکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قبر جیسے ننگ مکان میں ایک منفع اور طولانی بپاڑکونگر سمان گیا سے ب

سلاحت موا

وزیرقل تصرف نه کر ده ی تقصه

تبارک الله! ازا**ں ما وشد ک**هُ دَلِکِش زبان ۱ د انتوا ندحیاب شکرش را وگر به سرنفسے صدیخ کیک ترقیر

ظے مالملک کی سوانح عمری کا پیلاحصّہ ختم ہوجکا ۔ میصتہ جن معتمرا و<del>رست ن</del>دمار<del>یوں</del> اغوذبي اسكاصيح امذاره هوالدجات مندرمهٔ حاشیه سے ہوسکتا ہو۔ کمونکہ خوجب زنزگی کا هروا قعه خواه و همجل موفیصل انفی تاریخون کا ایک جامع اتنجاب ہے۔ تاہم اس

تصيين دا تعات كي تفيل مروه وعنوان يبين-

غوا جه کا خاندان اور وطن - تَحِيد طفولتيت اور عام ابتدا بي ُحالات يَعْلَيْم وترمب<u>ث يشي</u>ع خ داساتهٔ ه ، طالب علمانه سفر- تَوَا تَى فضل و كال ـ آخلات و عا وات ، خانگی زندگی ـ واقعه

منوان مذکوراه بالایس سے، ہرایک کے تحت میں جودا قعات تحریب و ہی صفحات

یاریخ مین **زریس با دکار** کا در حرب کھتے ہیں بلین ان اورا**ق کو اگر کو کی نکھ سنج مو**رخ تفتید کی عینک گاکر دیکھے تو کھ سکتا ہی ک<sup>ود</sup> یہ تو نظام الملک کے عہد وزارت کی پی*ک رُخی* تصدر ہے <u>"</u>

لهذا بهارا ذص بح كه ناظرين كوغواجه كاايسا مرقع وطحائير صبيراس تعدسس صورت كا

ایک ایک خال وخط نمایاں مہوا ورصلی تصویر کا جلو ہ آنکھوں میں بھرجائے''۔ منابع <del>سنان</del>ے کی خصیت میں تصریح مصریح سے مصرف مناب کا ایک سران

وزرا الهلاً ملی فهرت (طبقه سلطین عجب، میں نواج نظام الملک کا مام واضع قانون سطنت کے کا ظرسے سرے پر ہی۔ اوراس حثیت سے کس درجہ کا وہ آنون

داں ہی وییا ہی مُدبّر عظم تھی ہی۔ لیسے طبقہ میں صدنشینی کا امتیا زرکھتا ہی۔ خبر منزلہ مان کا معاملے میں منتقب میں کا منتقب ہی کے کہ منتقب کے کہ منتقب کی منتقب کے کہ منتقب کی منتقب کھیے۔

خوا جزنظام الملک نے جس طرح دنیا میں ٔ اپنی قلمی ف<del>توحات</del> کی ایک زندہ ا ورمحس یا دگار حبوری ہی۔ اسی طرح میدان کار <del>زار</del> میں بھی اُس کی تلوار کے جوہر نامایں ہوئے

ہیں۔ اور منستوجہ مقامات برنظام الم کی <del>کچر رہ</del> گئے کمٹ ڈردا ہی۔ اورانصاف میں ہو کہ میں وہ لوگ ہیں جنوں نے اُلسّیعٹ والقلو تو آمان کی ضرب المثل کوحیات اور پخشی ہی

آن خوبیوں کے علاوہ علوم وفنون کی اشاعت میں جس فیاضی کو رہا ہ لی ، اور مبند ہم تی سے خواج نرخطا م الملاکسنے کا مرایا ہو وہ بھی آسکا خاص حصہ ہم : ملکہ تعیض اُسور رصینے تعلیمات میں تواولیت کا تاج اسکے مررہے۔

اسی طرح نظارت نا فغہ (صیغہ پلاک درکس) میں بھی خواجہ نے کا رہا ہے نمایاں کیے ہیں۔ گرافنوس ہوکہ اُس کی نبائی ہوئی ٹ ندارا در ئر بفاک عارقوں ہیں سے آج

امن مں ٹو نٹی بھو نٹی امنیوں کوا ہا نت کی طرح اسوقت مک جیسایے ہوہے ہی ارباب بصیرت کے کا نوں میں ان کھنڈرات سے مصلاً تی ہو-باں میں ؟ وہ اسرام مصری کے بانی | کہاں میں ؟ وہ گرُدان را بہتا نی لئے سیٹ دا دی کہ ہر، اورکب نی مٹاکر رہی سب کو د نیا ہے فانی الگا وگھسيس ڪورج کلدا نيوں کا تِا ونثال كونيُ ساسانيوں كا علی ہزالقیاس خواجہ نظا مرا لملک کے اور بھی کارنامے ہیں، جواس حصی<sup>یں</sup> و کھاتے <del>جات</del>ے خصّهاول من برکھاجاجیکا ہو کہ نوا جہ کی وزارت سوطویں ذی الح<del>ریث میں ہ</del>یئے۔۔۔ رمع **مونیٔ ا** ور ما زلموس رمضان <u>شویم به</u> گوختم موگئی اس *حساب سے ایا م وزار*ت یخیناً اُنتین سال ہوتے ہیں۔ و قائع نگار کی حلیت سے ذمن ہو کہ کم دمین ہرال ے واقعات پرتنصبرہ لکھا جاہے لیکن تبرمتیب نین واقعات لکھنے ہیں ہت۔ ما منا تھا۔ لہذا قدیم مورخوں کی تقلید حھوڑ کر ہرطر لقیہ اخیا رکھیا گیا ہو کہ مزمتم، بٹ **ٹ** اقعہ فاص عنوان سے الما كيا ہم عام اس سے كدا كا تعلق عمد اليار سلان سے ہويا یث دسے ۹ ن مشرعها هم عُد ملک شاه میں خواجہ وزیر رہا۔ اس صاب سسے مجبوعی تعدا دایا م وزارت کی اتحامیس آ

مورضین کے نز دیک خواج نرخطا م للاک جوسیے بڑی ضدمت دولت بلجو قید کی ہو گئ سرید قرارند ملک کا ضوی زردجر کے زندہ میں ملک شن بکار فین رعه س ترکی ترین

هی و و قوانین مکی کا وضع کرنا ہتجیب کی سنبت ملک شاہ کا میرفخرنہ دِ عوی تھا کہ آئیدہ بھی میرا وسب والعمل ہوگا ''

بَنَّحَا طَاتَقِيَّم خِدماتُ مَنَكُى الرَّحِيهِ يَعَا نُون خوا حِيرِ كَى سَبِسِے اخِيرِ كَارِلُزارِي بِي <u>يَكَرِح</u>نِ نُواْمور وَزَاي<sup>ت</sup>

میں میرکام سے زیادہ قابل قدرا در لائو تخسین ہج لہندا سب سے پہلے قانون سلطنت . ر

مپٹی کیاحا ما ہم ۔ آس عهدمیں لغرع انسان نے نضائل وکھالات اور تہدن دمعا شرت میں چونکہ غیر متنا ہی جا

تک ترقی کرلی ہی لہذا اُسی پاینے پر قانون سلطنت بھی وضع کیا گیا ہی۔ اور علوم وفنون کی فہرست میں قانون بھی ستقل علم کی حیثیت سے داخل ہی۔ جنا پخہ عہد قدیم سے اب مک

جب ہی ہوسکتی ہوکہ قانون کی تا ریخ کھی جائے دیکن در مرّہ کا مشاہدہ اور تجربہ بتا ہا ہوکہ سلطنت کا کو پان سیستہ ایسانسیں ہی جو قانون کی حکومت سے آزا دہو۔خیا بخیر نہیں تر تی

عظمت ہوگی۔ مُکُرنہیں! بڑہتے وقت انکور خال کر ا جا جیئے کہ یریخر رآج سے اٹھ ننو ا چالین کربر قبل کی چی ۔ اور حکومت آسلام کا زایذ ہی۔ مذہب کاعل وَحل ہی طرز ززگی

له خوا دِنظام الملک مین بین بین بین بین بین متب کرکے المک ثنا و کے حصور میں میں کیا تھا جسکا نام میاللوک رسایت نام بی تھا۔ اُسوقت میندو تسان میں سلطان سعو ڈنا نی بن اراہیم بن سعو د بن مجموع نونوی کی حکومت تھی رسانت نام بین میں دور فیز بر میں میں میں میں میں بین کردہ ہے۔

ر عُلْنَان مِينُ لِيمْ أَنِي مقب لِهِ وَن حكومت كَروا مّا - أاريني حيثيت سنة أَفْر بن اب فود مقا بلدكري -

اکل اوه ې اور شریعیت کے مطابق هرمقدمه کا فیصله متوا ېې - ما وجو د اسکے په قواندین

زه ندموجو د و کے اُصول حکم ابی سے کس درجہ مطابق ہیں۔ اگر جزئیات سے قطع نظر کھیا جا و کلیات میں برلسے نام خلاف رہجا تا ہم اور ما لا خرنہ میتی بخلیاً ہم کہ زمانہ حال کا قانون سب

أَبَ ناظرين نبطِ غورتعمق خواجه نطآم الملك كے قانون سلطنت كو ملاحظه فرائمي خاتمه ہم ہم ہى ايك مختصرتىصرە (ريويو)كيمنگے . دَ مَا تَوْفِيْقِيُ إِلَّا بِاللَّهِ وَهُونِغُم الْمُونِ لِيْ وَ اِنْهُ وَالنَّهِ مِنْهُ ﴾

نِعْمُ النَّصِيْرُ:

# خواجه ظام الملك كافا نوا تناطنت

بادث واوررعا يلكے فركض

ا دعادت الهی یون بی جاری بی که وه هر زمانیس بین بندون میں سے اکم شخص کو اتحاب کر لیا بی بیرشا با به فنون سے آراستہ کرکے ابنی مخلوقات کا انتظام اسکے سیر کر دیا ہی جس سے فعتہ وفعا و کے درواز سے بند ہوجاتے ہیں اور ما دشاہ کی تہمیت کی حشت کا سب کے دلول میں سکہ عبا ویا ہی ۔ ناکہ اُسکے عمد دولت میں ضدا کی مختلوت کی جین کے دروا مرسک کے دوا مسلمات کی دعا مائٹی رہ جین سے زندگی بسر کرے ۔ اور بے کھنکے ہوگر ما دشاہ کے دوا مسلمات کی دعا مائٹی رہ بین سے زندگی بسر کرے ۔ اور بے کھنکے ہوگر اور فی ذریب کا خاکہ اُر اپنے سکتے ہیں اور کی منزا دیا جا ہما ہی آور کی خلال کی سنزا دیا جا ہما ہمی اور کی خلال کی سنزا دیا جا ہما ہمی کا داری کی خلال کی سنزا دیا جا ہما ہمی آور کی خلال کی منزا دیا جا ہما ہمی کو تو توں کی منزا ہے ہیں۔ اس کی مثال بعب نہا ہی کو تو توں کی منزا ہے ہیں۔ اس کی مثال بعب نہا ہی کہ کہ جا تی تین اور کیا تا کہ جا تا کہ

ہی نیتاں میں اُگ مگتی ہوتوا ول و ذخک بیزوں کو حبلاتی ہو میر ممسائیگی کے طفیل م رو ټار نه چنرس هي حلکررا که هموجا تي مېس" جب خدا اپنی مرابی اسے کسی کوصاحب ج و تخت کر آبر قد اُسکے اقبال کے انداز علم عقل بمی مرحمت فرما تا ہی۔ اور صرب بهی دوچیزس میں کہ جیسے رعایا پر (مجاظ کمی و بیتی مراتب) حکومت کیجاتی ہو۔ مم ابادث ه کا فرض ہو کہ وہ اپنی رعایا کوجانے پیجائے اوراس کی قدرومرسکے مطانا درجہ ومنصب عطا کرکے دین و دنیا کے کامول میں اُنیز عروسہ کرے۔ <u>ہ</u> جب عایا ہا ہٹ وقت کی اطاعت اور لینے فرا لکٹ ویے طورے اداکرتی ہر تو خدا کی طرفت ہیں اُسکوا من وقین کی زندگی ملتی ہو۔ ایسے عہد سعا دت میں اگر قائم <u>مقاما</u>ن سعلنت سے ما ثبالستہا نعال سرز د ہوں، یا وہ ملک پر دست درا زکی ہ توپینیُهٔ انکومّا دیب نفسیت سے سمجھا نا چاہیے۔ اگر و غفنت کی نبیندسے جاگ اُٹھیں' تو آجا عهدوں برتا مُم رسکھے جائیں ادراگرا گلے رنگ میں ڈو بسے رمین توملا ّیا مل و شخص مقر، لرد ما حاسئ جواُس خدمت كي صلاحيت ركهما مو-۲ رمایایس جولوگ حقوق نغمت کونه بچاپنی، اورئیرامن زمانه کی قدر نه کرس، ملکه برسیتی سے سرشی برآ ا د ه موں توا ککوسزا دیا ہے لیکن سزا کا بیا یہ جُرم کے مطابق ہے ے جن با دشا ہوں سے نہرس جاری کیں ، تا لاب کفد د لمئے ، دریاؤں پریل ما نہسے مر، گاؤں ، <u>رُیو</u>ے آیا دیکئے ، نئے قلعے بناہے <sup>،</sup> یا عام <del>رہ ت</del>وں پرمیا فرخانے جار<del>ی کی</del>ے

أكأ أمهميشه زنده رميكا اوروه آخرت مي مجي ان نكيوں كاصله بإينيكے -

(٢) با دشاه كا برما ورعايا وسركام كابا قاعدانجا ميا

ریاه اسمان همیشه نئے رنگ لایاکر تاہج اورسلطنت کوا کیہ خاندان سے دومرسے بیمنتقل کر دیا ہج۔ اسمان میشہ نئے رنگ لایاکر تاہج اورسلطنت کوا کیہ خاندان سے دومرسے بیمنتقل کر دیا ہج

س د و را نقلاب می*ن شرکی*ن با مال و <del>رمعن</del>ند طاقع تر مهوجاتے ہیں۔ اور جوجاہتے ہیں کر گزئے نے

میں۔ ا مارت کا ورحبربے نام رہجا ہا ہی کیونکہ سرفرہ ما پیچا ہتا ہو کہ میں با ہ<sup>ین</sup> ہ ا وروز بر کا لفتب اختیار کرلوں۔ ا درا سکا کچوخیال ہنیں ہوتا ہو کہ ہم اسکے ستی بھی میں یانہیں جب بیا ہنگا<sup>م</sup>

ہو ، ہو تاہم توسلطنت ور شریعیت میں ضعف آجا تا ہوا ور مذتون خطا م سطنت درہم برہم رہم اہمیکین محرصداکی مہرہ بی سے وہ ناگوارزہا نہ گزرجا تا ہی اور کو کی عاقل وجا ول وہشا ، تخت شیشین

ہتیشہ دہمی اوش و کامیاب ہوسے ہیں جنوں نے حکرا نی میں اُصول بلطنت ورقوا نیز مبلکت ہتمیشہ دہمی اوشت و کامیاب ہوسے ہیں جنوں نے حکرا نی میں اُصول بلطنت ورقوا نیز مبلکت

کو ہات سے نئیں حجوز ابی - وشمنوں کومقہور کرنا سلطنت کے جمع توسیح کو دکھیا اور پڑستگا دور کرنا با د شاہ کا کام ہے۔ با د شاموں کو اسپر محق بیشہ توجہ رہی ہو کہ قدیم حاندان اور ٹالمنیلیں

امیراهٔ ٹھا ٹھسے زندگی بسرکریں ورحب تک و ، زمد ، دیں کئی ،طالفیا بند نہوں سنمیتر کو سنے میت المال سے انخا حصتہ را برمنچیا رہیے ۔ ماکہ یہ لوگ ، عاسے خیرسے یا وکریں

سله نصل به مسفده ۱۰ میله میت المال زمیلب نرژری بخوا به کا نام بر میسید هی قاره ق نهو کی ذات سے جوار عرب آیا - اس خزا مذمیں وه رقومات ورشیا وافع بوق تقیس جنگ سلمان سختی مورس و داسکا کو کی خاص مالک تعیش مو اسی طرح اس خراسے نسٹے سیسیج بھی مو تا تھا جو مسلما نوس کی خشروریات سے تعلق میو ۔

مثال چندلوگوں نے جومغرزغا مذان سے تھے ہردش ایر شبد کو یہ درخوہت دی کوموآ بعض ما لم ا و رحا فنطومی<sup>ل</sup> و رعض و ومبی ح<del>نک</del>ے بزرگوں کا اس ملطنت پرح بعوا و ربیارا حسیبت آلمال میں بہت کچے ہی مگر ہم <sup>و</sup>یکھتے ہیں کرخلیفہ کی ذاتی خواہم شوں م*سارا* یهٔ لٹ رہا ہی،ا ورہم لوگ روٹیوں سے محتاج ہو ہے ہیں. اگرمتیا لما ل سے ہماراحتا **ــله یخلیفهٔ تهدی کاجپودا مبنیا تھا۔ پورانا مرارشید مردن ابوحیفر ہی۔ اخیرزی الحیرٹ بلیٹیر میں متعامر سے بیدا موا- ہلی** ال کانا مرخرزال تھا۔ ابو عبقر منصور ( دا وا ) ا در بہدی ہے لینے نوش نصیب تھاجانی کو کئی فن اپ نہتھا کو جبیر ہرد نا رشید کو مجہدا نہ کال صال ہو۔ ۲۰ برس کی عربس مجام عینی آ ہا والیے بیٹ خلیمذہ <sup>ج</sup>ی کے انتقال کے بعد شنبہ کی رات موطویں تاریخ برسع الاول <del>بٹر ج</del>یم میں بنے شان و شکوٹ تے تشین م يهي منا لمنت عبآسيد كال مرثيج يرتعي - رقعه حكومت كي حد سندوسًا ل درّ ما مّا رسيم كرا وقيا نوس بك تهي - ا درسول اتبین کے کل سلامی دنیاہ مع فران تھی توریب جیٹرز کر سکہا تھا وہ صرف و مودیویان کا مک تھاا در 2 ونون مارون لرشید مے اجگزارتھے سالانہ خراج رآسان بندوست کے مطابق تھجا کے حیاب ہے۔ کہیں کر در کیا ہیں لا کھیرو میں تھا۔ فنج ئی تعدٰ د قریباً دولا کھ سوار د ہیا یہ و کی تھی اوق فتت ضرورت کے دوسری قسم کی فوج متطوعہ ( دالنظم ) بھی تھی وکمی فیو تھا ہے ا ده مهست مین می موحات بردس اسن ه نه پرسلان نستدر فرکزی<sup>ن</sup> به کم محر- ا ها مرهالک ا ها مرسی کاخل<sup>ا</sup> قاضی آبو پوت<sup>مک</sup> ع ا مهما عبارشریهادک عباس بلجنف شاء وبضیل بن عیاض این ماک سیبویدک بی اس برخمب بخوی جیسے فخزرو ذكاكمشا مبلرسي عديس تبحراس كوغلبيغه برقع حقيقت وتجاخ سلتيس حميقيس جوامك يكواز اور دمذا رسلمان با دنیا ہیں وہاچاہیں جاخط کا قول <sub>ک</sub>کہ حصیے رہا گیا ل ماردن **کو میں جے** دہ <del>دوستر</del> خلیفہ کونتیں ہے کیونکہ وزاریت<sup>ی</sup> بزاكمه عهدُ قضا يراه ما بويسف تَّاء درسيرٌ وَن بنا بي خطهُ مذيمون مي عباسي طبي عباسيٌ حاجبون ميضل من اربيع میتون میں راہیم الموسی: لیسے ہوکئا ہے ہم مایخی واقعیطا نمان برا مکہ دیجین فضل جعفے برنی وزراسلطنت) کی ت**نابا** ہوتفصیل کے لیے دنگیوم اری تب البرا کم مطبوع شف نام نامی پریس کا نیور تنگیر کتر مرفسینے اٹھا ڈون حکوانی کر کے ۵۸ بر*ٹ میسنے* کی عمرس جا دی لاخری <mark>سر 19 ه</mark>ر مرتفاع طور آن تقال کیا و **و بین** فن جوا با دجو د فیاضی کے سقال کیوقت خزایڈ عامومی ٹھا و ارتقع وید چیوال مکل سو ان عمری کے لیے نافرین کو جاری کیا ان رشد عظم کا منظر رہ جا ہے جبکی

اشاعت كانشا الشرتعالى حلانتظام كماجائيكا وتزثين برون لرشايه وأمون لرشيج محيح مرتص موثلمه جوحز مقمتى سيطكيم

يوحيها كه خيرتوسي خليعذ لينه واقعه ببان كيا توخاتو ب ليخ كهاكه الميرالمومنين كواس مسله مس وسي رنا *چاسئے جو لگے خلفائنے کیا ہو۔* اوراس میں کوئی شکنہیں ہی۔ کہبت المال مسلما وزں کی يت بي ادراً پاس ميں سے بہت يا د و خرح كرتے ہيں ُان كي شكايت حتى بجانب ہيں' اتَّفَا قَا دو نوں سے یخواب دکھاکر' و میدان قیامت میں کھرٹے میں۔ اور مرا کی تیحضر حیا تا بعد (رمول میدصلی مندعلیدو**سل**رکی **شفاعت پر) د خل بهثت بوره بر بیکن مهاری نب**یت <del>سو</del>آ سلعم نے فرشتوں کو حکم ویا ہوکہ میش نہ کیئے جائیں کیو نکر انکے سبسے مجھے خدا کے حضار میں شرمندہ ہو ناٹر گیا۔ اور میں انکی شفاعت نکرو نگا۔ کیونکہ انھوں نے سلما نوں کے مال کو اپنا بمحدر کها بی اور شقین کومچروم کردنی<sup>ا به</sup> چنانچه پیرولناک خواب<sup>د</sup> مکیکرد و نون حاگ اُنگی<sup>ن</sup>ا و رخارگا کرکیا۔ اور دوسے دن مبت کا لمال سے تحقین کو نیزار ہا درہم و دنیا تعشیم کیئے۔ اور ز<del>یباد کا</del> نْدِهُ تَعَى كَيُونُدُ رْبِيهِ كَا حِيَّا مِهِ رَى خليفة تَعَا ، اب كو اگر صِفلا فت ميسنيس مو يُ گرا مِن خلا ن پربهبت سے عاشیے اصنا فدیکئے جونهایت دو قبول کیے گئے اور قام اُمرا، وعالم میں رواج پا گئے عنبری تمیس اورجوا ہری مصع جو تیاں اسی کی ایجا دات ے ہے۔ خاپنری ' آ بنوس ، صندل کے شجّے اول اسی سے طبیا رکوسے اوراُ ٹکو ڈیبا وسمورا ورمختلف دنگ کے

لینے ذاتی ہال ہسے سرّار ام دینا رصد قدیجے۔ اور کو فدا ور مکم مغطہ کے راسہ -حدوں میرشنچ کے قلعے بنائے اور مذہبی لڑا ئبولنے لیئے اسلحہا ورگھوٹرے خرمد کیے اوران مصاف ہ واسطے جاگیرں وقف کر دیں۔اور پیرٹھی جوروییہ بچے رہااُس سے کاشغر کی مرمرخثان وتبرترآ ما دکیا-علاوه ایکےخوارزم اوراسکندریه کی حدو دمیشتحکی قلعے اورجا بجا ا فرخامے بنا ہے۔ اورا کک کثیر رقم محاوران مدیند منور او در سبت المقدس برتقتیم کی گئی۔ شاً ہان بیدار کی بیصالت ہی ہوکہ دیر میذسال ور فوجی تجربہ کا روں کی عزت کیا کرنے تھے ورم إمك كا درجه ومرتبه خاص تھا۔ اورجب كوئى مهميث آتى تو انھيں سے مشور ہ كيا كرہے تھے. ن کے موقع رہم ثیرہ ہی لوگ <u>بھیے جاتے</u> جوآ زمو دہ کا ر<del>مو</del>یے تھے لیکین سیر بھی میضا صل حتیا ط ئے پر بیزسال صرور بمرا ہ کر دیاجا تا تھاجو مرموقع پر لغرشوں سے بچا تارہ ہا تھا۔ **رلوط صنفی ن**ر می آراسته کیا کیروں کی ساخت میں برتی ہو نی کرزید ہ کے ہتمال کے بیے ایک ایک *ا* را راشرنی کی قیت کاطیّا رموا" عیش طرکیا تو بیرنگ تھاجوتم بڑہ چکے ہو۔اب مدہبی رنگ اپنے زمانہ کی را بدبھبری معلوم ہوگی۔ کیونکہ لسکے محل میں ایک سوکٹیزیں حافظ قرآن تھیرحتمبر سے مرا یک کوص ا پایے سا ما پڑھے تھے۔ تلاوت واکن کے وقت قصر زبیدہ میں بیعلوم ہوتا تھا کہ گویا شہد کی کھیاں گن گنارہی ہی (وكان بيسع في قصرها كل وي المغرامن قراءة القرآن) أبن وزري كي روايت بوكه شركرس في كا كال رہماتھا اور چ كے زما نەمىل كەمشەك يا كخروسيەمى اً تى تقى بىكىنْ مېدەمەنىت يىسے يىسە ە « لاكەر و کے ۱ میل کے فاصلے سے ارض مجاز میں ایک نہرجاری کی جیکے فیض سے مرکم میں شیٹے بہنے لگے ۔ اس نمر کا فا عُینُ المُشَا من تعاداب مززبدہ کے نام شہر ہوا دھبکی مرست کے لیے امسال چندہ ہور ہی زبیری شیاہ ىب*ىندا* قبال شوسركاسا تور ياستىلىلىھ مىي موە بونى ً- درىمقام ىغىلەر برەزسنې میں شا دی ہو ٹی تھی۔ ۲۸ برس مک هاه جا دی الا ولی شیام هم میں انتقال کیا۔ انتخاب زک<sup>ّل ب</sup>الدرالمنٹور کی طبقات رہات ایخد ورمصنفه<sup>م</sup> زمنی مصری و شریشی سنسرج مقامات حریری - ابن خلکان صفحه ۱۸۹ -جلدا ول -

#### رسى با د ثنا ہوں کوخا کی خمت کا قدرشناس ہونا طبیعے

با دشاموں کو خدا کی رضامندی گال کرنا چاہئے۔ گریہ رضا مندی حب ہی ہوسکتی ہو کہ بندگان خدیر عدل واصان کیا جائے۔ عدل کا نثرہ بادٹ مکو بیلنا ہو کہ رعایا ٹھنڈٹ ولسے دلسے دُمایی مانگتی ہی جس سے ملطنت تھ کم اور ملک میں ضافہ ہوتا ہی۔ اور دین و دنیا کی نکینا می صل ہوتی ہم ۔ اوراً حزت کا صاب ملکا ہوجا تا ہم جنابخی مشہور قول ہم کہ اُللاٹ یبقی مع اَلکفر دلا یبقی مع الطّلُہ

یعنی سلطنت کفرے تو باتی رہجا بی ہو گرظلم وشم سے نہیں رہتی۔ د 1) حضرت پوسف عیسات مام سے انتقال کے وقت وصیّت فرما ٹی تھی کہ مجھے دا دا ا بڑاہم

علیالسلام کے ہیلومیں وفن کرنا۔ حینا کچہ حب تا ہوت حظیم اورائیمی کے قریب پنی اسوقت حکم البی نازل مواکد یک ویسٹ کے واسطے نہیں ہے۔ کیونکدا تھوں نے سلطنت کی ہوجہ بی حوا مرمی

ہنوز ہاتی ہی مقام غور ہم کہ حب حضرت یوسف علیات مام کا بیصال مہو تو بھیرا و شماکس کمنتی میں ہیا۔ د ۲ ) احا دیث سے نابت ہم کہ حوصا حب تاج وتخت ہیں ،کیسی فتم کی حکومت سیکھتے ہیں (مثلاً بزرگ خاندان حنکو لینے گھر رحکومت حال ہی اُنسے قیامت کے دن سبے یہ یہ بہی رہیستش ہوگی

 حتیٰ کہ چروا ہے کواپنی کمرلوں کئے یوڑکی جوابد ہی کرنا پڑگی۔

ے میرے شہنشاہ (خطاب ز ملک شاہ)خوب ہجھے لیجیے! کو قیامت کے دن تا م حکم انو<del>ل ہے</del>

ا نکی رہایا ہے متعلق سوال ہوگا۔ اور یہ عذرکسی کا ند ُسنا جائیگا کہ یکا م فلاش حض کے سپر دتھا یہ جبکہ بیال ہو توہا دیشا و کو اپنی ذمہ داریو ل ورحقو<del>ن رعایا</del> سے خافل نہونا چاہیئے ''

#### رمى عدل فانصاف

کم کشیے کم به یوضرور به که بهفته میں دو دن تصفیهٔ مقد مآت کے لئے با دنیا ه خو داجلاس کرئے اور رعایا کی تکایتوں کو ملا داسطائٹ نکر سرمعا ملہ میں حکم صا در کرسے اور حب فیر ملک میں سیالے اُنگی کہ با دنیا ہ عدالت میں منبھیکر منبقت میں دو دن منطلوم اور فرما دیوں کو لہنے ساسنے مباکران کے حالات سُنستا ہو' تو فحالموں کوخو دہی خو ف اور سزاکا کھٹکا ہوگا۔ اور ستے آزاری گھٹ جائیگی۔

چنانچەس نے كتب قديميس براي -

ا ) کہ قدیم شاہان عجم کا دستورتھا کہ وہ مگوڑے پرسوار ہو کرحبگل کے کسی اُ دینے ٹیکرے پڑھڑ ہوئے تھے، آ کہ تمام دا دخوا ہوں کو اپنی آنکھ سے دکھیکراُن کی دا درسی کریں۔ا در پہ طریقیاس لیے اختیار کیا تھا کہ ہادٹ ہ قلعوں میں ہتے ہیں اور وہاں تک پہنچنے میں کتنے ہی حجا ہے کہوے طے کرنے پڑتے ہیں' اور جاجب درمان بھی منطلوم کو ہا دشا ہ کہ نہیں پہنچنے دیتے ہیں۔

د م ایک باوست و کچها و نجاسنتا تها و کسنے خیال کیا کو مترم فرماید بوں کی شکائیں صحیح طور پر ملع نفس و م فورا- مجھے نئیں باین کرتے ہیں، ایسلے میراحکم بھی ٹھیک نہ ہو یا ہو گا۔ خپائخہ اُسنے عام حکم جاری کر دیا کرشتم رسسید دں کے سواکو ٹی سُرخ کیاس نہیئے۔ تاکہ مجھے شنا خت کرنے میں دقت نہو ''

که سم رسید و سع سوالونی سرح لهابس نه بینے واله بیخفیت ناحت ارتے میں دفت ہوت بربا دیت و ہاتھی رسوا رہو کرمبگل میں کھڑا ہوجا تا تھا۔ اور جن لوگو کو سرخ کیرٹ سے بینے دیکھیا۔ اُن

یں بیر ہوئی ہے۔ سب کو پہلے ایک جگھ جمع کر تا ، پیرتخلید میں ایک ایک کاحال پوچشاا در و ، چلا چلاکرا نیا حال کہتی تھے۔ دور ہا مرا د دعائیں نہتے ہوئے دایس جانے تھے۔

شا بان ساماً نیدمی مهنی بن موملقب برا میرعا ول بزامنصف نیک سیرت باک زیهب اورغریب نواز با دشاه گزرا بو جیکے واقعات زیدگی مشهور بس-

اس امیرکا دارالسلطنت بخاراتها اورخواسان ، عراق اورها ورا آلهٔ راسکے بزرگوں کے علاقے تھے۔ چنا بخرسیتان سے تعقق بجن بن کریٹ نے خروج کیا۔ اور قام سیتان رقبصنہ کرلیا بچو داعیان مزہب اسماعیلیکا بیقوب برجا دوجل حکاتھا۔ لہذا خلفا ، بغذا دسے اُسکو براعتما دی پیدا ہوئی۔ اور دارا کنافذ برحارکر کے حضرت عبائش کے خاندان کومٹا ناجا ہے۔ جب بیقو کے

ا دے سے خلیفہ کوخبر مونی تو اُسے سفارت روانہ کی اور پیا پر تعبیا ، کہ تکو بغیار دسے کو انتعلق نسیں ہو۔ ملکہ تھا سے بیے ہی بہتر تو کہ کوہتا ن ،عن ان درخوا سان پر قبضہ کھو۔ا درا سکا انتظام کریتے رہوتاکہ دل میں د وسرے خیالات ہی نہیدا ہوں'' لیکر بعقوب نے کہ لاھبھا کہ'' میرک توبه ارز و بو که حاضر دربا ربو کر تیرانط خدمت بجالا وُل. اور تحدید معتب کروں۔ اوجب یک پیر نمنا پوری نهوگی واپس نه مبونگا بیچنا بخه ما رگا ه خلافت سے با رما برقا صدر وا نه مبو سے مگر سرماج ا بک ہی جواب لائے ۔ا دراخرا لا مربعقوب نے بغدا دکی طرف کوج کر دیایہ۔اطلاع سے طلیع كومرمكان مونى اوراركان دولت كوتمع كرك كهاكن مجها ايسامعلوم موما بركد بعقوب عنى بوكيا ہی اورنیت مجر مانہ سے ا دہرآ رہا ہو کیونکہ مینے حاضری کی اجازت نئیں دی ہی میں حکم دیا سوا ماوٹ جا و گرو وہنیں مٹیتا ہے۔ ہبرحال مزمتی معلوم موتی ہے۔ اورمیں خیال کر تا ہوں کہ وہ مرہب باطَينييں داخل موگيا ہو سکن جب کک وہ بغدا دمیں پہنچ نجا ٹیگا ایکا افہار نہ کر گیا۔ اس لیے شبیار مونا چاہیے اور تمها سے نز دیک جو تدا بیر شاسب مہوں بیان کرو<sup>د ب</sup>ینا پخه بالاتفا طے یا یا کرخلیفه کوشهر حمویا کرخبگل میں ڈیرے ڈالنا چاہیئے۔ اورا عیان دولت بھی ہمرا و مول ۔ یعقوب خلیصفه کوآبا دی سے با سرائیگا تو فوج کو د مکھیکر اڑا کی قیاس کریگا اوراُسوتٹ مُس کی مکرشی کا حال معلوم موجا مُیگا لیکن د وطر فه فوج میں لوگوں گی آمد و رفت جاری سے بنے ماکہ حالات معلوم ہوتے رہیں۔ اگر بعقوب بغادت برآ ہا دہ ہو گا تو پر مکر نہیں ہو کہ تما مرقاً ت اور خواسان کے سرز آ اُس کی طرف ہوجائیں ٔ درحنگ کی ا جا زت دیں ا دراگر اڑا تی نہ شکے توکسی نرکسی ترہرسے ہم میعقوب کی فوج ب کووایس کردینگے . اورا گرشکست بی تو بھی ہم قیدویں کی طرح زیزاں میں ر<u>ہمنگ</u>ا

المکرزد و وسلامت کی کیسی طاف جعی جائیگے ؛ چانچا میرالمؤسنین کویتہ بریب پنگل اورای را ایک بیا کیا در اس ما مورغلیفہ کا مام ہو تھی جائیگے ؛ چانچا میرالمؤسنین کو یہ بر غلیفہ کی برا برخمین ایک و بس خلیفہ کا مام ہو تھی جائے ہوئی استان کی اور وہ نامنطور موئی ۔ اور جہاں جی جائے استان کی اور وہ نامنطور موئی ۔ اور جہاں جی جائے استان کی مست انگی اور وہ نامنطور موئی ۔ اور جہاں جی جائے گافتا انسر سے افسان فوج سے کہلا بھی ۔ کہ یعقوب عنی موکر ملا تعدہ سے ملکیا ہوا ور اُسکے آلے گافتا اور اسے آلے گافتا ایک میں ۔ خوا میں کی جو بر بیا کی میں کہ جو ارا ور حکم کے تابع ہیں ؛ مگر فوج کے بہنیا کی ایس نامور کی جہاں کی جو بر نہیں ہی ۔ اور جہانتک ہمکو علم ہی امیر ہرگر امیر گرفتین حصر سے کہدیا کہ ہمکوان وا تی استان کی کچھ خرنہیں ہی ۔ اور جہانتک ہمکو علم ہی امیر ہرگر امیر گرفتین کا عملان ہوا تو ہم ہرگر اجازت نہ یکے ۔ رزم اور ترجم دونوں میں ہم خلیفہ کے ساتھ ہیں ؛

المده المعتموعي منه الوالدياس الوحيفة احدى ابن بتوكل الجادان بغدا دمين تيرموان خديفهي مهدى بالمته كالراو المريخ برخوج هو من مت نشين كيا المكالا المواقي ما يت قابل الم كيافت في منايت قابل الم كيافت في المواقية المراب المواقية هو المواقية المواقية

بی صفیه د. مصورهٔ مروت

بِقُول أمر<u>ائے خرا</u>سان كا تھا خليفەكومېب سرداران فوح كى ہمدر دى كاعلم موا تومطىن موگيا. ا نه امیربعقوب کوم**نا م<sup>ی</sup>سیاکه نهاری طانت ن**اسایسی او کفران بعمت کا علا .صرت للوارحة فاصل بي- اور مجمعه - بيتها اسكاخوت نهيل سي كه تمهاري فوج كثير ورمیری قلیل ہی ایسکے بعد فزج کو طیاری کا علم دریہ۔ اوراؤا بی کا نقارہ کا ویا گیا دیگل میں فومبر سعت را ببوگئیں۔امیر مطیارہاں دکھیکرول'اٹھاکہ میں ابین کامیاب ہوگیا۔ا<sup>و</sup> اپنی فوحوں کو بھی صف بندی کا حکم دیریا۔ لاا بی کے موقع برطبیعذ فوج کے وسط میں تھا۔ جیگا عین دقت پرخلیفہ سے ایک نقیب کو حکم دیا کہ' وہ دونوں فوحوں کے مامبن ویخی آوا رہے للكاركركير كن المساكروه كلام! واقت بوجا وكربيقوب غي موكيا بني اوراسكي فركج شيكا یے ادر بچائے سنت کے برعت پیملا نے جوتھ خلیفہ رسول کی ا ملاعت نکر گا وُخلُکا ا فرمان مبنده مبو كا ـ ا ور دا لره ب لما مت تخلجاً نيكا . ا وريبي حكم خدا كا بهوكمة الطيغوالله وأجليغو الرَّسُوْلُ دَا ُدِلِي الْأَمْرِمِنِكُوْ ١٠ اب م كون تحض مبرحوبه تبت حيمه رَّكُر د و نرخ ميں جا ماجا ہو. آوُ حت کی مر دکروا وربال کو حمیوڑو '' جَبِ امیرکی فیج سے پیکو کامٹ ما توام لے خواسان اُ دسرے اِ دسرا حکے اوبسے الاتفا ب محکرعالی حاضر مواہی۔ اب جونکہ وہ ، غی موگسا ہوا

جب کک' میں دم ہی ہمآپ کے ساتھ ہیں ور ارشے مےنے پرطیار میں'' اس اعانت سے خلیفہ كوثرى قوت بينج كني وربيع ببي حمارس سيسريع يونبكت كحا كرخوزتيان كوحلا كما خليفه اکی فرج نے کُل خوانہ امیر کا لُوٹ ایں۔ اور الضنیت سے فرج الا ال موگئی لیکریہ ہے۔ خوزستان پنجامرط من آ دمی دوارا کرفوحوں کو جمع کیا۔ اور حات اورخواسان کے خواسے ے درہم و دنیا رمنگاے خلیفہ نے ان طیار ہوں کا حال مُسنکرا کیے **قام**ید مع نا مہکے روا کیا جماع صمون رتما ' بنتے معلوم موا برکہ تم سیدے سا دے آ دمی مور گرمیٰ لفوں کے برکا ے مغرور ہو گئے تھے اورانی مرکاررگئے نظرنہ تھی آخرد مکمد انا کیضلے کیا کر د کھایا جو دہما فن جے سے مکوشکست لا دی خیریں اسکوا یک سہو پھجھا ہوں۔ اور نقین کر ہا ہوں کہ اب تم بدا رمو گئے ہوگے اور لینے کیے پرٹیمان موگے ۔ واق اور فراسان کی آمارت کے لینے ئےے ن*تالب تہ ترکو* ٹی دوسر نہیں ہوا درمیرے زدیک تھارے حقوق تغمت ہی بہت ما ڈ میں لہذا میں الصلے خدمات کے معا و سنے میں ہیلی خطا کو معا ٹ کر تا ہوں اور حوکھے ہوااس کو سمحتها ببول كدكي يوينيس مبوا الباس تنصير كوهبول حاؤ اب فرمان عآلي مه يهوكه مبت حلد ء ا ق وخواسان میں پہنچاً ملکی انتظام میں مصروت ہو' اس زمان کے مرطالعہ سے بھی میرکا دل کچه نرم نهوا اورنه لینے فعل ریشیان مہوا۔اورحکم دیا که 'ا مکی خوان (حج بی شتی ہیں کچیماگ بات اورکچه مجعدیان، اورحندگرم بیازی رکھکرلاً وین ؛ جب بیخوان ساسنے اگیا تب خمردیا **ے جسبب خوا بہے اس نتح کا لکھا ہواگر پر وہ بھی بچ ہوگا گرخید خستہ کے سیالا را درہائی موفق کی مہا در کی ا** حکمت علی کومبی سس میں بڑا وخل ہج<sup>یا،</sup>

وومارمصه

خليفك فاصرفوبلا واور فاصدي مخاطب موكركها كذتم رخسر کے حضور میں عرض کر وکرمیں ذات کا کسیرا ہوں اور لینے مور و ٹی کا م ہے دا قعت ہوں میر<sup>ک</sup> **غذا جو کی رو ٹی، تجھلی، ساگ ا ورما زہج سلطنت خرا نہ ، اور فوج چشم میری عنیا ری ا ورہا دی ا** كالمبتجه بواسكونه توسينے ميات ميں مايا بيوا در ندآپ كاعطيم بي اسوقت تك نجلا لمين ثأثي سکتا ہوں حب مک سرمبارک قہدیہ میں ندمسجلوں اورخا ندان کو تبا و نہ کڑ ڈالوں ۔ یا تو می<sup>ل نیا</sup> قول بوراکرونگا یا بحیرو بهی حو کی رونیٰ ا درساگ پرگزا را بهی مینے خزا نه کا موغه کھول یا ہمی در ذوجوً بلایا ہج. اور قاصد کے قدموں کے نشان بریس بھی آرہ ہوں " پیر کھکر قاصد کو رخصت کیا لیک بعدهی اگرویفلیفدنے امدو آبام اوخلعت سے کام کالماچا ہا۔ گرامیر لینے ارا ہے سے با مزآیا۔ اسوقت اگرحیو و عارضا قولنج میں سبتلاتھا۔ اور در دمیں ترک رہاتھا مگر پھر بھی فتح بغذاد سے غافل تھا جنا کی لینے بھاتی عمروین لیٹ کو ولیعہد کرکے خرایے کی ہا درشتس میزکر دیں

اس ننے امیر سے بغدا و کاخیال نہیں کیا اور کو بہت آن میں حلاگیا اور کچھ عرصہ کک وہاں اللہ میں خلاگیا اور کچھ عرصہ کک وہاں اللہ کا خواسان کوروانہ ہوا عمر و بن آت نامدہ ورل فیاض مہر شخصا را ورصاحب ثقا۔ اوراس کی مروّت و زمم ت کا میرحال تھا کہ باور چیا ہے کا اساب جار سوا و ناموں پر حلیا تھا۔ اوراس کی مروّت و زمم ترکی کی اس کا اسی سے انداز و کرلولیکن خلیفہ کوعم و بن آیت کی طرف سے عمی کی المرضا اللہ میں اللہ تعلق کے اللہ میں اللہ تعلق کے اللہ تعلق ک

طه امربعیقوب کی موت اور عرد بن کیٹ کنت نشینی کی ایک ہی تاریخ ہوئینی میٹیائیٹ کے میں مہیل بنا حرسا ہی کی ا تیدی مبتام بغدا دمائیا ہے میں خلیعذ معتصد ابلد کے حکم سے قتل کر دھاگیا۔ اسکے انتقال کے مبتلان ک المان کو بہت وقع بوار (از دول سیدا حدد حلان حالات بنی صفار۔)

ہمیشہ ہمعیل سا حرسا ہا نی کوا بھارا کر ہا تھا اور ہس تھے بیا یم بھیجا کر تا تھا کڈ عمرو <del>بن کسی</del> شیر رکے اُسکا ملک حبین لوا درخرا سان وعراق کی ا مارت کے واسطے تم زیاد ہ موز د ں ہو، کیونکہ يەملكىتھا ئىےاجدا د كابىء ا درائخا قبضەغا صبابذىي ا دل توتم حقدار مو، دوسرے نيك صفاته سرے پر کومن عاکوں۔ اسلیئے کوئی شبہنس ہر کہ خدا تماء غرو بن کمیٹ فریٹ تے دیگا۔ پیخیا آخم يرى فرج قليل بحضا فرما المح كَوْمِنْ فِئَةٍ قَلِينُكَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَيْتُمُوثًا بِإِذِنْ اللهَ واللهُ مُعَ الكُثْمُ یرمهبیل خلیعذ کی ہا دوں میں اگیا۔اور فوج حمع کرکے حبیون سے اُتراا در لینے جا بک کی نوک سے جب فوج کا جا <sup>ئ</sup>رزہ لیا توکُل دو منرا رسوار تھے ۔اورفوج کی حالت پرتھی کہ تی دوسوا را اک*ے کا پا* سیرتھی۔انور بٹیں میں سے ایک کے ماہر آسنی جال۔اور یحاہیں میں سے ایک کے ماہر نزہ تھا ا در رکا ہیں ہشر لکڑی کی تعیس ، غرضکواس حال سے یفوج نہرا آمو میڈ ارکر هروننجی جب و ن لیث کونیشا پورمی<sup>ط لل</sup>ع بویل کهامیرمهمیل جمّیون ٔ ترکرمَر د منچگیا به به اور د **با**س کاشخینه مقا بدیمهاگ گیا ہوا ور فوصیں دارسلطنت کی طرف آرہی ہیں۔اُسوقت عمرومہنسااورستّر مزارسواً كاجائزه ليا- (حواتهني لياس مين ڈويے ہوئے تھے) غرضكه مدفوج بلخ كوروا مذہو ي ادرمقابل ميں پنچکراوا نی شروع موگنی لیکن تھنا ت ہے موان لیٹ کو بلخ کے دروا رسے ٹیکست موگئی 🗗 بەلۇل ئىرىيع الاخرىكىيىتىيىشىس بو ئىقتى يعض مۇخۇپ نے كھا بى كەسمىيل كى قۇچ مارا، مىزا دارىم ۱ ورگھوا اسٹوں میں ہیسے تمعیل کی فنج میں نیچگیا۔ اوروہ ان گرفتار موکیا۔ اور سیعظیم الثان حب*ک* 

لطف یہ سوکہ تما مرفوج میں سے نہ کو ٹی زخمی ہواا در نہ کو ئی مقید<sup>ہ گ</sup>رصر*ف ع<sub>رو</sub>من کمی*ث قبیہ ورجب معيل كم سامن كرفة رموكراً ما توحكم مواكر فينة والون (يوزبانان) كيسيروكره وك ائسی حبٰک کامیر واقعہ ہم اورعجا نبات ما لم میں سے ہم کہ د وہبر کے وقت عمروین لیٹ کا ایک فراش کشکرمیں گھوم رہا تھا کہائس کی نظر عمرو پڑگئی (جوا ایک خیمیں تیدتھا) فراش لیسے مہر مرحالت دکھیکربہت متنا ٹر میواا در *رکیپ رحا کرع حن کیا گذ*اّج کی دات ّے میرسے مهاں ہونس کیا امیں ابکل تہنا ہوں'۔ امیرنے فراش سے کہا کڑب تکٹ ندگی ہو بغیر کھانے کے گرزنہیں ہو لهذا کھا نا طیبار کزشینا بخد ذاش ایک سیرگوشت لایا۔ اور و دتین ڈسیلے مٹی کے جمع کرکے جو کھا بنایا اور کند طے سلکا ویئے اورکسی سیا ہی سے دیجی مانگ کر گوشت کے مالیے بھونیا جا ا ورخنگ کلاوں کو دیکھی میں رکھکرنمک کی فکر میں حیلا گیا۔ دن ڈہل رہا تھا کہ ایک مُمّا آیا اور کیمی سے ایک ہِریٰ کالی حب مونہ جلنے لگا توہ ہی حیو اُکر بھاگنا جا ہا گر ڈکھی کاحلقہ گر دن میں گیا او ه مدعومهس مبوكرها كالمحروسي بيحال دكمهكر لين نكهبا بؤن سيح كها كذ شنجصر دمكيبوا درعبرت يذيريع مین ه مون که شبکه با درحنیا نه کا به سباب آج حبیح حیارسوا ونیون سنے اُٹھا یا تھا (اور پیرکھی خوان لوکمی اوننول کی شکایت تھی) ا در آج رات کو به عالم ہوکہ نام با ور حیایٰ الیک کتے کی گردن پر ہج<sup>۔</sup> عِرِكُها كُهُ الْمُخْتُ أَمِيرًا وَأَمْسَيْتُ اسِنَيّا "تَين حِمُوامِيرَهَا اورشام كواسيرمول" عَالَمُ گرفتاری میں عمروبن آتیٹ ہے لینے خزانے کی فہتیں ایک معتمد کے ذریعے مہرامیل

کے ہیں سیجہ ہیں، گرامیرنے بھرواپس کردیا کہ تدرہم و دنیا روہ جی جو بواہی عور توں کی سوت کی اسی فا آما نہ طاقت اور اسی فا آما نہ طاقت جمع کیے گئے ہیں۔ اور اسی فا آما نہ طاقت جمع کیے گئے ہیں۔ اور اسی فا آما نہ طاقت جمع کیے گئے ہیں۔ اور اسی فا آما نہ طاقت ہم کہ دیگے کے دن جب عومیا رکھ رہے ہوئے کہ جارا مال واپس کر وجزناحت لیا گیا ہی اُسوقت تم کہ دوگے کہ دینے آمیل کے عیاب کی کہ دینے آمیل کے عیاب کی طاقت نہیں رکھیا جو ن بی پی محمد نویا ختا اور خوت خداے یہ خزانہ جمعیل نے قبول نہیں اور پیساری اصیاط محض اس بینے تھی کہ قیارت کے مواضدے سے جیسے۔ اور پیساری اصیاط محض اس بینے تھی کہ قیارت کے مواضدے سے جیسے۔

## ه عُمَّالِ و زرا ، اورغلاموں کی نگرانی

بابخت ه کاید می فرنس بوکه و قت تقرر عال کونسیحت کرے که وه رعایا سے اجھا بر ما وکریں۔
اور صوف جائز رقم نرمی اور رعایت ہے آمدنی کے وقت وصول کرین کیونکہ قبل زوجو کطالبہ
وصول کرنے میں عایا کو سخت تحلیمت بنجتی ہوا در لوگ ضرور تا ابنا ال کہ ہباب داؤ داوا نے کو
یہتے پوتے ہیں اور آخر کو تباہ دخا نہ با دہوجاتے ہیں جب عایا میں سے کوئی شخص آب بیل اور
تحریری کے قابل نہ ہے۔ اور مابکل محتاج ہوجائے اسوقت تقاوی سے مدوکیجا ہے۔ اور مرکارکیجا نب سے دہ بائکل سبکیا رکر دیاجا ہے تا کہ وہ بابنے گھر میں اوام سے ہے اور فرنسی کی طرف میں اوام سے ہے اور فرنسی کی صورت نہ دیکھیے "

ك فسل بهارم سياست نامه "

مثال کے طور پریس دیندوا قعات بیان کرونگا۔

( 1 ) قبا د مک کے مہد مکوت میں سات ہرس کک تھے دا ہا۔ اور آسان سے برکتوں کا مارل مونا بند ہوگیا۔ اُسوقت با ، شاہ سے عاملوں کو حکم دیا کہ' غلا کے ذخیر سے بچے ڈلیے بائیں اور محتاجوں کے واسطے مبت کمال کھولدیا بائے جہائی تمام ملطت میں اکیشخض مجن و را قطامیں بھوک کی شدت سے فوت نہیں ہوا ، دریز متی بسرت ما دی گوائی کا تھا کہ لُٹ عمال کی وسے طور پرد کھے بھال کی تھی۔

د ۲ ، عال کی نگرانی ہمیشہ کیجائے اگروہ سطح پر رہیں جدییا کہسینے بیان کیا ہے توفیروز وہ برطرف کر دیمے جامیں اوراگر می آس ملکی رعایات زیادہ وبسول کریں تو واپس لیکران کو

ويديا جائے ماكه د د سرول كوعبرت بو- اور وه درا زوستی جمهوژ دیں:

د ۱۷ ) و زَرا ، کوهبی د کیهناچاہیئے کہ وہ لینے ذا نُصْ ٹھیک ٹٹیک داکرتے ہیں مانہیں کیونگر سلطنت ورحکومت کانظام مینغہ و زارت سے دائبتہ ہی۔

۱ مم ،جب دزیرنیک مین ورمد برموستے ہیں بت ہی ماک آبا دا درفنج درھایا ثنا درتتی ہی اور خود ما دمث ہ کوئجی طینان قلب نفیسب ہو ما ہی اوراگر دز را لیسے نموسے تو نیتی رعکس کلتا ہی۔ چناپخہ کہرام گوراد رئے دزیر داست رئیش کا دا قدمشہ و ہی ''

ت وسش بها اوركل نتطأ م ملطت لُسكے سپردتھا۔ ا داسقدر معتمر عليه تھا ک اِت سپرۋسکارمی بڑا بحرما تھا۔ ہرام گورکا ایکشخفر ل ے درب ہولئی ہوا درمادت موعیش وطرہے کہیں ہو۔ ایلےجب کے عایا کو قرار و جی ے برہا دی کا حتمال ہو۔ لہذا جبکے و <u>اسط</u>ے *جربنرا میں تحو زکر و ںاُ سکا علد ر*ا مرآپ کی <del>وات</del> ب سزاکے درواصول ہیں ایک ہی کہ بدآ عمالوں کی تعدا دکھٹا دی جا یک نیک دمیوں سے ان دولت حبین لیاجا ہے۔ خیائ پر جبکو خلیفہ گرفتار کر تاتھا رہت وش اُسکورشوت لیکر چیڑورتیا تحا۔ وَضَلَهُ مَا مِسْطِنتُ مِنْ کُسی کے مایں کھوڑا ؛ غلام خوبصرُت کنیز ؛ ماعدہ حاکیر ہا تی نہیں ہی تھی جسپروزریے نبرج قبضه نکرال مو آخر نیتی به مواکد رهایا برما و موکنی ا در طک کے معزز و سرمراً درده اشی ص ورخراره شاہی خالی ہوگیا۔ چنا پخوا یک ۵ نه درا زاسی طبح برگزرگیا۔ اورا مکے غینم ماک برجیڑہ آیا۔ تباس موقع براوڈ لفطا بأكرصله دانعام ويكرفنج كووتمن كمصمقا بلريروا زكيا جاست السيك نزار كاجارزه اياتو و بال بربجابه مرا وروسا اشمرکو در ایت کیا و لوگوں نے کہا " مرت ہو کی کہ فلاں رُمیں فلا ں شرکو حلاکیا ہے" ب ہے مبھوں نے کا نوں پر دامت و مرکیے - ہمرا مرکو رہنے بت غور کیا ۔ لیکن جب کچہ تیا نہ عیاد تت علیٰ لھ تنهامیحوا کی طون نخل گیا جونکه خیالات میں ڈویا ہوا تھا لہذا اکٹیل مل یک چلاگ ا ورکھ معلوم نہ ہوا کہ مس کہ ب مارت آفتاب سے بیاس کی شدت ہوئی اسوقت ہوش آیا اور مایی کے بیے حجل میں جارہ طوف نظردورًا في دورس يحدد مواب ساائها موامعلوم موا - اسيلية أما دى كايقين كركاً ومرطيريا - قريب بينيكر وا بكرمان سورى بين اورايك او ن كورى بونى بوا ورسولى براكب كما للك را بي اس منظر ف بسرام كورو حراني میں والدیا جب او ٹی کے دروارنے پر پہنچا تو ایک گذریہ سے امزرے تککرسے نام کیا۔ اور بعرام کو گھوٹیے ہے ا اُلَّادا و عدر الحضرسامين ركعديا له أسه ما لكل خرز تمي كه يه ما داشنشا و مبرام گورمي بهرام من كها ده ال فياض فخ ا سکندر نے جودار آبیت مائی اُسکاٹر سب یہ تماکد دارا کا دزیر سکند سے سازگیا تھا جوالے ا اراگیا تونزع کے وقت کہا کہ '' فحفلت امیروخیانت زیر با دشاہی ببرد؟'

بقیتیدونت صفحه ۲۱۸. دعوت سبول کرے سے بیلے مجھے میعلوم ہونا چاہیے کداس فیق نے کیا کیا تھاجس کی رسز دى گئى ہے" ؟ چرواسے نے كما كەندىنى مىرى روڑ كاچ كيدارتھا ا داستدر دلىرتھا كەلكىلا دىن بھيرون (گرگ ) كامقام رما تماا ورأن کی مجال زقعی که ربور می تقیک سکیس بیس اکثر اسکے بحروسے برد وو د دن تک شهریس رم کر ماتھا. یمیُ انکوئیرا نا تھا ا درا بنی حکھ پر دائیں ہے آ تا تھا۔ مّرت کٹ س کا بہی صال رہا۔ انک بن مینے مکروں کوشمار کیا تو پیر کم معلوم ہوئیں بیا تنک کہ دن مدن تعداد مکھٹی گئی اور میر کسی طرح سے مسس کمی کا سببٹ یا نت مذکر سکا اور بْغا مِرُونْ بْرِاكْ والاهِي مْرْتَحا حِبَابِ مِن إِ ٱخْرِنونْتِ بِيانْتَكَ يَهِنِي كُرْتِبِ عال صدقاتْ بْرُكُس كَكُمْ الْحَصيلهُ ل کے لیے آیا قو نبقة مکریا و کس کے نزر موگئیں۔ ابسی عامل کیطرف سے رکھوالی کرتا ہوں۔ أب اسكا قصة نيني كراسكوايك بميلوني (ما داه گرگ) سے ولى لكا أو مهوكيا تھا اور مجھے كچھ خبرزتمى اتفاق سے ايك میں لکڑوں کی تلاش مرسکل میں گوٹ کرا یک بینے ٹیکرے سے مکروں کو دمکھنا تو وہ چررہی تھیں۔ مگرا یک ڈشمن حان اُن کی تگنے دومیں مگل ہوئی تھی حب اسنے اُسے دیکھا تو دُم ہلا تا ہوا جلا ا در دوم بی لینے حکوے ُرک کرٹیے یا کھڑی ہوگئی، ایک جہاڑی کی آرٹسے میں یہ تما شا دکھ رہا تھا۔ اب میں آپ سے کیا کہوں کہ اس مصلین نے اُسکے ساتھ کیا گیا؟ اسکے بعد میں نے دیکھا کہ یکو نے میں جاکرسور ہا۔ اورامسنے ایک بکری کو چیر تھاڑ کرا نیا میٹ تھرا درجلتی ہو ئئ۔ادراس مکوام سے ذراعبی غرفِش نکی حب سینے جان لیا کہ بیسا ری تباہی اسکی گراہی او زمک<sup>ے ا</sup>می ع پيا موني سيت اسكوسولي كي نذركر ديا- ا دراس كي خيانت كي سي سزاتمي جاك الدخد وارسيم مين وركواس وقع من بنايت تعجب بهوا-ا ورراستے من البي كيوقت سوميّا رہا- ٱخراك خيال ميں الّي كَه-ت مثل ربو لرکے ہوا در در راسکا چروا ہا ہو'' اسوقت نا مر ماک بیں سخت پرٹ کی جیسی مو کی ہوجس سے پوخیا مول كو نى محيم حال نسي تبا ما ہى - بلكسب جيباتے ہيں -

. چناپخه کورسچی کورکنی نشرع کی تو چی طع معلوم موکیا که ساری خوا بیاں داست وش کی کجردی سے ہیں۔اس سے مقایاے بُواسُلوک کیا ہما در رفیکس لینے نام کے اسکاعین ہم ۔

بْزْرگوں سے پیچ کما بوکدکسی کے نام پرفریفتہ ہنونا چاہئے ''میٹے چونکدوزیرکوصاحبا ختیار کردیا ہواسیسے اُسلے

؛ دشاہ کوئسیٰ قتابیٰ قائم مقاموں سے فافل زہنا چاہیے اور ہمیشہ انکے چال عین کی ڈوہیں رہ کرے حبان کی نیا ت اور کچروشی ظاہر موجائے تو اُن کی معزو لی میں ذرا بھی توقف نکرستے اور اسپر بھی کفایت نہ کیجا سے ماکہ مابدارہ جرم سزا دیجا ہے ماکہ دوسروں کو عبرت ہو۔

جيد وشصفي 119 دنت كونى يى ابت نين كتابى اب ندير ، يوكل عنى كوب احادد ارابو توسيك ساھنے اُسکو ذہبل کروں۔ ویکم دوں کہ فوراً ہائر نحبر کر دہایا ہے۔ ایٹ بعد قیدیوں کو بلاکراُن کی کہانی سُنوں اور عام منا ›› . دوں کدامت ومن وزارت ے عروب سائیا ہی ورپیرنجی لیٹ عہدے یروہ کال نہ کیاجائیگا جَ لَسَكِيمِ طَالِمَا وَ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُو يُحِينُ كُتِ أُورِ فَهِ رَبِّ الَّرَاتِ مُنْدِمِتَ الصاحبَ سے كى بوڭى اورسى أے مال، حالہٰ اللہ بوگا اور لوگ أَسُلَع مَن اللهِ بِنَيْ توضعت فرارت سے سافا وزکرونگا ورز منزا دونگا ' حینا مخید ے ان ہر مرگور مے درا رعام کیا حب ست رہ ش عاضر ہوا تو ہرام لے اُسکو محاطب کرکے کہا کہ کیب تهلُوي بون ميه ي ٢٠٠٠ - تعين نيار كما مي فوج كومفلس وريما يا كويرث ن كرديا مي بيني حكم ديا تعاكد مب تي خوامي ادرونص وتت معينه زخيس ورفك كي آمادي مع تفلت نه نيجات اوروع يا مصرف جالز خراج بها عاى و رخرندك مين هي رويدو و مرحو و ميت نسيّن اب جومين ديكيتها مون توخزا به خالي بُرا مواسي فوج تبا و حال موزي ہجاؤں عایا پنی طاف مجا گل کھرتی ہوا و تو شمجت ہے کہ میں شراب وُسکا رکے نشہ میں مست ہور ہا ہوں ورملکی معاملاً سے غافل موں ' رکھکے است ، ش کو دلت کے ساتھ دریا رہنے کال دیا۔ اورما وں میں عداری بٹرمان ' الدی لٹیں در قیدکر دیا گیا اور شاہمی محل کے دروا زہے پرمعزولی کا ڈمنڈو اِ ہا ہیںالفاظ میزا دیا گیا کہ ہوٹ ہ سفے لِاست دش کو وزارت سے موقوٹ کر دیا ہوا و کِهمی و ہ اس خدمت پرِمقر به زمیا جائیکا حبن ہی کو کسنے سایا ہم وہ ہے کھنکے حاضرہ رہار موکر سبتی خالتہ کریں ۔ بادشا ہ انضاف کے واسط تیار ہے " یاپیرسسے پیلے تیدیوں کی تحقیقات شروع مولی المنوں سے اپنی بنی دہستان سانی طابیح کی گئی تو منجلہ سات سوقيد يون كے تخيفاً هيں ايسے تھے جو نونی ايوريا واقعی مار درتھے اور باقی سب مبگیا و تصح مبلکو وزير ين ال و رك للي من ويدكر ركها تها اورانك عامكا أن وجاكير كوضبط كربياتها ان مي معض سات سات بیں کے قیدی تھے کچے فیرملک کے سو داگر تھے' جو محض میں حرم برگرفتا رتھے کہ لینے مال کی قبیت جاہتے تھے

چونکەمنا دی ما م موڭنى تقى اپيلىغا طرا ت وجوانب سے بکثرت فرما دى آئے جب بسرام گورہے وزیر کھے

مبی کوکونی بُرینی متئیرد ہوتوا سے معاملات کی نفتیش کے لیے اپارکیٹ فاصل دمی خرم کر دیا جائے کہ دہ اُسکے زنگ ؛ سنگ سے آگاہ کر تا رہے۔ گر شرط میں کو اُسکو فیر نبو کی مجمیسہ مگراں اختیہ پائیس)مغربی ﷺ

بقیة نوط صفحه ۱۲۴ فیلم دیکھے تومز پر تحقیقات فی خس سے فان قارشی کا عکر دیا چا پوز کا خذات کے ب ہیں۔
ایک خطاس ایٹ و کا برا مرملاح اسوقت حال ورجواتھا۔ درا کی تحریر یخطی لاست ویش کی ملی جمکا میضمون تھا۔
کو اُستِد را میکی کیوں ہے خفاد کا تول بور در آت کو خفات اُٹر الیجائی ہو۔ میں فرہ نبرواری کے اُسدرج بہو کی جبر ا ہونا چاہئے۔ افسان فن کو چنے (اپنی سر کارہ ہے) ہمل اور چند رکا ہوا خوا و بنا دیا ہم اور کل فنج کو مفلوک دیا ہمی اوراب کے واسطے خزلے لہر زمیں براج بیا کا ویخت ایسا گراں بھائی رکر کھا ہم کہ جس کی نظیر آج کا منین کھی ہی اسوقت میدان فالی ہوا ور قیمن غافل جا تمک جاد کا کو بایدے۔ ایسا الموکد مردخوا بدہ بدآ ہوجا سے نا

 ا على ارسطاط الديب نسكندر كوفسيت كى تقى كرجب تواپنى ملطنت كے ال قالم كو ناراض كرد كا تو چران كوكوئی خدمت ندینا كيونكريم به رسلنت سے دشمنوں كوا كا ه كرنے كے اور تيرے قسل كى فاكر كرينگے۔ اور سبنيں مجرم بغير سزاكے نہ حيوثوں حيائيں۔

بقیبرع**اتشیصفی ۱۷ مو** داس نبیسء که سرزمن میں به نهال مارآ ور موگا-چیان<u>ی تر</u> و دیے نغمان بن آنیذری ۶ د بن مدی کوچوچه و کا و ما نز وا ۱ ومبععث عجر کا پخت تما ملایا او ربعرام کوسیر د کردیا - ا وربه می حکم و یا کذاً س بحر کی روش لِصِيمقا مررکهی ہے جوآب ومیوائی لطا نت مرمیزب اتبا ہو۔ا ورس کی سکونت کے واسطے لیاہے وومحل ہوا ۔ میں دئیبی کے بوئے سا ، ن بول پناپنے انوان سے بونس سکونت ایک محل نوا ماحیں می تمن گسند تھے ت سے مکا نام تشہ در (میدبرمعرب رکھا، ور دوبرانی بکا ناکھائے اور معولی نشست ورامکا نامخور دن گاه (خورنق معرب) قرار پایه ان محلول کا معارا و رمهندس سنیآر رومی تھا۔خور دن گاه (خورنگا مخفف ) میں چرت انگیز صنعت یقی که وه طلوع اً خاآب کے وقت سفید حایثت کے وقت سرخ ، د د ہرکے وقت سُزخ غ دیب نبات کے وقت زر د میوصا تا تھا۔ اور رات کومٹل استاب کے حیکتا تھا۔ نعان بے سنار کو بہت ٹرا صلہ دیا۔' یونکه ما نعام لسکے اندا زوستے ہت زمایہ وہ تھا امندا اُسنے کہا کہ میں ایسامکان بھی بنا سکتا ہوں جو سورج کھی کی طرح آفاتب کے مات حکوکھا، ہے۔ نون سے اس خیال ہے کا گرابیامکان تیا رموگیا و فورکاہ کی عدم المثالی میں ذق آھائىگالىذائىنىت دىرى ھىت سىناركۇرا دىيادروە مۇكىاءى ، فارسى عاد دىيىل مدريا دو زى ك حواله مكترت تسقيمين بشلأسسلان سا وجي كهتا بوهه خورم ترا زخو نفتي دخوشته از تسدّير + ونگدري خن و ديواتو گوا سو د بن معفرهه ۱ رض کورنق و السدير د ما رق + والقنسرذي الشرفات من سندا و ١٠ ۔ وَضَارِ مَن عِلمِ ںِ کَ امّ بِیقِ مِن ہمرام نے دس رس کی عمر من فدرسی، ء بی · تر کی میں کمال چہل کیا اورشسکاڑ شہر آری میں تھی جوعوب کا حصد ہوخوب دہارت کی۔ اور نعان نے اُسکو مکٹ ران کی یا ریخ اور خانرا ہی حالات بھی وا قف کردیا تھالیکن رزد ج دمکے مرنے برا رکان دولت سے ایک دوسرے شاہزا دے کو *حیکا نا مرکسے تھا* اور حوفا ندان أروشتر ابكان سے تعاتخت شين كرديا يكن بهرام سے ايك بحت امتحان كے بعد كسرے سيحف چمین ماریه به باه شکاری برا شامی ها را درگورخری خاصکرشکا رکر ما تما را سوسی مرام گورشهر میوا . قوت کا تعاكدا يك بارشيط تكور خرشك ركيا ليكن بهام سن الساتيرا راكرجود وول كونث يزكرا جوازمين مي ميوست المجمّ ا ) جوسلطنت کا اُرز دمند مبور (۲) با حرم می بزنتی کرے . (۳) با سرکا ری را زفاش کیے

د ۲۷ ) یا ظامرس ما د شاه کا دوست و راطن میں وشمن مبو۔

- منا صبب کایہ ہوکہ جب اوشاہ بیار ہوتا ہو توسلطنت کا کوئی کا م اس سے پوشید ہنیں ، اور ضلاصیب کایہ ہوکہ جب اوشاہ بیار ہوتا ہو توسلطنت کا کوئی کا م اس سے پوشید ہنیں ،

#### رد) ۲۰)مشاجرا در کانترکاروں کے تعلقات

عه المسترداران کو چاہیئے کر و و کا شند کا روں سے صرف استدر وصول کریں کہ جس قدر

بھیتہ نوٹ مغیر ۲۲۲۳ ایرخ اور تذکروں میں اسکے فارسی وعلی استار توریب است وش اسکے وزیری ام تھا۔ جا خاقان میں سلی الیمی سے ملکیا تھا لیکن مبرام نے ایک حکمت علی سے خاقان کو گرفتار کے لینے ہائے سے مبقاتم م

مناف ہیں میں ہیں سے ہوئی ہے۔ بن برحمت بیات سی سے مان من میں میں میں میں میں ہے، ہیں ہے۔ قتل کر دیا ۔ خا قان سے ہم ‡ لا کھ تونی ہے براہ ترکستان مؤاسان پر حمد کیا تھا اسکن مبرائر سے بمقام کر کان سبنے قان کیا چھایا ہا را ہو اُسوقت تیم و تسلول ریما ہ تھے ۔ علا وہ فوج کے قارن بُستہ مام قرور ز، مهر رزس و فور ، فیروز تهرام ،

چھا ہا دا ہج المونس بیرومنو سو رہرا ہے۔ علاوہ رہے جارن اسسہم فمرفیروز ، فہر بریں ، و ہو ، فیروز بهرام ) خرا د سات عجمی شا ہزا دے۔ اور ہام ، فیروزان ، دا د برزیں عاملان سے اگیلان ، زاہب ان بمراہ تھے . فیج کے

حرا و اساب ہمی ساہرا دے۔ اور ہام جیروران وا و بررس عاملان سے انبلان ، رامیسیان مراہ ہے۔ اوے بعد بہرام دارسلطنت کو دائیں یا۔ اوراس غطیمات ن فتح کی خوشی میں عام ملکت کا سدسالہ خراج معان کر دیائیگی رووں کی ساتھ سے مصرف میں تقدیم میں میں بیشر کے بیشر سے میں میں میں میں میں میں تندیب ایک میں انداز میں میں است

میزان کمیسوچاهیں کرور دنیار در نوانس تبی - دور راست دش گوموقوت کرکے مهر زسی کو وزیر کیا ۔ انتخا<sup>ک</sup> زاسخ التوا یرخ صفحه ۴۰ جلد دوم نامذ صردان صفحه ۱۸۰۸ معیم حالات بهرام سه دسیالملوک نظا م الملک ۔

لله نعل نج سود ، ۱۳۰ سایت اسک و و و لگزاری کا پط نقد که تام دیبات نیسکه پرے دے دائیں و مساح وق معامله کیا جانے الله خال کے مقالا کے زویکے غیر تعوین ہجرا و رہندوتان کی جن بہتوں میں نی زائی پر طابقہ ماری فجی ا

جمعبندی کےمطابق بوری ، قم ملابصعت قم می سالاند رئیست کو دصول میں ہوتی ہوائیندا ملکا یان دفترا نشا اور وزیال دحرخان درتینٹی ہوں ، کے آئی - نیدوق رویے اورا شرفوں سے بحرط بے جبر کیونکہ بقایا ، الگر اری کی شاہد سے سول ابڑ

د موجان درماری و در این که ای سده و بر در و پیدا در سرخون سند بورها سندی بین بینو ما دهایی الازاری بی سیسته سون ایر ا رستی مین در نایشی طریقع دصول لگزاری که و کما ہے علیتے ہیں بیکین خیرس تام مبایا غیر کل اوصول ترار دیا ہے درشان و مرید بین میں میں میں میں میں در میں بالارس کر کا زند کا سال میں این میں کی سیسے کر سیار سیاست میں ا

البته جمع كابرته اورسعا وبندولبت فالرتميم بي

ا نیمپیع مجاور به داخل خزانه هواې تا که د وسروں کوهبی خیال موما <sup>باد</sup>

يه بهن بوت چنانچهٔ عهد نوشيرواني مين جي تين چارسال نک غيبکه دارول ورعا ملون کيطرن په او دېم مجارط ته لکه دان د ارده په عالم کې رېږند شه در د د فينته

تبالیکن دربار عام میں عال کے روبر و نوشیرواں سے بیفترر کی۔

۱۰ اول میں فدا کامٹ کرا داکرتا ہوں جنے مجعے باوشا و بنایا۔ اور پیرسلطنت عجائیسی دی کہ مورو ثی! میرے بچائے نو بریر چڑائی کی فلام نے مجعے کامیاب کیا۔ اور مینے بھی بڑو ریلوار رزوں

مانستے کیا جب بیجھے خد لئے با دست ، نبایا۔ توسینے مبی تکوحکوئرت ہیں حصہ یا۔ اوکرمیتی کو محروم نہیں رکھا۔ جوا ملکائرسیسے روالد کے عہدست حکومتوں پرممتا زمیں بیٹے اُنکو بجالِ خو و کیستے ویا ہی۔ اورانکی مجاگیروا ءَا زمیر طلق کمی نہیں کی گئی می میں ہمیشہ تم سے ہی کہتا مبوک عایا

ب بیاب سادگ کروا در این نا جا 'نزرقم مت وصول کرد بین تمعاری عزت کی قدر کر تا ہوں۔ گر

م خو دابنی عزت نہیں کرتے ہو۔ کسی کی بات <u>نسنتے ہو۔ نہ ضد اسے ڈرتے ہو۔ ن</u>خلق ضداست

شرواقے ہو۔ سیکن میں خدائے ڈرتا ہوں (کیونکہ و مرکما ہوں کی سزا دتیا ہی) کہیں ایسا ہنوکہ تھالے طلم ورشامت (عمال کا اثر میری تلطنت پر پڑے۔خدا کی ہربابی ہے کوئی وشمن سر پ

ہنیں ہج: اورمپن کے ساتد معاش طال ہے۔ اسلیے مہت ہما جھا ہو تا کہ ہم اور تم ضدا کی منمتولگا شکر مرا واکرتے کیونکہ ہٹ کری اور طلم سے ملک کو زوال ہوتا ہم۔ اونومیش تم جھین لی جاتی

سربری در سرمند ایو منده سری در مرسف ملک توروس بوده و در در این بای بای داد. این - اسیلئے بندگان خدات چھا بر آما ُوکر د - بزرگوں کی عزت کر در مکر زروں کو نه شا وا در مُه نمبر

سله فوا چزخا م الملک نے بعد یفلات نوشیروال کی تقر مکھی ہے۔ نا ریخوں میں نوسٹ پراں کا یا پورا خطبہ موجود ہے۔ اور جنگونطرسے ذو ق ہرد و اس حصہ کوشا بنا مار وروسی میں ملاحظہ فرما ٹیں۔ ا پنا ہوجہ ڈوالو ، لیجھے لوگوں کی صبحت میں مبلیو ، میر وق سے پر ہنر کر د - میں خدا اور <u>اُسکے ڈوٹ توں کو</u> گواہ کرکے کہتا ہوں کہ اُگر تم میں سے سی نے بھی ان اُفسول کے خلا من عمل کیا تو بھیر مہتو بقت نگروں گا:

سے کہا کہ ہم فرما نبردارہیں جکم کی تعمیل کرنیگے ؛ مگر دیندروز کے بعد بھرسب لینے لینے ڈبنگ ہم اگنے اور یوٹ مارکر سے ملکے کیونکہ وہ نوشیرداں کو آبادان بجہ شمھتے تھے۔ مبرمرکش کا یہنیال تھا گرخو دہم نے نوشیرداں کوتخت پر جہایا ہی جب جامیں اُتار دیں۔

**مله چ**زگوسس کتاب می متعدد متعامات پر نوشیروان کا ذکر آجِکا ہی امندا مزمر با رکی حالات نا فارن کی طلاع کر لیانے منگھے جاتے ہیں'؛

البود البود البود البود البودي البود

گرست نا درر دزگارسانب مینی تعاجوعم قیا خرا فرخالوجی میں طرب بلٹس تعاییخت شینی کے بعد سے پہلے نوشہ وُل مے صوبوں میں والی مقرر کیے جہانچ سب سے بڑے حسب فیل باپنج صوبے تھے نوشیرواں یہ واقعات خاموشی ہے دیکہ رہا تھا اور صلح وَ اُسْتی کی حکمت عمل سے سلطنت کیو جا ہاتھا۔ چنا نچاسی طرح بابخ رہس گزر کئے لیکن کی کئے بہاکی فرمایہ پرجوب کی آفر مابیجا قبال کیا گیا ۔ اور انکیا ساری جا لہ او منبط کی گئی تب جلدانشظا مردرست ہوگیا یہ

ئېرد وسرسة ميسرت سال عمال و رغميكه دار بدل نياچا ميني ماكه انكه قدم صبوط نه وجاب اس نظام نے ملك مبي آباد رس كا اور دين و دنيا كي شكيا مي هي حاصل ہوگي يا

بقینه پوشنسفی ۲۲۷ ( ۱ . خرا سان نشاپور جرت - قرد - فردرد و - قارباب - آغراب طابقان - ژخ نجار - آونس - آور د - نوشستان - ظوس - نشا - شخس هرجان - توشیخ - آلبوزجان - خرج د - زدرن - قان آمفران تشرستان - نیا در د - خرمقان - زم - آصفرار -

(٣) آ وْرِ مَا نِيجِا فَ مُطِيرِتناُن مِن فَرُوين مَن نُوكِان مَ ثَمَ اصْفهان مَهلان مَناوند وَيُور طوان مِه التسبدان ونهروان مشرور ونسامغان -

(س) فارس فی رس فی مرس فی خود از نوبندهان نهور کازرون نف دا را بهود آردشینوره نساور آمواز نیزد خند سابور نفرتیری شافر تشتر آینج و رام برمز عسکر کرم و آرمان بنوس آبرقه و فیوزآباد شیران در (۷) کرمان بردسیر بیرت سیرمان زرند و برموز م

رومى بيره ما ميروه وسايك مهور سروس بي المنظم المنظ

### ،، فانتى خطيب ومحتسبكي فرايض

قَصْنَى الْمُوْثَاهِ كُوچِا سِنْ كُرْمًا مُرُكِكَ كَايكُ أَيكَ قَاضَى (منصف في جي) سے واقعينت

لمتبید توت مینوی ۲۶۴ و نه ده و خفتنیه قام که که از کی معض شهرون مین نشیرد و نا صول الگذاری کے مطابق آج تک عمد اندم و و بود علا و داسکے فوجی سیاتیبوں اور عهد د دار دن کا چیشراسی عهدیس طیار مهوا سوگ

ا وربیا دسته کی تنو مقر کی تعینی سوار کی جاگیرم خرو و هم وربیا ده کی مو دیمی روم تیکس لا که کی مبیت سنت محدا و بیموا اوقیقیتری نبن مقا ایس و و جگذا ربنا بیار ۷ کرورو نیار زرخالص اور ۱۰ گرور درم فرای مخمرا (علاوه تحالف

ما المواقع المرابعة المواقع ال المرابع المواقع المواق

ملہ نفرائشٹر ضورہ میں میں بیاست فیرے ملہ اسلام نے امور نہ ہی کے قیام اور سیاسی جیشت سے جو ملک اقتام کے امور نہ ہی کے قیام اور سیاسی جیشت سے جو ملک اقتام کے عمد بیان عمدہ ہو ۔ فلفا سے داشتہ بیان اور شاہل کی استوں کے عمد بیان عمدہ واروں کے انتخاب میں فاص تو در کیجاتی تھی لیکن ہندوستان میں باستنا امعیش یاستوں کے خاب بی عمد سے میں اور نا نہر کو کھنے کی ضرورت ہی۔ البتہ قاضی کی تعریف میں حکام مآل فوصل کی اور دو آتی دائل میں کیونکر انتخاب کی میان وال رحکومت کرتا ہی ۔ امداعہ اُم تصنیف کی میان وال رحکومت کرتا ہی۔ امداعہ اُم

سیات میں چدف وصع ہے۔ پہنے ہیں جو جی ہوئیں۔ ہے ہو۔ آبریشاہ کی طان سے جو ترازور ما یا کے اعمال تولینے کے لیے ہم وہ قاضی کی ذات ہم لیلیے جشخص کو یرفتہ میرد کیجا ہے بہس کم از کم ان صفات کا ہونا لازی ہم یعین متعق، پر میز کا رہ صاح<mark>ب</mark> قاد، رہے تبارز ذکر لطب مع منجے ڈھڑاتی فیتید، (قانون دان) اور لینے جدو کے ذائف سے بوسے طور پروا قت ہو شیخت کے قبل فیصلہ عمل کرسے اوراُن میں سے جوعالم (قانون داں) اور متدین ہوں وہ مقرر کے جائیں۔ اور جو لیے نہوں وہ برطرف کے جائیں۔ ہرا مک کی ننوا وہا بدا زام مصارف مقرر کیجائے تاکہ رشوت کی جا نہو۔ پرسسے نازک اور کل خدمت ہے۔ کیونکہ پیطبقہ رعا یا کی جان و مال رچکومت کرتا ہی۔

بِّقِيِّهِ **وْطَصِغْهِ ١٧٨٨-**سُنامِنْ مِن جلدي نكرے اور تُبوت ختم ہونے برفعیلہ سکھنے میں توقف بھی نگرے ۔ ر<del>ما</del> ما زا ہاہے قومی رسم ورو آج سے وا قف ہو۔ اورسب سے بڑ کم جس کی احتیا طابنزلہ ذخن کے ہو وہ یہ می *دیجز* ما دِث ه وقت کے کسی کا آمریا ورتحفہ قبول کرے ۔ خلفا را دیٹ ابن اسلام کو اس حصہ بیفاص توجہ تھی اوجِس **کا** ينتي بهوا كەكتب سايىت كے ذيل ميں خاص مرعنوان پريمي كما مير كھى گئى مېں يونايخد فصل المقال كے ١١ يا العال 'مثهوركتاب ہی ۔خلفاے عباسيد کے عهدمیں قاضيوں کی نخوا ه تر تی کرکے ٢٠٠ دنیا ( وَمُثَوَّاً ) ينجككي تعي-اورصرت فاروق عظم بيئة سزا درتم ننحوا وتقررفوا أيتني ينغن مقدمه ميركسي كي مفارش ندمسّن او دُورِا نعات میں ونقین کے عذرات پر خاص توحیہ کڑے اورا بک کے مقابلے میں دو سرے پر لمینے عہد و کا اثر مُرْدًا مْ اُنکو و ہائے۔ا ورمعمو لی لغزشوں کی گرفت نکرے۔ قاضی کا بیھی فرض بحکہ گوا ہوںا وروکلا ، کی کھیفتیشس ر ہار ہو مینانخدا س غرض کے لیے خلفاے عباسیّہ کے عهد میں قاصٰی کے ہتحت ایک معدلؔ کا عهد ہ تھا۔ ؑ ہ عهده دارکے مایں ایک چسٹررہتا تھاجس میں تُقدا ورما قطالعدالت لوگوں کے نام<sup>در</sup>ج ہوتے تھے۔اورمقدمہ کی میٹی کے دقت گوا ہوں کے اعتبارا ور عدم اعتبار کا مدا ربہت کچھ اُسکے رحبٹر رہو یا تھا۔ اسکے علاوہ عام حقوق -ورُمشته چهارا دولَ وْضُولُ کے کاغذات مرتب کمتیا تھا۔ اورعمو ؤ دستیا ویزات کی رحبیری اُسکے د فتر مں موتی تھی بیٹری ذمہ داری کاعدہ تھا۔ اوراسیلیے نہایت مشہورا وربہتیا زاور ثقہ لوگ اس منصبے لیے انتخاب کیے عاسق تقع " ميكن ني زما نناكو ني شهر ميا نهيس بو كرم مين مبثيه ورگواه اور مداعمالول كي ضمانت كرامنه و المصموح و نهوں اکثراد قات حکام فریبی آباتے ہیں اور مہلی طرزم ان گوا ہوں کے صد قدیر جھوٹ جاتے ہیں۔علاوم معدل کے قاضی کے اتحت حب ل علم تھا۔

كآتب القاضى - آماب تقاضى بنعتيب لقاضى - أساء القاضى ي

قامنی کے بیے بیمی لازی ہو کہ فیصلہ کیوقت بینبی <del>زاق فارے بلا جہر</del>ہ پرا بیا سکوت اوتحل معلوم ہو کہ گویا کچی غور کر را ہی اور فیصلہ منا مےنسے پہلے مہیں تئے کا افلیار زکرے میں سے معلوم ہو کہ رعی ی<mark>ا بدعا ع</mark>لیہ کے حق میں مقدم کا فیصلہ مو جَب قضی فلط فنمی یا لائح وغیرہ سے فیصلہ کریں۔ تو دوسے جِکام کواس کی ساعت کرناچاہیئے اور ما دِشا ہ سے اطلاع کرناچا ہیئے کہ دہ موقو ن کیے جانیں یا اُنکوسزا دی جائے عَمَّالِ کے ذائصٰ میں یعبی ہو کہ دہ قضیوں کو مد د و تیا رہت اکد نسکے ظاہری اعزاز کی کسا د مازاری نمو۔ اوراگر کو نئ شیخی 'یا دو آممندی کی دجہ سے خاضی کے حکم سے حاضر حد آلت نموتو عَمَّالُ اٰنکو بجر بوختی حاضر عدالت کر دیں اور یے نہدہ اسقد رمغزز ہو کہ خلفائے راشد ہن ہے ۔ نیف نیفنس خدمات قضا کو انجام دیا ہی۔

بقیته و طب خود ۲۲ مینبددائیس بهی بین کرنسس نسونات بین عمو مأ حکام کے کافلے لائی بین بیکن جن مالک میں سالا می حکومت ہر دلال قاضی کو فیصد ہمقد مات کے علا و دہتیوں اور محبونوں وغیرو کی حالما در کا انتظام اور مغلبوں کی خبرگیری وصیتوں کی تعمیل بیواوں کی تزوج (حب کوئی والی بنو) اس قیم کے کام شیر د میں - ماخت قاضیوں کے فیصلہ کا ابیل قاضی انقضا قر (حیث بعش) کے بیاں ہوتا تھا۔ دو میں عالمات میں لیسے مقدمات بیش ہوئے تھے اسکانا میں ریخ میں ''ویوان لیطالم'' بجاورع بی میں نرما منال محبوب تعلیا ہے۔ دعدالت ابیل کہتے ہیں -

ع بی میں متعد دکتا ہیں تضا نا کے حالات ہیں تحربیں۔ جینے انگی رُشت نظیم ی اور دیا نت اور فیصلہ مقد ماسکا ملکہ ظاہر ہو تا ہی جینا بخد کتاب عقد الفر مرابلاک تسعید ہیں تاضی محد بن تحران ۔ ھا جہتہ بن زید۔ شریک بن عبارت کو ک عبید بن نبسیان دغیرہ شاہیر تاضیوں کے دا تعات 'رج ہیں۔ کتاب لا ذکیا ابن جوزی ۔ اور مستعطون میں کا بکٹرت روائیش موجود ہیں شانقین ہے تا ہیں مطالعہ کریں ۔ انتخاب زسلوک المالک فی تدبیر المالک یے دمعالید معالید می

کے قاضی اور آخی آقید و دلفظ استعدرها میست کی تین کر جنیر ستقل آب مکمی ها بسکتی ہی لیکن ہما کے زمانی ا قاضی وہ کملاتے ہیں جز کاح پڑاتے ہیں۔ اور جب کو گر نسٹ ایکٹ قاصیان کے مطابق مقرر کرتی ہے۔ گرافسو ہم کہ جس جمدہ کی ابتداغ ورسول مشرصی امتد ملیدوسلم کی ذات سے ہوئی تھی اسکو بعض حضرات سفیخوب ہی ومیل کیا ہم جسلانوں پر گورشنٹ کا خاصل حسان ہوگا۔ اگر وہ اسکے متعلق ایک کمل بھستورالعمل مقرر کرفیہ

ٹا ہان مجرکا دستورتعا کہ وہ نوڑوڑا ور محرحابن کے زمانے میں ایکے شن عام کہتے تھے حب میں کُار عایا کوشرمک ہونے کی اجازت تھی۔ا درکسی کے د<u>اسطے رو</u>ک ٹوک نہتھی۔اورانعقا<sup>و</sup> دربارست حیندروز قبل منا دی هوجاتی تھی۔ کہ فلاں تا ریخ مقرر ہو کی ہے۔ اور تاریخ معینہ بریا بزار میں ایک خاص منا وی ہوتی تھی کہ اگر کو ٹی شخص کسی ونا دی کو حاضری دربار سے روکیگا تو ہا، دشاہ اُسکوقتل کر دیگا۔غوضکہ ہارنج معینہ پر ما بہٹا وسب کے واقعات سنیا تھا۔ اُگرکسی کو محض دِشاه کی ذات سے سکایت موتی۔ تو با دشاہ تخت سے اترا آیا تھا۔ اورمومدمومدان د ندہی سردکا) کے سامنے دوزا نو ہو بیٹیتا اور کتبا کرسے پہیے استخص کا فیصد میرے مقابلهیں بلارورعایت کیاجاہے۔اورمنا دی پیرکار تاکہ جو بادمث اویرباشی ہول وسب مُك جَكُم مِنْهِ حَامُينَ مَا كُوا كَا فِيصِلِكُر دِما جَائِ - بِجِرِما دِشَا وَمَوَيَّبِ مِنْ طَبِ مِوكُركتَما كُرُّفُد لِك بقتہ نوط صفی ہو اوران کے رسلوس میں ناخ وج ہوتے ہیں ایسے مطبوعہ فارئم ہوں کہ حب میں عبل زمیر

ا ورزمیم دمنینے کاموقع نہو۔اگر سرکاری حیثیت سے ایسے رصبر مرتب ہوں تو نخاح وطلاق دغیرہ کے مقدمات میں مكام كويمي آساني موجا.

ہ فرور دین (۱۱ مارح ) کا پیلا دن کو کھ حبد ن<sup>5</sup> فاتب عالمیا<del>ں رج ح</del>ل کے مقطۂ اول ہ**ر جت** کھنا ہوا د<mark>رنصل ہما</mark>ر کی آمدموتی ہو۔ ایرا نیوں کے عقا مُرکے مطابق میرون نهایت <del>مقدس ہوک</del>نو کمہ ضا و ند نے حضرت دیم اور د نیا کواسی دن بیدا کیا ہی اور سبعیتیار و کوگر دش کریے کا ہی دن حکم ملا - اور ہی وخ ہ ہو بیکن مورضین کا قول محکومب مبشید شیدادی سے صطفریں قصر شاہمیسی بیخت جشد نیا یا اور تخت پر منبحکومشرت کا نظار و کها تورہے پہیے ہورج کی کرن جب تخت والح پر پڑری ا درجوا سرات کی حکم گاہٹ ى لوگوں كى نظر ضروم موسے لكى توامنوں سے نعرہ خوشى مبندكيا اورسس فررا نى صبح كانا مرفر روزر كها - اور عام طوركا شْرَعْ لَيْهِ مِنْ مِاكِيا مِينَا نِهِ مَا يُرِيبِون مِي مِنُوز بِهِ مَا دِكَارُ النَّهِ الَّهِ بِي-

لخنزويك فروزكي دقيمين بي ايك كانام تؤروزها مدادره وسرك كانام فوروزخا صه بيحتها يخ

زدیک بادت ہوں کے گنا ہوں سے بڑو کرکوئی گنا ہنیں ہے۔ بادشاہ رعایا کی نگد شہت کریں اُنکو ظالم سے بچائیں۔ اس سے وہ کو یا خدا کی نعمتوں کا حق ا دا کرتے ہیں جب بادشاہ ظالم ہوتا ہوتو فنج کا ہرسپاہی ظالم ہوجا تا ہی۔ اورخدا کو بھول جا تا ہی۔ تب اُنپر خدا کا عتاب ہوتا ہی اور اُنکی شامت عال سے سلطنت اُس خاندان سے تنجی تی ہی۔

بن میرے معاملے میں رہایت نہ کرنا۔ جبض امجھ سے بو جھیگا تومیں تجھ سے سال کرنگا اکے بعد مو بدمعاملے پر نظر دالآ، اگر دعوی سچا ہو تا توائر کا انضا ت کیا جاتا۔ اگر ہا دشا ہ پر حمد ہا دعویٰ دائر ہوتا اور مدعی ثابت نہ کرسکتا، تواُسکو سخت سنرا دیا تی تھی۔ کد آیندہ اور و کو جبار نہو جب بیشا ہ کے معاملات تم ہوجاتے۔ تب بچر مرستو رہا بہٹ ہ تخت پر حکوہ افروز ہوتا ہ

اورىب كومخاطب كركے بيان كرنا كرينے سب سبطے اپنى ذات سے اس بينے كارروائی شروع كى تمى كەتم كوظلم كرنے كى جرات ہو ، بجر المبارور عايت معاملات كا تصنفيہ ہو تا تھا ، چانچہ الروشير كے عهد سے بيز ذكر و مك ية فاعد وجارى را ليكن يزدگر دينے اس قديم رسم كوجهوڑ ديا اوز طلم و ستم كا بانى نہوا -

با درشا ه کو انفصال مقده ت کے لیے خو دمٹیمنا چاہیئے۔ اورسب کی درخوہتیں ُسننا جاہیئے۔ ما دشا ہ ترک ہو یاع بُجب و ہ قانون شریعیت سے واقعت نہوگا توما سُب کی ضرورت پڑگی۔ اور

مله ساسانیون مین آرد شیرین با یک بن ساسان صغرد سلساد نهب سنند با رخیم موتایمی) بیلا با دشاه بهر ایکی مال کانام گرا فریمخاسسانیهٔ مین خششین موا- اور سام بن طبیع کوجومشه کو مرتبا و زیرنبایا- ناریخ ایران میراس کی سطنت سے ایک نیا زمانه شروع بوتا ہی-

ار دشرکوشنای کا نعت ما دار شیرک موانخ عمری بها دری او محت کابن برای تی بی کیونکدار بنید نے نهایت اون ا در جب ترقی خلاک کرے یا دشاہی پائی تی۔ ار دشیر کو عارت سے بہت ذوق تھا، اور ایسے عہد میں متعدد شہر آباد عوصہ شائا کو رہ آر دشیر - اردشیر آباد - و تصل دائن ) ہر مزار دشیر زمصل اجوان - اشا وار دشیر - رتصاص الحز، برشیر کورشیر بانچہادی شہرا و رجیز نئو قصبات برائی حکومت تھی اور دہشار لی تھی کہ بھر قانون سلطنت مرا برشی ا کورشیر بانچہادی شہرا ورجیز نئو قصبات برائی حکومت تھی اور دہشار لی تھی۔ جو قانون سلطنت مرا برشان کارشامہ ، اس کیا ہمیں معات ملکی اور سیروسی حت کی کمینیت درج ہی - دو سری کیا ہد فالیس ملک میں شائع کی س معاشرت کے طریقے مبرود جرکے آ دمی کے بیے تباسے ہیں - فرشیواں سے اس کی متعدد فلیس ملک میں شائع کی س معاشرت کے طریقے مبرود جرکے آ دمی کے بیے تباسے ہیں - فرشیواں سے اس کی متعدد فلیس ملک میں شائع کی سی ماکدر ما با میرٹ خلاق قائم ہیں قبیر میں کیشرت درج ہیں - انتخاب زناسنج التو این بی فرا مرخد وان -

**میر'د** گر و یزدگر د (یزدجرد) خسره پرویزکا بیّا درایران کا آخری بادشنا مهم اسکے زما زمین سلمان سسفایران پرفتم با پی تعفیسا کے لیے الفار دیّ علامائرشسبایغمانی دکھیو۔ ملک کے عام قاضی درحقیقت کا سب المطنت ہیں. اسلیم بادث وپر واجب ہو کہ ووقضا و کی عزب الم

رم خطس

منل قضاه كے نطیب آم مع سجد كابھی انتخاب مونا چاہيے جو بارسا اور مفسر توں . كيونكه الهت

ا کامسٹانیازک ہوا درمقندیوں کا تعلق امام سے والبستہ ہوجب ام کی غاز میزے لل ہوتہ مقتدیوں کاخذا جا فطاہو۔

ر و محنسب ز

ہر شہر می محتسب مقرر کرنا چاہیئے۔ تاکہ وہ بازار میں بآٹ (اوزان) اور سننے کی جانچ کر ہاہیے۔ اور لین دین کی نگرانی کھے، تاکہ کو ٹی سکایت نہو جو چیزیں وہاست فرونت کے پیے آویں شمیں چہسیا طاہمے کہ آمیزین نہونے بائے اور کم وزن تو لنے کی زیا وہ جانچ ہوتی ہے۔ اعجام دا آ کی غرت و قار کا قائم رکھنا بابر شاہ اور کسکے نا نہوں کو ضرو ہے کیونکہ یہ اُنسول سلطنت میں اُخل

بيغ، بقَّال جدياج بينيكمن ما نما بيجنيكي-

میغده با د ثناه کی جا نب سے کسی خوانس ما <u>خاو</u>م ما یو ژبہے ترک کو طاکر تا تھا۔ جینے لوگ د ٹرستے تھے بچنانچہ ذیل کا وا قعیمشائز ہیجہ۔

سلطان مجمو بخسسنرنوی. مه یان خاص میں ایک ثب محونت طرتھا۔ اور ایسکے دو زیم علی توکس سلطان مجمو بخسسنرنوی کے میان خاص میں ایک ثب محرف میں فاتھا۔

ومحدء بی ریه دونوں سبہ سالا رہتھے) بھی حاضر مجلس تھے جنانچہ علی توشنگیں سے کھاسے کے ذہت

لرحاسے کی احازت مانگی جونکہ دن زمادہ حیراہ گیا تھا۔ اور پزنشہ س جور مہور مج تھا سلطان ماكأ سوقت كخرست ما مرقدم ركهنا خلا ومجسلحت بوسيس ارام كروبه نما زظرك بعد جليجب أما اُسوقت تک طبیعیت سنبل جائیگی. اگرمحت ن حالوں سے دکھے لیگا تو وہ حد حاری کر گا ،اور باریءَ ن اک میں ملجا 'یگی ،ا درمجه کونعبی صدمه مهو گا بسکن می*ں شیع کے عکم* میں دم نہ مارونگا علی نوشتگیس کایس ہزارونج را نسری کر تاتھا۔اورخو دھی ایک منجلا مہا درتھا۔مزار ہیلوانوں ئى را رأس كى طاقت شهرتقى ـ *كُسكےخيال بين ن*ه آپا كەممىتىپ كون بىجا دركيا كرسكىآ بىر؟ ا ورسامي**آ** جوشس مں کہاکہ: میں تو بغیرگرعابے نہیں ہسکتا ہوںُ اوراَحرکو لینے عبوس کے ساتھ کل **کم ا** ہوا محتب ہے دیکھا کہ وسواروں کے جھرمٹ میں سیسالارصا حب ممست اسے میں، پنا بخراُسی وقت حکم دیا کُهُ سکو گھوٹے پرے آبار لؤ۔ اور اسکے بعد خو دگھورٹے سے ا**رکر لینے** ت سے درتے لکا لے اور وہ بھی استحق سے کوزمین بر موج کے ل گرکر را تا تھا۔ اُر وُلی دار و را نے کھرٹے مونو تکتے تھےاور دم نہا رسکتے تھے۔ چونکہ مجتسب سلطان کا خا د طرور هٔ مالا محصتب کوان اُمور کی نگرا نی کرنی پڑتی تھی۔ بازار بامجمع میں کو بیُ امر*خلا* ف رمقرره سے زمادہ وزن منو۔ راستہ ہا سڑک پرحوم کا مات محذوش مو ہے۔حضعلہ المکون رز ما دہنچتی کرتے ہوں انکوسزا دے۔ نان ہانیوں کی دوکا بمع سیا ہی بیاد وں کے دن رات ابزار د ل ورگلیوں میں گشت کر مآر ہتا تھا۔ اب محتب کی اکثر مات المرحبس بله يه (مينوسيل بور دُكے سكرمُري) انجام ي<u>ه تنديس سلطنت مُركس مي</u>ل سي حدٌ كا ما مخطة الاحتس<del>ام</del> تها . اور دصل مد تلب مره مجی عهد و قصنا کی شاخ می محتسب کا احلاس روزا نه جامع مسجد میں مواکر تا تھا ۔ اِورْ ہا ترک تما' اورت دیم محوار' اس لیے اسکے مقابلے میں کوئی چون وچرا نکر سکا۔ سپرسالاَثر کو اکسخمة نمیمیة تجی ان بریہ تامین کر اور ایراور'' اور ایراکاک کاوال مجاور اوراکا

کو شخت نیمت تمی اور ریک ته میں کتیاجا ما تھا جو" با د شاہ کاحکم نہ مانیکا اُسکاصال مجمع جب ہوگا۔" دوسے ردن سلطان نے پیٹے کھولکر دکمی تو و ہ کرٹے کرٹے تھی سینکر فرما یا کہ تو ہرکر واب کہی

الگرے تھومتے ہوے ناکلنا!

ا چونگوممو دا صول سایست! درنطام حکومت کا پابندتها دا سومت اسکه زطانین اصا اخر بیرتر ترین

وتا تماند. عاملانه عُهده دارول کی مگرا نی

مرشحرشی بٹ ہوا ول ایسا <del>دیندا راورخدا ترس دمی ملاش کرناچا ہیے، کہ ج</del>وصا <del>حریخ خرنو ّ</del> اورجب یا شخص ملجا ہے توشہر کی امانت *ٹس کے سپر دکر دیجا ہے۔ اور حکم دیا جاسے کہ 'اسشہر* 

۱ در اسکے نواح کی عام نگرا بی متعالیے ئیپر دہم یہ عالی قاضی ہمتنب اور تام رعایا کے حالات سی واقعیت پیدا کرو۔ اور مجملے طلاع دو<sup>یں</sup> لیے بزرگ جوان صفات سے متصف ہوں۔ اور اضرمت

ر میک پیوبرو - اورجب عن دور چیب ررن کوخوشی سے قبول مکرس توا نیرز ور دا لاجا ہے۔

١ عِنْ فِي الميرعب لِيسِّين طام رجس كَى تبركى شا پورين مارت بوتى بى) كا دستورتها كهوه

سله نعل غيم صحير ۲۰

على طام رئيس منت بنوليينين طيفه ، ام ن ارت يجاسى كا نامور اليجبكوفي بغزاد أورل مين كم المعدد المورك مين كم المعدد المورك المورك

ركام ديندارا ورمارسا لوگوں كے مپر دكياكر ماتھا حبكا ما رتھاكہ مال طبيب خزا نہيں جمع موماتھا مندك بنت عبارته كو اسينه مايس ملايا وركها كذبوب توميخض بني ولا وكي ننبت جس فطرب كمة ن ظا مرائع کو تھا ری تولف میں کہا اس سے کم کہا اجیکے تم وہوں ستی بڑو طا ہرہے پیمڑ دوسًا ا برائلة بن طامرحب مصركا كور زموا به اسوقت طامرونت موييكاتها ^ رُزَا رِي كَرِيمَا عَمَا ﴾ وأبن حكومت انتظامات طلي رفاه رعايا الحصتعلق أبك نهايت غدرُ هِ بول بواكه ما مالوگوں سے اس كی فلير لهر کے بسن معجوائیل ورکدا کہ طاہر ہے و نیا و دین، تربیریٹے ، سیاست صلاح ملک، وخاطت ت كي معلى كوني بات الحانيس ركلي يديد كرخوا جذيفا مرالملك كي موانع عرى كوقا ون مصفاق تعن سيء لهذا ترجمهم وخط كالكفاجا أبوكها بجب وكربند تبان كي اسلامي ىتوںكے والى ملك وركنكے عال م<sup>ع</sup>ستوالعل سے فائد ہ اٹھا ميں اور ماسى كومنٹ ر بمی محرد م زی<sub>ن</sub> اس خط کے معیض مضامین خالف سب دامی بسرا دیک کی مخاطب ملیان بست میم بم ستشأه ليكه عام مضايين إيسيس صنة ترض فائد والفاسكيا بو-بلانتْرشْاعتْ وتدبيركعلاوه الااديث محدث، شاء، اوروسيقي دان تها- سكي فيامنيا مون الرشيد كى درمايه لى مبى كيچيقيقت نه ركهتى تقى . ابوتها مرطا ئى صاحب **كا**سيه ا<del>سك</del>ه ورما**ر كا شاء تعا** مفاندان شابى الى ون كرّا تعاين كالإهم من سرجبا ميرعبدالله وإض بغداد مو ستقبال كو كلا- مرف نب يهيد بين لا كه درم خرج كرك غلام از وكرك. وران مصارف بر إتوجار كرور دريم خاص ليسك نزايذ مين موجو وتنفي أمير عبدالشرس ليتيج مين خواسان كا گوزرم توريع ا سيهيم من فوت موا السكے بعد طام برين عباراته اور خدين طام حركم ان موسه - امراے طام حيث كم

# ا در ر عایا رکسی تم کی شختی بھی نہ ہوتی تھی ۔

نعیّه وخصفی عمو ۷ و لوک طاہر رکینا چاہئے ان کی حکومت خراسان میں جبہ ہو ہے۔ اور مسلسل پنج حکرانوں کے بعد قبیم ہیں ختم ہوگئی۔ یہ خاندان اگر چاخلفا ، کا ماتحت تعامگر برائے نامہ - تا مرفورین

ک بیان مر روت جبایتہ کے زوال کا دیباجیال طاہر کی مسلسل حکومت تھی۔ کی سلنے ہو کہ دولت عبایتہ کے زوال کا دیباجیال طاہر کی مسلسل حکومت تھی۔

خنانچاس خاندان کا اخر کمران محد بن طاه رئیقوب صفایک ایت گرفتار بوگیا اورخاندان کاخا تمه مواسکر جو طرز عمل نأمرا ، کاتحا د بی صفاریون کار با اور پیسلسله ته بهی مبغیا د یک برا بر قائم را به انتخاب ٔ المامون تاریخ الد ل

## طامر کاخط عید نته برطا مرکے نام

میرے وزینسیٹے اس سب اول تکویف یعت کر امیوں کہ تم ہمیشہ خداے ڈرمنے رمؤجوا کی ہوا وجر کا کو کی ا سر مک میں ہوتہ کئو را قدن س بت کی کوشش کرتی جائے کہ ابلی مرضی پرجابوا و را کسے غضہ سے در تھا وکل بنیت ارجو ۔ تھا را فرس ہو کہ تم اپنی عیت کی نگر بانی او د خاطت میں شاہدہ زسر گرم رمو چوشت آور تدرستی خلافے تکو عنایت کی ہوا د کو غینمت سمجھا و را خوت کومیٹی نظر کھو ۔ ماید رکھو کہ ایک ن خدا کے حضو میں جا واگے اور تھے تھا سے افعال کی نسبت سوال کیا جا دیگا ، اسیلے جو کام تم شرع کرو واسکو ہیں طرح انجام دو کہ قیامت کے دن تکو عذا الجلی شاک رفقار نوز ایر بیا

یّد در کھوکہ خدانے تبراحمان کیا ہوا ، رعیت کے ساتھ جھرا ن سے مِیْ آ ما مّبرواجب کیا ہو۔ تم خداکے بنڈ ں بھرا حکومت کرتے ہو۔ تبرلا نرم بحکر کیا کئے ساتھ انصاف کروا و راسکا پورا پوراحی اداکروا و رئیس کی حدو و سے محر قراف انگرو انکی خوت اورجان و مال کی حفاظت کرو ۔ ماکسیس امن امان قائم رکھوا و را ہل ملک بین عام احت اسود کی بھیلا خد خدانے جو فرائص تمعائے در واحب کے بین انکی انجا مرنے یا خدو سے کی نسبت تم سے ایک جن تر ا باز پرسس کی امکی اور تماری نیکیوں و رہ بوں کا موا (خاکیا اور انکی جربد و یا جا کیگا بس تمبرلا زم ہو کہ اسبا کے سوچنے اور سمجھنے کے لیے بنے د باغ برز در روا و عِقل و بنتم سے جی طرح کام لو۔ یہ و واصول ہو جربر تعارک ا زندگی کا مدار ہو ناچا ہیا ہیں دعا کر تا ہوں کہ خدا تکواس اُن وال بیمل کرسے کی توفیق نے ورتم اسپر مل کرنا : ٧ ) *حديث شريعي ما يا بوكه ا* العدل عن الدنيا وقوت النَّه طان وفيه صلاح العثَّا

تعبّد نوط صنعی ۱۳۳۸ لازم جانوا دراینے تام کا موں کی بنیا داسی اُصول پریکھو۔

بایخ فازیں ج ضدافے تیپر دُض کی ہیں' اکو ٹیک قت براہ رجاعت کےساتھ ا داکرہ۔ مضدا ہ رطہارت کے ج شرائط ہیں ان سب کا محافظ رکھو۔ نماز میں جہ سوتیں بُر بعو، اُن کو تَسَبُّلی اور تربیل کے ساتھ ا داکر و رکوع آ دیج کر سفعیں کو ٹی گلبام سے نہیں مو ناچا ہیئے۔ وَضَائہ نماز کے جِننے ارکان ہیں اُن سب کو نہایت اطہبات انجا فرج

**جَوَلُ تَعَاسُهِ عِصَاحِبُوں ﴿ زِمْيُولَ مِينَ دَاخِلِ مُون ۚ يَا تَعَا رِسَّے خَدَمُنگا رَاوَرَهَا زِمِ مُون ۚ انكوبِحِي سَ اِتِحَا** رُ**غِيبُ وكروه جاعت** كي فازيرٌ باكرس - نماز سيحبيا كه خداله في فايا بيئ شكيوں كي تحريب موتي بواد إل<sup>ان</sup>

بروں اورگنا ہوں سے محفوظ رہنا ہی ۔ تیریکی لا زم ہی کہ رسوی اصلا میں علیہ اسلی سنت کی بیروی کروا ور فلغا<u>ے رانت</u>رین ویرامن<sup>یں ک</sup>ے طریقہ زندگی کو اختیا رکرہ ۔ حب کئی کی کام میں کے ، تو ضرامے دعا کرو کہ

ے مصاف میں مرتب سے سے سرحتی زمیری و مثنی دروہ بب کا من میں ہے۔ وعدت مارور ہم . قمیس کسکے مل کرنے کی توفیق نے اور و وہ بہلو تھا ہے جو سرا سرنیک ہو۔ پھرا س ب کی کوشش کروکہ وہ مرتب میں معرف اور سے مصرف کے سے میں کہ جست کے معرف کرنے کے ایک کا میں میں کرنے ہے۔ اس کے ایک کا میں کرنے کے ا

کام ایسے طبیعے سے نجام دیا جا جو خد ملے احکام اور رسول منسکی مراتیوں اوٹے بچتوں کے خلاف نہو اسکے مبدئس کا مربوعت اوالوا درانصا ف کوکھولی وکسی معاملہ میں بات سے ندو۔ سرمعاملہ کا ، جو تمعا سے عززوں

جد ن کام رہات دو تو اور طلبات تو بھی در ہی علیا تھ ہے؟ انصاب کے موافق فیصلہ کرو۔ اس کا انجاب ال ور دوسنوں سے تعلق رکھتا ہو، یامنبی لوگوں کے متعلق ہو، انصاب کے موافق فیصلہ کرو۔ اس کا انجاب ال ہر مرہد مناز میں میں سے مصرف

ناگر و کہ تماس فیصلے کوپیدندکرتے ہویا ، پندکرتے ہو۔ شریعیت کے عالموں اور ڈان مجید پڑھل کرنے والوں کوہب لوگوں ٹپر شیح دوا دراُنکوا نبی حجبت میش میک

اگرو ، کیو کلا کیان ن کے بیے جو چیز سے بڑہ کرمائیہ نا زموسکتی ہی وہ <u>دیندا ر</u>ی او رضا شناسی ہو۔ **نے وجیز سے** چونیکیوں اور جلائیوں کی ہدیت کرتی ہوا و رصلاک ُ بائیوں اور بدیوں سے با زرکھتی ہو جب ضاکسیٰ ننا ک<sup>کح</sup> نیکی کی توفیق دیتا ہو ' تو وہ ندا کی خطستا و رحبا آل کو سمیشہ مین نظر رکھتا ہوا ورآخت میں مبند ترین درجا ہے بر

على دين دين اي دورون عندن من من المراية المراية بين بين من من المراية المراية المراية المراية المراية المراية يسخين كي تمناكرة بحر الرقم عن المراية بين المراية والمراية المراية المراية المراية المراية المراية المراية الم

العائب ساته وخشو توقیرے بیٹ ایکا ، تھا دارعب الل دنیا بیطاری ہوگا، و ہمہارے ساتہ محبت الغت

مِیں اُمینکے اور تھا اسے اضاف پر بھروسا کریگئے۔

بتدنون شفی هه ۴ مرا کمیکام میں جبکوتم مشرع کرد، یا انجام دو، اعتدال کوکھی بات سے ندوا در تعبیث خايرال موسرا و سطها برعل كره. و زاط و تفريط بي بخيا و رسركام من توسط اختيار كرنا ويها عده طريعة مجركه اس سنه زیده مهنیده رعزا و اطین آخی شب کونی طریقیز نهیں ہے۔ اعتدال مابیت کی طرف رہبری کر تا ہجا ہ

ہرایت من بت کی بیل برکہ خدیدنے خوشقیمتی اور کامیا بی کا منظ اُستِخص کی آنکھیوں کے سامنے میں کیا مى بوبايت كى واسيق برحية الروا عندال مى ير مذرب كالدار بوادر شريعية بارماراسى كى اكدكرتي بو

تم مي دنياميل عندال وتوسط ا فتسار ز د -عزنيه ميثير إلتم تهميشاً خرت كي طلب مين بهوا ورنيك كام كيث بين مهيشةاً ما وكي ظام كروا ورما در ركھو كمري میں *کومشش کرنے کی کو ٹی*ا نہتا ہنیں ہونے کی کرنے سے کو ٹی مقصد اسکے سوا نہیں ہوکہ تم ضا کی خوشنو د<sup>ی</sup> ا امال کروا درا خرت میں ضدا کے دوستوں اورل*اسکے نیک ورمقبول بندوں کا قرب تاکو عاصل ہو۔* اگرتم ٔ عتلال ورتومط اختیارکرو گئے تو دنیا میں تم*حاری و خت* ہوگی ا درتم کُنا ہوں ا ور بدیوں *ہے جو گئے* اس سے ہترکو ٹی طریقیا یہ انہیں ہجس سے انیان کے تمام کام درسے ہوں بین تمکو بھی اسی طریقے پر چین چاہیئے تاکہ تمعیا سے سکلے م درست موں اور تمعاری عزت اور وقعت لوگوں کی تکا ہوں میرن یا وہ ج ا خداک نبست تم بمثیه نیک گلان رکھو۔ تھا ری دعمیت بھی ہوٹیہ تھا ری نببت نیک گما ن رکھیگی۔ مرکا دمیں حد المصرِّرُونياز کے ساتھ التجا کرنے کو اپنی کامیانی کا ذریعی تصور کرو ، کا کرسم ثیراً س کی تعمیر اور کرتیں تم نازل ہوں مترفض کی نبت بہکوتم کو ن کا م سپردِکرو، نیک گمان کروا در بغیرکسی حقول وحیجے اُس کے ہ م کی منبت مبلًا بی نذکرو۔ تھا را فرصٰ یہ کہ الزام لگاہے سے پہلے مرکام کا امتحان کروا ورا کی تقیقت ملوم كروريه مين اسيه كها كه لوگوں كى نئبت برگما نئ كرزا اوراً نير بحاطبويت الزام لگانا شريعيت ميں مخت گمنا مہریس تم پنے دوستول ور ملازموں کے ساتھ مبین<del>ہ حسن آبن</del> سے میٹراً و 'بغیرُحقیق کئیمی كَنْ كَامُ وَلِ كُي تَنْبِتُ مِنْ كِي وَاوِراً نِيرالزام نه لكا وُ- ونكينا شيطان تحاييه طريقه زيز كي مي كوني نزينه

نه پاسے ور نه و همچاري ا دني کمروري کو کا ني سمجينگا ا در نکومد کما بي ميں ڈا لکه غيمين بست للاکر دعيا۔ اور

سلہ ابوملی ختین بن عیاصٰ نهایت شہورومعور ہن مونی ہیں۔ابتدا ہ<del>ی آبو</del>یر داور <del>مرض ک</del>ے ماہین را ہزنی کیا کرتے تھے بسکن کا کہ خدا کی طاف سے ماہت مولی ۔ قریر کے مقعامر کو فوریاضیہ ہم مشغول موسید . ور ر

کرتے تھے لیکن بکا کیے خدا کی طرف ہے ہوایت ہوئی۔ تو ہر کرکے بتھا مرکو فہ رباضت ہیں مشغول ہوہے۔ اور ا زمرۂ کاملین درا رباب <del>طربقت میں شمار مو</del>ہے۔ کتاب المعارف میں اصحاب کورٹ کے ذیل ہر ہار، قبقہ

نے آپ کا مذکرہ لکھا ہے۔ یارون الرہنے بیری اس کے عدس مقام کومنظمہ ربیٹیت ایک بعاور) با ومحرم میں جا

انتقال ذما یتغیسی حالات کے بیتے مذکر وصوفیها ورا بن خلکان دیکیہ۔

جتیۃ لوٹ صفحہ ، ہم ۲ ۔ تما بے عیش کو کذرا درتھاری زندگی کو تیرہ وتا کرڈوالیگا۔ نوب بھولو کرصن بل ہے آتے مجیسطاقت اور داحت انسان کے دل ہیں پیدا ہوتی ہو۔ اگرتم لوگوں کی نسبت نیک گھان رکھو گئے تو تھاری آر خوش میں منگ

نام خواشیں پری ہونگی ا ورب کام درت رہیگیا ورلوگ تم ہے مجت کریٹیے ، گر میسی خیال سے کہ اگر ممنٹ کی کا پر معروسہ کروگے ا دربینے ملازموں کے ساتھ صدسے زیا یہ و مروت ا ور معربا بی سے بیٹ آ ، سکے اور کہ نئے ہار پرس

نہیں کروگے اور لینے کاموں رنظ نہیں کھو مجے، تواسکا انجام پیوم کا کہ تھا سے مرانتظام میں خل آ جائیگا اور قبال بمون مرور ترین ارزش کے مند بیتر ترین اور اس کر بیٹر کر کر میں میں کر کر میں میں کہ کہ میں میں کہ کہ میں م

تھا دامرکام ہا ویرت ہوگا۔ تھا را فرض ہوکہ لینے ماتحوں اور المارٹھوں کے کا موں رِنظِ دسکھنے اور رعیت کے باب میں جسیبا طاکر سف اور انکی صلاح و بسبودی پرمتوجہ ہوسنے اور اُن کی صرور تو را و رہا حتوں کو میش نظر

ہے۔ کوپ کاموں سے زیادہ مقدم جمھور یہ وہ والیقہ ہم جس سے دین قائم ، ستا ہم اور سنت ہوی زند ہم جن کھنے کوپ کاموں سے زیادہ مقدم جمھور یہ وہ والیقہ ہم جس سے دین قائم ، ستا ہم اور سنت ہوی زند ہم جن

سي حب تم س طريقه پيل كرو٬ تواپني فيت كو ببرها أبين خالص كهنا-

عزیہ بنے اِ تکوب سے پہلے لینے بنن کی مہلام کرنی چاہتے اور سمیٹراس اِ کومٹی نظور کمساجا ہیے کہ کسے م عما سے بنے اور بجلے کا موں کی تعبت موال کیا جائیگا۔ بُرا نیوں پڑکومزا دیجا بیکی اور نیکیوں پڑتما معام اوگ

خدائے دین کو دنیا کی امن واما ن ورضافلت اورا ہل دنیا کی بعبو دی ا در آسا مُش کے لیے بیدا کیا بی سِ اُتھا۔ زم یہ مونا بیا ہیئے کرتم من لوگوں برحکومت کرتے ہو اکم بکے ساتھ وینداری کے طابیقے سے مِش آ دا در شربیت

کی ہوائیوں کے بیوجب کینے بڑیا وکر و۔ خداسے جرائم کی عِصدین آقائم کر دی ہیں ' دنکوحاری کر و ۱۰ و مِحرموں کو کئے جرموں کے موافق سزا و دا وراس ہیں ذا ففلت! ورکو تا ہی نکرو۔ اگر تم مجرمول ور مبکا روں کے سزا یهی د عامانگون که خذا و نداستطان عا دل مرحمت فرما ۴۰

بقیة بونط فی اس ۲- نینی سی کو ما بهی کرو گے ، تو عام آ دمی تھاری نسبت مرجحا نی کرینگے اورا کا خیال تھاری نبیتہ بونط فی اس ۲- نینے میں کو ما بھی کروگے ، تو عام آ دمی تھاری نسبت مرجحا نی کرینگے اورا کا خیال تھاری

تنبت جعانبیں رہنگا۔

دین کے احکام رپل کرنے یہ تم ہمیشہ اس اب کا خیال رکھو کہ جو ہلیس واضح اور روست میں کا انکو اختیار کو ا اوجن ابق میں سنسبہ مو، انکو ،ایکل ترک کروواس سے فائد و پیم کہ تھا را ایان قائم رسبگیا ورتھاری و نیزاری

میں کو بی فرق نہیں الیگا۔

جب تم کوئی معابرہ کر و تواسکوضرور و را کرد۔ اورکسی اور میں اور عبلائی کا و مدہ کرو، تو اسکا پو اگر نا بھی تم ریازم ہے۔ نر کی باتوں کا بھی نرم جواب دو۔ اپنی رعیت کے عبوں سے پنم بوشی کر وجھوٹ بولیے اور فریب کی باتیں کرسے نے میں کو بدر کھو۔ جو لوگ جھوٹ بولیے اور فریب کی باتیں کرسے کی ما دیا گئے برا کہ استے تم بھی و بیٹ کی مرا دو کیونکہ لیے آدمیوں کو صحبت میں کھنے بول کہ اپنے تم بھی جھی رکھو۔ جو لوگ جھوٹ بولیے اور ان کی باتیں کر مرا دو کیونکہ لیے آدمیوں کو صحبت میں کھنے اور انکو جھوٹ بولیا اور انکو جھوٹ بولیا اور تم بھی تم بھی برا دو کیونکہ لیے آدمیوں کو صحبت میں کھنے تم مرکبا ہوں کی ابتدا ہو اور انہوں کی ابتدا ہو اور انہوں بی مرکبا ہوں کی بھی برا دو کر سے بھی برا دور است نہیں ہوا ، نیکی برا در راست ان آدمیوں سے کھو برا کہ بھی برا دور کی برا برا کہ برا دور کی برا مرکبا کہ بھی برا دور کی برا مرکبا کہ برا دور کی برا اور کہ برا کہ برا کہ برا دور کر برا کہ برا در کرا مرکبا کہ برا در کرا ہم کہ برا کہ برا در کرا ہم کہ برا کہ برا کہ برا در کرا ہم برا کہ برا در کہ برا کہ برا کہ برا کہ برا کہ برا در کرا ہم برا کہ کہ برا کہ کہ برا کہ ب

### (۱۱) شريعت

حوس وطع کو پنے ہیں نہانے دواور جوخ النے اور ذخیرے تم جمع کرتے ہو، وہ اسلیے ہونے جا ہئیں کہ تم اُنکو حقداروں میں تعتیم کر واور رعیت کی ہوئی یا وراً سائٹ ہیں انکو صرف کرو۔ نیکیوں او بھلانیوں میں، انصاف اور محدلت ہیں، رعیت کی اصلاح اور فک کی آبادی میں کوگوں کی جانیں محفوظ اسطینے اور خلاموں کی فرما وسُننے میں جہانت کم سے ہوسکے کوشش کرواوکھی ان اُمورسے خافل نبو حبب ولت کے انباکی ہے ہیں اور خزا نوں میں وہدکی ترت کے ساتھ جمع ہوجا تا ہم توانس میں کھی ترقی اور جنی نہیں ہوتی جب کرکے نہو رعیت کی ہمبرتی یا ورحی رسانی میں صرف کلیا جاسے ۔اگرتم میری اس ہوایت کا خیال کھو گے تور عا پاکھا

اه رُان والله والله والله المرشال الله والمع المراكم والمالية. «رت ببوگی، فک کورونق ورسرسنری حاصل بوگی ا ورتمهاری حکومت مضبط او زهای مُلكت نصوَهٔ اوجائي . تكويمشه لينضغ اول كوم الما و <del>الل سلام</del>ي عايت ورحفاظت مي صر*ت ك*رنا ۔ ۔ المومنین کے خیرخوا وادر و فا دا رمِنُ ان اور رما یا کاحق تکویلیے خزا ہوں سے کا لیا ا در ہیشہ ایسی مرسکہ نی جاسسے حب سے رحمیت کو آسا مُش ا در بدنوی عصل ہو۔ اگرتم ایسا کر دیگر تو خدا کو م جَرَعُو د ی نَّیٰ بی یا ندا را وررقرا روسکّی ، ملکرد وزیر وزانس من صافهٔ **بوگ**ا و <del>روزاج ک</del>ے وصول کہہے ، وعمیت طالبه كارديدهال كرفي يمتر يسعب زياده قادر يوعجه اورتها سعاحيان وإنصا ت كرسب عاماً دمی تمعاریٰ طاعت اور ذما بزداری ریسیدے زیادہ کمرسبتہ ہوشکے اور حوانتظام تمہاری کرناجا ہج و نهایت کا بی سے قبول کرنے مینے پیضیحت اس لیے کی ہوکہ تم امیرا بنی پوری ترفیم میڈول کر اوا این فنسات و زونی سب سی فسیحت برعل کرف میں تصور کرو یمکو سمجف حیاسید که حوال خدا کی را میں صرف کیاجا تا ہے د ولہمی را پر کا ل نہیں جاتا ، بلکہ ہافتی ا ورہا ماارر متاہجہ۔ نگرا زم ہوکیجولوگ تھیا گئے۔ اس کامٹ کرا داکریں! درتھا سے ساتھ اطاعت ا<u>ر حکوص کا املارک</u>یں' أنكے ساتو تم تم يحي حسب ساوك او خلافتى سے بيش گول اورا ب انهوكه و نيانتھيں د ہو كا ہے اور ما زيغمت بمير اً اپنیءنت کومعول ها دُا وراُن حقوق کے پوراکرنے میٹ ستی کرو ، جو تھا ری گردن ریمن . یا در کھو کہ تی کیسلے کا نیتجا فراط و تفریط ہم ا درا فراط و نفر بط کا نیتج ہلاکت ہم نما السرکام مرٹ س ءمن سے م تیاہیے ک<sup>ی</sup> سکے ذ<u>ن بعے سے خ</u>دا کو اضی کروا واُسی ہے ثواب کی قرق رکھویہیں ہار مارلیسیے کہتا ہو*ا* غداسے سنتیانی میتین نازل کی میں اور وہی تمیر کامل **میر** ہانی کرسکتا ہو۔ و وان **اوگوں کوج**واُسکا شکرا تعطاكرًا ہوا ورنگی کرمنوالوں کوان کی ننگی اورملا ٹی کی عدوجزا دتیا ہو۔ ی ً اُما ہ کو تدا وسطے اور حقیہ: حافوکسی <del>حاسب</del> کے ساتھ زمی اور د کو بی سے مبش نہ اُو کسی برکا ریرسے مکروا کسبی ، ٹیکیے کے ساتھ فیاضی سے میٹی نہ آ واکسی وثمن کے ساتھ کمپنی چیڑی بامتی نکر و اکسی برگرا و جنگیجزر کی ہاں میں ان زمان انسی سوفا او تکوام راجسان نکر و کسی گنتگا اومی کے دوست نہ بنو کسی رما کار کی تعرف **جیبه نوٹ صفحه ۴۴۴** کسی فعیر*کو څو*وم اورنا اُمیدنه جاہے نہے کسی کسان کوتھارت اور ذلت کی نظرہے : جمعی ۔ میمود وہ اتوں سے بھیشہ نفزت کروکیسی کے ساتر معنمی اور دل گلی سے منبِس مذا نو۔جو وعدہ کر وا سکو یو یا کرکے بیزوا ور **نفنول قِل ا**ول<del>ِحمقاته</del> با توں میں اینا وقت ضائع نه کروکیمبی غضته کا افسار نکرو کیمبی <del>تعریف</del> کی خوم شریخر ، یہب عیلو واکوکر منطبور آحنت کی باقوں میں اسقد منه کمک نرموجا وُکہ ونیامیں کو بی کا مرز کرسکویسی فلا لم ہے اُرکیٹ انعال چېروشي نزگرو جرانعام عکوآخرت بي مليگا ، مُنكي د نيا مين خوېش كړنا حاقت بې يحولوگ فقه بين كا مل مهارت مينت م ا الف میشه شوره لیتے بیوا واکنکه شوره کو تحل سے مسنو جولوگ تجره کارا ور دانشمندین ان کی رہے مرعل کرو بخل سے زیا دہ کو ٹی تیز یہی نہیں بوجس سے رعثیت کی مہلاج وانتظام کے کا موں میں خلل واقع ہوتا ہو اس کے ساتم ہی تم رہی یا در رکھوکہ اگر تم تولیق ہوگئے تورعمیت سے زیادہ وصول کر دگئے ا دران کو مہت کم دوگئے اس سر سنا میں تمعاری مبت می کم کام دولے موشکے <sup>،</sup> کیونکہ دعیت تھا لیسے ساتھ سی حالت میں تعبت ک<sup>رسک</sup>تی ہے جبکے تم اُٹل د<sup>ہت</sup> كى روا نذكروا ورُلنك ساتف للكروستم سے بین زا و سے پیلے تم أن لوگوں کے ساتھ احسان كرو جو تها ہے۔ وفادار ببول ورتمارى حكومت كيخيرخوا وببول ككيا تدخوب فياضى ميت مبني أوا وارس قع يرمر بربحل كارو يا در کمو که ربي سب سيالي نافرماتي مؤجوانسان سي ظهور مي في ميوا ورحولوگ، فرمان بيس. و ديفيايا ذليل وخوا . ہونگے۔ضا ﴿ فَا مَا ہِ کَهُ حِلُوكُ لینے تمیٰ تحل سے بحلہتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تم منایت کو سرد مّت مرنظر رکھوا ورسلما بون کاحصّہ بلینے خزامنے میں سے مہشہ کا لیتے رہوا واس کا بت برنقین کر ہو کہ فیضی حدا کے

بے محل و رہے موقع نہیں ہونی جاہیئے۔ فنج کے متعلق جا اُمورد فقروں ورزمبروں ہیں جہ ہوں، اُ ہنر سمیٹیتم اِ بنا خیال کھو۔ اُن کی ننوا ہیں ، آت پر اواکرو۔ اُن کی خدمات کے کھا فوسے ہمیشا اُن کی ننوا ہوں میں ضا فہ کرنے رہو، تاکہ و ، فاقہ زْ ، و ، و آنگٹال لہوں۔ اس سے اُن کی قوت اوس سے ہمیں ترقی ہوگی اورو و منایت خلوص اور و فا داری کیسا تی تھا ہے۔ حکموں میگر دن جمکا منینگے سکرا نوں کے بیساس سے بڑو کر کا میا ہی اور خوش قسمتی کی کوئی دہب نہیں ہوسکتی کم

بندوں کے سہبے عدو اور باکیزہ افعال میں سے ہمئے تم بھی اسکواپنی عا د تیا وزصلت بنا لور گرمتما یک کونی فیا

ره ومناظر مشرم كرين اورجس مسلوكونه جانتا جووه ورما فيت كرساس أصول كي ما بندي غیره ۱۲ و و و این فنج اور رها بلیکے ساتھ رحم و الفها عنا ورنکی و فیاضی سے میش آمیں۔ اگر تم را مبحت ی<sup>رع</sup>ل کر و گےا د اِس وایت کواپنا شعار نبا لو گے ، توتم کامیابی ا در مبعودی سے محروم نمی*ں تو*یخ ىضانىكےساتەنىھەلەكرناخداكواسقەرىپ نەپى كەكسىكىمقابلەس نەكونى چىزوقىت ركەتى بىز نەكونى چىزاسقا متبول بي انضاف وه ميزان ہي جس ميں خدانے بندوں کے افعال توسے جاتے ہيں۔انصاف يرفيعدا رکر ڈ ما ف کے موافق کام کرسے نسے رعیت کی حالت درست ہوتی ہوملک میں ا<del>من آ امان</del> کی روشنی بھیلتی بخط اوم بنی بے کسی اور خلومیت کی دا دیا تے ہیں۔ لوگوں کے حقوق ضائع متیں ہوتے۔ اُن کی زندگی آسایش ورسبودی سے براح بی ہے۔ وہ حکم الوّ کے فرما نبروا رموتے میں۔ اُن کی عزمتی اطانبر محفوظ موجا تی بیں اور نہ ہے احکام رشخص کی گردن جیسے لگتی ہو۔ سے عزینمٹے! تم می خداکے احد مریرگر دن جھکا واورا نکوجاری کرنے میں ختی سے کا مرلونے طلم وستم سے ایسٹیر محفوظ رکھو۔ شریعت کی حدیں قائم کر و . گرکسی کام میں حلدی نکروا و رکھیار ہٹ اور بیقیاری کی ملامتیں لیے چہرہ برظام رز ہونے دو جو تج بے مکون سل ہو چکے ہیں گننے فائد واٹھانے میں ذرا ففلت نے کرو۔ ضاموشی میں کئے اور مپرشیبار رہوا وربولنے میں ہمیشہ ہی نی اور سخیدگی ہے کا مرلو۔ دشمنوں سیھی انصاف کے ساتھ بِشَ أو يجب كميني معاسلے ميں مكوستٰ به بيو، توامُن ميں قامل كر وا وصيريح محجتوں ا و رروشنسر باور و اپنىچ وليلوں كى نَّا شُمِنُ مَوسَا بِنِي رَعِمتِ مِن سِيَسِيَّتَحْض كي حبنبه داري! وربحاحات كرو. مذكمت تحض كي طعري ورملامت گ رواکرو " مکوہمیشہ **ہر کام ہ**تھلال سے کرنا چاہیئےاو ر<del>نسی</del>ا کریے سے پیلے خوب سوحیا اور سحجینا اور<del>اُسک</del>ے مرہ میوکو ٹونسا چاہئے۔ تھا کے دل میں اسکے سوا کو ٹی خوہش نہیں ہونی چاہیئے کہ جو معا ملہ تھا سے <del>سامن</del>ے مِشْ كَمَا جائے الرمیں مِنْ كومعلوم كركے اُسكے موافق فيصا كروا ورجو مابت ناحق بوا اُسكور د كروية ميرلاز فهم لةتماني تام رعيت ساته مهرابي سے ميش اوا ورس طرح تما نيرحکومت کرتے ہو ہی طرح مهيشہ يغيال کروکھ حت تمیرحکومت کرنا ہو کسٹیخص کی جا ن پینے میں حامدی نکر و اگیونکہ ناحق کسی کی جان بینا ضاکے نز دیا اب براكنا وبي جس كى را بركونى كما ونسي بوسكتا-

ا حا دیث نبوی سے دا تعنیت پیدا ہوجائیگی۔ ا ور *پیرا گرکو* ٹی چاہیے کہ عقا کہ ندیہی ہے اسکر ئەسىنى بەسىم تىرنى موگە- نىكىيان دىھلائىيان قىھاسى لىك مىرىمىيال جامئىگى. آبا دى دورىرىنىرى عامطور ین نظر میگی - تمعاری حکومت کی آ مرنی میں مرر وزاضا فدمو یا رسیگا بتمعائے خرائے ہر بور مہوں کے طا قبة ببوگی، عا مراوگوں کواپنی فیاضی کے ذریعہ سے تم منخ کر سکو گئے ۔ تمھامے اسے پاس کا فی سا ہا ن اور کا نی قوتت مها مو گی بین تمکو لازم ہو کہ میری اس مرات کومٹر نمظ رکھو ط نقه رکسی ا ورط بقه کوتر جیح نه د د ، کیونکه اگر خدا سے جا با تو اُسکے سبسیے تمعاری تعربیت شرخص کی زبان بنی ینے مک کے برضع میں تم ایک باہے ستقرخص کومقرر کر و، فوہاں کے حاکم کی طرز حکومت و رطابقہ انتظام اور کیسکے عال دمین در دیگر شروری حالات سے مکوم نیم طلع کرا ہے۔ س سے فالمہ یہ سی کہ سرحا کما در عامل جربطور نا ئے متن ی تاب ہے کسی نسلع پرحکومت کر ہاموگا، وہ ہمیشہ چنال کر گاکہ میں وقت اُسکے سر بیموا واُس کی کوئی ہا ے تمرفیر دارنہوتے ہو، بلینے ہا ٹبول ا ورملازموں کوجب تم کو نی حکم د و ' توہمیشہ پنصال کرناتھ یا بخام موگا - اگرا سکا انجا مرککوا چھا دکھا لئے ہے، تواُ سکوفو اُصابری کردو، ورنہ یا ل کروا دراُن لوگوں بن تصييرت ورصاحب تقم مول . غرض كه مرحكم سيح تسمح عكود نياجاستيه . كيونكه اكثر بوتا الأحجاب ك کی م کوشرع کرتا ہوتواً سکا اپنی عقل کے موافق امار زوکرتا ہوا دروہ اندا زہ غلط ہوتا ہی بحیراً سکواپنی مرضی کمولوفت سرنجام دیتا ہجا در دوسرنی ہم دینا اُس کا مرکو تیا و کرنا ہو ہا ہج۔ انجا مرنیفور ڈالنے کا ہمیشہ نیتیے ہو ہا ہو کہ کا مرکز طا بهجا ورأس كى درستى وصلاح كا وقت إت سي تنجام بويس ككون زم بوكدب كام كوكرو، احتياط ورموشياي ے کروا و بسرکا مرکو بزات خو دانجام و و بسرکام کے تتر رع کرنے سے پیلے تھا را یفرمن بھی ہونا چاہیئے کو تم اکسکے ے و ما مانگوا و اُس سے نیکی اور مبلا مل کی و زوہت کرو۔ آج کا کام مار آن ہی انجا مر دینا جیا و آسکوئل پرچمور انسی جاہیے، کیونک کل جو کام کاو کر ا ہور ہ آج کے کامت مکو بازرکھیگا اور اتنی صلت نہیں گا لةتم استكەر تتە ئىكومىي انجا مەكرسكو كى خوب يەر كۇكەردو دن گز زگيا دو اپنا كام مى ساتەلىگىيا ـ اگرايك ن كام مىزرا بمی ماخیر و تی بی و دو سرے دن دو کام کرنے پڑتے ہیں اوراُن دو نوک کا انجام دنیاشکل جوتا ہی اگرتم مرکز کا

كرف تونه كرسكيگا- اور رعايا كومې حصول علم دين كى رغبت بېدا سومانگى- صديث بي آيا سې كه ، وشاه

بقیته نوشط صفحه ۱۲ م کام اسی دن کرتے رمو مگے ، تو پہنے ننس ور بدن کو آرام دو گئے اور تمعا راکو نی کام ادہولیا .

نبيس, بكا-

السطحسب سياحهي حيزأمكا ياكيزه زمهب بيء كيونكة ككت ورمذمهب شل ووبهاليوں كے مين بَعِيِّد نُوتُ صَفِّح 4 م م س س مِي كَا د رأنك معاسلة ربكا حقة وَدِيجَا لَيكي اكثر يرمُومًا مِح كرجول كومت كرتيمي ا درلاً گوں کے معاملات کا نیصار کرنے ہم اجب کہنکے میا مسندہت سے معاملات میش ہوتے ہیں۔ ا در بر مقدمات کاانا ربوحا مآبئ تووه انکی کمژت کو د کھی کھیراجاتے ہیں اور پوری توجہسے ہرمعا ملے کو لیے نئیں کر ا درشقت کرمے سے جی ٹیرلتے ہیں ، گر تکویا د رکھنا چاہیئے کو چنفس فعدلے بندوں سے بے بروا ٹی کی ساتھ میٹی آ تا ہم اور نکے م<del>عاملات</del> پر پوری توحینہیں کرتا . و واُسٹیض کے برا کر بھی نہیں ہوساتیا جوا نضاف کے ورہے ہجا ورجو نیکٹ می اور تواب کاخوا ہاں ہو۔ پس تکو لازم ہوکہ تم لوگوں کو بے تکلف لینے یا س آنے او بڑھ هروض کرسے کی احازت دوا ورمالت فہ کمنے گفتگو کروا وڑائکے معا ملات اورمقدمات پر توجہ کرسے کے لیے بنے حواس کوجمع رکھو، اوران کی سرمات کواطینا ن سے شسنوا ورائکے ساتھ نرمی اور مہرما بی اورخیذہ جبنبی سے میٹ آ ا بؤسوال تمــُّنے کرو و و مزمی اوراً سبگی سے کرو۔ اگر وہ حتمبند ہوں تو اُنکے ساتھ فیاصی کا برما وکر واو جربگے ہ کو کچه د و. تومهیشه مهنر مهمی مبوکر د و -ا د رأ سیزخرشی کا اضا رکروا و راُسنے نرکسی معا وضه کی قوقع رکھو ، ندا نیرکو بی حبّاذ اگرتم ایسا کرونے ، تو یا یک میں تجار<del>ت</del> ہوگی جبکا فائدہ تم آخرت میں ما ڈگے۔ سے بندے گزیشے میں اور حوقومیں زمانہ سلعندمیں برما د مبوحکی میں، اُسکے حالات کومطالعہ کروا و رُلسنے عَبرت فیال کرو. پولینے سرکام کوفیداکی مرتنی اوز پہشنو دی کے وائرے میں محدو دکر دو اُسکے احکام برگر ڈوکا فو ی کی شریعیت پرعل کرو۔ اُسکے دین کو قائم کرنے میں سرگرم رمو۔ جو ابت سنت آلبی کے برندا ہے ہوا ورس خدا کی نا رمنیا مندی اورناخوشی کا ایرات موه اسکو مک بخت ترک کر دو . تمعیا بے ناٹر بخو مال جمع کرتے ہر سپرهشینظ رکھو۔ ابنا زطیقے ہےجمعہ ذکروا درجا طوخرسیج نکرو۔عمل اکوا پنی محلسوں میں شرمک کروا ورہنے شر رہ کرنے مہو۔ اپنی خوامشوں کو تربعیت کے بابع کرد واور ننگیوں کے عیبایا نے میں متعدی کے ساتھ کوسک تِ رہو۔ تمعائے سے زیاد ہ مقرب، ورمز نزد وست ہ لوگ ہوں، جو تمعائے عیسوں کو دکھیکرانکے ظام کر نیمیں لبعی ماک نکرس<sup>،</sup> ا ورخلو<del>ت قبلوت میں ہمیش</del>ہ حق مابت کہمیں ا دراس کی **روا ن**زگر*یں کہ نکست* حیبنی کرنے سے تمام <u>سن</u>ے نا رامن بوجا وگے اگر ایسے آدی مکو کوستیاب ہوں تو یہ مجدلینا کہ وہ تھاسے ننابیت نیرخواہ دوست ہیں اور

401

حب ملکت میں انقلاب ہوگا تو مذہب میں بھی رضہ ٹرنگیا۔ اور حبضہ بین فتور ہوگا توسلطنت بیم می کا تزیکا حضرت مشفیا ن توری رحمته الله علیہ فرماتے ہیں کرسب سے اجھا با دشا ہو وہ ہوجوا ہل علم صیحت رکھت ہوا و رسب سے برا و ہ عالم ہو کرجو با دشا ہ سے ملیا حبل ہو!

ا میں است کا قبل موکد دنیا میں ان کا سے اچھا دوست علم ہو اور علم خرنے سے بہتر ہو کیو نکہ ہمکو خرنے کی نگھ بالی کرنی ٹری ہوا در علم خود ہما را محا فظ ہو تا ہو یہ

که حضرت مفیان توری پنے زمانے کے مشہُوا مام و رخبند میں ، اوران مشاہیر بن میں کو مبنوں سے ابتدا ہُ علم صدیث کی تدوین کی منصو توبائسی کے عهدیں بقام بسر وسلام میں انتقال کیا۔ قارِنج انتقال میہ ہو آنکد سفیاں توریش ، مراست مرت دخاص و رمبیرعام ہت مرقد علیمیشس باعبرہ مراں سال ترحیل و بیای جیت آب

ابن خلكان حلدا و ل سفحه وم ومفتاح التواريخ صفحه م

سلے دلقان) موزنین سے سادت کی بوکد لقان نبی نہ تھے بلکہ نہایت نامو دکیم تھے جیش کے باشنہ سے تھے۔ اور بنی اسرائیل میرکسی کے غلام تھے بسکین انکے مالک سے دولت کثیرد کیراز وکر دیا تھا، یہ زمانہ حضرت واؤڈ علیلات لام کا تھا، لقمان کا مرقول حکمت اور سیحت ہو'' معار دن ابن تمیتبہ دینی برصفی 18۔

بقیته نوش سفی ۲۵ - انگی تدرگر ناتها را زمن بهر-

 صفهر حسن صبری رحمة الندعیه کا قول برگذامین اسکوهافل نبید شمجیتیا مبون جوعر بی علم ا دیکا مامیره ا بلکه عاقل و مبوجوختلف علوم عانبتا موساگرا کمیشخص ترکی ، فارسی مابه ومی زبان میں تغییر دِ آن کا عام

بور مُرَء بی زبان زعبا نیا مبوتو و وهبی عام بی ان اگراس مَقَدَس زبان سے دا قف جو توہب کیچھا ہجا مربر

کیونکهٔ کلام محبد عرف میں فازل ہوا ہو ادر سول متاسل انڈ علیدوسلم کی ہیں زبان تھی: حونکہ با برشا فطل منہ موما ہو۔ ہندا مسکوصا حب علم ہو ناچا ہیئے ماکہ کو فی حکم حبالت برخمہ ل نمو۔

جَوْبا دشا و دانشمند ہوے ہیں دکھوانی ما واحبک کیسامشہو ہی! اورتقیقت میں ہی دوہیں کہ کے حذت سے بعیری شہوً بعین ہی ہے ہیں علادہ توعلم کے زیر داریا ٹی کو بھی تمند کھتے تھے اور لینے حمد

كے ممت افتحامی شمار كيے گئے ہیں ، یہ زمانہ یرندا بن عبدالماک کی عکومت کا تما بنیانچہ عمر بن ہمیرہ والی ء اق

وقرامان کے دیدین بجاب موال طاعت یا پیدا جوتھ زیس مبسری سے کی ہجودہ اُن کی آزا دی اور حق لیسندی کی آ بڑی دلیل بح سلامة عمقا مؤسد، انتقال و نایا سینفلکان منفحہ ۱۶۰ جلدا ول .

ر نقیته نوش صفحها ۱۹۰۵ و دامیز لمومنین که عکومت کے خیرخوا دا در دو فا دار میون - تتحاری تمام فیاضیاں جو عِست ا میں آتا دور میں میں درجہ میں میں میں دونہ ایسان

کے ساتھ موں ، ہصرت سی بات پرمحد و دبو نی جا ہمیں۔ میں آخرمیں یہ بات نکھنے سے بازنمنیں وسکتا کہ تم میرے اس خطاکو بار بار پڑ مہوا ورخوب سمجھکرٹر موا درخوسیتین ا

ا ورما میں میٹے اس میں ٹن کی میں اُنیر عمل کروا ورمر کا میں جبکوتم انجام وینا جا بو خدلت مدّو ما نگوا واس سے نیکی اور عباد ٹی کی درخو ہت کرو کیونکہ ندائی تِستیں اور کِستی فیٹس لوگوں بیٹازل ہوتی ہیں جو نیک عل کہتے

مولوی میء نزار جمن و نیز اصل نطائے یت و هیو تاریخ کا مل بن اثیر را

جنك كارنام قيامت مك بان رجينيك اس فهرست من فردون مكندر اروشير و نوشروا في در اميرالمومنين فاروق اللم حضرت عمر من عبالعزز فليغه مرون الرشيد امون الرشيد بمعتصم ابله -

ا میراییں بن عرساسای-اور معان ممؤوع وی 6 نام آن ہو۔ یہ دہ مبیل مہت درشا ہنشا ہ تھے ، جنکے واقعات سے آیرنج کے سفحات مزتن ہیں۔لوگ ان کے

حالات يُستعين ادر د ماسته يا دكرتيمين - انصل تموين سايت نامه)

### رون **نطارت**

نافل داشرات ) د ومقررکیا جاسے جس پر بوپرا بھرد سد ہو ۔ ناکہ د و درما رہے وا تعات کو سمجو بوجیرکر فنرد رت کیوقت بیان کیا کرے۔ اطرا ف د جوا نب میں بنا فار پنے انتخت خو د روانہ کر گیا۔ مگرجو لوگ جمیح جائیں دو لینے رہا ہے کے مشتکا اور دیا نتدار مہوں تاکہ انکو مرتبم کا علم ہو تار ہو کہ انکے مصار میت لما آسے وقت معینہ برا دایئے جائیں، ایسا ہنو کہ اُن کی تنخوا ہوں کا بار رعیت پر رہاہا اور دہ رشوت لینے لگیں۔ (فعیل نم سیاست نامہ)

ر.... محکم' و فالع گاری و چیسنونسی

آدِثا ه پرواجب ہوکہ و دابنی رعایا اور فوج کے عالات سے کچھ نے کچھ طرور وا نقف ہوں مراہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے لیے قرب و تبد کا عذر معیوب ہی -

جن ما وشا موں کواپنی رعایا اور فوج کا حال معلوم نہیں ہے؛ اُپنرغفلت اُوسِتمکاری کا ارام عالٰہ

کے بہر) کہ ان حالات سے باوٹ او واقعت ہویا پنجے ہی ۔ اگرا ُسکو علم ہوا ورپیر مزنظمینوں کا ترا رکنہیں لرسکتا ہو، تواوروں کی طبع وہ بھی ایک فل آلم ہی۔ اورگوما خو دیاسنے علا نیے ظلم کرسے کی احازت د رکھی ہے۔ اوراگریہ کہا جاہے کہ بادشاہ وا تعن نہیں ہے؛ تواس سے زیا د چفلت اور کیا ہو کہتی ہے؟ بهرصال به دونوں صورتین کیب ندیہ وہیں۔ ا<u>سل</u>ے صنرور ہو کہ وا تعی<sup>د</sup> گاری کا دفتر فانم کیا حالے۔ زہ نہ جا ملیت اور ہلام میں بہ طریقہ جاری تھا کہ <del>مرکا رو</del>ں کے فریعہ سے سرتھم کی خبرس حارجلا ہا د شا و تک ہینی کرتی تھیں .خیانجہ مندر وسومیل کے فاصلہ براگرا مکب یولا گھا س یا مک مرغ کو ٹی نتج **سلہ** وا تعینت لات کے بیے برحہ نوبس ورو ا**تع**ذکاروں کی اشدامت ان سلامیں میں میرالمومنین <u>فاروق عظم کے</u> مهدمیں ہو بی بنیا نجة حضرت عمرکی بڑی کوسٹسٹل سابت پرمبذول رمتی تھی کہ ملک کا کو بی واقعہ لینے محفیٰ نہ کے ہے مخوں نے انتظا بات فکی کے ہر مہرسند پر رہیہ نوٹس اور واقعہ نگار مقرر کر سکھے تھے جسکے سبہ بلک کا امالیکہ برنی وا قعداُن تک بیخیا ها. بکه کھروں کی عار دیواری کے اندکسی ملی معاملہ کرکشنگر بیوتی تھی تو و وہی آپ کومعلوم ہوجاتی تی ۔ اسی طرح بیضاف عبّا سیّہ کے عهد میں بھی انتظام تھا۔ چانچہ ما مون آلرَت پیدکی نسبت مورخوں ہے لكعه بح كدسترة شوعجو زه عورتين شريقين وتام دن شهرم يوتي تقيس ا ديشهر كاكيا حيثما أسكوبينيا تي تعيير ليكن موت نسلاع كېمتعىق تما اور وا! نە داك با داست مامون الرشد ت*ىك بىنچتى تىمى جنيا يخد رسلسلە تا مر*يجيكے مسلمان دېجو میں جاری با اور جاری غاید میں مجی آمدین اور لگٹ بیب عالمگیر رایس نتظام کا خامتہ ہو گیا۔ جینا بچے در مار می**عالم** ئى زبان سے يك فعة ـــــ تعبا<u>تے تح</u>ر بكاظهو ك<sub>چيد</sub> د نول كے بعد موا تعا- اوراڭرٹ بان تم بعصر كے خطوط- اور عال كے والنس كانسمون عا فه كھو لينے ہے بيلے بنا ديا تھا جس كى وجيسے لوگ عالمگيركو ايك شوختم ولى أوّ عارت الله بتحصة تيسة "مامه منه و شان كي سرحدول اور محذوش مقامات بأسكے پرحيه نويس مقرر تجھ جن ميں

مونی ہوئے تھے اور معض محبون و مجذوب کے ساس میں م کرتے تھے و

نھین لیآ۔ توائس کی بمنی سیار د شا وکو ہوجاتی تھی۔ اور حض طلاع پر یہ وا قدختم ہنو یا تھا ملکہ طرزم سزایا ہے۔ ہو تا تھا۔ اور تام طاک میں اوشا وکی ہلے ری کی د موم مج جاتی تھی۔

زبان اور قلم مرگانی کے دہبوں سے پاک ہوں۔ اوران میں خود غرضی نہو، کیونکراس گروہ سے ملک کا

امن وامان قائم رسبا بواوریه گروه خاص با دِشاه کی ذات کا نوکر بهر ِ ان کی ننخواه بهی نشیک قت برِ وینا چاہیئے تاکہ ولی اطینان سے بدا پنا کا م کیے جائمیں ۔اور تمام حوا دیشن کی اطلاع کرتے رہیں ۔

ایسے با دشا وکے عمد ملطنت میں کسی کو بغا دش کرہے کی حرات نہیں ہوسکتی ہے۔ کیو نکہ و ہ بادشا ہ ای ما دیب ہے ڈستے ہیں۔ ہرحال رچہ نوسیوں کی تقرری با دشا و کے عدل وربیدار منغری وقت

فيصله بردِلالت كرتي ہىء اوراس صيغه كو ملك كى اَ با دى ميں بڑا وخل ہے۔

مثال جب سلطان محمود غونوی سے عاق رقبضہ کیا تو کچو ط و بلیوح کے قزا قوں سے رہا ط-دیرکھین پر ڈاکہ ڈالا جنانچہ ایک ٹرہمیا کا بھی ہال دہسباب اُٹ گیا۔ اُسٹے اگر سلطان سے ذیاد کی

کے کرمان کے پہاڑی جرگوں میں کہتے میچ جوری اور نیا رتگری میں صنربالمشل میں۔ بنیا پخہ فرد وسی طوسی اور توکیم قطران کے ایشعار سندا میٹ کیے جاتے ہیں

ز د وسی

جم انبلوی پارس کوچ و بوچ آگیلان شکی دوشت بردی ساپرے بکر دار کوچ و بلوپ گالت دو حنگ مانند کوچ زکوه بلوچ و زوشت سروج کی بفت مذخب سرگزاران کوچ حکم قط ان

ي م سرون مستندا إلى فالرسس مراسال زكارتن النان كدا بل كرمال زسال وروكي بْرسها بولی که*له سلطان! اسقد رفک فتح ک<del>رجهکے جنرا فی</del>ہ سے* تو واقعت ہوسکے۔ اوراُسکاانتظم م ر

ا کرکے اس ما قلانہ جواب کوسلطان نے تسلیم کیا اور کہا کہ ہاں تو بیج کہتی ہج بسکن یہ تباکہ یہ ڈاکو اکس طرن سے کئے تنے اور کون تنے ؟ برنہا سے کہا کہ یہ کوچ بین کے جرگے تنے جو کرمان کے توب

ن رف سے میں۔ برف کے ایک کا کہ اور اور میں ہے ہی ہے ہے ہور اور میرے ملک سے بہت دورا

میں انکا کوئی انتظام نہیں کرسکتا ہوں۔

بُرْمها لئے کہا ہاے افنوس!! اسی برتے پر شہنشا ہی کا دعوی ہی۔ وہ ما دشا وکیا جوا پنی سلطنت کا انتظام ناکرسکے۔ اور وہ جو وا ہا کیا جواپنی کمریوں کو بھٹر ہے سے نامجا سکے ؟ یس میرا تنہا اور

ا کا مطالم نارستے۔ اوروہ چروا ہا تیا جوابی ممروں لوجیزیے سے نامجا ستے ہی پس میرانها اور صنعیت ہونا۔ اور تیرا فوج وسٹ کررکھنا دونوں برابر ہیو؛ بیرح اب سنکرمجمود اَ ہدیدہ ہوا اور مراہب کو

اطینان دلا یاکه میںان ڈاکونوں کا انتظام کر تا ہوں اور تیزامال دایس دلا تا مہوں۔ بعلہ زائ مہیا بریس کر سرین سریاں کے علی اس سے میں کہ اس کر اس میں اس کے بات

کوبہت کچھ نے دلاکر خصت کر دیا۔ اور بوعلی البیاس امیرکرمان کوسیفیل امراکھا۔ تجھے واق کے کی خوہش زتھی میں تو ہمیشہ سے ہندوستان کے جہا دمیں شغول تھا بسکر جب

میرے پاس متوا ترع ضیاں پنجیب کہ و ما لمہ ہے عواق میں مدر محیا رکھا ہوا ورسلانوں کے گھر کُوٹ کہتے ہیں اور اُنبر طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں۔ علاوہ اسکے ذہبی معاملے میں ہے اعتدالیاں کرئیے

بین ۔ اورسال میں دوتمین مرتبہ رعا یاسے خراج وصول کیا جا تا ہج۔ مجدِللد و لہ لینے کوشا ہنشا وکہلاما

لله در کین - اصفهان کے قرب کی پڑاؤ کا فام ہے۔ اور یہ وہ مقام ہجیں جگر ہرام گور کے واسلے اس کے اٹالیت آبان بن منذر نے مشہور ومعروف تعل شدو پر (سدیر) تعمیر کما تھا اسکے اس کے بعد عوام سے اسکا فام ویر کھین کھدیا۔ انھجر بن آ تا تر عجرے الات ہرام گور۔

پیاښتای مذہب زیا د قدا در بواطبنه برشهرد بواح میں پیل رہ ہی صابغ مطلق کااکار ہی تنازروّزہ جج . زكرة . سب كو بالاسے طاق ركھ ديا ہے اسيلنے مينے مندوتان كے غزوات كو حيور كرعسلوق کا نسد کیا ہی۔ میری نلوار سے ویلمہ، زنا وقہ، بواطنہ، کی بیخ کنی کر دی ہی۔ حیانچہ بہت تیست ل ہوچکے ہیں۔ اکتر کیا گئے ہیں بعض گرفتا میں۔اورخواسات کی حکومت اُن بزرگوں کے میٹرکر دی ہی وُبُنگی دِثمن ہن ورعوا قیوں سے دفتر ماک کر دیاگیا ہی۔ اور مجھے فیدانے محض س لیٹے پیدا کیا ہم له طک کومف دوں سے باک وصا ف کرے پاچھے لوگوں سے دینا کوآیا دکروں۔ اور مجھے یہ می معلوم موابي كه مفسدان كوچ بلو**ج سن** زماط و يركعين بير دا كه دا لا بهي **له زامين جاستا مور) يرم الكوگرفتاً** يركرو ا و رویتی کا مال برا مرکزے قرا قوں کو بیاننی دیرو۔ یا ان سب کو گرفتارکر کے ہارے حضور مثل م سے بمبیدو تاکہ 'نکے حصلے بیندہ کوبیت بوجائیں اورکر مان سے حلکرمرے ملک میں لوٹ ماس نْرُين - اگرتم نے میرے علم کی تعمیل نہ کی تریا در کھو کہ کرمان مقابلہ سومنات بہت ترب ہجا۔ بوعل الياس سلطان كا نامه يرُّو كرخو ن زده موگيا ـ ا در قاصد كوبېت كچوا نغام ديا ـ اورا يني ع کے ہمراہ جوا ہرات خوشر کُ خل الف دریا ۱۰ درسو سے جاندی کی بدریاں مبی روا نہ کیں۔عرضی کا مضمون یه تمان میں توسیطان کا فرما نبر دارغلا مرموں ۔ مُکر رمان کی کیفیت ورمیری حالت سلطان گومعلوم نین ہے۔میری طرف سے لیٹروں کوکسی قسم کا ایا منیں ہے۔ ا در کرمان کی رہا یا سنی المذہب ابهجه اورکوچ ملبوج کی بیبا 'رمان سے علیٹحد وہمیل وراُسکا را شدیمی بیار ٌوں اور درمایُوں کے سبت ت شوا رگزار پی-ان دا کو و سے میں ہی عاجز ہوں ۔ کیو تکہ عمو ما چورا ورمف دہیں اورانکی وجہ ے چیلومیل راسته رخطر ہی اور دن رات اوٹ ارکسا کرتے ہیں جو نکه ٹراحتما ہی میں سہامقا بلرکھ

طاقت نبیں رکھتا ہوں۔اس کی تدبیر ہو اے سلطان کے اور کوئی نبیں کرسکتا ہے۔ بیں ہرحال میں فرہ نبردار موں جوحکم ہواُس کی تعمیل کروں''

سلطان نے بوغلی کا براب بڑہ کر سمجہ لیا کہ جو کچہ لکھا ہی وہ سیح ہی، اور قاصد کو ضعت د مکی خصت کیا اورا میرسے کسلامیجا ی<sup>د</sup> که تمرکر مان کی **نوج**ِل کواکٹھا کرکٹے انکوح*ا بحا مرحد پریم*یلا د و۔ ادر فلا <u>میسنے کے خاتمے برکر مان کی سرحد پر پہن</u>ے جا و اور بس طرف ک<del>یرح ملوح</del> ہوں اُسی عانب قیا مرکرو جن وقت بها له قاصدمع فلا ن<sup>ن</sup> ن کے تم سے مطے اسی وقت کوج کر دیا۔ اور اُن بیاڑی<sup>ا</sup> ایس مسکر تیویے ٹروں کو قتل کرنا ۱۰ ورعور تو <sup>ا</sup>ل ور بوڑ ہوں سے حبقدر ہال ملسکے وہ سنزا ہم كركي مبيدياً أكدُّ انكے مالكوں كو ديد ما جائے : غرنسكرجب قاصدچلاگ توسلطان نے ساوی کرانی که جوسو داگر برزوا در کرمآن کوجا ناچاہتے ہیں۔ وہ سا مان سفر درست کریں۔ اورمی ایک مراه مدرقه روا نه كرون كا دريهمي ا واركرما بيول كرحبكا مال كوچ ملوح غارت كرينگےا كما ما وان خرانیٹ ہی ہے دیدیاجا ٹیگا'' منا دی کے ہوتے ہی بقام نے بے انتہا سو داگر جمع ہوگئے ا ورسلطان نے وقت معین برقا فلوروا مذکرا دیا۔ اورا یک سروا رکو مع ویروستوا روں کے بطور بدر فاسکے روامہٰ کوکے تمجھا دیا کہ میں تھا سے پیچھے نوج روا نہ کرتا ہو ک طلن رہا۔ا ور رخصتے وقت كيتشيشه زمرقاتل كاأس كيي سيروكر ديا ا دريه دايت كي كه وحب تمها را قا فلي فها

وقت کی شیشه زمبر قاتل کا اُس کہتے رسپر دکر دیا در پر ہوایت کی که در حب تھا اِ قا فلہ خاکہ پہنے جاسے تو دہاں محمر جا با در تخیناً :ش خرد ارسیب صفه ای خرید کرکے بینے ہمراہ رکھ لیسنا۔ حب کیمنا کہ کوچ مبیح کی سرحد قریب گئی ہموا در صرف ایک ات کی منزل بابتی ہموا سوقت کسی تیز کے مسیم بیروں میں سور اخ کرکے زمبر ہویت کر دینا۔ اوجن ڈشمل ونٹوں پرسیب کہ ہموی ج

نکومپیوٹر دینا کہ وہ تمام قا فلہ سے بھیلی میں اورخورجیوں میں سیاس لیزا رہے رکھنا کہ سب کو نُظُرُيْں جِبْ کِیستوں ہے سامنا ہو تولڑا ئی کوٹال نیا کیونکیان کی تعب اوزیا و ہوگی اور چوپاہی سلح ہوں و ،قصدا ڈیڑ میں پیچھے رئ<sub>ی</sub>ں مجھے تقین ہم کدیڑا حصّہ انخ سیب کھاتے ب<sup>کل</sup> ک ہوجائیگا۔ تھوڑی دیرکے بعد ملوارے دشمن کا مقا بلے کرنا۔ اوریا نگونھی دتیا ہوں تو <del>قلی کے ہاں</del> بزر مع خاص سوا رکے معید منا ۱۰ در جهاں تم منهر با و باں بوعلی کو بلا نا . و د مع فوج پنیچیگا ۳ میرَفا<u>خلے نے ع</u>صٰ کما کو<sup>د.</sup> میرا دل گورہی دتیا ہو کہ سلطان کی پیکمت علمی کارگرموگی اوْ طاک ان کُٹیروں سے پاک ہوجا ٹیگا ن<sup>و</sup> اور قافلے کا کوح کر ویا۔ اصفہان پنجکیسیب خریدے گئے بھ<sub>یر</sub> قا فلهاں سے کرمان حلاگیا۔ قاضلے کی آ مرٹ نکر ملوحی تھی اول ہے تیا رہینے تھے۔ اور دوکھیا قا فله نهاست عظيم التان قاريه لوگ في عارم اسلى جوانون سے مقابلے كوطيار موسے جب عي گھانی پندرہیل رہ گئی اُسوقت لوگوں ہے میر قد فلے کو اطلاع دی کہ ملوجی جیگے آپ کے منظر بیٹھے ہیں سو داگر مخبر دخت اتر مُسنکر ڈرگئے۔ گرمبر قانلے سئے انکواطینا ن دلایا ا در کہا تھا رہے ترو جان بتری ایال سب سے که که حیان کے مقابلے میں ان کیا وال ہو میر قافلے ہے کہا کہ میں متعائے ال *راین جا ن* نسنه کرنیکو موحو د موں اورحیکہ سلطان کی جانب سے مکو ال کا پورامعاوا مليكا تواب ترودكس بشاكا ببي غلانخومسته ببلطان كوشيه يامجه سب علومتنبين بموكه وه ميكومعن ملاکت میں ڈالیا جمطمئن رہوعلی انصباح دمکھنا کہ کیا ہوتا ہی۔ اور انشار اللہ ہم ہی کا میا ب موں گے لیکن تم سب میرے کہنے برعل کڑنا۔ چنائے میر قافلے نے سب کواپنی کارروائیوں سے طلع کردیا ور شب کے وقت کام سیٹ ہرالو دکرائیے ہے ، اور سار با بن کو ہایت کردی کو جنے ان قافع میں

انگمس زیرا و این بجا گئے کا قصد کروں اُسوقت تم سیب نیمیں پر سپنیکد بیا اور خو دئی بھاگ جا آئی ا عضکی بر میرفا ضلے نے نامنظام کر کے آ دہی رات کو کوچ کر دیا ۔ سوج سکھنے پر لیٹروں نے میں طرف سے معلم کیا بر میرفا ضلے نے نامنی طور پر دو تین تر حلاب اور سب بہا بہیوں کو جمع کر کے مقابلے پر آبا دو کیا اور بر فوج ڈیڑ ہو اور بر فوج کی اُس سے با ملا ۔ اور سب ببا بہیوں کو جمع کر کے مقابلے پر آبا دو کیا اور بر فوا قوں نے میدان صاف دہ میں کو طنیان سے سیب کھا نا اور گھڑھایں کھولکو دہ کھیا تیر نے کیا بھکا اور کھڑھا تو اگر دہ کھیا تو اگر دہ کھیا تو اگر دہ کھیا تو اگر دہ کھیا تو اگر کھیا تو اگر کھیا تو اگر کھیا تو اگر دہ کھیا تو اگر دہ کھیا تو اگر کوم دو بایا ۔ اور جو نکوا میرفوجی آلیا میں کی بھی فوج بہنچ گئی تھی۔ لہذا تخدیثا دیں مزار ما جو بی جی تو بہنچ گئی تھی۔ لہذا تخدیث دیں مزار ما بوجی قبل موسے اور بے انتہا مال غذیمت ہات لگا ۔ امیرا و بی سے باب ساملان کی دست یہ بھی جو با در اپنا مال نے دستیں بھی بیا دور کے انتہا مال نہیا ہوگی ہے جو بیا دور اپنا مال نہیا ہوگیا کہ بھی ہوگری آئے تھے ، اور اپنا مال نہیا ہوگھی بھی جو بیا تھیں۔ اور اپنا مال نہیا ہوگیا کہ بھی جو بیا دور اپنا مال نہیا ہوگری تھے بیا دور اپنا مال نہیا ہوگری تو تھی اور اپنا مال نہیا ہوگری تھی تھیں۔ اور اپنا مال نہیا ہوگری تھی تھیں۔ اور سلطان سے ممنا دی کرا دی جب بہتے تا م مالک سے لوگری آئے تھے ، اور اپنا مال نہیا ہوگری تھی تھیں۔ اور سلطان سے ممنا دی کرا دی جب بہتے تا م مالک سے لوگری آئے تھے ، اور اپنا مال نہیا ہوگری تھیں۔ اور سلطان سے ممنا دی کرا دی جب بہتے تا مالوں کی تھیں کو تارکوں کی تارکوں کو تارکوں کو تارکوں کو تارکوں کو تارکوں کی تارکوں کے تارکوں کی تارکوں کی تارکوں کو تارکوں کو تارکوں کو تارکوں کو تارکوں کو تارکوں کے تارکوں کو تارکوں کی تارکوں کو تارکوں کو تارکوں کی تارکوں کی تارکوں کو تارکوں کی تارکوں کی تارکوں کی تارکوں کو تارکوں کی تارکوں کو تارکوں کی تارکوں کی

ئو*سٹ ن*و ش لیجا ہے تھے۔

اسے بعد سلطان نے پرچپر نولیوں کومقر دکر دیا۔ تام ملک سے برستم کی خبر سینچپی قبیل و 'سلطان اسکی ملا بی کر ، تمالا

رْ مَانْہ قدیمے محک<sub>ان</sub> <del>فہرسا تی</del> با دہٹ ہوں کے بیاں قائم تھا لیکن کمجو قیوں نے اس طرف توجہ نہیں کی ہجیب کی تصد**ی**ق ذیل کے واقعہ ہے ہوتی ہی۔

منطان شہیدالپ رسلان سے ایک دن ابو فضل کنزی نے پوچھاکی صورنے برچہ نوریاں کوکیوں نہیں مقرر کیا . ؟ فرمایاتم چاست مبوکد میرا ملک بربا د مبوجا سے ، اور میرسے خیرخوا ہ مجھ سے حیوت نیا ہیں ؟

الوسنفس سے کہاکہ یکو نگر ممکن ہے کہا کسنو جب میں انکوم مقررکر ونگا توجومیر سے و وست ہیں وہ میں سبب بنا داور جوحیقت میں شمن ہیں وہ اس گروہ سے دوستوں کے منیالف اور اس گروہ سے دوستوں کے منیالف اور شمنوں کے موافق خبرین کسنائیگا دوستوں کی موافق خبرین کسنائیگا دوستوں کے موافق خبرین کسنائیگا کے ہم متوا تر تیرا ندازی کیو بائیگ تواخیر میں کو دنی ندکو دنی تیرنسانہ پراگ جائیگا دوستوں کے حبت بڑتی جائیگا اور اخرکویہ نوب کی تیرنسانہ پراگ جائیگا اور جائے اور جائے شمق بھی اور جائے شمق بھی اور جائے شمق بھی اور جائے شمق بھی دور دور مہوجا شینگی اور جائے شمق بھی تو میں بور بھی ہوں کے ایک می تیرنسانہ براگ جائیگی اور جائے ایک می تیرنسانہ براگ جائیگی اور جائے اور جائے شمق بھی تیرنسانہ بھی تی دور مہوجا شینگی اور جائے ایک تیم تی بی بائیگی کہ جو دوست ہیں دو دل سے دور مہوجا شینگی اور جائے ایک تیم تی بیا

د استنظام الملک الکین میری را میل س گروه کا رکمنا اُسول تلفت میں وافل مجلت مضرور بی کدلوگ متبار کے بول: (انسان بیم ساستنامہ)

# (۱۷۱) محکر ما سوسی

بادشاه کوچامیے کہ تام اطار تسلطنت میں سوداگروں سیاحوں ، صوفیوں ، دوافر ہود ملک دفرگار میں اسلامی کے اور افراد ا ملک دفرگیار میں وکچ نواور ف ماللک کئی ہی کا اکسٹیر ہی جاسوی کا محکم نے بھی تام ہند ب کا کسب ہی اور اگاروا کا منایت جرت گیز موت ہی جانچہ و سائق میں بی اس صیفہ کی کارروا ہی اس درجہ کی ہوتی وارباری گورٹ کی اف سند کنا سات منایت میں درجہ کی ہی گزشتہ دربار دہی منعقہ میں شائے میں مرکوک قابل تعریف کا مرکبی سے مواد میں میرکھکہ تریوا ورصاحب البررکے نام سے موسوم ہی ادرم سے و مرد اک کو بھی شام میں۔ اور در ونیوں کے لباس میں ماہویں واند کیا کرے۔

ا ورُائِكا يه ذَصْ مِومًا جِاسِيِّ كه وه تما م ملك كى خبرس يا دِث ه مك بنجائيں ، ا ور كو يَٰ د اقعه وپشيده

است یائے

اس محكه كالزا فالده يه كالملك بين ف فقة نهيل الله سكة بين، كيونكه اكثر بوا بوكه على وعيروسة ا دسرسرا غاياً وسرعاسوس كى اطلاع بركايك با دشاه من موقع بربينچكي تدارك كرويا- يا اگركسي دشاً

نے دوسری طرن سے مکگیری کا قصد کیا تواس کو شاہ سے پہلے سے اینا انتظام کر لیا ہی۔ اور ریاست کا مصری طرف

بااو قات ما یا کے بہت سے بگڑے ہوے کام جا ہوسوں کی خبر رہن گئے ہی صبیا عضالد کو کا واقع شہور ہے۔ خلاصہ یہ ہوکہ اوشا ہوں سے عدل وانصا ن کے واسطے بڑی ٹری کوشیس کی ہا

اله شان دیا آیمی عضدالد، او سے زیادہ بیدار، زیرک، اور مدبرکونی باد شاہ نہیں ہوا ہی جیائج اس بشاہ کا **یہ تب** 

مشہوّ ہوکرایک ون کسی مخبرے باو ٹنا ہ کو پرچہ لکھ کہ کبار سرکا رفلاں تھ پریس جا رہا تھا۔ شہرے بھا ٹاکسے کلکرو و سوقد کم ایا ہنوگا کہ اِستے میں ایک جوان سے ملاقات ہوتی جبکا جہرہ زر دتھا۔ اورگرون و رضا روں پرزخموں کے نشان تھے

کیا ہو کا از ایسے بین پاک بوان سے ما قات ہو ہی جا چہرہ رز دھا۔ اور روی درساروں پرزسوں سے حال سے مجھے دکھیاڑ نے سالا مکیا جواب کے بعد میسنے پوچھا کہ تصربتآپ بیان کس لیے کھڑے میں ؟ جواب ڈیا کہ مجھے ایکٹ

لى ضرورت بى جوليد منهمي كي مبار كاسطان عا دل ورقاضى مندهت بوك

مینے کہا آپ یرکیا فردائے میں ؟ عضار لد ، کدسے عا ول اور قاصی شہرسے زیا وہ ایا دار اور کون ہوسکتا ہی ؟ اُسٹے کہا لداگر فی نفتہ دا پسٹ و عا ول اور حالات ملک با خبر ہو آ تو اُسکے حکام می نیک جبن ، و تے لیکن جب کہ اُسکے حکا تھرپ

اداری نعبه با دمک و عا دی و رصالات ماک با طرح با تواسط حمام می میک چن جونے میں بہت ایسے حملا چی تو به دعوی کیو نکرکمیا باسکتا ہے کہ عضدالد وله عا دل با د شاہ بہج میری ساے میں دہ صرور غافل ہجے:

یں۔ مینے کہا کرآپ لینے واقعات سان کیعلے جنتے اوشاہ وقاضی کی غفلت نابت مور اُسنے کہا کرمایا فیار طولان لیم کین استان کہا کرآپ کینے واقعات سان کیعلے جنتے اورشاہ وقاضی کی غفلت نابت مور اُسنے کہا کرمایا فیار کولان لیم کینا

ا ب ميل م شهر سے جامة جوں موقعة نختصر موجا ميگا - اگرات ميري كها في سفنا جا ہتے ہيں ، تو ييليے را وہيں وض كر ونگا -وضكر ميم ميمن وقت سائد ہو ليا - ايك منزل بيفھركرائسے كها كوشينے جناب المبر مكان اسى شهرك فلان محد ميں تو

ب فسا دے دنیا ماک ہوئی ہی۔ اور یمبی سمجھ لو کہ ہاد تیا ہ کی بقيته نوٹ شخم ۲۹۱ ولينے باپ کاما م تاکرکها که آب جلنتے ہیں وہ کیباا میرا وکس ته کا تھن تا ؟ جب وانتقال يا تونيدسال كسير عيش وطب كي جسول مين إراع واوراسي زما فيرا يك جملك عارضيس مبتل موكل جونك ت منقطع ہوجکی تھی . لہذا مینے منت ان کر اگر خدانے مجھے تندرت کردیا تو آج وجہا دکر و گا۔ ہا ہے خدائے جھھے ا چھاکر دیا بعڈ اس بہت مینے زمارت فعانہ کعبد کے واسطے ما مان مفردرست کیا ۔ اورحونکہ شو ت ہیا دھی ڈہٹ میرتماآ بج لوڈی غلاموں کوئی! ایک ایک مکان مع دگرسا مان کے دیکر آ ازاد کر دیا۔ اوربعتہ ہے۔ اٹ دخت اُکے جاس مزاز غَنْرُ لیلے بچرخیال آیا کہ سفر رخیط سی سقد رنقدی ہم او لیجا نہ مسلحت کے خلاصہ بہذا یفصید کیا کہ تس منزاز نیا کرفی ہیں۔ بغیمیوڑ جانا عاہیئے۔ غونسکر سینے آ ہنے کے دو کلیے خزمدیے اور دس دس مزار دنیاراُن دونوں میں رکھائے ل انت کے بیے میسنے قاضیٰ لعقباً ہ کوانتیا کیا ۔کیونکہ اوٹیا ہ کی طرن ہے۔ دہ سلانوں کی حان مال کا مالک ا بیلیعاس کی عابضایت کاشبهٔ تک نبیس موارا ورزرا مانت قانسی صاحبے بیرد کرکے میں جج کوروا نہ موگیا جج کے مينه منوره كي زيارت كي پيره و م كوحلاگيا - و**ان ندې ل**وا بي ميں چندسال كه و بخته ريا ، آخرا يك لوا اني مي<sup>ن خ</sup>ي مجو رفنآ رموگیا ۔ دوچار برس مکٹ د مهم هید را لیکن قیم رکے عنس سحت میں جب فیدی را ہو لے اُن میں میں مجی چیوٹ کیا . لچه المغات ندکیا . تسیرے دن حب مجمع کم **بوگیا توبی قاصی صاحبے** بہت ہی پاس جاستیا، و زیبی معر نی خو دہی ک<sup>و</sup>ندگا بیں اینا سفرہا ترمیان کرحیکا اور زراہا نت طلب کیا اسوقت قاننی صاحب بغیر جاب دیے بجرے میں کشیج کے گئے ورمیں غرزہ وبلاآیا ہے کدمیری حالت تغیم می ابندا نہ تو میں لینے گھر جا مکا اور نہ کسی دوست غرز کے نگر جانے کی حرات بولی اوربیری حالت یقی کدرات کوئسی سجد می اور دن کوئسی گوشے میں جیبکر بڑا رہا تھا . نصر تحصر بد و وتین اب قاضى صاحب عض كيا. گرحب كورواب زمل بت نامها رموكرسا توي دن بيشنه سختى كى - واب بيل رشا دېواكه تېرمغز جِل كيا بي - اور اليخوليا بوكيا بي صعوبت مفرت والغ مي شكل أكني بواسيليم بزيان كا او وسجان من أكيا بي - ندم تخصیجانتا ہوں ور نفض معاملے کی خرہر وال حب شخص کا تزام متیا ہوائس سے واقف موں گروہ تو ایک خوبمور اؤھوان تھا " اور عدو کیڑے میٹاکر ہا تھا۔ بیٹے کھا جنا جا لی میں وہی برنصیت شخص موں بسہتہ زخموں سے میری معوّر

#### امک بر دست فزج ہے زیا د وطا فتور ہے "

بقتید نوش صغی ۱۹۹۳ می کواردی بر یسکن کا جواب قاصی صاحبے یددیک تیری کواس سے جعے در دستری بی فیرت اسی می کود و سری بی فیرت اسی می کود بی بیان کا جواب قاصی صاحبے ید کیا کہ حلا میں بی کردی اور یہ بی کند ما کر منجل مبنیلس مزار کے بیانچرا آب کی کا رہیں جب بربی مامی نا موری توسینے کہا کہ حلا محلیت اضعت قبول ذما ہے کہ اور نسعت مجھے و بیسی اسوفت ندیت حجمت میں بربی میں اگر میراک باور نہوتو وستا ویز کھا ایسی گرقاضی صاحب کچھ لیسے سنگدل سقے کہ مطلق نا بیسیت کی اسی میراک مان اور جواجا و درز دیوان قرار در کی الجی جارستان دہسپتال امر جمجوا در در کیا تھی جارستان دہسپتال امر جمجوا در فراد در کیا جی جارستان دہسپتال امر جمجوا در فراد در کیا جی جارستان دہسپتال امر جمجوا در فراد در کیا جو میں میراک دالدی جائی اور تیم میردیات و بڑا امر کیا

ں برن کی پر سے بات کی بر میں اسلام اور کا اسلام برن کی بیٹر ہوئی۔ چونک ب مجمعے ، یں مولکی تھی۔ امداحتم قدی ہونے کے دڑھے میٹے بلکے بلکے قدم اُنٹا ہے، درخصت ما استحجام کہ قاضی صد حب ایک عبد نہ نیکے استہ جو حکم دینگے اُس کی فور تعمیل موجا میگی، وردل کویوں تجھالیا کہ جبّے صٰی خودی فعالم خاسے توجوکون یہا ہم جو قاضی کی سیسٹس کرہے۔

خیال کرنے کی ، ت ہوکدا گرعضنہ الدہ کہ عا دل موتا تو آج میری میں نزار کی رقم قاصی کے بات میں نے ٹیری رہتی ۔ اورپ بوں نزمج ، بعد کا ، خانمان برما و موکر ویس سے پر واپس کو نیا تا !!

مب یه و تعدب سوس سے نئن تواس سا ذکی حالت زار براً سکا ول بحرآیا و رکناکہ اے بندہ خوا ما امیدوں کے بعبر امیدوری موکرتی ہوتوخذ سے لولگا و مسبب لا سباب ہو۔

پیچکاکہ یے وق جرا سے ہی میاں کی برانداں واز دوست ستا ہی۔ براہ مرہ بن آپ ہی میرے یا مہ بنے ایک ادام سے ایک میرے یا مہ بی کا ادام سے ایک اور ایک کی اور احضر کھا اور احضر کھا اور احضر کھا اور احضر کی اور ان کی کو کل واقعات لکھا کہ وضالہ دار کے باس پرچہ بیجہ با۔ برچہ کو پڑہ کو عضا لہ دار نے مکم دیا کہ فور مع استخص کے حاصر ہو۔ جانچہ جاسوس نے مسافرے کہا کہ جلتے یا دشاہ سے یا دفرہ با ہی اور بیھے سال معلوم ہوتا ہی کہ جو واقعات آپ نے داستے میں بیان کیے میں داکھی ہے نا دشاہ تک بہی و سے ہیں۔ اب بیسے تین محکم کی اور ہوگا کی اور میں مال کا میں میں اور کی کہا ہے کہ اور میں میں میں ہے۔ بیسے میں کہا کہ کو میں کو کا کہ کو میں وقت آنی ہوئی ہے۔ بیسے میں کہا کہ کہا ہے کہا کہ کو میں وقت آنی ہی ہے۔ بیسے میں کہا کہ کا می کو دیکھیں وقت آنی ہوئی ہے۔

تاضي . الكاعلم توبا دنيا وبي كوميي

عصنداله و له سنجیعه ندیون ترح طرح کی فکرس رہتی ہیں جس کی وجہ سے دات کی نبیدس مجات مو گئی ہیں۔ دنیا اور آگی ا معنت يخ نطراً ن برحيات متعاركا كوا عنبارنهيں بيءال سے ميشكا را دوہي طرح مومكماً ہيء۔ يا توكونى غنيم ملك يرحمك كورك ورم سے ملحصين ف حسط على عمد اوروں سے عبين ليا ہى با موت أجا سدادروه مات و و مامرا و الماسكة ما كقسة مام مو اس تجيلي مورت سكسي كومغوسين بور گرمن نبی سنگیین زنزگی میں توگوں ہے! چھا ہرّا اُوکر ونگا تو لوگ بنچیے کلمہ خیرے یا دکرینگےا ور مذاب قیامت سے مجکرد بض بہشت موجا او کا گا ، ورا گریدی کرہ ٹکا توسولٹے دوننج کے اور کھاں تعکا ناہواسیلے جہ ننگ مو یک چھے نیک کرنا جائے۔ گرجس بیز میں مجھے آپ کے مشوسے کی حاحبت ہی وہ مشہزا وو ٔ ورشهٰزا ، بور کا معاملہ سی از کوں کا چیندا س خیال نہیں ہی وہ تو برندوں کی مثّال میں کرا کیٹ ملک <del>ہے</del> ، وسرے ملت بک جا سکتے ہیں۔ مُرار کیوں کی خوابی جوا ورا مُکو یورا ترکھی نیس مسکنا ہو، اسینے میں ا پنی حیات مر 'نکے یعنے کچہ بندولبت کرنا جا ہتا ہوں اور جانتک سینے غررکیا ہوآ ہے۔ مبسا یا رسااً شقی ، تدین ، ملنا دشواری بهذا علاوه جوامرات کے دومزار دنیا رنقدآب کے سروکر ا بو<sup>ل</sup> گزاس دا قعہ سے سولے علام النَّيوب كے اور تبيار واقت نبو. اور اگروہ زمار آجا سے حيكا مجھے ضه ته اور الاکیوں میصیبت پڑے تواٹ خٹن بنے گھ ملا کرعقد کریں اور یہ ال انکوتعیم کر دیں کہ ئىسى دوسرىكى دىت نگر نئوں اوراس كى تەمىرىيە بىركە آب كىپ مېسىيى نىغانە بىزالىن ئاڭەين 🚉 تياپ وال خزارنه رکھوا و ول ورامس غوض کے ليے اول دوسود نيارمغربي ديے طبقے ميب.

یں توصفور کا غلام ہوں۔ مہا تنگ ہوسکینگا بیضہت انجام دونگا۔ ۱ درتیاری مردا ہے لیے

حفو سے کسی عظید کی ففرورت نیس ہے۔ اس کا م کومی لینے مرفدے کرسکتا ہوں۔

. قاضی۔

#### بعية يؤط صفحه ٢٧٥

عضدالدوله - نیس نیس آپ کی پاک کما ٹی کاروپیرس صرف کرانا نئیس جاہتا۔ اور پر کوئنی نٹرط مروت ہو کہ میرے

ڈانیکام کے بیے آپ تارہ بھیرٹ مائیں۔ ہی واڈٹی کیا کم بحکہ جو ضرمت بٹرگی گئی ہودہ انجام دیں ﷺ ﴿ فَنَارَ قَاصَى صَاحَبُ وَنَلُو دِینَا رَلِم کِرْخِتَی خِتَی رَصَت ہوے اور ول میں کھنے لگے کہ برانہ سالی میں تعمت نے بیٹا کہایا

جا گراہ تنا ہ مرکبا تو یہ مال میرا ہو۔ کیونکہ کوئی دستا دیز تھیہ سے نسب تھا لی گئی ہی۔ اور دو کلیے علاوہ اس تم کے اور موجود ہیں گوائسکا ہاکہ زیزہ ہو گرانشا ہاللہ و وجھ سے ایک متب نیس مکتا ہے ؟

ا ' دہر بین جو مطافات کر کروہ ہور راست کا اعتماد کو بھات میں مبت کے اند تدخیا زطایا رکزا لیا۔ اورا کیٹ ن عضال تو اسوقت کے خیاں تو گئے گزیئے ہوئے اور قاننی صاحبے کیک مہینہ کے اند تدخیا زطایا رکزا لیا۔ اورا کیٹ ن عضال تو

و ت جا کرومن کیا کومطابق رشا د ما ن طرا نه کامیکان تیا رموکیا ہو. پر میا پر سنکر عصالد و اربت خوش موا بے شب و قت جا کرومن کیا کومطابق رشا د ما ن طرا نه کامیکان تیا رموکیا ہو. پر میا پر سنکر عصالد و اربت خوش موا

اور قاضی صاحب سے زراہا نت کی تفسیسل باین کر ہی اور کما کدمیں کل رات کو طاخطہ کرکے تھکم دو نگا۔ بعضل کندولد سننہ اصفہان سے اُس نوجوان کوطلب کیا ، اور قاضی سے کہا کر آٹِنگل کو تشریعیٰ لائس ۔ اور نزائی

لوطح دیاکه ایک سومیالیس فیآبوں میں دیا را ورتین وبوں میں مرو ار بدا ورجیٰہ بیالوں میں مایوّت بعل فیرو زہ ما امر کرفؤ اسفیس دکھدے ۔ تاضی صاحب پرزروجوا میرد کھیکرمنال مو کیٹے اور پرککر فرصت کریے گئے کہ آئیے ہے جا

و د زکے منتظر رہیں۔ آج ہی رات کو ا مانت پہنچ حامگی۔

س اثنا امین صفهان سے وہ جوان بھی آگی۔ اُسکو عضد الدولد سے حکم دیا کدابتم قاضی کے پاس جاؤا ورکھوٹینے ۔ قرن سرکیا۔ اورآپ کی عنت و حرمت قائم رکمی گراب مجد سے صبر منوگا۔ سا را شہر عابنتا ہی کدمیرے باب کے پاس کھلا ۔ دستمیں۔ اور تما مشہر میری گوا ہی بھی وسے سکت ہی۔ امدا اب میری آمانت محمت فرمائے ور ذرائع ہی عصد الدولیہ فراد کرما ہوں۔ وہ آپ کے اعزاز کو خاک میں ملا دیگیا۔ اورایس منرادیگاکہ لوگوں کو عبرت ہوگی۔ دکھیو توسی اُسٹا حشی کیا

داب دیبا هم<sup>ی د</sup>

ن بخدو جوان نے میں کیا۔ قاضی سے خیال کیا کو خدا نخوکت اگریٹیف میری برائی عصد الدولہ سے حاکر بیان کسے وائر میں ک واسکومیری ایا خاری میں شدر پڑھائیگا۔ اور دیل سی فزائے سے محووم رمونگا۔ لہذا مناسب یہ ہوکدا سکا مال دہم ر ردوں ۔ دوآ فیا بوں سے ایک موبی س افیائے میں جوام ات کے کمین یا دہ لاگت سے ہیں ۔ فوضکہ میرچ کر مسس فہوان کو لیسے جوے کے اندرے گئے اور لینگلیر موکر کہا کہ جائے ہیں غزنے ! میصنے شری ملاش میں سادی و نیا بیسان الی ذاب تک کہاں تھا میں ویچے کو اپنے بیٹے کے را بر سمجت ہوں ایک جو کچے کیا وہ مقتصفا سے احتیاط تھا۔ یہ دونوں

# (۱۵) تقرری مرکارهٔ اتطام کتوران مرم

مشهورمقامات پر ہر کاشے رکونا جائے ، اورانکی تنخواہیں مقرر کیجا میں ماکد دن ات میٹ ٹر ہو میل کی خبرت پہنچ جا یا کریں ۔ اور ملک کا کوئی نیا وا قعہ دیے شید ہ نہ ہے ''

بقیته نوش صفح ۱۹۹۱ و ۱۰ آفات موجود مین و اورجوچا موکرد و نوجوان مے مزد وروں کے سربراً فقابے رکھوا دیے اور در دولت پرحا خرموگیا - جب عضالله ولرسے نوجوان کو دیکھا کہ دو مع اً فقا بوں کے حاصر ہوا ورقاحتی کی خیانت با بت موجکی ہو تب قاضی کا مال و سباب ضبط کرلیا گیا - اگر ژا ہے کیوجہ سے اورکوٹی سنز منین ٹی اللبتہ لیسے تھکہ سے برطرف کردیا گیا ''

عص<del>دالدو</del> آرفاخسرو شامنشا من بویه، دولت بنی بریس برا بادشا ، حادیش پر هم به شده می تحت نثین بوا اور منتسم میں فرت موگیامتقل سوانع عمی تکھنے کے لائق ہو۔

مله عن ارتجور میں ہرکا رہے کا فام اسعادة " ہی اوراس طریقہ ڈاک کا موجہ سلطان معزالدولہ ہو۔
سلے عن ارتجاب ہور کا رہے کا فام اسعادة " ہی اوراس طریقہ ڈاک کا موجہ سلطان معزالدولہ ہو۔
سلے اوری ہی کو خواج نظام الملک نے بیٹے زائی کا گھر ڈاک کا بورا انتظام نیس کھا ہی ملکہ کے ایک جا ویرا نظر ڈالی ہو۔ حالا کا کم سلی ہے جا جا ہے ہور کی اور ناظم علی رہٹ ہٹر اپنوا ہی تا ہوری کیا۔ اور ناظم علی رہٹ ہٹر اپنوا ہی تصدیق اور ناظم علی رہٹ ہٹر ایم اور اس البر دریجا۔ اور ناظم علی رہٹ ہٹر اپنوا ہور کا ماہ ہور کہ البر کہ کہ اور اس خواج کہ ہوا کہ البر کہ کہ اور اس خواج کا کہ اور اس خواج کہ ہور کا ماہ کہ کہ ہوا اس خدمت ہوراس خدمت ہور کہ ہور کا ماہ کہ کہ ہور کہ ہور کہ ہوراس خدمت ہورات ہو

بقید نوٹ منبر صعبی، ۱۹ نوج کا جائزہ دینا ۱۰ رقعتم تخوا ہے وقت موجود ہونا ازاعت کے حالات معلوم کرکی خلیفہ ہے اطلاع کرنا ک

ا الرجہ: نظر داک غامنے کے اب یہ فرابیض نہیں ہم پایکن بھر بھی اکثر را زیے معاطلت قبل زونت اس محکویے ذریعیر اسے معامرے موجو ماسر تیم روز ور یہ سے کر فقہ نگل وار یہ مزعجے نے غریبے واقع ایت لکھی ہریں ۔

سے معلوم ہو جائے ہیں۔ (یورپ کے قصہ نگار وں نے عجیٹ غریب اقعات تھے ہیں۔) شاہی ڈاک کے ہمراہ رعایا کے خلوط ور مرفتیم کی مراساتیں وانہ ہو تی تھیں۔ نگرکسی تسمرک محصول لیا جانا اُپ

ن بن روک برور در با در برور برور برور برون کردند برون می سود به بازن می سود با برون می سود با برون می با بندر ب نغیر اونٹ پرجا تی کھی۔ خِنا کِند محالک فارس میں گھوڑوں اور جی زمیں خِرُوں اور شام میں، ونٹوں پر داک حاتی تھی، وران جا بزروں کے گھے میں زنجر را کھنٹی سکا دیجا تی تھی، سرکی آواز سے معلوم بو آئھناکہ ڈاک

عبای کی اورون به ورون سیست یک میبیرند. آری به اوراس اواز کانا مرتقبقه البرریج اب صرف نجل مجایا جا با به - اور مرحو کی ریمکرت جا نور مینیت تقیم دانن صدر هم کردان گرفت به را علاء سرور شاک مگوزی به مرکز در سروایشده می ترویک سروک

جنا پنے صوبے کے والی دگورز ؛ اوراعلیٰ عهده دار ڈاک کا رُیوں کے دربعہ سے لینے صدر مقام کے سنرکیا کو تنے ۔ اورکہمی کہمی فوج کو بیرمحکمہ ہ و دیا تھا۔ ڈاک کے سرحا بورپر دمشل فوج کے ، فرقِ ایتیا زکے لیے داغ دیاجا تا

ے ''دوربی بی می تو پیر عملہ دویا گا۔ دان سے جرب ورزیوں سے جرب کا تھا۔ تھا۔ تام عالک محد و سدمیر کسفد خرسب ج اس محکمہ کا تھا اس کی تفصیر ننیر معلوم ہوسکتی لیکن عهد آمید میں صرف صولہ واق میں علما ڈاکی نہ ، خرمداری جا نہ ران ، اوران کی خوراک میں ایک کلے کھد حوّن شرار دینار (۲ لے لاکھ

معود بوان یک مدود فاتر سراند از کرزی کافیره تعامه اور ۱۰ و حوکیا ن کام تقس را و د تیا ماره پیر کافید فرانگ مطابق ۱۰ کا که ۱۰ مزارسکه انگرزی کافیره تعامه اور ۱۰ و حوکیا ن کام تقس را و د تیا ماره بیر بللک که تا ته مهمونه میرمینی به رسی برای به سرک برای به تاریخ بیرند نیزار کرد. میرمی فرایس تاریخ

کے دقت میں محض علد کاخرج چار لا کہ درہم رامک لا کھر دید تھا ، جنا بخہ نا ظرین امکی صوبے کے خرج سے عام محکمہ کے خرج کا انداز وکر کتے ہیں۔

علا کی تقرّری ، مو قونی ، اورتقتیم تنخوا و ناظم کے ہات ہیں تھی۔ انہم معا ملات کے کا عذات کا نظم خلیفہ کے ڈیرڈ چیٹ کرتا تھا۔ اور وہاں سے حکم ہوتا تھا ۔ اور ایک صبیحے فترست رکوب شاع کا بڑی تام مقامات کے ڈاکھا ہوں میں موج درہتی تقییر حب میں ایک مقدم ہے دو سرے مقام کا فاصلہ بھی تخریر ہوتا تھا۔ فی زماننا سرکارٹی اکھا بخ میں بھی 'س کی تعلید کی گئی ہو گرفاصلہ تخریز نہیں ہی ۔ بزیر کھی ہو کہ ایک ڈواکھا سے کم تعلق کسقہ میواضعات

بي (نقين بوكه نيقص جلد منع كيا حانيكا)

جہاں ہے جہا نتک ڈاک کا سلسارتما اگن تا مربہ تہوں کی حفاظت میں نا خرکے سپروتھی اور تام علاقے کے اسروق بال کا می اسرو قبائل آبا ویتے انکی مجی خبرد کھنا پڑتی تھی کہ وہ برسرا طاحت ہیں یا اہا داہ منباوت ہیں! خلفاے عباسیّہ یہ

چنا نیزاس دنئر کے بعب وجو خلفا موٹے انفوں نے امیرخاص توجہ کی۔ اور پیلسد پرابرہاری رہ بہانیک کے نورالدین مجمو دین زنگی نے توجہ کی ڈی تفصیل یہ کاکہ بورالدین کی حکومت ایران کی م تصیل گئی تھی مضرا ور تنا م کے بندرگا ہ <del>ہو کر روم کے مشرق</del> اور حبوبی سواحل برتھے امیر نے دن **ب**ورپ ، فوجیس عهداً ورہوتی تقییں اور نو الدین کی قلم وہیں قبل وغیارت کا سباہ ہے ساتی تقیس اوراس ۔ اُٹے ملے کی ضرعوا ورما فعت کے بیے سرحد برفزج کشی کیجائے اہل فیریبا پنا کام کرکے واپس جیع علم تھے بٹیشٹ میں فرالدین نے اپنی وسیع قلم و کا اتنظا مرکہ ہے ا وراً سکوپورپ کے حکم س کے نار پر کھوٹروں سے حبکومنا سٹ کہتے تھے بیغا مررسانی کا کامراسا صاحبا حابجا دوكيا رمقركس ا درا كلي غورو ر داخت! دركن محنري كا كام يبغ كے ليے ايك برقائم كميا حوكيوں يرحوا خبار نويس متمے أكل مبث وّار نتحوا مب مقرركس اخبار نويس كو كلم تعا كد مجح کے قریب عملاً ورمویا کو فی ضروری اورا مم دا قعیش کمنے و فوراً ایک کا غذکے برنے بڑا ر تکھے اورا گل حوکی کے کبوتر دو کُسکے پاس میں اُن میں ہے ایک کے بازوہیں ، و کا غذکا برز ہ با مذہ کرحم تر نهایت تیزی ہے اُرا تھا اورسسید اِ اگلی جو کی پر پہنچ جا تاتھا حہاں اُس کیوتر کا صلی مقام ہوا س جو ک کا نگہبان اُس کبوتر کے ہاز و سے کا غذ کھولکر دوسرے کبوتر کے بازوس مانہ ہ دییا تھا جوائس ہے، گلی جیکی کا سی طرح منرل برمنزل ایک کبو تر کے بار وسے کا خذ کھولاجا آاور دوسرے کبوتر کے باروس با فلعدا يبذركا ورحدا ورجو والدين كى فيع جومقا محلوس قريب بوتى عى اسكاسكم بات بى فوراً س قا بقیبة یون صفی ۹۹ با بهنیخ حاتی متی ۱۰ در دشمن کی غافل اور بخیرفنج کوپ پاکر دیتی متی ۱س عمره تدبیر کا آنها پیمواکه نوزالدین کی تمام فلمروا ندرویی اور بیرونی خطروں سے ماکیل محفوظ موکئی اورائس کی حکومت اور سایت د

کا ُرعب خاص م عام کے دلوں میں دوارگیا۔ مصر میں ضلفائے فاطین سے اس محکمہ کی طات خاص توجہ مبند دل کی تھی۔ نامہ برکھوتروں کے مابیلنے اوراُن کی فوام در داخت کے لیے ایک متقل دفتر تھا۔ مہت ہے دفتر تھے جن میں کبوتروں کے نتب نامے درج ہوتے تھے۔

۔ ناصرلدین منٹر جو بغدا و کے نہیں مطفاویں امور مواہو کے نے بھی ملاق پیم میں نامہر کہوتر دں کے لیے ایک وسیع کلم قائم کیا اور اپنی قلم ومیں اخبار فویس محیلا دیے۔ اعل نسل کے کیوتر نہایت مّا ش اور تحقیق سے خرمہ کیئے جاتے

کتابوں میں انکے سُب لیے نہایت عوز رَقِعَیْتُ ہے لکھے جائے تھے۔ کبوتروں کے پالیے اور فروخت کر نبولے خوب جانے تھے کہ کئے کبو ترکس کِسُ می کبوتر کی نسل ہے ہیں۔ اعلیٰ نسل کا ایک کبو تر مزار دینا ردہ مزازوہ

خوب بلیسے مصلے کہ اسلے بیورٹ میں می کبوٹر کی مشل سے بیں۔ اعلی مثل 16 پید بیوٹر مرار دییا ردہ ہرا اور پی نکسفتیت پاتھا۔ ناصر کدین مترک اس کومششل ویسن تدبیر کامیا اثر تھا کدائس کی تام علمو میں اس سے سے میں میں سرچیا ہے۔

ائس سمے تک کوئی نیا واقعہ ما چا د ٹر ایسا نہیں ہو ، تھا حبکی اُس کو خبر نہو ، مصرا و رہندوشان و لیے اُس کے نام سے ایسا ہی ڈرمنے تھے صبیا کہ مغیلہ دکے ہاشنہ سے رحواُس کی حکومت و سلطنت کا مرکز تھا ، حین کی ترک

قاضی کی ادین بن عبدالطالم سے ایک شقل کتاب مربر کبوتروں کے حالات پر کمنی ہو حبکا ہا مرتما کی طوائح انگر ہو۔ اس میں نامہ بر کبوتروں کے سب بلے۔ ان کی عادات وخصائل۔ پیغیام رسانی اور بیغا مراہ نیکی طایقے اور انکے متعلق بہت سے دلحیب حالات قلمبند کیے ہیں۔ حبلاں ادیب بیو کی لیے خس المحاضرہ کی اخبار مصر

ا ورا می صفعان مبت سے دیپ حالات عمین دیے ہیں۔ طبال کدین سیوعی سے سن محاصرہ و استار الصر والقاہر امیں میند دمجیب ہیں اس تماب سے نقل کی میں وہ لکھتے ہیں کہ خبرجس کا غذ کڑھی عابق تن اُسکوکہوتیکے ہاڑ دمیں ہاند ہتے تھے تاکہ ہارش سے محفوظ سے آئین سلطنت تھا کہ جب کھو تراً سان سے تیا ہی محل مرا تراثا

ہ اویں بہ بہتے سے اوب میں مصطوع ہے ، اس مصط کا رقب بھو برات ہی ہی ہی ہی ہی۔ نو ژونیبعذ کو خبر کی دہاتی تھی خو دخلیفہ خبر کے بڑہنے میں ایک ساعت تو قف نہیں کر نا تھا۔ کیونکر اگرا کی مخط می غفلت کی بی تی تو بہت سے مہات ملکی کے فوت ہو <del>طابے کا انداث</del> تھا۔ خو د فلیفہ لینے ہات سے کا غذ کھولت

عقلت نیج بی و بہت سے مہات ملی نے وت مبوطبط 16 مرت کھا۔ تو دخلیفہ لیسے ہات سے کا عذفول اور پڑمہتا تھا اُسوقت اگر غلیفہ کے سامنے نا صافینا ہوا ہو ّ ما تو وزا کھانے سے دست بروار بہوّ ہا جمکم تھا کہ اگر نہ بڑیں میں بیٹ :

خلید اُسوقت بترخواب پرموں تو فوراُ جگا دیے جائیں ، موکر کیٹنے کا انتظار ندکیا جاسے ۔ خبرا کے خاص مم کے کا فذریکھی جاتی تی جو وَرُقُ الطَیْرِ کے نام سے مشہورتھا۔ خبر اکھنے کے وقت کا غذیرہا شیہ نیس چیوٹر تے تھے

عباسیه کی یا وگا رتھا برا بر د وسوبرس مک مهاری رہبی ہی۔ ابن فضل اینڈ وشقی حواس فلیضہ کے درہ ہیں تھا ا درجس مل نوبه کی مرحد رِ توص آسوان عنالب تک جوکسوتروں کی 'داک حاری تھی سد ہوگئی ہی لیکن شام ور مرمی اب بھی کبوتر ون کی واک کی بہت سی منزلس آیا وہیں اور اُن میں واک جاری ہی اس سے بعدا بر<del>یض</del> ل مثا نے پینے زمامنے کی منزلیس گنوائی میں جنکو ضروری اور دئج بیت مجمعکتم بیا نقل کرتے ہیں۔

كبوترول كي واك كيمن ليس

قاہرہ ہے دمیاط المامره - سويز جبیں مصر کا شری اور شام کے راستہ و قطاط نے میں کے فاصلے برہے قامره - لمبيس ملبيس - صاحيه صابحه ذات ور دهله کے دمیسان دوآیم واقع ہو۔ صاعيہ ۔ تطي تعلیات راه مرامک تصدی جو رنگیان می دا قع بهی قطي ۽ واروه واروه - غنه غزه المخلس غزه شه م ک انها بی سرصدر سی جومصرت متی ہی۔ غ و بسالمقدس . نابر فاطين مي مت المقدس سے مميل رہي -ۇنە - ئامېن یہ مت المقدس کے قریب کی بقسہ ہو مَّ وَن فُسطير بس ريليك قريب بك قلعه بوء اة ون منسس سفدمه عس کی صدیرا یک بهاری قصبه ہم مبيس - صفہ مينين - سيان مبیان صوبه ارون کا ایک مثهری-اربد طبر پرکے قرمیت صوبہ ارون میں ایک قرم ہی۔ اربر . طفش كفس - ضمين منین ۔ پشق ممین دشق سے دونزل کے فاصلہ ریہ ا درعات لك شامين ايك قصبه بح اسیان - درعات اطعنس - ا درعات ومثق - بعديك ادمشق - قارا

| نام معتام كيفيت                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ام معتام<br>دشق سے قبیس فرمین مرہ دونزل کے فائسے پر بی                                                                                                                                                   |
| قارا ۔ حمص اگر مص سے وشق کوجامی تو قارا بیلی نترل پڑتا ہی                                                                                                                                                |
| ممص - حاه                                                                                                                                                                                                |
| ماه ۔ معره معروصب کی نواح میں سے پندر ہیل کے فاصلے پر ہم                                                                                                                                                 |
| معره ـ طب                                                                                                                                                                                                |
| صلب - بیره بیره صلب کے ڈیٹ بکی تلعہ ہج                                                                                                                                                                   |
| صلب - "فلعقد لمسلمين                                                                                                                                                                                     |
| علب - مسبنی کے قلعہ وجود بیادات کے معزب کا اسے پر عمیاط کے ڈیٹ اقع ہو<br>انت                                                                                                                             |
| زمین - تدمر<br>تا سن به را به این به را به این به را به این به را به این                                                                                       |
| تدم ۔ سخنہ تمرحک سے ہ دن کی دان پر قدیم شہر ہی سخنہ ترمرکے قب ہی<br>سنز ترق سنز ترین کر برائی                                                                                                            |
| سنحنہ تا قب سنحنہ اور قباقب کے درمیان چندروزے کمپوتروں کی ڈاک ہند موگئی ہی۔ اور<br>قباقب بے جسب تمریح قباقت ورقبات سے رحیکر طرف کموٹرا رہے جائے ہیں بی برخیل بڑیا                                        |
|                                                                                                                                                                                                          |
| اس میں شک نمیں کرمصرو شام میں کبوتروں کی واک اجفِضل اللہ کے زمانے تک عاری تھی اورائس سے ملط شکے۔<br>انتظام میں برابرمد و کی جاتی تھی سکین نہیں معلوم ہوا کہ کب بند مو دئی اورا سوقت سے کتب ک حاری بہی '' |
| مناصه به بوکه مسل نون نفی مین مین میں معلوم جواریب بید جوی اور موسے بینیام رسانی کا کا مرب ہجاور تنظم کا                                                                                                 |
| سلطت کے پیون تدہیرکا کو کی و تیقه نظر انداز نیس کیا ہی زمانہ موجو و میں جرمنی اور فرانس وغیب ڈریننبت حج                                                                                                  |
| شهرت ہو کہ دونا مدر کہ بر ترک و یا گئی ہو جات ہیں۔ ایک ہونی کی برونر میں ہو۔<br>شهرت ہو کہ دونا مدر کہ بر ترک میں ان حنگ میں کا مریقتے ہیں۔ یا کو نی نئی مات نہیں ہو۔                                    |
| انتخاب ونقل زكتاب تأرالاول في ترتيب الدول صفحه ١٠٠ ومعيد تنغير سبكي صفحه ١٨ مسعو دى صفحه ١٩ - حاشير كاس                                                                                                  |
| ا تیر ملده و وحن المحاضره فی اخبار مصروالقا سره یصفحه ۱۸ و حبله دوم و ان سهٔ کیکوییڈیا پرطانیکا - اخبار جو د میت                                                                                         |
| المبر٧٧ مطبوعُه ١٥ جون تشكير عنجواله على گذاه گزشه مضمون نوشته مولوي وحيدالدين سيم يي تي . دُيرمعار ن                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                          |

<sup>۱۱</sup> وکمار خاص

بورجیانه بر شرانجانه مطبل جملسراے شاہی اور شا بزادوں کے محل کی نگرانی ہم معتدکے سپر د ہواکرتی ہی وہ کویل خاص کہلاتا ہی۔ اس خدمت کے یقشکل سے کوئی متما ہی۔ کیونکہ یہ کام نه یت نزاکت اور ذمہ داری کا ہی۔ اس عهدہ دار کا فرض ہو کہ وہ روزانہ ورہا رشا ہی ہے حاضر مو کرتمام کا موں کی اطلاع کی کرے اور ما وشاہ کو جائیے کہ اسکی عزت ورمت قائم کے

### عه نريم ومصاحب

ا د ثنا ہوں کے بیے قابل مطاع جوں کا رکھنا بھی صرور ہے۔ کمیونکہ ما د ثنا ہ، اُمرا، درما را درستا لا اُن

سلے نصل ، بسنو ، ۸ سیاست نامد - ملک وکیل خاص ا واز و مرتب پی وَدَیّاً و رحاجب کا ہم بلہ ہے۔ عبد سلج قیمیں ناموراً مرا ،اس عبد سے پرنقر رموا کرنے تھے ۔ اور ڈالفس کی تعقیساں خواجہ سے کر دی ہر لیکن خلفات عباسلہ ورسالمین ایران و مبند دستان کے عبد حکوست میں تُنرِصُوا کا فرا فرمقر رستھے جٹکے نام صرف بل ہیں ۔ وکیل خاص کے خواجہ سے لکھے ہیں اُنپر صُوا کا فرا فرمقر رستھے جٹکے نام صرف بل ہیں ۔

۱ خوان سالار بسریجا دل ۱۰۰۰ واروغه با ورچنیانه ۲۰۰۰ شرایدار بشرت ار آمدار ۱۰۰۰ دارد غیشران بخیره ۱ میرانخور، آخته بیگی ۱۰۰۰ داروغه صطبل مهم میرنجتی ۱۰۰۰ دارد ند شرخانه

ه استادالدار ... ناظرهم-

تفصیل فاڑت کے واسط آئن اکبری علائد اوقفہ ال و معیدالنم سبکی و سلوک المالک سناب الدین و کھینا چاہیئے۔ شک ففس و اصفی ۱۹۰۰ میں کا طل الله نی الارض (زمین پر خدا کا ساید) عبیبا معزز خطاب و شاہ کو دیا گیا ہی اسیا و پخف بمی بڑا خوش فعیب ہوجو اوٹ و کے سایس مو بھین سسایس پہنچ پر اوت اٹھا نامعمولی آ دمیو لگا کا خسی کے کیونکہ حقیقت میں مادشاہ کی واٹ و دینے بھاڑ کی ہیں جو ٹی سے ش بہی جس کی سلح بہسبز کہ زمرویں کا فرش ، اور فنی کے ساتھ بے تکلفی ہورلط صبط نہیں کرسکتا ہی۔ اوراگراس طرح پرسلے جگئے تو رُعب و داب میں فرق بڑھائے کا ۔

حنکوسرکاری خدستی سپر د مہوں و وم<del>صاحب</del> نہ بنائے جائیں۔ اور جومصاحب ہی و و ملکی عمدوں پرنہ مقرر کیے جائیں۔ کیونکہ لیسے لوگوں سے رعایا کو مہت نقصان مینے جاتا ہے۔ عالی کی

قبتیه نوش منفی مه ۲۰ ورمرے بعرے میوه دار درختوں کی قطار مبی ہو۔ صاف وشفا ف یا نی کی نهر *رسی حابی* ہیں جوبصورت خوشرنگ چڑیاں بھی! دہراُ دہرچمیا تی بھر تی ہیں! ورہزاروں طرح کی دلجیبیاں ہیں لیکن ہرگونے میں تیرومینگ ورصحوانی درندے بی اپنی ماک میں بیٹیے ہوے ہیں۔ اسلیے مر<del>دہ د</del> آل سننطر کو صرت کی نگا ہوں دیکھتے رہجائے ہیں درزنڈ د آبا پنی جوا مر دی سے اس سرسنرا درسر نفاک جے ٹی تک پینچ جائے ہیں۔ ا در والمنتجکم حطافناني أنماتيمي "غرضكه بي مثال بشاه اورنديم كي ہي-اسيلے نديم دا ڏيکانگ) کا عهده نهايت ، زك وس خطراک ہ<sub>ی ک</sub>یونکہ ہا دہشا ہ خر دسال بحوں کی طرح گرطواتے ہیں۔ اور شیروں کی طرح عضبناک ہوجاتے ہیں جیا پخہ *ى مكيم كا قول بتو*من ارا دحكيمة الملوث فليدل خل كالاعملى و ليخيج كالاحزب خوطريق المشلا<sup>ك</sup> معینی با د شا ہوں کے دربار میں نفظ وامن کاصرف میں طریقہ ہو کہ ا<sup>ن</sup>ہ ہوں کی طرح واخل موا ورگونگوں کی <del>طُرح ک</del>فلے <sup>کے</sup> غاج نے ندیم کی خدمات کی مراحت کی ہے۔ اورکتب خلاق و <del>سیاست</del> میں عول طویل ہوائیس مصاحبوں ک<del>یو سط</del>ے تخریف گرونکمشر ت اورمغرب کے ما دشاموں کے آ داب می اختلات ہے۔ اسلیے زیاد و کھنے کی حاجت نمیں پی العبته مذیم میں اوصا<sup>عت ذ</sup>یل کا ہونا ضروری ہجا ور <sub>ہ</sub> و وصفات میں جومشرق ا ورمغرب میں مشترک ہیں۔ د ١ ) خا زان ورشرافت کے محاط سے معزز ہو، دینداری اور مارسائی کے ساتھ نھیدہ اوسنجیدہ ہو۔ و ٧ ) صحیحالاعضارمو و وجهم می عندال مویش صورت کے ساتھ زندہ ولی کابھی جو مبرر کھتا ہو۔ ومع ، خوش بوشاک بطیب لرانحه ، اورمعا سُبسے یاک ہو، اورلیا سل خلاق وا دب سے اراستہ ہو۔

رم ) را ز دار مو غیبت سے منفر مو- اوراشا روں برکا م کرنے والا ہو۔

( ﴿ ) نَوْ النَّتِ ،عَلَمَ الاشْعَارِ - مَا يَخِ ، مِيرٍ ، فوا داِت ،حكاليت ، صَرِبُ لامثَالُ اورلطا لُفكا المرجو

یصفت محکدوہ میشد اونیا ہے خالف سے اور ندیم کو یہ زیبا ہو کدوہ شوخ وطرار مہوس کی بند سنجیوں سے ماونیا و کا دل بیدے گر اپنی با توں کے یائے بھی فرصت کا وقت چائے یا کہ سلطنت کے صروری کا موں میں مرح نہ واقع ہو

مصاحبون ورند كمون كاركفنا فالدس سے خالى نسي ، اول بيكه نديم ما دشا ، كامونتم وابى

دَوْمرے برکہ و وثب دروز ہمراہ رہتے ہیں اسلیے حفاظت جان ہمی کرتے ہیں تبییزے یکم لار زند سر مرز زند مند تر مردہ اور میں اسلیے حفاظت جان ہمی کرتے ہیں تبییزے یکم

ا گرخدانخوہستہ کو نی خطرہ بیش کے تووہ یا د شا ہ برجان فداکریں اور سپرکا کام دیں جَوِّ سفے ایک ندموں سے مرتبم کی گفتگو ہوسکتی ہی۔ اپنچویں میکوشل جاسوس کے با د شاہوں کے حال ہو

يد مدير بن علي مو و مي دو پايان ماري دو موسياري الماري المي مي دو او ماري المي المي المي المي المي المي المي ا اخبره ارتبت مين المجيف ما كه محالت متى ، و بوست مارى الميم ست سي هجي نرى الميس الموطبة

<u>ېي چىلىك ئەن ئالىنىن بوقى بى</u>

ندیم کے بیے شرط ہم کہ وہ شریعی جنسل خوش اغلاق ، زیزہ دل را زوار ، پاک ندیم ، اور واقعت صف حکایت ہو ، بز دوشطرنج کا کھیل جاتا ہو ، موہیقی کا بھی ، ہر ہو ۔ اورا گرم دمیان

ر دست من حایت بود دو سرح ما یه را بود و بدی های به براو و اور اور اور اور اور اور است. [مور توا و رمبی مبتری اور سب بری ضرورت یه برکه باد شاه ک مزاج کے موافق اور است کیا و بهخیال بو. ندیم کومعلونه نبنا چاہیے که ماد شاه کی مرابت یر کھیڈ شف کر حضور یہ بیکھیے اور پیر میجے

ا دریکیوں بوایا کیونکر ہوا ہ کہیں ہاتوں سے یار نساطر بارخاطر بنجا تا ہی۔

محلین شین طرب سروشکارا اور چوگان بنی کے دولوی تمام سامان جمیاکرنا ندیم کا فرض ہم علاوہ بریں سفروصفر، حنبگ وجلال، شاوی بیاہی، اور دیگر ملکی معاملات میں بھی گردہ و زرا ر وغیرہ سے مشورہ کرسے کی تد مرکزیں تو ہتر ہی۔ تعیض با دسشنا ہ لینے مصاحبوں میں منجم اور طعبيك بمي سكفة تتح بس سه يرتجر ، كرنامفصو د تعاكه دمكيس د واينا ايناكيا كا مكرت من

الله ار کان اطنت میں طبیب ( ڈاکٹر) موضوع فن اورعلمی ٹیرا فت کے کا طاسے ایک خروری محضر ہو ، گوشا بان سلجو قبہ کو

ذوق وانتفات نيم په ٠ وسري ټه ېږ گرزه نه گرېشته کې ټاپنځ ښانۍ بوکهسره و شاوا درشنت و کے درباړمي منځن ځرگا المباجمة متنفع ،شها دت كيواسط ميلان با د شا بون مي حرث دربا رمغه آ داور آزنس كي ماريخ كا ين ي- ان بارد

میں مہندو، عیسانی ، میو دی طبیب موجو دیتھے۔ ا درجواخلاتی برماً و کمنے کیا جا ناتھا آج اُ کا کوئی مع ندہب می تقتر

نهیں کرسکتا ہجو۔ان کی سوانح عمرماں اگر د ملینا حاستے ہو توابن ابی اصیبعہ کی تیاب طبقات الاطلق، ومکیو۔ مظمل

طبیع و شاموں کے درمارس ایک سروری کن ہے۔ السّطلسیت میں وصاحت ویل کا موما لا می ہی

د ۱ ) طب کی علم بی وعلی شاخ او تصنفات قدیم برعبور رکھتا مو<sup>۔</sup>

(۴) کنیرالعلاج مو۔ اورغور وٹ کرکا ھا دی ہو۔

د ۱۳) حاسدا ورطامع بنو مراج کا فیاض مو۔

د م )خو*سشر بو* نیاک موا درعطرمایت <u>ت</u> دو ق رکمها مو -

( ۵ ) عِمَّا قَيْرِر حَرِي يو بلّ ) اورا دويد ال غذيب والفّ مو.

د ۷ بمفردات اورمرکبات کی اعلیٰ اور ۱۰ بی شاخوں ہے و مبرمو۔

رے موسم کی نفیل سے عمو ما اورا عثدال کے زمامے سے فصوصا باخر ہو۔

( A ) با نیا در میراکی علم سے ۱۰ آهن مورا در کم از کم حغرافید کا دوحصہ جاتیا ہو حیکاتعلق علم طہ سے ہی

د **9** ) بعض عما کے بر دیک طبسیب کو تجوم کا حواث انجمی صروری ہور زما نہ حال کے اطبا کوان مورکبط ف تو دکر را جاہیے ،

اورتام دمذب نیایس ندایت که سیع بیاسے براج نه مرت محکوههایت قائم می ملکه مرشا می خاندان میں مورا ورسستند

طبيىم جودبي ئيكن ننج كےمعاسلے ميں جانقىلات زەنە سابن ميں تعاميرى رسلے ميں وہ آج مي ہو ينكن قوانصيل

سے پہلے بخوم کی اہریت رِدنیدسط س تکھنا مروری ہیں۔

علوم وفنون كى برايع يس علم نوم كانبل معضل مذكره بي سكن علوطب يدرسانس كى مايخ ميساب در مجوم ي (جولازم وطروم بیں حکما رسے عضار محب کی ہی جبکا خلاصہ یہ بی کہ دارالعلوم سے کندر بیں جب علوم طبعی کا *حب*س

ونكطبيب كالوبدكا مربحكه وهاوثها وكصحت كومروتت وكيمتا بسبصه اورنخومي تباسه بته نو مصفحه ، ٢٠ - شرفع جواا درعلى فوائه كا ظهور يوسف لكا توايك گروه سفنه يصيت كي كه ها له اساكحي فرقة ے لیکے کم محوبات ورثنا مرے کے تغیات سے مطابق کرتے ۔ انھوں نے روحا نیات اورعلو ہاتھے امطابی کرناشروع چایخه ا<del>فلاطون</del> سے نهایت مبرنداً وا رہے لینے شاگر دوں کوتعیام کما کہ حقائق اعدا د کامطا<sup>ب</sup>ع انسان کے داغ کویچے تخیل کا عادی کر تا ہجا درأس کی پر دا زمشیاء ما ڈی اوراجیا کم سے مالاتر ہوتے علم الاصلا کوتجارت کی عض سے نہ کیو ملکھ الم ظاہری کے تغیرت سے قطع تعل کرکے روحانیات کی طرف متوجہ ہو'' مَّا خربن منے جنھن تقدیمن کے روایت کش ہیں۔ امکی کو دمل ور دس کو سوکر دکھایا۔ اورا عدا وکو تقتیم کے کے برعد دمے خواص بی مکھنا شروع کرنے مثلاً عد د کے جا رمرا تب احاد ، عشرات، مات، الوف، ( اکا فی والی سیکڑہ منزار) قرار دیئے گو لیتسیم نهایت والشمندی اوراُ صولی **طابق**یر پرگی گئی تھی گرشا رصین سے عدو کی طب بیت میں عارمرات کامونالازمی قرار دٰیااوراُگر یه نه کهتے تو اموطیبعہ سے نرعد د کیے رموز کی مطالبقت ہوتی اور نہیا کہنے کی جرأت ہوتی۔ کہ خداکوچا رکا عدد (مربعبات) پیند ہوا در دلیل اس کی یہ ہوکہ عنصرحار میں (اتش ، ما د، ، اَب. خاک ) طبا بع تمی حیار میں (حزارت ، بر و دت ، رطوبت ، بیوست ) خلط همی حیار میں ( دم ، ملبغی مهفرأ رو دا ) زَ مَانے کھی چارمیں (رمِع ،خرلیت صبحت ہمشتا ) شمت ہمی حارمی (مشرق ،مبغرب ،شمال ,خبوب علی ہزائقیا س جارکی کو بئ صدنمیں ہوا وربطورمبیلی کے موجعبو تو لا کھوں جا رسکانٹے بقول سینے جارا گر<del>جارے</del> جائیں تو میں جا رکھے چارہ غرض کہ اسرح نثیت سے مبرعد دیکے خواص مرتب ہوئے اورامورطب روحا نیدیں جہانتک ہوسکامطالقت کی گئی۔ ورانھیں عدا دیے بہجراں نعیہ عُشِات کو لینے معنّو نول سے ملا دیا۔ اوراننی نے جوارٹ کروں کوائن کی اُن میں **یا ہا**ل کر دیا اور ضراح بائے کیا کھے کیا ، ہمرحال مومان کے اس جدید فلسفے سے مہند وسستاں ہی نربحیاکا۔ اوران اعدا دسے نعش سلیماتی اور لوج سلیماتی کے ٹرمیم ش بٹے کشفیے دکھائے اوراً فرکوعلم الاعدا د کا دوسرا مام محرا ورجا دو قرار پایا۔ متا حزمين كاطبقه أگرمتقدمين كے نفتل قدم بر زجلها توعلو مطبعي كوج معراج الحارويل وراً غيوس صدى ميں

ہو ئی ہو۔ یہ ما بت اب سے جھ سات سو برس بیلے حاصل مہر جاتی ۔ اور سوسیتھی جیسے متعد و علوم و فنون المنی

میں کیا جائے جومبارک ہو ی*لکن بعض سلاطین میں کے خلا* ہے ہیں اور

ھدا دکے بعد نخوم کا وقت آیا اورخلات وضع و اضع کے لیسکے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ اگر دیخوم کی ایجا د کا

فخر مابل و رواق وب کو ہو۔ مگر دیتھی اور پانچویں صدی میسوی میں یونا پنوں نے اسکوا دیج کمال ریمنچا دیا۔ ا ې پېيغه اغوں بے منهم بتره بنايا- مگرزها نه ابعد ميں حبب مشابد ه او رئجر به کې ترقی ېو يې تو بخو مړ کې د وشني و مېند

پرٹے گئی جیانیدائل کی معطنت (تحضای دعمبوی ) نے بخومیوں کو صابح ا زملیدکر نیکا قانون مایس کیا۔ مگر<mark>حو کیارنجوم کا</mark> د لوں پرلورا قبصنہ تما اسیلیے قانون کچو یہ کرسکا۔ اورمنطنت وم کے اطراف دجوانب میں نج می شار سیاروں <del>ک</del>ے

اعتے پھرتے ہیں۔

ہا بٹ ہموں میں ہے آنائی برس ا در حکیموں میں سے بنکا د د نوں نحوم کے معتقدا درّا نیرکو اکسکے قائل تھے لیکن سے نے وا ق ء ب ( کا لڈیا <sub>)</sub> کے نجومیوں برمتوا ترا حراص کیے منجوا اُلکے ایک یہ سی کہ جب کہ ایک ہی ساعت میں باد شاہًا جو کانشتکارا در فعتیر کے گھر لرکے بیدا ہوتے ہیں۔ اور با وحو داتحا دطالع (وقت) کے بھران سکا حا مختلف ہو آ ہوجس سے نابت ہو کہ کواکب کی <del>سعارت</del> او<del>ر خوست</del> کا کو ٹی اڑوقت ولا دت پرہیں ہو تا اگر لواکب کا اٹرسچا ہوتا ہوتا م بجوں کی حالت بکیاں ہوتی۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آ فاآب ورہا ہتا ہے مقاسطے میں سیائے لاکھوں میل کے فاصلے پرہی استدر نبعد سے انکی آٹیر سم کک متعدی نہیں ہوسکتی ہی غ ضکراسی فتم کے متعد عقبل اعتراضات تھے بنجومیوں لے اسکے جواب بھی دیٹنے اورسیے بڑہ کرچوحواب ہوسکتا تھا وہ ية مّا كداً ينه و محي متعددوا تعات برايني تخريري إلي وين ويثبنين كوليار كيس جُولِك قول مح مطابق جوئين " سكا میانز ہوا کہ نخالفت کم ہوگئیا ورکھتے ہی لوگو ں کے عقا مُدمتر لزل ہو گئے اور عامر دلے پر ّرار ما پُن کر تبثیت ایک ملم کے نجو صحیح ہوا و را سیٹرنطی کا اطلا ت ظلم ہو۔ نسبت احکام سی جو فعلیا ں ہوتی ہیں یخ بی کی بحول ور**تو یکن**گی

ل کروری کا نیچه بی میکن و نیاست به زقه ماییانیس موا السبة اسلام سن بخوم کاتعلی ستیصال کردیا و در مایز اسرج نحرتماكه با وج دانعقنائے تیرہ سوبرس کے مسلما نوں کے عقا نُدمیں ذُق نہیں آیا اورکہبی دل سے نجوم کے معتقد ئے۔ گرا وجود اسکے می خوم اُجک ان ہی اوراس سے قیاس کیا جاسکتا ہوکھ جب تک آسان برهاید، سواح اور

انگایمغوله بو کطبیب به کونفیس اورخوش ذائعة کھانوں اور دیگرلذائد سے روکتا ہجا و ربل سبب بھی دوائیں یا تا ہی۔ اور نخومی عیش کو تلمج کر دیتا ہجا و ران کاموں سے روکہ تیا ہج کہ ج حقیقت میں

کرسے کے لاق ہیں بیکن قوا فیصیل میر ہوگہ دونوں اپنی اپنی ضرورت کمیوقت بلاسے جاُ ہیں "

اگرندیم کمن سال صحبت افیة موتوبهت چها هجهٔ با د شا مول کی عادت وخصال کااگرا ندارزه کرناچا موتوانسکے مصاحبوں کو د کمچیلو ان لوگوں کی خوش طبعی . فروتنی ،ا ورمعا ملات وغیرہ

ما و ثنا ہوں کے افعال کا اندازہ ہوجا آ ہی

ندموں کے بی مختلف درجے ہوتے میں بعضوں کو جنیفنے کی اجازت ہوتی ہجا ور بعضے کھٹے۔ ہتے ہیں بٹ ہ نزنمیں کے مین مصاحب تھے جنیں دس بیٹینے والے اور دس کھڑنے ہونے

والے اور شاہان غزنمیں سے پرسسم سا ہائیوں نے کیمی تھی بسکیں شاہان سلف ور ضلفار کا یہ دستور تھا۔ کہ و دا بقدر نہ ممریکتے تھے جبقد رُلٹکے بزرگوں کے عہد من مواکر ہے تھے۔

یا د شاہ کے مذیم کومعا 'سیسے تعنیٰ اور دیگرنوکروں کے مقابے میں معزز ہونا چاہیئے سکین ا

#### (۱۸) فوج حاصه

سمیند دو مؤسخت سواروں کو بارگا ہ سلطانی میں حاصر باش رہنا چاہیے جو قدو قامت بکل الم صورت اور توت وجبارت میں خاص طورسے ممتاز ہوں۔ اور بہباہی خرا سانی اور دہلی ہوں اور دونوں کی تعدا د برا برہو۔ ہرعالت میں خوا ہ سفر ہو یا حضر ، بیا تھ رہنیگے۔ انکی ور دیا خوبصوت ہوں ، اور اسلحہ سے آیا تہ ہوں چانچہ مین ڈہال اور پر سے طلانی ہوں اور امکینٹو انسی نقرنی اور نیز سے جبی سفے قسم کے بول۔ اور بھر بر بچاہیں پرا کید افسر مقرر کیا جاسے جو انگو کا قبلتی کرے۔ اور بیدل بقد مار برا رکے ہوں یہ نکانا مرد برج رجشر ہو۔ اور ہر بزار کی جا ایک جدا گانہ تو مسے موجنیں سے ایک بنرا رخاص ما و شا ہ کی خدمت کے لیے رمیں اور بقیہ امیروں ہسپد سالاروں کی ہمتی میں دیدہئے جائیں تاکہ ضرور سے وقت کا مائیں۔

سل روم دریان کی فوجی نظام کی ہم نے تھیتی منیں کی ہوکدان شاہوں نے فیح خاصہ ابڑی گا را دی مقرر کی تھی۔

یا نہیں بسکن یزدگر بشمنش ، عجم کے حالات میں تحریم کو لینے خاصہ کہ لانا تھا جائیا ہے ۔

جس کی تعسدا و چار بنرار تھی اوروہ مجند شامنش ، یعنی فوج خاصہ کہ لانا تھا جنا پخہ نے دسے کی لاائی کے بعد موقع ایرانیوں سے ملخدہ ہوکر کہ لام کے حلقے میں آگئی۔ اور سعہ بہتا بی وقاص گورز کو فد نے انکو فوج میں واغل کیا اور کو فی میں آباد کرکے اُن کی تنوا میں مقرر کر دیں گا اور حضرت خارہ وقاح کی فوج میں تجمی ، رومی ، یونانی مینو میں اور حضرت خارہ کی تیا مینوں کے اور حضرت خارہ ہوا۔ اور کام قوموں کے ایسو وی مجوسی ، واضل تھے۔ گویہ ما مفرج تھی مگر فوج خاصہ کا بہلا عنوان میں جگرسے خانم ہوا۔ اور کام قرموں کے امنی صفور بی میں واضل کیا گئے۔ ملک شا و کے عہد میں ان سیا ہیوں کا نام فوجی مبطلان میں مفردان تھا۔

عمد فضل ، اس صفورہ میں واضل کیا گئے۔ ملک شا و کے عہد میں ان سیا ہیوں کا نام فوجی مبطلان میں مفردان تھا۔

عمد فضل ، اس صفورہ ہو۔

## (۱۹) فرام فی حکام شاہی کی خطمت

مارگا وسلطان سے فرمان بکرت جاری ہوتے ہیں۔ اور جس چیزی کثرت ہوتی ہی بجرانس کی غطمت ابن نہیں ہی ہی۔ اسلے حب بک کوئی خاص مہم نہو محلیں عالی ہے کوئی فرمان شائع نہونا چاہیے اورا شاعث کے بعداس کی میونت ہونا چاہیے کہ حب مک حکم کی تعمیل منوطائے کوئی شخص سے کوئات سے زمین برنہ رکھ سکے۔

ك نصل الصفحه ۲ ۲ .

ایک ساعت: کی۔ سزاکے بعدلوگوں نے عامل کو سجھایا کہ اگرچہ زمین تھاری تھی ماہم مسلطان

کے حکم کی تعمیل کیوں نہ کی۔ زمین کی سپر دگی کے بعد جو سیحے وا تعہ تھا وہ ع ض کر ہا چاہیئے تھا۔ اُسپر حکم عالی صا در موجا تا "سلطان مجمو نے پیسزا اسیلے دی تھی کہ دو سروں کو عبرت مہو۔ او

ر اینده عال سی سرشی نه کریں۔

َ جو کام با دشاه کاہموده اُسکوخو دکر ما جاہیے ، ماتیکم دنیاجاہیئے مُشلاسزا دنیا قِسل کرنا وغیرا در اگر نغیرتکم ما دشاہ کے کوئٹ خص لینے نوکر ماغلام کو بھی سزا دسے تو ما دشاہ کو جاہیے کہائس کی تند کی س

بهرام چوبی ، خروبرویز کابراپیاد و زیرا در سبد سالارتما فلوت وجلوت می ساته رتباتها ایک مرتبرکا ذکر می کد عال مرات و رئیس نے بین بوا و نشد کشرخ بال و الے جنر بینی قیمت اور روز مره کی ضرورت کی چیزی لدی بو کی تھیں نذر کیے ۔ پرویز نے سب بهرام کو بخشد یے کا کہما رن با ورچنی نے میں وسعت بیدا ہو۔ اُسکے دوسرے دن پروز کو طلاع موئی کہم می کا کہما میں نے کل لین فعلام کو میں بید لگائے ہیں ۔ پرخبر شنگراسی وقت بهرام کی ماضری کا حکم دیا۔ اور برام سے کہا کہ ان میں سے کہا کہ ان میں جب وسامنے آیا تو سلاح خات سے باینو ملواریں منگائیں ۔ اور بهرام سے کہا کہ ان میں جو لئے میں مورف دو ملواریں رگئیں ۔ تب پر ویز سے حکم دیا کہ اب کا بھی انتیاب کرو خوشکہ اخیر میں صرف دو ملواریں رگئیں ۔ تب پر ویز سے حکم دیا کہ اب انکوایک بنیامی کی کو یون نظر امرام سے نوش کی کورٹ نظر امرام سے نوش کی کی بروز سے تعلیم دیا کہ ایک انہی کی کرو یون نظر امرام سے نوش کی کاروز سے نظر کی انتیاب کی کورٹ نگر امرام سے خوش کیا کہ 'دو تلواریں امک نیام میں ٹھیک طور سے نمیس منگری' پروز سے نظر کورٹ نگر امرام سے نوش کی کورٹ نگر امرام سے نوش کی کرورٹ نگر امرام سے نوش کرورٹ نگر کر

لها كۆپىرد دېا د شا ەايك ملك ميں كيونكرر ەسكتے ہيں ؟ چيانچە بهرام فورآ بھے گيا ا و خطا كا الاار

یه دیزید که اگذاگر تومیرا خدمت گرا را ور آن رو ه نهو تا تومین مبعی معاف نکر تا ۔ خدائے غروبل نے زمین کی حکومت صرف مجھ کو مرحمت فرا کی ہی ورمیں فیصلے کا مجاز مہوں ، آیند ہ اگرسی

غلام سے تصوّر ہو جائے تواول مجدسے کہومیں اُسکومِنا سب سزا و ڈگا '' علام سے تصوّر ہو جائے تواول مجدسے کہومیں اُسکومِنا سب سزا و ڈگا ''

ا ور المقتضائي احتياط يې کرت بى فرا مين صرف دېتى خص لىچالىي جواس كام كے ياہے مقررميں ۔ ايبا نذكرس كەلينے نالبوں كو ديديں -

ردر ما د شا ه کوحکما اورعقلا<u>ث شو ه کرناچا،</u>

عمد بله جو تحص کا ال مقبل تجریه کار،اورا بنی رساے کا متعلم بواس سے مشور ہ کرنا چاہیئے کیونکر وہوتا مرشحض میں مقل ہوتی ہو گر کمی مبنی کا صنہ در فرت ہوتا ہیں۔ جبخص عاقل انجریہ کا رمہو وہ عاقل

له نصل ما صفحه ۱۸ - ظه نفسل ۱۸ صفویه ۱۸ - ۵ ۱۸ . شله جب نسان شکلات می گرما به کواپنی مدد

کے داسطے دوسروں کے خیالات سے فائر واٹھا نا چاہا ہوا در تبارد لاخیالات کے بعد جورائے قائم ہوتی ہے۔ اممی کا نام مشور و ہی۔ دنیا میں فقیرسے باد شاہ تک کوئی ہی ایسا نفیس ہوجبکو کم و بیش شکلات کا سامنا منو ہائو

بكدا دشاه توبروم نى أفول مِن بسلارت ہو غرب الم مے اپنے بغیر کو شکاد زهم نی اُلاَمْمِرُا کی سرح سے اور کی برینزی مؤرک موارّ و کد اسطان و قدروں نیر برین مدال طول الله علام

ک اسی جہے مبایت کردی ہنو اکہ بغیر کا فعل مت کیو اسط سنت دّار باج نے۔ اور رسول مشصلی مشرعیسہ وکم کا عمل برتھا کہ آیا ہم سما ملات میں صحابہ کرام سے مشورہ ذیا ہے تھے۔ جنا بخرمشورے محمتعلق

متعدوا عاديث بي شلا المسرة حصن من المناف مة دامان من الملاحمة " (٢) المستشير

والمستشادمو تمن اسی طرح پر حکما اهما اصحا برار مرا ورسلاطین غیره کے متعددا قوال کتب نملات میں استخصار میں استخصار است

ايُرْ عَلِيمُ مِنَا سِمُكُمْ مِنَاسِتَعَانَ مِنَ وَى العَقُولَ فَا زَمِلِمِكُ الْمَامُولُ \*\*

آ زمو ده کارے کہیں ٹره کر ہوجس کی یرشال ہوکہ ایک شخص ہے کسی مرض کا علاج ب کی کہا ہیں دیکھا ہو' اور دوا وں کے نام سے بھی واقت ہو۔ گردو سرے شخص نے علاج کرکے تجربہ سال کیا ہو۔ یا ایک سفرکر دوا ور تجربہ کار ہواور دوسے نے کہیں گھرے با ہرقدم نہیں کالا ہی مرصورت بیل ن دونو میں مہت فرق ہیں۔

القبته نوٹ منسفی میں و و بیرصال س میں کوئی شک نیس ہو کہ جو کا م منورہ سے کیا جا تا ہوائس میں اکا می اتفاقیتہ ا ہوتی ہواورا گرجو تو ارشا د نبوی کے مطابق نداست اور دالاست سے تو بلا شبہ تھیگا رہ ہوجا تا ہی اور یہ ظاہر ہو کہ ادنیان کیا ہی دانشمنا و رفز زانے کیوں نہو اسکین س شخصی سات کا م خسکلات کے اطراف وجوانب کا اعاظ نہیں ا اکرسکتی ہی جینا نجابی محبر شوری تموی د پارلیمینٹ، و محبر س شراف زا وس آف لا رڈن، و محبر اعموم راؤوں آف کا من کا وجود فقط با دشاہوں کی شکلات اور مہات کے آسان کرنے کے واسطے ہوا ہی اور روز ورہ ہے تھے: شاہ ہو کہ ان محباس کا فیصلہ مرہ بہوسے منید است کی اور سے ہم انعقاد محبر سے اور اخیر سے کوئی ہوتا ہو اور اور کی اور کی اور میا ہے۔ اور اخیر س ہا نعقاد محبر سے واسطے بھا و تیں کر رہی ہو ایک وزیادہ کوئی کے واسطے بھا و تیں کر رہی ہو ایک وزیادہ کے دائے کا میں انعقاد محبر سے کو اسطے بھا و تیں کر رہی ہو ایک وزیادہ کا کہ کوئی کے دائیں ہوگا ہے۔ اور اخیر سے درکا میاب ہوگی۔

بهرام گورسے لینے بیٹے کو وسیت کی تھی کہ برمعاسے میں عقلاسے شورہ کرنا کیونکہ جم تدبیر شورہ سے ہوتی ہووٹھوہ کامیاب ہوتی ہم اوراس کی مثال یوں ہوکہ ایک شکاری سے اکٹر مثا ریجا پر بخبی تا ہم اور نشانہ خطائر ہا ہم میکن جب چند سٹاری ہوتے ہم تواُسکو گھیرکر ہا ہمی ڈاستے ہم ''

ما د شا وکومن لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے اُنگی خواجہ سے صاحت کروی ہے سکونام طورسے مشور میں کو دیا قابل کا تا ہ د 1 ) مشیرا نیا سجا دوست ہو۔ اورمعا ملات ہیں تجے۔ رکھتا ہو

ر ۲ بىلىمالغكرىيو- اورأسكونفس معاملے سے كونى تعلق نهو-

رم ) سُن بینے کے وقت مقدر متوجہ ہو کہ اسکا دہن یا خیال کسی ورط ن منتقل نہو

( ۱۲ ) حاسد . كا ذب ، معلم ، اورجابل عورتول سے مشورہ زكبارات

عقد کا قول ہوکہ ایک خص کی تدبیرایک مرد کی قوت اور دس کی تدبیر دس مردوں کی قوت کے برا برہی اور اسپر قو قام دُنیا کا اتفاق ہو کہ ان نوں میں کوئی ہی آخضرت سے زیا دہائیلالے نہیں ہوالیکن اوج داس قبل و دانش کے خدا و ند تعالیٰے فرما تا ہی کہ شاکو ٹر کھنٹو فی الاَفرا یا ہے کہ 'جبکہ سنجی برطیالت لام شور سے بے نیاز ند تھے قوبچر ما و شاکی کیا حقیقت ہو۔ اس لیے با دِنیا ہ جب کوئی کا مرکز ا چاہیے ایکوئی معا ما ہم پش آ جاسے تو اسکو لینے کمن سال خیر خوا ہوں سے منورہ کوئی کا مرکز ا چاہیے لیکن عمل اُس رہے پر کیا جائے جو تقتی علیہ ہو۔ اور جولوگ منور نہیں کرتے ہیں اُنکو تجھنا چاہیے کہ وہ ضیعت الرہے ہیں۔ اور لیسے ہی لوگ خود کا مرکز ایس منور نہیں کرتے ہیں اُنکو تجھنا چاہیے کہ وہ ضیعت الرہے ہیں۔ اور لیسے ہی لوگ خود کا مرکز ایس سے منور نہیں کرتے ہیں اُنکو تجھنا چاہیے کہ وہ ضیعت الرہے ہیں۔ اور لیسے ہی لوگ خود کا مرکز ایس سے اُن میں اُنکو تجھنا چاہیے کہ وہ ضیعت الرہے ہیں۔ اور لیسے ہی لوگ خود کا م

(۲۱)سفارت

مالک غیر کے سفیر کا یک آجائے ہیں، اورکسی کو خبر نہیں ہوتی ہی۔ اور مذخو د با دشا واکی مرور کی مرور کی مرور کی طلاع دیتے ہیں۔ بلکا اسکو براجا ہے ہیں۔ اسیلیے والیان سرحد کو حکم دیاجا ہے کہ حب کوئی بام ہرے گئے ملاتے میں داخل ہوتو فوراً بزلوسی نے خاص بوار کی خصال حالات سے طالع دیں، کہ کون آیا ہجوا و رکھاں سے آیا ہجوا و راً بزلوسی نے کا مقصد کیا ہمی ؟ سلور کیا یہ دوں، کی تعداد کشدر ہمی خاا مری شان و شوکت کا کیا حال ہمی ؟ اوراسی مقام سے سفارت کے ہم اوا بنا بنا مقدر ہمی خاا مری شان و شوکت کا کیا حال ہمی ؟ اوراسی مقام سے سفارت کے ہم اوا اپنا بنا بات ہمی نوٹ میں است ہمی اورائی دائی ملالت ہمی اور شان دائی دائی دائی دائی ملالت ہمی اورائی دائی ملالت ہو۔

بیدوت میزن به ماندنده او به مانوی می در می در این به می پی در مین به بردند در در این ماندند. انتخاب زکتاب دب لدنیا دالدین او مجس بصری - و کتاب لدز میدرا هنب صفحان و عفرو -کمه فعس ، میضی ۸۸ شکه مسئله مشار مشار شواجه سے کھنا ہے موجود و زماند کی کو بی مفارت پاکمیش می س سے

زياده وتحقيقات نهيس كرسكتي بهجه- البهدكون سفارت ملااجا زت نهيس جاقى بهجه-اور هد قديم مركسي اطلاع كي هزورت تنتي

معتمد کرنے ماکہ وہ دوسری منزل کے مینجائے۔ غرضکہ اسی طرح ہے ہرسرشہر و ناحیتہ حاکم لینے معتر کے ہمرا **مغارت کو دار** <del>باطنت</del> یک بینیا دیں۔ راستے میں فاطر دیرارات کی لوئی بات اٹھانہ رکمی مباسے ، اور والسبی کے وقت بھی *ہی طابقہ تر*اجا ہے کبونکہ سفار تکے ساتھ اچھا یا راج برہا وگیا جائیگا وہ فی انھیقت اس کیک کے بادشا ہے ساتھ سمین طاہئے ا دم<sup>ت</sup> ہوں کا ہمیشہ ایمول را ہو کہ وہ لینے ہ<del>م عصروں</del> کی عزت درانکے سفارت کی قدر کیا کرتے ہیں بیا تک کداگر از ان کے زمانے میں سفیرا ما ہی ٔ اور اُسنے بنی سفار کا مُسِطِع حقّا ا ليا بروميها أسكوهكم ملا بيء تب عبي أسكوًا زر ده خاط منيس كميا بهي كيونكه سفارت كا آزر ده رُنا سنديده نبيس مبيد اورخدا و نرتعاك ارتبا و زماً مبي وَمُمَا عَلَىٰ لِيرَّهُ مُوْلِ إِلَّهُ الْسَبِلا عُوْلَلْمِ يُنْ وريهي تمجه لوكه ثبا ہوں میں جو ظا ہرطور پر سفیراً باجا یا كرتے ہیں۔ اس سے انخام قصد حرف نامه وپیام بی نمیس بوما به و بلکه دربر ده سیکرون را زبوتی بین وه به درما فیت کرناطست ہیں کہ راستے، گزرگا ہیں، گھانیا آب، ہزی، اور <del>آالا آ</del>کس فیتم کے ہیں ی<sup>و</sup>ج اس طرف سے رزسکتی ہو پانییں۔ حیارہ گھا س کہاں ملسکتا ہوا درکہاں نئیں۔ ان مقامات کا حاکم کون ہوا ورفوج کی تعدا دکسقدرہی اور دوسرے سازوسا مان کے کیا ایزارنے ہیں۔ درمار کا کیا د مبنگ هم علا وه اسکے طریقه ک<sup>نش</sup>ت و برخانت ، سیر ڈریکا رجوگان مازی ، اور دیگرا داب طنت ورعام اخلاق وآ داب کامبی انداز و کرتے میں۔ اور یہ دیکھتے ہیں کہ با دشاہ بوڑ کا

ار المراج الله المراج الما المراج ا المراج الله المراج ا رضامند بویانا داخل، اور ملک متول کی کیا حالت ہی۔ با دشا ہ نی ننسہ بدیا رہی یا غافل ہی۔

مزائے میں شخا وت ہی ایخالت ہی۔ عام رجحا بطبعی کا کیا حال ہی بینی جد و جبد پر ما مل ہی یا

مزلمایت کا شید ہی عور توں کی رغبت رکھتا ہی یغلاموں کا شیا نی ہی۔ اسکے بعد و زیر کو پھیتے

میں کہ کس نب کا ہی ؟ آیا عقل و تدبیر کے ساتھ متدین ہی ہی انہیں بسب بہ سالا دان فوج تحرکی کم

میں یا نو آموز ۔ مصاببین کس رنگ ڈ بینگ کے میں کس چنز کو ، وست کتے ہیں اور کس شمن

نیجه سی حیان مین کا به بو تا هم که اگرکسی وقت میں اُس وجن و سے مخالفت ہوجا سے ایکے امک پر قبضہ کرنیکا ایاد و مہو تو اُسانی سے کا مبابی ہوسکتی ہی اس موقع پر میں نیا ذاتی واقعہ میان کر تا مہون ، اور و و به بی که سطان سعیال آپ رسلار شفی المذہب تھا۔ اوراکٹر کھا کر اُگھا کہ کاش ! میرا وزیر بھی ضفی المذہب ہوتا ۔ کیونکہ سافعی ہوسے کی وجہ سے اس میں سیاست •

وہمیت ہیں ہے۔ چونکہ سلطان تعصب تمااسو جہ سے میں ہمیشہ سے ڈراکر ہاتھا جسن تفاق سے سلطان کو شمس کملک نصر بن براہیم دخان بمرقند ، کی سرکشی کی وجہ سے والنیومنداشتر کوسفیر کے ساتھ سلطان نے سفارت رواز کی بنیا بجہ سینے ہی اپنی جانب سے والنیومنداشتر کوسفیر کے ساتھ گرویا ، کہ جو واقعات بیش المیں وہ براہ است نجھے معلوم بوجالمین خیائچہ بہی سفارت ہر شمس لملک نے ایا سفیر ملطان کی خدمت میں واز کیا ۔ جونکہ یا بھی امین سفارت میں داخل ہم کہ سفیروز را سے طافات کر کے وہن مطاب کرتے میں تاکہ وزیر کے ذربعے باوٹیا گا

وتت عى ملكرهاتے ہن ۔ فيائح تثمٰ الملك كاسفير م ملية ما يين أموقت حبساحيا ب معنا بوانتطرخ كهيل لا تها ، ورايك إن يه را بكرفهجيت حِكاتِما - مُرِيا نَكُومُی ماُمِي ہات کی انگی میں ڈسیلی ہوتی تھی۔اسیلے سیلنے داسنے ہات میں پر ى تهى جب طلاع ہونى كەسفىردروا زىسے پر پېنچگىا ہى۔اسوقت ببيا ماالٹ دى گئى . اورسفىر بلالیا گیا۔ او سرا د سرکی ماتیں ہواکیں جو نکومی اُس انگوٹھی کو اُنگلی کے جاروں طرف کھا رہاتھا سفيرن على أسكو د مكها تعاء غرضكه وقت خاص كا يرمعا مله تعايسفير زصت موكر حلاك . اور للطاں نے دوبارہ ایناسفیر کواب سفارت شمس کللک سی قندر وا نرک اس مرتبہ ہوسکتے د انشومندا شتر کو ساتھ کر دیا تھا۔ اور یہ دو نوت تمس للاک کے روبر و درما رعام میں میں سے سوقت خان نے لینے *مفیرسے بو*چھا کر *مُلطان کوعقل د تدسرس کیسایا یا، فنج کسقد رہی۔ ا* ور دیوان و د**فترکی ترتیب کا**کیا حال ہی'' س<u>فیہ س</u>نے ہرچنر کی مرح کرکے کہا ک<u>'' بن</u>ے صرف کی عیب یا ما- اگر به نهوّ ما توکسی کومحال سرکشی نهوتی ، خاں نے نوجیا د ه کیا ہی 9 سفیہ سے کہا کہ و زمرشیعی ب بول وقت الاقات کے مینے ویکھاکرو وانگوٹمی واسنے بات میں پہنے ہوئے تھااؤ اُسکو گھار ہاتھا ا درمجھ سے باتیں کرما حا یا تھا۔جباس وا تعہ کی ہجھے طلاع ہو بی تو نہا ہت صرح ہوا۔ کیونکہ میں جانیا تھاکہ میراشافنی <del>المذہب</del> رونا ہی سلطان کو ناگوار ہے ۔ اگر کہیں *اُسکوم* چلوم موجائیگا کرمیں شیع مہوں تو بھرو ہ مجھے زیز ہ نہ چیوٹر گا۔اسیلئے میننے تیس نمرار دنیارصرف کی<sup>ا</sup> ورسمِتْ كے بیا كچه لوگوں كا وظیف مقرر رویا كه اس واقعه كى سلطان تك طلاع نهو " نتحا*س حکایت کا بینوکرمنیراکترعیب جو ہواکرستے ہیں۔* اوراُن کی نظرعیب *مبزر مکی*یا

حوبا دشاہ م**اقل ہیں** وہ اس تیم کی نکتہ چینیوں سے اپنے اخلاق درست کر لیتے ہیں اور مہد ّب ہو جاتے میں ۔

سفیرانی تحض ہونا جا ہیئے جبکو ہا د شا ہوں کی حبت میسر مو ہی ہوا درا داسے طلب میں تو گا ہوا در نہ فضول کو ہو۔ کمال علمی کے ساتھ سفر کا تحریر کا روا در وجا ہت ظاہری سے آرا ستہ ہو <sup>د</sup>یر نیا سال عالم کو د دسروں پر ٹیرف ہے۔

اگرہا بٹٹا ولینے کس<del>ی مصاحب</del> کو سفارت پر روانہ کرے توزیادہ عہتبار کے قابل ہو۔ اگر سفیر نوجوان اور فوجی تجرم کارمو توزیا و ومناسب ہو۔ کیونکہ اس ایک شخص سے ہم سبکا اندازہ ہوا خلاصہ یہ حکم سفیرا بہٹ اوکی عمل وسیرت کا آئیز ہوتا ہی۔

الیے موقعوں پرجب کسی ملک سے سفیر کے اسوقت (کم از کم) مبی غلاموں کو مبیقیت باب ورمرصع اسلحہ سے اراستہ کرکے تحت کے گر دکھڑا کرنا چاہیئے۔

## برداثت فالون مين جاره ممع كرنا

اسلام مالت سفر می منزل بربا و من ای قیام موسن والا می و بال بیسلے سے جارہ گھا مرہ میں سال مالت سفر میں منزل بربا و من ای قیام موسن والا ہی و بال بیسلے سے جارہ گھا مرہ میں منزل میں منزل بربی خان و شوکت سے کھے مندان کھا مات کا جاری کا خری تھا۔ گراس زمانے میں نربا و شاموں کو فرج و شمر کے ماقد طولان منزک نے کی خرورت باتی ہو۔ اور نرو و اپنی مجبور یوں سے دار سملانت سے بامر حباتے ہیں کہ اگل مرہ بڑی ہو اگا ہو نیکن سندل کی شرک رکھ و موں کے کوع و مقام پر رسائن کی افراد میں کہ ہوتی ہو۔ اور ملسلے تو مسلمان وارائی کومت سے روا نہ ہوتا ہی۔ البتہ نوجوں کے کوع و مقام پر رسائن کی انتفام نیا یت و بیسع بیانے ہوتا ہی۔ ہر بڑا و پر و ہی بندوبت کیا جاتا ہی مبیا کر فواجستے لکھا ہی۔ اور تھے بداروں کے کا انتفام نیا یت و بیسع بیانے ہوتا ہی۔ ہر بڑا و پر و ہی بندوبت کیا جاتا ہی مبیا کر فواجستے لکھا ہی۔ اور تھے بداروں کے

ا ورا میک دن کے چار ، گھاس کے بیے بڑی کوشش کر ناپڑ گی۔ بہذا جن پرستوں سے آیند ہ گزر نا ہو ایجن پُرا و مِی اُمرنا ہو و ہاں اسکا خاص نظام بیدے سے کرنا چاہیئے۔ آگدا منفق سے

صل مهمین ما کامی مذاشها مایشد. اوراگریه <u>زخیر</u>ے کام نهٔ اویں تو مبعد کو فروخت کرکے آگی

ا المراه المراع المراه المراع المراه المراع

مام فرج کی نخوا ہ نقدا داکر دیجا ہے جوجاگیر دارمی انکومی فزج کے امدار نے پرحساب کرکے نقد دیدیا جائے۔ اور پرحکم کہمی ندیا جائے کر خرائے سے اسقدر روپدیراً مدکر لو بہتر میر کی تنخوا ہ

ا بن البن الم سيقيم كرت ماكه دلمير الأوشا و كام محبت بيدا مهو جاسد اورو تت يروه

اجی طرح سے کا م کریں۔

قدیم با د شامبوں کا دستورتھا کہ سپا ہمیوں کو تنخوا ہ کے عوض میں جاگیر نہیں دیا کرنے تھے ملکہ سال میں جا رمر تبران کی تنخوا ہیں خرنے ہے دیجا تی تھیں جس سے دہ اپنی حالت کو درست کھتہ تھر ' ملک' نے کلامہ فتیر کی زنیز از نہر سے اخل کی کرتہ تھی تیں۔ تبدید مہدنہ کے در مُنکی

کھتے تھے ُ ملکی حکام مرقعم کی آمدنی خزلے میں داخل کیا کرتے تھے اورتین میسنے کے بعدا نکی تواہ دیجاتی تھی۔ دفتر کی صطلاح میں اسکو میٹیر گی ٹی کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ محمود غزنو کی کے خانوای

بقیته نوشصفحه ۲۹۰ و انفرس اسم خدمت بو یه البته جود شوا رمای اس انتفام می تحصیلدارد در کومِشِ آتی بس مربر ایک تقام عنمون کی خرورت بو -

مل نصل الم صفوا ٩ . مل خواج لا ما ملك بعد تحرياس قان كرية عامة ورديا تعادا ورسبام بور كو باس نقد نخواه كرم ويدى كى تعيس يرجث خواج كرا وليات مي كلمدي كي برد ا تبک جاری ہی۔ ا درجاگیر داروں کو ہات کیجاہے کہ اگر ایک گھوڑا مرجاہے یا کہیں ٹائب ہوجاً توائس کی طلاع کیا کریں۔ ا درم عہم میں انکو مد د کر ناچاہیے۔ ا دراگر کوئی گریز کرے تو شنبیہ کے ساتھ لمانے آدان وصول کر لیا جاہے۔

## (۲۲) فیخ بحرتی کرینے کا قاعد م

سرف ما پر سی بین چرین بی بی مساوم ساده من الدول پیشده و است عدر تدارت پیشانی پر پر بین جاند می سود دو وق سام سبو نین کی مقابدے میں جو فوج جمبحی تحی گئر میں ہزیستان کی ایک بیٹن ، وجو دسی جما کا مورسیپالارجے شکہ تھا۔ اسک بعد راہوس نے یہ رائے تعلمی نبُرُ۔ ازیں روایت نبکو پر است کہ دریں عمد سلاطین <del>ب ل</del>امیڈا فولج حبگی را از طبقہ ہمندوان نکاہ و کاشتن کا خانہ کردہ بو دند، وہندوان در عبور کردن رو <del>و سن</del>دہ از براے جبگیدن از طاف شام میں موجو در برحبکو فوج میں بحراتی کرنا چاہیئے <sup>یا</sup> کا آدا لاول میں امکیب پورا باب ن قوموں کے افعال و عادات و رخواص میں موجو در برحبکو فوج میں بحراتی کرنا چاہیئے <sup>یا</sup> چرب اور استذریستان میں بھی البدان میں بیا بیندی کی جاتی ہی الفار دوت شبی نعانی کو اڈستوج البلدان سیاست نامہ <sup>ب</sup>ا

. قایخ سند کوستان مصنفهٔ حاک سی مارشمن ترجمه فارسی مولوی عبدالحیم مطبوعهٔ عکمته صفه و ۱۸۰جان لڑا دتیا تھا ماکدکسی فریق کے مقابیے بیرغفلت وستی کا ازام عائد ہنو۔ جب فزج میں صول سے کا مرایا جائیگا تو بقین ہوکہ مرسیا ہتی ہدوار کے قبضے پرہات رکھکر قدم

جب ننځ میں صول سے کام کیا جا ٹیکا تو تھین ہوکہ ہر سیا ہی ملوار بسیحے نہ ہٹائیگا ہما وقت بیکروہ لینے دشمن کو *شکس*ت نہ دیدے۔

ا دریعبی قا عده ہم کی جب فوج ایک و مرتبہ نایات سے حصل کرلیتی ہم تواس فوج کے ایک سوسوا لینے مقاسلے میں ایک نمرار کو کوئی ال نہیں سمجھتے ہیں۔ اور وشمن کو بھی یکا یک ایسے فقیالٹ کر کے مقاسعے کی جوات نہیں مڑتی ہو۔

سنیسوخ عرب، سرداران کرد، دلمی درومی اورلیسے اشخاص حبوں نے حال میں طاعت کا حلف ٔ ٹھایا ہو۔ انکوحکم دینا چاہیے کہ دہ لینے لڑکو ل وربھا ٹیوں کو اربطوراً ول کے) حاضر دربار رکھا کریں۔ اورا مکیسال کے بعد رہضت کر دیے جائیں لیکن حب مک لینے قائم مقاموں کو حاضر نگریں ہرگز: خواسے نیائیں۔اس اُصول کی پابندی سے بغا وت نہیں ہوسکتی ہے۔ اور ٹرافائدہ یہ چکہ ضرورت کے دقت ہر قبیلے کے سردارموج دیلینگے۔ یہ جاعت ناکیٹوا دمیوں کم نہو ناچاہے۔

ره ، خدمتگارا ورغلامول سے کام لینے کاطراقیہ

مروقت وربلاضرورت نوکروں کے تیجے نہ پڑنا پاہئے، کیونکرکسی وقت اگر سے سب فا ہوجاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد بھر آجاتے ہیں۔ ایک بار کام گاڑیں تو دوسری مرتبہ ایمی طسیع سجھا دینا چاہئے۔ تاکہ بار بارکہنا نہ ٹرے۔ اور جو غلام، امیرحاجب وغیرہ کی ایحتی میں ہوں۔

المن فعل وم منوس و سله نصل وم منوره و- لغايت ١٠٨

أنك ا ضروں كوحكم ديا جاسے كه ہرروزا سقدرغلام كا رخدمت كے ليے جمعیج جائيں۔

زمانه سابن میں جبدن خلام خردیم کرآیا تھا۔اُسدن سے بڑم ہے تک ہرروزاُس کی تعلیم قرمبت کہا تی تتی۔ در ملی فاتعلیم و ترمبت کم تکے درجے مقرر ہوئے تقے گرموارے زمانیس اُن قاعد

کی بایندی نمیں ہوتی ہو بھال کے طور پختصراً بباین کر آ ہوں۔

ساہ نیوں میں یہ قاعد ہ جاری تھا کہ آہتہ آہتہ خدوات اورٹ انسگی کے بحافاسے غلاموں کا درجہ بڑا سے تھے چنانچہ جو غلام نیاخ مدکیا جاتا تھا ووا مک سال بیا دو ورکھا جاتا تھا اور سوار

وَّا قَ بَشِي كَى تَحْرِيرِ جِاجِبِ بِهِ الرَّي كَلَيْ عِلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بهوتی تقی ۔ بچرا کک سال بعد واجوری دی جاتی تھی کہ و دکر میں ہا ندہیں۔ اور ہا بخویں سال عمدہ زین ولگام وقبائے نے دار نی اور آسنی گزز دیاجا تا تھا ۔ جھٹے سال عَجَّا مُدعنوان ملت تھا۔ اور ساتویں سال خیر کمیری (حس کی طنا میں سوار مینوں میں کھینچی جاتی تھیں) اور مین غلام اُسکو

ا در دیے جاتے تھے۔ا درلقب ڈیا ت مابٹی ہتر اتھا۔ نمرسیا ہ کی وٹریں ہو تی تھی جس پر ہلکی سنہری تحریرکر دی جاتی تھی۔ا در قبائے گہند کا لیاس ہو ما تھا۔غرضکداسی طرح ہرسال دھیب

ہری و روز دی جان ہی۔ اور جانے جدہ کی بنی جاتا ہی۔ زہتے بڑھتے خیل آئی سے حاجب کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہی ۔

طه زربی و سوزن کارسنیدمو اکپرا . فراج ری لانبی آموار دارا بی - ایک تسم کارشی کپرا - جام عنوان س مهللح کے مصنے بغت میں نہیں سلے - دا اگر مرموقع پر کمسکے ہات سے بڑے بڑے کا م ہوتے اور وہ اپنی ٹنٹٹگی اور قابلیت کے جوبر د کھا تا تبکہیں نمیتی ٹریس کی عمر مل مارت اور حکومت کا اغراز نخبا جا تا تھا۔

ا عقلا کا قول ہو کہ لائی خدست گارا و رشائت مفلا م بیٹے سے کہیں بڑہ کر ہو۔ اورخدا نکرے کہ اچھے نوکرا و تعلیم افیہ غلام ہات سے خلج امیں صبیا کسی شاعر کا قول ہو۔

كيب مطاوع لم زصد فوزند كين مرك يدرخوا مروان عمر خداوند

غلاموں کی نگرانی اس مرمی بھی کیجا ہے کہ و و بغیر حکم شاہبی را ور و دہمی مجالت خاص ضرور کسی مهم پر ندروا مذکیئے جائیں کیونکہ ان کی ذاشسے رعایا کوسخت تقیمہ بنچیتی ہی اگرکسی ہے دوؤ

د نیار وصول کرنے کاحکم ہر تو میاپنو وصول کرلاتے ہیں '' (فضل عاصفی ۴۸)

#### (۲۲)ورماك

وربارعام درباری رتب سطح برکھا ہے کہ اول بادشا ہ کے عزیزوا قارب اَئیں اُسکے بعد ملک کے معزز سردار اورار کان فرخ ۔ بھر دیگراشخاص، اورجب تام گروہوں کا ذہب لمہ ایک ہی مرتب ہو، تو وضیع وشریف کامہ سیاز کرلیا چاہیئے جب دربا رسر وع ہو تو پر وہ اُٹھا دیا جاسے ۔ اور حاجب کی روک ٹوک نہ ایسے کیونکہ بہی شناخت دربا رعام کی ہمی اوالن

علامت کا ہو نا ضرور ہو کیونکہ امراء کو بغیر شرف ملازمت با دشاہ والیں جانا تنایت گال بقیتہ نوٹ صفحہ ۵ و ۷ ۔ فلات تھا الوجہ اُمراء درباد سے نابٹ وکوائیگیں سے ناراض کر دیا جب پنجر ہو

فراسان کا کینجیس توازرا و دُورا ندنتی البِ نگیس نے خراسان حبور دیا۔ اور سندی ستان کوغزوات کے ارا دے ا سے روا نا ہوا لیکن حوِنکہ غزنس البِ نگیس کا مولدا در منشا دتھا اسوجہ سے ہسی کو دارا کی دست بنایا۔ اسو تت غزمین ایک معمولی گا دُن تھا۔ بیا ننک پنچنویس منصور کسطر فسے سختُ کا وثیس بیا کی گئیرل ورازائیاں موٹیس کرا خیرکو آنگیس

ہ میا بچوا۔ اوریٹ بٹھ برس لینے ا قا وٰں کی خدمت کرکے زائدا زنتھی برس کا مہوکر میں پیر ہم میں فوت ہوا۔ اَک ما مان کا یہ و فا دا اُ صاد ق القول شجاع ، مدر ، فیاض ، خدا ترس ا ورخدمت گرا رفعا م تعاینو دمخیاتر ہوکرصرف تیریک بیس زمذہ راہا۔

بین پائیر کے عمر دہ صلے کئے بیٹے اول کا مند و من کر رک کا بیان ہو کہ تین مزار قواعد وال فلا م خراسان سے الب نگیر کے عمر دہ صلے کئے تھے۔اول کا منیس کی ذات سے وزنیں کی آیا دی ہو ائی۔ لیسکے بعدا فعانیٰ جر کے فوج

پ یں سے ہزاہ ہے تھے سے دوں میں فارت سے دیں بادی ہو ایس است میں ایس میں است میں ہوتا ہوں ہوتا ہوں ہوتا ہوں ہوتا میں بعر نی کیے گئے۔ ایسکے انتقال پرا بواسحاق اسکا میں تخت نشین موالیکن پیکر ذر، نا توان اور عباش تا مزاد میں ہو میں مریر سے زیر کر سر میں ناد

یں فرت ہوگیا اور کاکسنے سکنگیں کو اسکا جاشین بنا دیا جنا پنداسی نا مورکا ٹیا محمود نونوی ہوع بنا کان فزمیر میں سے نا مورث بنٹ تسلیم ہوا ہی' سے یہ ہوکہ سسلام کی تعلیم و ترمیت سے لیے عہد میں جس شان وسکوہ کے غلام

ىپ بە دورى بىن دە يىم بۇ بۇد كى يە بۇد بىلىنىمى يەم دىپ ئىلىپ بىندىل بىن ئىل ئىل دىلىدىك بىرى ئارىيكا دوجىن دركى ئىفون سىنى تىكومت كى بىراسكى نىغىر آج ازا دىلەد شامون مىرىمى بىنىن كىتى بىرا يونا ئىلىن ئارىخ ئالىرفسىردان ملكرىغېنىش ئىسسىياست نامە"

ك نصل ١٩ و ١٩ - صغير ١٩ -

ہوجاتی ہیں۔ اور مبت سے حبگر ٹے اُٹھ کھوٹے ہوتے ہیں اور دربار وں کے کم ہونیسے لوگوں کے کار وبار سند ہوجاہتے ہیں۔ اس لیے با د ثنا ہ کواکٹر دربار منعقد کرنا چاہیئے منعیمیں

رون ک درون بر بدر دوب بی در کام بین اور داخله می کسی کی روک اُوک را کیجائے جبدن درباً امکی وروز عام مبت موناچا ہیئے اور داخلے میں کسی کی روک اُوک را کیجائے جبدن درباً

میں خواص کے جاسنے کا دن ہوائیدن عوام نہ جائیں۔گر دو نوں کو نہی تاریخوں سے طلاع ہونی چاہیئے۔ تاکہ یہ نوست ننوکہ ایک ُبلایا جاسئے اور دوسرائخا لا جاسے۔ اور آ سے دالو<sup>ں</sup>

من چې مي معميروب رمونيو . که همراه ايک فلام سے زياده نهو -

وربارخاص عیش وطرب کی محبس میں یہ نہایت ناپ ندید ہ ہوکہ کے وسالے جام وصراحی

اور سانی لیکرحا صرموں کیونکہ پر کسسم قدیم سے پی آتی ہوکہ تمام خور و ونوش کا سامان ُمرا با دشا ہ کے گھرسے باپنے گر لیجا ہتے ہیں نہ رعکس اسکے کیونکہ ما دشا ہ اور رعایا ہیں آقا اور ۔

غلام کی نسبت ہی۔

اس محلس کے ارکان صرف زیم ہونا چاہئیں۔ گرصبیا کرمی ول بیان کر حیکا ہوں، غلام اور

سپرسالآران فوج یا م<del>عززطب</del>قہ کے لوگ اس زمرہ میں داخل نہ کیئے جائیں۔ نبریسر

ما دشا ہ کے حضر میں جیٹھنے اور کھوٹے ہوئے دو نواں کی تجھیں مقرر ہیں۔ لہذا اس ہیں بھی بہلی ترتیب کا خیال رکھنا چا ہیئے اور تخت کے گر دمغ زطبقے کے ارکا ن کھوٹے ہوں۔ اگر ان میں کوئی اور شامل ہوجائے توجا حب کو چاہیئے کے علیٰ دوکر شے اسی طرح مر درہے میں

سلەنقىل.سىمىخدادا-

انفرر کھنا چاہیے اکد کوئی نا اہل شریک نے ہوجائے۔

## ۱۴۰۰ ال فوج کی حتبی

تام عنی امیوں کی عرف کہ تہتیں اور اُن کی خواہشات کی طلاع افسروں کے ذریعے سے باد ثباہ کی طلاع افسروں کے ذریعے سے باد ثباہ کا مردوا کی سے فوجی سرارو ا باد ثباہ کا مردواتی ہی ۔ اگر کوئی سب آہی لینے افسر سے مرز بانی کرے تواسکو سراد بجائے کا کوئی سے اس کا درجائے کا کرتھ وسٹے برزے کا فرق معلوم موتو ارہے ۔

## «» صاحبان جاگیرونصب

من سیروں کوٹری ٹری جاگر ہا درخصب نے جائم اُلویہ جی ناکید کھا ہے کہ اسلے
درجے کا فوجی سامان رکھیں۔ اور غلاموں کوٹرید کریں، کیونکدان کی شان و شوکت کائئی تھیہ
ہیں۔ ، در محصل پنے مکان کی آرائٹ ہے اُن کی زمنیت نہیں ہوسکتی ہوجس جاگیر دار کوہی بات کا خیال ہوگا ۔ اُسکا قرب اختصاص با دشاہ سے پنے ہمچنیوں کے مقابلے میں ٹر ہماجائیگا ان کو کو کے قصو کی مندا حیا کوسلط نست نے درجہ او ساعلی مرتبی یا ہا کہ ان کو کو کے قصو کی مندا حیا کوسلط نست نے درجہ او ساعلی مرتبی یا ہا کہ اُس کو کو کے قصو کی مندا حیا کو سلط نست نے درجہ او ساعلی مرتبی یا ہے۔

عود کار کو دری با د شاہ درجہ ا د کی سے اعطے پر پہنچا یا ہے۔ اُن کی ترمبت میں ایک اندرا

طه زمان مال میں درمار واری کے جو قوا عدمی وعد قدیم سے ماکیل جواگانہ میں وران آ واہے قرباً برتعام مافیتر واقعت ابتدا کچے لکھنے کی ضرورت نہیں ہج - تلف فصل اس نوسل استقلام نصل مصفح ۱۱۲- سمکے فصل ۳۳ یسفیر ۱۱۳-

مرن ہوتا ہی جب لیسے لوگوں سے کو کی تصور ہوجا ہے تو علانیہ عتاب کریے نے انکی آبرہ ریزی ہوتی ہی۔ اور میرست کچھ عزت فرا نی سے بھی د ہ لینے ہی درجے پرمنیں کینچ سکتے ہم اسیئے انسب طریقی میں کہ اُن کی خطا در کا ول تیم بوشی کیجائے اور ملا کر سمجھا دما حاسمے کہ سنومی اِستنے مرحرکت بنایت نا ٹیائستہ کی ہو دیکہ ہم لینے پرور دہ کو ذہیل منیں کرتے ہیں اسیلئے درگزرکیجانی ہی۔ مگرخر داراب آمیٰدہ ایبا ہنو۔ ورنہ تم لیننے درسجے سے پنیچے ایا رہے جا وُگے۔ ا درہمیں ہماری طرف سے کو ٹی قصور نہو گا بلکہ و ہتھا ہے ہی کر تو توں کی سزا ہوگی ملِلومنین حضرت علی کرم الله وجہ ہے کسی نے بوجھا کہ آپ کے نز دیک سب سے زیا ڈامناً طه امرالمومنين خضرت على كرم الله وجز إشم كے يوق ورا بوطاليك ناموريني بي، آب كى والدوكا نام فاطرتها ز مبنت اسدین اشمی ادر باشمیون میں ہے <del>سے بیسے با</del>شمی صفرت علی ہیں . نضا مل میں سے بڑی نفسیات یہ ہو کہ رموال<sup>م</sup> مدية سلم كے چےرے بھائی اور وا او جی اَ مَا مَدِ نِینَهُ الْعِلْووَ عَلِي كَا أَجَمَا اِتِ ہِي كَى وَات بِاك كى تغيير بى خلافت كے ‹ نیا وی انتظام میں گرچرا بکاچوتھا درجہ ہو۔ مگ<del>ر تسلیلہ اس</del>ت میں ّب رکن اول ہیں ۔ عامفہٰل کے میتویں برسی مو<del>ل</del> رحب کو مبقام مکدمُعظماً پ کی ولا دت ہو ٹی اور شہیرے میں مندخلا فت جلو و فرنا ہوں۔ آپ کے عمد سکے م وا قعات ہیں ہے جنگ جبل ورحنگ صفیت ہم و اور سلانوں کی بیفیبری سے یسی نزاع تھی جوفاء اسلام میں پیلیرونی . اگرچه مکی فتوصات میں صافہ نہوا نگر روحا ہی فتوحات میں بڑی ترقی ہو نئی۔ شیاعت ہمت ، خیاضی ، اورصاف کی مي آپ كى ذات عديم المنال يى ، حنورى منهيميم مي بقام كوفه (١٥٠ رمضان المبارك يوم جميركبرآپ فاحبسب کے واسطے مبحد حالیے تھے عبد الرحمن بن مجم سے ذہراً او دیوارے زخمی کیا۔ اوراسی صدرے شب مکے شنب یں بنا ریخ ، ارمضان المها رک سفرا فرت نبول فرایا ۔ اور تحقیق شرف میں وفن ہوے نوسسلمانوں کامرج و**آ سج** بآريخ وفات مين يشعرمشهورسوسه

ابن لمجسم سر مع چو برمد سال وتش ازال عيال كرديد

الااتحات ومعارف ابق تسييد سيوطى التوفيقات الاعاميد

اور بہا درکون ہی؟ آپ نے فرمایا کرج غضے کی حالت میں لیٹے تیسُ سبنھا ہے اور ہیں حرکت ذکر سٹھے جبکے بعد لیٹھانی اُٹھا نا پڑے۔

اسنان کی عقل کامنتها یہ ہوکداول تو عضتہ نہ کئے۔ اور اگر اُحاب تو بھر عقل برغالب نہونے بلئے کیونکہ حرابہ شات نفسانی کاعقل برغلبہ ہو اہم تو انکھوں پر پر دھے بڑجاتے ہیں۔ اور

ہے یو میر ہب کو سے افعال مرز دہونے گئتے ہیں۔ اس لیے سبحصلاراً دمیوں کولیسی اس اس سے دیوانوں کے سے افعال مرز دہونے گئتے ہیں۔ اس لیے سبحصلاراً دمیوں کولیسی ص

سے کیا چاہئے۔

ا ، روایت ہو کہ حضرت ا ما خشیر جنی مندعنہ معززلوگوں کے ہمراہ خاصہ نوش فرا اسبے تھے

؎ امیرالمومنین علی کرم الله وجۂ کے نیراہ بیٹےا واٹھا اُر ہیٹیاں تھیں گرصفرت ما م مٹنا ولا داکبرا وحضرت الممیسیٹن فرزند تا بی سب مشہوتر ہیں۔ ہ شعبان میں ہے ہیں مقام مدسئے منورَ ہاک کہ دلادت ہوئی۔امیرمعا ویہ کے انتقالیٰ اُک مشہرین سے فراد فرزیر بیٹرا عبد اور کو آخریز نیٹر سے وہ کس تریک دلادت ہوئی۔ اُنہ کی خریر مزجمہ

لُسَے بیٹے بزید سے فلانت پرز اع پیدا ہو ٹی خبکا آخری نتیجہ بیہ جواکہ بقام کر بل (ارض واق ناحیہ کوفہ) ہروز حمیعہ ۱۰ محرم سلامین محمال بن کیم اکتو برسند کلیم میں آپ مع کشیر رفقا اورغزیوں کے شہید ہوئے شہادت سے تعویر ٹی میں

قبل کپ در جرر بہتے ہوئے میلان جنگ بیں تشریعت لائے ہے اناا بن علی انے برمن ال ھاشیم کفانی

اناابن على الحبرمن ال هذهم كفانى جدن مفراحين الخرا وجتى سراج الله في الاجن فيها وجتى سراج الله في الاجن فيها المان الدين الدين

وفاظة المى سلالسة احمل وعى بدعى ذا اكخنا حيج عبض وفينا كتاب لله نيزل صادقاً وفينا الهدى والوج والخيرين كر

اس در دانگیزدا قدیم علاه و موزخین کے عب مجر ، روح ، شام اور مبند کے شوبائے جمقدر مرشیخ تکھے ہمیائیر کسی خاف ا کی ضرورت نہیں ہجا ور میرانیس ور مرزا و بیر قرحوم نے جندر کھا ہجو وہ عام طور سے مشہور ہج. مگر علی خضرت اصرالدین م شاہ یران نے پنے شاہنشا ہ کے غمیر چندا شعار کھے ہیں اُسکے کھنے کو بے اختیار دل جا ہتا ہج۔

خېرنمر بخون شه فوال شنه مخررُ ال تشنه

اور نهایت ببین قیمت اباس پهنے ہوئے ہے۔ اور عامر مجی بہت موزول ورخوبصورت بند ابتعا کہ سیجھے سے خلام سے ایک کھاسے کا بیالہ اُنعا کرساسے رکھنا چا ہا گرائسکے ہاسے کیا یک بیالہ چھوٹ کیا جس سے تا مرجہ وا ورسرمبارک آلو دو ہوگیا۔ مقضا سے نشرت آپ کو غصد آیا اور چہر ہسرخ ہوگیا اوراسی حالت میں خلام کی طوف دیکھا وہ کا نپ کرفو اِہل اوٹھا کہ اکٹکا ظبینی الکینظ کو الفافیئن عُن النّاس کو الله میجوب کے شار نمایاں ہوگئے۔ اور غلام سے فوا آپ کا غصد جا تا رہا اور چہر ہسے فرحت اور مسرت کے آثار نمایاں ہوگئے۔ اور غلام سے فوا

#### بقتيربون صعني ٠٠٠٠

ر ۳ ، میسمعاویه کی ننبت کها جاتا بوکه وه انتها درجه کے حلیم سنے ایک ن کا دافعه بوکه دربارعام میل مک نوجوان شکسته حال آیا اور سلام کرکے گستا خانذ امیر کے سامنے ہوٹی خیا اوراس طرح گفتگو کرنے لگا۔

موجوان امیرللومنین کی نهایت شکل کام لیرآ ما ہوں اگرائپ اُسکے ایفا کا دصدہ کریں در عض کی من

امیرمعاویه بال بتم اپنی صاحب بن کروجها تنگ ممکن بوگا اُسکے پوراکر سے کی کوششر کے ونگا۔ موجوان میں کی میفلس آرمی ہوں۔اور میری بی بی نمنیں ہو۔ اور آپ کی والدہ بوچ ہے ۔ اگرآپ اُنکا عقد مجھ سے کر دیں تومیں تی بی والا ہوجا وٰل وروہ شوہر والی۔ ادراکی اخل تواب ہوشکے "

اورایک و کلے ایسے کیے جسکے مکھنے سے تہذیب انع ہی۔ گرامیر کے مزاج بیرکسی طرح کا

 تغیرواقع نهیں مواا درا پنی جگهر پر طبیار الدرسنے تسام کر لیا کوم سیستاویہ سے زیاد وجلیم اب کون ہوسکتا ہی۔ ؟

عُقلاکا قول ہوکھ اور تعمین میں اور المار ہوں ہے۔ اور تعمین اور المرہی اور تعمین اللہ میں اور المرہی اور تعمین ع عمدہ شنے ہو لیکن کالت سکر گزاری اعظے ترہی۔ مگرصب علم ورضا ترسی بھی ہو توسیان ا

### ه ۲۰۰ ما سیسان اور در مان

بالبان اور درمان اور نوبت بجاسے والوں برحونا طربو گئے جا ہیے کہ ان لوگوں کے معاملات میں فاص حہت یا طربی تھی ات معاملات میں فاص حہت یا طرائے اورسب کو بہجا ہے۔ اور روزان اندر و نی طور ترجی تھات کرما ہے نے کیونکہ میعمولی اومی ہیں فراسے لائح میں آجائے جن جب کوئی غیر شخص کی گرا میں پا پاجائے تو فورا اس کی تحقیقات کر لیجائے اور شب کے وقت میر نوبت والے کو بنظر تب سن مکھ لینا چاہیئے۔ کیونکہ یہ فورمت نارک اور خطرے ناک ہے۔

## (۳۱) ومترخوان شاہی

بادث ہوں کے سامنے طرح طرح کے کھا نوں کے نوان سجائے جاتے ہیں اور وہم ہیں۔ اُسکے پر تخلف کرسے کی کوسٹش کرتے ہیں۔جولوگ صبح کو حاضر ضدمت ہوں انکوہمیشہ ما بٹا کے ساتھ ناشتے میں شرکے ہونا چاہیئے 'اورا گرکسی وجہسے کوئی شرکے بنو تو بطور خود

لمەنغىل ٧٣ مىنى ١١٨- لىكەنئىل ٧٥ مىنى د ١١١ -

وقت مقرر ہیرہا د شا وکوکھا نا چاہیے لیکن رکیسی طرح نہیں ہوسکتا ہی کہ صبح کے وقت عام د شرخوان نہ بچھا یا جا ہے۔

سلطان طغرات ہوتی مبیح کے کھانے میں خاص مخلف کیا کر ہ تھا۔ حثے کہ اگر حبُّل میں کا کھیلتا ہو ہا توائسی حبُکہ پر دسترخوان بجھا یا جا ہا۔ادراس کٹرت سے خوان لگائے جاتے بھے

کہ دیکھنے والیحیرت زدہ رہجا ہے تھے۔ ہی اُصول خوا نین کرکستیان کا تھا اوراُن کے ما ورچنچا سے کا دروا زو مبروقت کھٰلا رہتا تھا ما کہ سب فینسیا ب ہوں۔ اور پیظا ہرہے کہ مُرْحض کی ہمت در مردتِ اُسکے درجے کے مطابق ہوا کرتی ہی۔ اور ہا دشا ہ کا مرتبہ ظاہر

بولهندا أسكوا بني سنت أن كے موافق دسترخوان ركھنا چا جيئے۔ بلكواس معاملے ميں اسكلے باد شاہوں سے سبقت ليجا ناچا جيئے ،

حدیث تربین بیری برکه نبدگان خدا کوجوبا د شا ه فراخ حوسلگی سے کھا نا کھلاتے ہیں اُسکے

ملہ شان عجم کا دسترخوان صبیا میسے اور پر تلف ہو تا تھا اس کی تقلید توکسی سے نہیں ہوسکی ہیکن ہا می تاریخ میز امیر معاویہ کے عمد سے خلفا سے عباسیۃ کک ور اُلٹے بعد کُنٹے جائیں نکم اون میں پینفت بہت شاہون سلسل پائ جاتی ہوا ورلئے واقعات سے تاریخ کے صفح فرین ہیں۔ جہج آبن و بسف (حبکا ظلم حاتم کی سی وت سے زمادہ گ مشہو ہی جو و لیدان قبد للک موی کی طرف عوات کا گورز تھا۔ اسکے دربار میں ہزارخوان فینیں کھا وں سکے الم مجلس کے سامنے چنے جامعے تھے۔ حالا انکہ ریسرف ایک صوبے کا جاکم تھا۔ امیر معاویہ کے حالات میں کھا

ہے کہ کھانے کے وقت دربان و صاجب کاعمل دخل کھٹے جاتا تھا اور صلا ہے عام ہوتا تھا۔ اور آج بھی غازی مطا عبلِ تمیض اور مُظفر الدین شامہنشا ہ ایران خلدار مشر مکھ ہوکا وسترخوان عهد قدیم کی فیا منیوں کا صلی ہنو نہ ہی۔

كبد عمية ك اور تفقوالدين ما جميشا وايران خدانته ملهم كا دستر توان عهد قديم لي قياصيون كالهلي لمونه بي-ار جهو ف پياين پرمسلمان حكم الون مين مكرث خطائر موجود مين -

ملک و مال درغرمی ترتی موتی ہو۔

میماریخی وا قعه بوکه فرعون با دشا هم تصریح با ورجنیا نے میں روزا نه جار مزار کرمایل ورجایو بیل در د دسوا دنٹ فرمح ہوئے تھے ۔لسکے علا و قطرح طرح کے حلوے اور غذائیو تی تین اورتما م اہل مصرا درفوح والے شرکیٹ سرخوان ہوئے تھے ۔اورجب کا س کی سطنت میں طرابقہ جاری رہا۔

حضرت موسی علیالت ما م کے حالات میں مورخوں نے لکھا بی کہ خدا و ند تعالیے نے صفرت موسی کی دُعا پر وعدہ فرمایا تھا کہ" میں فرعون کو دریا ہے نیل میں غرق کر کے آئی سلطنت کا تکو مالک بنا دو نگا' بنچا نجرجب اس و عدے کو کئی برس گرزگئے اور فرعون کی فرعونی شمیل کچھ کمی نہ موٹی ۔ جب حضرت موسلی سے چالایں فرن دو نے اندکھے اور طور سینا پر جا کرمنا تا ہی اور عض کیا کہ خدا و زموا لم تیرا و عدہ کب پورا ہوگا ۔ ؟

عنب سے آوازاً بیٰ کہ اے موسیٰ! تم فرعون کو جلد ہلاک کر ناچاہتے ہو لیکین اُسکے د میرے ہزار ہابندے یر ورش مایتے ہیں قسم <sub>ت</sub>و شخصیاینے عزت وحلال کی حب مک اُسرکا د سترخوان وسیسع رمبیگا ، ما د رکھو! که میں اُسکو طاک نکر وُنگا - ا د رجب اِس میں کمی د مکیمہ توسمجے اپنیا اُس کی موت قرب ہی'' چنامخے حسفرت موسیٰ منے فرعون کے مقابیعے کی طبار ماں ىتروع كىس،اورىيغىرزعون كومهنجى توسكنے ہاڭ سے كها كەرموسى منى اسرائيل كومىيے بهتید نوط صفحه ه ۰ مه - نبوت مرحمت بو بی تنی اورعالین برس نی اسرائیل کو مبایت دمیتین نرسیکی ایمیونهر مرس کم عمرمي نتمآل ذمايا اسوقت مصركے تخت پر فرا عندمیں سے دلیدر <del>بنسبقت</del> عکمراں تھا جومصر کا اخیر فرعون تھا اوراران میراسوقت منوحهر کی حکومت تمی جصنرت موسک ک<sup>یا</sup>ت و تاثیعیٹ کی تیٹی صغوراسے ہو لی تھی۔ قار دن بن صاقر مشتقہ بن لا دی آپ کا چی<sub>ا</sub> زا دھانی تیا جواسو تت کے د دلمتند دن میں <del>سینے ا</del>ر کرتھا ا در سا مری حبکا نا م<del>رسلی بن ط</del>فرتھا بیعی اسی زمانے میں تعابیٰ و رآ رکنے کی کتا ہوں میں ن سکے حالا میفصل تحریر میں جیفیزت موسی علیائیسلام طولل تھے اورمال گھونگرو لیے بڑاج میں غصہ بت تھا اور زان میں لکنت تھی۔ازمعار فیابن قیتسہ و ماسخ التواریخ حلدا ولُ ان غده و خېسبارنبي اسرائيل **له** وليدېنصعب كا فا مور وزير پوجي **طرح پ**ر فرعون وعوى ا<del>لوست</del> مي*ن مرشاكا* ویا ہی یہ زیر کفر و زنر قرمی متبلا تھا۔ حضرت موسیٰ کے وعظ سے فرعون یان لاسنے پر رضا مند ہوگیا تھا۔ گراہا <del>ک</del>ے ما کوٹے اخبرس کی ہات ہو کراج کا تو ضالی کر ہاتھا اور لوگ تیرے ساسنے سحبرہ کرتے تھے اوراب تومونی کے کینے سے فرمنی ضراکی عبا دت کر گیا۔ اور ندانی کرکے مبذوں میں شامل موگا'' اوراس طرح سے موسلی کے مرجوز رْ ديركراتنا بجراحم مي ذعون كے عزق بولے كاسب بى بى يان تمايا <del>سیاہ خ</del>صاب کا مومد بھی ہی یا مان ہو کمیوز کو حضات موسلی سے زعون سے و عدہ کمیا تھا کہ اگر قوضا برا مان لاے تو میرا شبا<sup>م</sup> وشائيكا جبإ ان في ننا وكدايه تومين كرمكما مول ورفضاب كاكرسنيا لون كومسيا وكرويا جنا يخدسا وخضاب الكاف والفرون كي سنت وأكرت من اورانصا فأسيمي ففول كيونكر ا خناب پردهٔ پیری نی شودم ائب مرکز و حیافیسندان را بدارتوان کرد

مقابطے کے یہے جمع کرئے ہے ہیں۔ انجام کی خرنیس ہوکہ کیا ہو۔ اسیلئے خوائے کو معمور دکھنا ہے گا الکسی وقت ہماری قوت کم نمو۔ اوراس کی تدبیر ہی ہوکہ ما ورخیائے کاخچ نصف کر دیا جائے چنا پخرا نرخسب جرمیں کمی ہوتی گئی حضرت موسلی اس خبرکو ٹنکر نمایت خوش ہوئے اور خدا کا وحدہ یا داگیا بنچا بخد حرب وزفرعون دریا ہے نیل میں غرق ہوا ہوائسدن اُسکے ما ورجیجا میں صرف داو بھیاری ذبح ہوئی تھیں ''۔ اوراسی مہاں نوازی کے سبہ صفرت آراہیم علیالہ للا) کی خدا و ند تعالے نے تعرب نے ہوئی

حاتم طائی کانام دنیامیں صرف سی صفت سے زنرے ہوجی تعالیٰ سب کو اسی صفتے بہرہ یاب کرے آمین وَلِللهِ وَسُّرَمُنْ قَال -

> جانمزدی ازخوئے پنمیرت جامز دیکٹ درگئتی ترہت

جوا ممزدی از کار با بهترست دوگیتی بو دبرجهٔ نسب ردرست

ملے تا ہی ہوت اور خل سے بند نامور وائم گرزے ہیں، مگرسبی ممنا زاد رضر بالش وائم مل کی ہو۔ ادر وائم کو صوف فایضی، ووت اور خلاصی ہے۔

یا مور و جا ور خل نے عوام وخواص ہیں رو خشناس کر دیا۔ حالانکہ وہ آیا م جا ہلیت کا نامور شاع می ہو۔

یا مور و جا بھی خلی نہ نہ ہوا۔ عبد اللہ کا بٹیا اور حد کا بو نا اور شرح کا پر و تا تھا۔ وائم کی مال عشہ کو فایضی میں مشور ہو۔ لیلئے یا کمنا مبالغہ بنیں ہوکہ وائم افرزا دفیا فی خل کا باب لینے نونها لکو شیخوار حوار کر گرا تھا۔ لیلئے وا دالے بور و موار مرح می اور وائم جھا کی بیٹ نونها لکو شیخوار حوار کر اور اسے کے متاب کی نگرا تی سرد کر وی اور وائم جھا کی کی بیٹ کی نامی کی موال و دولت سے بہرو و کو مرحت برا رفت ہے کہ والی میں ہے ہوں کہ دیا۔ اور تا م عرف ایسی کی خامی کا بیٹ ہو تا می خویب ہو۔ یہ زانہ جا ہمیت کے مشاہیر کر دیا۔ اور تا م عرف ایسی کی خامی کی خامی کی بیٹ نیس لگا۔ حاتم کا دیوان میروث میں سے ہو۔ بورانہ خانم کا دیوان میروث میں میں سے ہو۔ بورانہ خانم کا دیوان میروث میں تا ہو جانم کا دیوان میروث میں میں سے ہو۔ بورانہ خانم کا دیوان میروث میں میں سے ہو۔ بورانہ کی دیوان میروث میں کا دیوان میروث میں کا برائے کا بیتہ نیس لگا۔ حاتم کا دیوان میروث میں ایسی میں سے ہو۔ بورانہ کی کا بیتہ نیس لگا۔ حاتم کا دیوان میروث میں میں سے ہو کی کیونہ کی بیتہ نیس لگا۔ حاتم کا دیوان میروث میں میں سے میں کی کیا ہو کیوان میں کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہے کہ کیا کیونہ کی کیونہ کی کیا ہو کیا گیا کہ کا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا گیا کہ کیا کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کی کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ ک

# (mr)خدّمگارا ورثبائية غلاموں کے حقوق

خدتنگاروں ہیں جواچھا کام کرے اُسکوصلہ لمنا چاہئے۔ اور جو تصور کرے اُسکو با بڈا ڈھو کو سزا دیجائے ناکدا در د ں کو عدہ کام کرنے کی رغبت پیا ہوا ور ٹیستور ہوکہ سزایا فیڈنیا دی ڈرتا ہی۔ اسیسے سربح مٹھیک ہوجائے ہیں۔

حکایت خردا ویرا دی ہوکہ کلک ویزلینے ایک مقر خاص سے ناراص مہوگیا اوارُسکو لینے بیس کے سے روک دیا ورحکم دیا کہ کوئی شخص اس سے نہ طبنے لیائے '' مگر ہاڑ مبرطرب

حبوته بسر دو در دو در دو در دو در حدور صور صبحات داب احد و در در ۱۹۸۸ میبوته سرد.

مده نصل ۱۱ سر صنی ۱۱۰ سرله خسر و روز کا نا مورغنتی هو - وا و آفرید به بیگارگر دستس خسروانی و عزه گرمهه بیونگ موجد هم - عجرم ( فارس ) کا باشنده تصاخصر و کا امیر مغنتی حبکا فام « سرکش "تما وه نمیس چاهها تقاکه ما دید در بارمی داخل هم و لیکن کمک غبان کی به ، سے حبکا فام مرد و می تعاا سکوخسرو کی حضوری تصییع می تبدید کی دا درا یک همی ترک فی

ه صدیعی بیسه به مرتبه موتیوں سے موغه بحرد یا گیا۔ درما برکا دو سرامغنتی نکیسا تھا۔ نظامی ہے بحیسا جنگ اگر د ونوشش اواز ''نگنده ارغنوں را پر داوسا ز

اسنح الواريخ جلد دوم صغوره وم تعفيل كے يائے و كھوٹ منام فردوسي حالات ضرور ويز-

مېردوزائنے تىراب طعام بنچا ديا كر تا تھا جب پر ويرکو پيخبر مونی تو مار بدسے کہا کہ چھف

میری حراست میں ہوائس کی خبر گری کا بچھ کو کیا حق ہج۔ بار بدشنے عرض کیا کہ جواحیان حضور

نے اُسکے ساتھ کیا ہجا تنا تو مجھ سے نہیں ہوسکتا ہی۔ <del>برونی</del>ے پوچیا وہ کیا ہی ؟ بارسیسے

اَلَ سَ**امَانَ کَا**یهِ دِســـتورتِهَاکُه لِنکے سامنے اُگرکو ٹی اچھی مابت کہتا ماکو ٹی جو ہر دکھا آیا ا و<del>روہ</del> کہ بہت خوب تواُسی وقت خزانچی امکی منزار درہم دیدتیا تھا۔

اور شابان اکاسرو عدل، مروت، ہمت میں تام شابان سلف سے فائق تھے اور کُن میں عبی نوشیرواں عا دل سے نفل تھا۔

# (۳۳) عال ي ركايت في هي تحقيقات

اگرکسی گوسٹ ملک سے یہ خبر سینجے کہ وہاں کی رہایا پریشان ہی اور شبہ ہو کہ مخبرخو دغوش تو ہا و شاہ کو لینے معتمد بن میں سے کسی خص کو نا مز د کر کے اس طرف خاموشی سے تعبید بنیا چاہئے ناکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ کس کا م کے لیئے جاتا ہے۔ اور وہ ایک میں نے کا اُنظران میں بھر کر شہرا ورگا اُوں کی آبا دی اور ویرانی کی حالت دیکھے اور حال کے متعلق خوبسے میں شُن کی دیرانس کی جانج کرے ۔ کیونکہ عمال کا یہ میں دستور ہو کہ لیسے موقع پر وہ کہ اکر شے سے

له مجد سے لوگ ریخ و عداوت سطتے ہیں الداأن كى ابتین قابل ساعت نيس اگران كے

كله نفل، ۳ صغروا-

ا قوال بر پّوج کیجائیگی تو وه ا درمرکش موجائینگے؛ ایسے خو دغرضوں کی با توں میں آجا نیسے رعایا تبا ه و بر با دِ مبوجاتی ہی

رسى امورسطنت مير المناه كوجاري مكر ماجائي

جب دو فریق حاصر سورا وراینی رو دا د بیان کریں اسوقت کسی طرح فرنفین پر میزطا مهر نمهو پائے که با د شاه کامیلان کس جانب ہی۔ کیونکه درصورت اظهار حوفرت سچانی پر ہجودہ ڈرکائی

ا درع ض مدعاسے قاصر رہ مگا گرھوسٹے کا حصار بڑہ جائیگا۔ جنا پنج میں قرآن مجسم میں ہے۔ یُاؤِیُّا الَّذِیْنَ اَمُنُوْالِنُ جَاءَکُوُ فَاسِنُ بِنِبُاؤٍ فَتَبُیّنُوُا ۔ بِزرگان دین کا مقولہ ہوکہ الجعلَة مُینَ تُنْسِی مِنْسِی کُنْسِی مِنْسِی مِنْسِی وَ مِنْسِی مِنْسِی مِنْسِی مِنْسِی مِنْسِی مِنْسِی مِنْسِی مِنْسِی مِن

الشَّيْطَانِ وَالتَّاكِنَ مِّنَ الشَّحِنْنِ-بَرْزِيَهِركِهَا ہوكِكسى كام مِي حبدى كرناسِك پن كى دليل ہو ا درايے لوگ ہميشەنشيان وغمناك ہواكرتے ہيں ا درا پنی حركموں پرخود ہی نا دم ہوكرا بر با بر

> شنفارکرنے میں؛ (۳۷) امیر حرس جو بدار کی حدمات

مرو وسلطنت بین سیسر حس کاعهده نهایت مقتدر شارکیا گیا بی اور حاجب کے بعد اس عهده دارکا مرتبه بی کیونکه امورسیاسی سے اسے زیا و تعلق بی حب با دشاکہی غیستہ

له نعل ۱۲۰ عظه نصل ۱۳ صغر ۱۲۱-

ہو ابی تو وہ اس عهده دارکو عکم دیا ہی کہ فلاش خص کو قتل کر، ہات با دُں کاٹ دال بہنی ہے، بیدلگا، جنی نے میں لیجا، یا کنو لیں میں قید کر، اسوجسے سب لوگ امیر حرس سے فرقے ہیل ورحان کے خوف سے ال و دولت اسپر نثار کرنے ہیں۔

امیر حس ہمیشہ صاحب نقارہ ونشان رہما ہی - اولاس کی سایست کالوگوں پرما برشاہ سے زیا دہ خوف ہوتا ہوا در ہو ترت لسکے عہد سے کے لیے صرور ہی -

چوبدار بارگاہ مسطانی میں کم از کم بچاس چوبدار مروقت حاصر رہنا چاہیئے جنیں سے بنیں عصائقر نی مہول و رمنی کے طلائ اور دس بہت ہی شاندار مہوں -

#### (۳۷)خطا ما القاب

دا قعه سے معلوم موحالیگا که القاب خطاب کسیی عزت کی چیز ہی۔ د *السلطنت غَنْنُ من حب سلطان محمو دَخت نشين ب*وا تومهيه المومنين الْفَادِيم اللهِ اللهِ» عباسى سے عطائے خطاب كى سندهاكى جيائي وربار خلانت سے يہين الله وله كا خطاب رحمت ہوا یمکن جب سُلطان سے ولاست <u>نیم وز، خراسان، ہندوستان</u> (سومنات) اسمع تمام عَلَقَ كَ فَعَ كُرلِيا مِ اُسُوقت دربا بركوا بكِ سفارت مع گراں بهاتحا لفُ كے ر وانه کی ۔ اورخلیفہ سے خوہ ش ظا ہر کی کہ بہیں اللہ د لذکے لفتب بر کھیا و راضا فہ کہا جائے گر در خورت منطور ہونی ۔ حقے کہ سلطان سنے دس مرتبہ اپنا قاصد بھیجا گر کھے کامیالی ہو ا ورُسلطان مُحمو د کی بیت ابی کا پیسب تھا کہ خاقات تھ قند کو خلیفہ سے میں لفت دیلے تھے ميني فليوالدوله ، معين خليفة الله ، مملك الشرق والصّين اورسطان كوصرت مین الد وله کاتمغه و ما گیاتها - ا<u>سیلئے سلطان نے بیم خ</u>لیفه کومینیا مرمبی که خاقان کو دحس **کو** ينتي تحت يرشجا يابي حصنو يستة مين لقب عطا بهو سنت مين ا در مجه وُصرت الك حالا نكريت غرتوزا ہوبلی ظرخدمات بی ظرفوما ماہے ۔ خلیفہ لئے جواب میں کہلا بھیجا کُرُلفتہ چقیقہ میں ہے مرد کی عزّت غِطْت بڑہ ہاتی ہے بسکین جو نکہ تم خو دہبی شرایب و مِعزرٌ و بابتُدا دِالعباس *حرم*ر بسحاق بن مقدّر *براشا بعر من تخشانشين ب*وا- <u>النشا</u>ين حكمت على سأمرا وأك بوض *ایک لئے د* نیا رعقد کیا ۔ یہ بدا موقع تھا کہ در مارضلا فت سے محمود کوسلطا ن<sup>ا</sup> درمین لہ وا**د کا** خ

وا بس<u>ما س</u>يد من ييضيعنه نوت موا<sup>ن</sup> طبقات ناصري ولفخزي -

ب لقب كانى بى - رام خا<del>ن سم قى</del>د كامقا بلير- تو د وامك دان ترك اسیلئے پینے اُس کی درخوہت کومنطور کرایا ہی ا در تہاری جو هٔ از هم*ن خود بی کرسکتا بون" بیکر به* بطان کی ا*س جواب سیشفی بنو*نی ملکه بخت مسیر ا درمحل م*س اگرا ایب تر* کی خواص سیے جواکثرانتی خوش سانی سیے سلطان کوخوش رکھا کر تھی 'ٹکایٹاکہاک*وشیف*یاس مرس کر خلیفہ مربے لعتب پر کچھاضا فہ کرے ہبت کو مشتر کی گو ہ نهونی ٔ اورخا قان سمر قدنره وصل میری رعیت ہی۔ وہ کئی لق<del>ے</del> متماز ہی۔ اسلیے جا ہتا ہو لہ خاتا ن کے گوسے و ہ تا م سندیں جوا <del>میرالمومنین سے</del> وقت عطائے لقب مرحمت فالح ہیں۔کو بی ٹیزالاہے۔اسکاصلہ میں خاطرخوا ہ دونگا" خیانچواس خواص نے اقرار کیا ک اس کا مرکو بوراکر د ونگی سلطان سنے خوش موکرسا ما ن سفر درست کر د ماا در مذخواص او زرگوی وروبیی کے بعد سعطان سے اینا سفرہا ماس طرح سے سان کرنا شروع کیا کُمُس حصنو کستے ، ہوکرغزنس سے کا تنعرکئی ا در وہاں سے جین دخطا کے رشمی کیڑے دغیرہ خرمدیکے مع چند کنیزا در ترکی علاموں کے ایک قافعے کے ہمرا ہ سم قندروا نہ ہوئی۔ا و رمنرل مقضور پنجکرتن روزکے بعدخاتون (بگم خا قان عمرقند) کی خدمت میں سلام کے لیے حاضرہو کی او ضویر منځکرا کمپ خوبصورت کینرمپش کی ا ور بولی که میل کپ سو داگر کی نبی بی بهوں و ه مجه کو لين التدمغرس ركمنا تعايشه خطاجا نيكا تصد تعا- گرضش بهنجار نيخه عالم آخرت كاسفراضيا ركيا تبمي فنتن سے کا شغوعلی گئی فان موصوف کوسیننے فرز دی اور عرض کیا کہ میرا شومر فا قات کا خلام تھا۔ اور میائس کی کنیز حایجہ بدار کا اُس مرحوم کا یا د گار ہجا ورحبقدر سرمایہ ما بی ہجوہ مجم رسمرقند تك منيجا ويرميت ما معمرآب كى دعاكور ہونكى حيانجه خان كاشغر نے رساته که د ما اورما کم بورک کوحکم د ما که و ه مجھے اچی طرح۔ صدقے میں خداخد اکرکے بیا تنگ پہنے گئی ہوں۔اب میری مارز و بوکہ سرکا ر ت رکھیرل وراپنی لوٹڈی سمجھکا حصنورمی بڑا کسینے دیں۔ا ورمیرے شوہ ں ہی اُرز وتھی کہ سم قند مہنچکا تا م عمر مهاں سے قدم نہ کالونگا۔ادر مسرے مایں حوسر ا سکو بیجارکو نی جا ہٰدا د خرمدلوں گی جومیرے اور س میٹی جیسے کے واسطے کا فی ہوگی' خا سے رموع کی مجدسے موسکی کا محا اسے لئے اُٹھا فر رکھوں کی مکان در کھانے کیڑے کاصرفہ میرے دیتے ہی۔ تم شوق سے میرے مایں رہا کر و۔ اور م<del>ی فا</del> قات ہے ہی تھاری سفارش کر ونگی'' خیابینے بیلے ون منگرسے بات جیت کر کے جی آئی ا در وس دن *بحرحا ضرخہ م*ت ہوئی سکرکے دربیعے سے ضا قان کابھی سلام میسر ہوا ۔<u>مین</u>ے اول کھ ورت كمورًا نزركيا. ليك بعدا نيا مختصرهال فا قان. رنطائف خلائف مينے دونوں کواپنا کرلیا۔ اورخا قان ا صرار ة اكيدكے كچەنئىي نباجب جيەمىيىنے گرزگئے توابك ن مينے فا قان اواُس كى لم کے سامنے بعد متہید د ما ، و تنا کے عرصٰ کما کہ ایک حاجت رکھتی ہوں اگر فتول ہو تو تو <u>وں۔ د ونوں سے کہا ' تو ہواری میں خوشی ہے۔ مینے کہا کہ میری بڑی یو بخی صرت م</u> شا پی مینے اسکو <del>علم القران اور علم اوب</del> کی تعلیم دی ہی۔ ما قبال خدا و ندیقین ہے کہ فروم می مو ا در پہ لمات میں سے ہو کہ خدا اور رسول کے احکام کے بعد آمیر المومنین کے فرمان کا دجم

واسطے و و فرامیں مرحمت ہوں تاکدکسی! دیب سے صنور کا غلام اسکویڑ و لے "میری شدہا کشکر د و نوں بے کہا کہ یہ تومحض معمولی ہات ہی تمکو کو ٹی شہراور صاکبرطلب کر نا جا سئے تھا۔ اور

صرد و ول سے اما کہ بیاو علی موی ہائے۔ مولوی ممر و رجا بیر طلب ( ما جا ہے گا اور فرا میں تو <del>ماہد ولت</del> کے بہاں بجا ہی ہونگے چا ہو توسب لیلو مینے کہا بنیں <u>ص</u>رف ایک فی

ہی۔ جیانچہ حسب نکا خزاہے سے وہ دست ویز برآ مدہوکرمیرسے حوالے کر دی گئی جب میں حصول مدعا میں کامیاب ہو ئی توسینے سفر کا سا مان کیا ا دراُ نٹوں پرا سباب لا دکرا ہل محلہ مح

موں برقابی ہوتا ہے۔ خلامرکیا کہ ایک ہفتہ کے داسطے پر گنہ میں دیبات خرمدہے جا تی مہوں ۔ چانخہ کڑی منزلسطے

ِی ہوئیٰ ایک بہنتہ میں غزنبر پہنچیٰ وراب سلطان کی خدمت میں وہ فرمان مثبی کرتی ہو<sup>ں</sup> مدر میں میں نزائر سر سر سر کر اس سلطان کی خدمت میں وہ فرمان مثبی کرتی ہو<sup>ں</sup>

لطان ممو دیے اس فرمان کوایک عالم کے ہات خلیفہ قاد سرباللّٰہ کے حضور میں سیجدیا . درع لضے میں لکھاکہ میرا ایک نوکر سمر قندگیا تھا وہا ں کے کسی مکتب میں ایک لڑکا یہ مڑہ ورقیج

میوری یا صور پر بارے را را مربی کا رہی ہے کہ نامہ و فرمان الشخف کے سے ارکے سے چین کرمیرے را منے میٹی کیا ہم چقیقت یہ ہو کہ نامہ و فرمان الشخف کے

بر صحبیا چاہیا ہے جواسکوء زیسمجھے اور لینے سرکا قاج نبائے۔" ر

. ملیفه قا دربابته کوجب میصال معلوم ہوا توانسے خا فا ن کو نمایت غصے سے مکھاا درسلطا ممود کا سفیر چو میں نئے مک بغدا دمیں بڑار ہا۔اسکوا ورکوئی حواب نہیں نے ماگیا۔تب سفیر سے جو کھ

خود بھی بڑا عالم تھا قاضی القضا وسے میسٹ کہ بوچھا کر ایک مسلمان بادشا و جنے محصل ہیں کے ر

ولسطى كفار برجها وكيابوا ورجن والالكفركو وارالاسلام نبايا بوداور وه خليفه سع ملناجلهي

ایک بئب مسافت انع ہو تواس صورت ہیں وہسی عباسی کو تخت پر بٹھاک بطور خلیفہ کے ایک بیروی کرسکتا ہی اپنیں - قاضی انقضا ہے نے لکھدا کہ ہان وہ ایساکرسکتا ہی'' اب س سفیر سے اپنی وضلات کے ہمرا و فتوسے کوضلیفہ کے حضور ٹرٹسٹ کرا اور کھا کہ ہے۔

عصے سے در دولت بریز اموں سِلطان مجمود نے لا کھوں ہی منت ساجت سے اضافزلفت

کی درخوہت کی۔ گرا فسوس ہوکہ و و نامنظور ہوئی۔ اگر سلطان قاضی الفضا ڈکے نتو سے پر دعِ شرع کا صاکم ہی عملدرآ مدکر سے توا میالمومنین کے نز دیک دومعند ورسمجھا جائیگا ماہنیں ؟ فلیفہ نے عرضدا شت پڑنے کے ساتم ہی حاجب کو حکم دیا کہ سفیرکو میش کر وا ور کسے طمئن کردوکھ

و ه پینے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ اور څمو د کو خطاب ملیگا۔"

غضكم محود جيشيض كوبا وجود فدست المسك بسنديده أمين الملكة كالقب كن مظول سالا

تعاسلطان جب كك نزورا وه يمين الله وله أين الله أنك ألك أكالت عص شهوررا-

 ال سامان جبنوں نے عرصة مك سلطنت كى ہى - ان ميں سے مرامك كا صرف ايك لعتب تجا مثلاً امير فرح كاشتنتاً و اور كسكے باب كا امير سحيد، اور كسكے دا دا كا امير حميد، اور سماعيل بن احمد كا امير عاد ل !!

قعناة اورا مُدك لقب لس طرح ہوا كرے تھے جب بحن الدّين، شرف الْإِمَالام، سنيف النّنة أ ذَبُنُ السَّرَعُبَهُ أَخِزُ الْعَلَى ، وغيره حونكه تربعت كاتعلق خاص علماسے ہى لهذا أن كوليا ليقب يے جائے تھے ياوراً گركوئی جاہل خودہی صاحب لعت بنجائے واُسكوسلط نت كيطر ذھے سرا دكيلے سيدسالاران فرج اور عمّال كو دوله كا خطاب بنا چاہئے يشلاً سيت لدوله؛ حما م الدولہ ظيالراد

اوروزیروں کو شرف الملک عمیاللک نظام الملک کمال الملک وغیرہ سلطان الب رسلان کے عمد حکومت مک خطابات با قاعد تھتے موباکرتے تھے لیکن اس
عمد کے بعد موجرت بیازا تھ گیا۔ اور خطاب گڈٹر ہو گئے۔ اوراسی کٹرت کی وجہسے کوئی خطاب
کا طالب نہیں رہا حکوانا نجسے لرق رقونیہ ) کالقب عضل دلة اور رکی الله دلة تھا۔ اور
لئے وزیرت الجبیل اوربت الم خطیر کے لعب سے سرفرا زستھے۔

طبقہ وزرا ہیں ہے سے زما وہ فاضل ور <mark>بزرگ صاحب بن عبا</mark> ڈتھا۔ اسکالقب صاحب کا بی ٔالکُفَا ۂ ٹھا سلط**ان محمو<sup>د</sup> کے وزر کالق**ب شَمْسُ اَلکَفَاۃ ٹھا۔

ما دشا ہوں کے القاب میں دنی<u>ا اور دین کالقب زما م</u>ان میں نہ تھا لیکن ہے پہلے ضلیفہ المقتند بنی مِامْرِلاللہ سے *سلطان ملک ثنا و کو مُعِزْالله ثَن*اُ وَالدِّینُ کالعتب عطا فرما یا لیکن *سلطا* المقتند بنی مِامْرِلاللہ سے *سلطان ملک ثنا و کو مُعِ*زْالله ثَناُ وَالدِّینُ کالعتب عطا فرما یا لیکن *سلطا* 

عله المقندى إمرامتًا بوالقاسم عبدُ مترس عن المن الله الله الما من الله كما انتقال رَبِّخت لَثِين موا اس خليقة

مورو ثْي تمغيموگيا -كىونكەسلىطان بركسار ت دُكنُ الدُّ سَا دَالدِيّنِ اوْجُ هٰاٹُالدُّهٰنْاُ وَالدَّهٰنِ کے بقب سے کا راحا ّما تھا۔علی مُزالقیامں فَاصِّراٰ لِدُّ مُنَا وَالدَّيْنِ اور عُيُّ اللَّهُ نِيَاً وَالدِّينُ بَعِي القابِ تصے ۔اورسِگيات کومِي لقب الدُّنياُ وَالدَّيْنِ وما حا مَا تھا - مگر عيقة حال مه يوكد مآلقات خطاب بإ د شا مهوں كوسزا وارمېں كيونكه د بن و د ښا كې صلحت خیں کی ذات سے دہبتہ ہیں۔مجھے نہایت تعجب مہوتا ہو حب میں ایک معمولی غلام کالفت سَلَدِينَ مَاجِ الدَّرِينُ نِهَا مِونِ عَالانكه مْرِمِبِ كُوان حَصْرات سے مُعَامِت نَقْصان بِينْحَة ې ا دراينے زيا وه برمزم ب کوني د وسرانيس بي-مُصَلِّ بنا ین کایه ہو کہ صرف حیار گر و ہوں کو لقب <del>دین</del> وا<del>سلام کے س</del>نرا وار میں. ۱ ) ما در ۲ ) وزیر - (۲ ) عالم - (۲ م مهمیسی<sup>۱۱</sup> ولامیرمی عام طور سیمی بلکه ده جرجها دی لراسُو**ن می شنخول ریتها مهو ا** ورایک علا ده حوکو یی دی<del>ن واسلا</del>م اسینے ل ضا فه کرے اُسکو سزا دیجائے تاکہ و وسروں کو عبرت ہو۔ ا ورعطا ہن ہی غرصٰ موکہ وتھض عوام سے ممتاز سمجھا جائے مثلاً ایک محلس من ش دمیر م تُذي الكرسمان سے صرف يك كويكاريں توسب كے سب يكارا تفينكے لے کے بوگا مگر شخص سمجھ کا کہ مجھ کو ہدائے ہیں۔ا ورصب کی سے ایک کام كي تعلقات كوسم في كسيقد رحصا ول كي لهذااس موقع رئيشيريح كي ضرورت نهيل بهجة

دوسرے کا کا ل تمیرے کا سدید چوتھے کارت بدلعت ہوگا نوا واز دینے پرصرف وہم کی آ شخص بو بسکا ۔ اور لعت ہی ایک لیسی جیزہے کہ حس سے ہرایک دیسے و مرتبے میں بلی ظرخر وبزرگ تمینے ہوتی ہی ۔ شاہان بدیا روعا دل کوچا ہیئے کہ ائین قدیم ربھی نظر ڈالئے رہی ورکونا کالمغ بب منوص و ذکر نذکریں ۔

ﻚ وَثِرُكَا بِتَ يَا نِحِ سِ صدى بحرى مِن خواجه ِ نظام الملاكنے اپني سلطنت ہے كی ہو کوبنہ وہي ُ سکا بت آج ھي موھو،

علامهٔ اورا بِلغضل، م<del>وعل سینا</del>ے بڑہ کرنئیں ہیں جبکو ما وجو داسس فضٰں و کمال کے صرف امکی مخت

خطاب دیاگیاتھا بعینی رہشنیخ "گرانصات یہ ہوکہ جعظمت وحلال بہشیخ " کے نفظ سے ہوید اہرو و مطا

المارتغول مين عي دموندك المارتغول ملكي بو-

## (۳۰)مبرکسی اببرکاری ساختند

لِكُلْ عَلَىرِجَالٌ

شا پان بیدا را ور <del>وزرائے ت</del>جربه کاریے کسی زمانے میں مرہنیں کما ہوکہ ایک شخص کو دو سیرد کی ہوں کیونکہ اس صورت س دوکا موں میں سے <del>حسن وخو</del> بی کے ساتھ صرو ہی ہوگا ا درایک یا تو کُلّیة ٔ خراب ہوجائیگا یا اس میں کو تا ہی ہوگی ۔غرضکہ ہا اُصول مذمہ ۔ اورحب تم خودغورے دیکھوگے تواس فتم کے عہدے دا رکو ہمیشہ حجال مرصنا مبوا یا وُگے اورخرا بی کام برتم اُسکا یہ ہی عذر سنو کے کہ میں کیا کیا کروں ؟ اوراس کی ٹھیک شال پيوکڏحس گھرمن دوبي مان ہو تي ہيں وہا اُچپي طرح جھاڑونئيس ديجاتي ہوتہ خانه مروکد ما بزیارفته بو د)سلطان کی غفلت اور وزیر کی نا قابلیت کی ایک پیهمی تیجان ہج به د فتروزارت سے کیک عامل کو د<del>وخدمتو</del>ں کا پروانه دیاجاے۔اس نتظامے سے علا و دکم سکلات کے ایک قت یہ می میٹ آتی ہو کہ بہت سے کام والمے برکا رہیں ہے ہیں۔ زه نه سابق میںایک خاص متمام ریمی تھا کہ جولوگ شریعیٹ خ<del>انزان ، پارک اور مذہبی</del> راسخ الاعتما وموف تصح خوش كوخدمتين فيحاتي تنتيس مستعام مين مي يوكهونكا ہ سے بڑہ کروہ وشمن ہوکہ دس دمی برکیار پڑے رہاں دراُ نکا کام تہناایک شخص کر ہاہے: طنت کے ایسے بیمن کی مثال میں کو کدا کے شخص ما دشا وسے بیکتا ہو کہ خدا و زلغمت

سله صغیر ۱۰۰ انفایت ۱ و انفس ۱۰۰

المک میں برطرت امن دا مان ہی۔ اسوقت کوئی دشمن مقاب بے برآ ا دو نہیں ہی۔ شاہی نوج کی تشمن مقاب بے برآ ا دو نہیں ہی۔ شاہی نوج کی تشمن مقاب بے برآ ا دو نہیں ہی۔ اگر تقبہ رسا ہے کی تقب اد قریب بلاکھ کے ہی گرمیرے نزد کیے صرف شتر بزار کا فی ہی۔ اگر تقبہ رسا ہے اور شین تو فرائ کی درچند سال کے بعد خزا نہ پوئے سے طور سے ممور ہوجائیگا "

پوئے طور سے ممور ہوجائیگا "
مثال کے طور سیجے لوکہ ہا سے خدا وزیغمت کے قبضہ حکومت میں آج ملک خواسان ماواردا

کاشغر، بلاساغون، خوازم، نیمروز، عات، فارس، شام، ا ذربانجان، ارمن، انطاکیداو بیت المقدس ہے۔ اور فوج کی تعدا دصرف چار لاکھ ہے۔ اگر بج بے چار لاکھ کے سات لاکھ سوار ہو تو آسندہ مہند، کرستمان، چین، ماچین، حبش، بربرا وراقصا سے معزب بربہا راقبضہ ہوا۔ اسبم اگران میں سے بھی تین لاکھ تیں ہزار سواروں کے نام کاٹ دیں تو تباسے کے آخر یا لاکھ مات و ضرور ہوکہ دوسری ملطنت میں جوع کرنے گے۔ ماکسی کو اینا افسرنا کرسا دسے ملک میں ماخت و

نا راج مٹر *نے کرینگے*ا درائن کی ذات سے استدر شور ش پیدا ہو گی کہ بزگوں کے جمع کیے ہو خرانے بھی خالی ہوجائینگے حبیبا کہ فخوالدّولہ کے عہد میں ہوا تھا۔ شند

حقیقت یہ ہوکہ سلطنت کا قیام فنج سے ہوا در نوج روپہ کے بل پر رکھی جاتی ہو۔ اب شیخوں اسکے خلات ہوگا و و ملک کا شمن ہو۔

جس طرح قبح کی نگداشت ضروری ہواسی طرح اُن عَالَ کی بھی جو لینے ذا لُفن سے سبکہ وَ ش گر دیے گئے ہیں۔ بڑے عہدہ دا روں سے جب اُن کی فدشیں سے بیجائیں تو اُن کی خور ڈنو کا بھی خیال رکھنا چاہئے کے کیونکہ اُنکے حقوق کو نظرا نداز کر ناصلی تہ ملکی اولِفلا ت فی مڑھے بھی خلاج

تیبراگر و <mark>و ملی</mark> و نفیلا کا ہی ۔ یم می <del>بت الما</del>ل سے نطب یفہ طبے کے ستی ہیں بیرائس وزیرکو اچھانبیس بجتیا ہوں جواس گروہ کے حالات سے ما دشاہ کومطلع نرکر الہے کیونکرجب کی وظیفه بندموجائیگا تو پیرسطنت کے خیرخوا و ندرستینگے اور (ارماب عدالت برمانا و وطعنه زنی کی لك كے برون وشمنوں سے سازش كرمائينگ بزرگوں كا قول بوكه "كُلِّ عَلَى بِجَالٌ اسكا للب په ېوکسلطنت بين اوني ، اوسط ، اعظ ، درجے کے کام ہوتے ہيں اسيئے ہرعامل ا حكران کو بنجا وٰ المسکے علم دخشل ورشائت گی کے عہدہ دینا چاہیئے۔اگر کو بی عہدہ دارا کہ کیا م کے ہوتے ہوئے دو مری خدمت کی درخوہت کے سے تو دہ مرگر بنظور ناکیائے۔ س نتظامے یہ فائدہ موتا ہو کہ لائق اشخاص برسے کا رموجاتے ہیں اور ملک کی سرمبری مِن ترقی ہوجاتی ہو۔ وزيره تام عال در واليان ملك كاا فساعلي واسكيلي بيشرط به كدمستى اور ماُريني ليونکړا فسرکا اثر اتحوّ پریژیا ہوہ وزیرنیک ماورنیک <del>سیرت</del> ہوتے ہیں۔ وہ ما دہشا وکو ا پنامبیا کرسلینے ہیں، اور جن ما د ثنا ہوں کا آج ذکر خیرکیا جا تا ہی در مہل <sup>د</sup>یبی ہیں جنکے وزیر نکتے تام بادشاه نام وزير

۱ آصت بن برخیا ۲ نبرون ملیدلسلام ۳ شمعون

ا تحفیرت سیلمان علیهٔ لسلام ۱ تحضرت موسلی علیهٔ لسلام د حدیده میسلی عد الست ام

نام ما دسشا ه خضرت ومكرصديق رضى الترعنه گودرز افراسياب يبران تبيروكيب ۸ تخشناس ۹ بهرام گور اا برا که ریخی بفنل حبفی اا برون الرشيد ۱۲ شمر لکفاة احدس بمیذی ۱۲ سلطان محمود سوا فحالدوله دملي ۱۹۷ سمعیل عبا د (مقب برصاحب) ا ۱ ا بولفرکت پدرې ۱۸۷ سلطان طغرل سلحوتی میچن<sup>د</sup>نام میعنے بطور مثال کے لکھدیئے ہیں۔حالانکہ اس منم کی طولانی فہرست طیار سوکتی له وزراداملام دفيره كي يا كم مخفر فمرت بي - اگر فك كے امورصنت ن بيس ا ايك ايك زير كي مواخ عرى فكمنا شرق یخ نهایت بشیت این دفیره تم هوجائے خواج نظام الملاکیجی سی فهرسته مین اخل بی اور را کد کی کمل سوانخ عمری اسکے

س بين بهري. من فدير ج بحث خواج نظام الملكسك كي مح وُّزهُ خرال من هي مباحثه طلب بهج اور مبندوشان كي مشهرُ ومعرو ب المجمن نُيْشنز ركانگرس" كامى رمى دعوى رمى كدو حكام و وقتر <u>كرا</u>ضتها رائ<u>د كه كن</u>يس اُنما شُدا كايز شد رست كرا<u>صار ن</u>ر" وزیرکے داسطے پر بھی شرط ہو کہ دو ندم ہب کا بکا ،عقائد کاستحکم ،اور با دشا ہ کا جان شار مو ؛ اوراگر وزیرخا ندان وزارت سے ہو توسیحان املیہ ؛

ا درا کروزیرخا ندان درارت سے ہو توسیحان انتر ؛ چناپخدار وٹیر مابکان کے زمانہ سے بیز دجر داخیر شہنشا وعجر پاک میں سلسلہ جاری راجس طرح

چپاچہ از وسیرہ جان سے رہ انہ سے بیر د جرد ، میر ملک وجم ماک یی مسئلہ جاری رہ ، س ما د شا وابن ما د شا ہ موماتھا۔ اسی طرح سے د زیرا بن د زیر مہواکر ما تھا یسکی نے وال سطن شکے ساتھ ہی وزراد عجر کے خاندان سے وزارت بھی عہاتی رہی ۔

خلاصه په بوکه جو کام جیکے سپردکیا جاسے و واُسکا اہل ہو۔ا ور د وخدمتیں کیشیخھ کونر دیکا ہی با دنیا ہ ہمیشہ رعایا کے حالات کی نفیش کر تا لیسے اورلڑکوں کوکہبی لے علے در خر ندیو سے اور با

بوٹہے اورعقیل لوگوں سے صلاح اور صور ہ کر ہا کہے اور عدل وسایست کی ترا زوسے تام کاموں کو ترت رہے۔ رہے تام کاموں کو ترت رہے۔ رہے (۳۸) سکیا ت شاہی کے تحدیما را

د شرک در ماه کار ماه نوی است می مصطلبارا در شرک در ماه کار در ماه نوی می در در در در که کارای

باد شاه کوچا ہیئے کد وہ لینے زیر دستوں کو حاوی نہونے نے کیونکداس سے ٹبری خرابال پیدا ہوجاتی ہیں۔ اور ہا د شاہ کی عزت و منزلت گھٹجاتی ہی خصوصاً بیگیات کہ یہ پر و زشینولکا گروہ ہی اوران میں لے لئے درجے کی عقل نہیں ہوتی ہی اور پیسیبیاں صرف موتیوں کے گ<sup>ون</sup> کی ہیں۔ دگو ہرسل مقصو د ہمی جیانچ مشہو قول ہی کہ مرحب بیل ترشائے تر، مرحب تبورستو درہ ۔ بیگیات شاہی ج حکم دیتی ہیں ہیمیشے ہی ہوستے ہیں جواہل عزمن انکو سجھا نے تیے ہیں کیونکم اردوں کی طرح عور توں کو براے لوہین دیکھنے کاموتے نہیں متا ہی جلکوان کی بیش خدمتیں ک

سك دفوام يمنحوا -

کان بھرتی رہتی ہیں۔اسلئے عور توں کے احکام اکٹر استی کے خلات ہوتے ہیں، جنے ہتنے مراب

أنه كھرشے ہوتے ہيں۔

ز مانهٔ سابق میر مجی جب عور تول کا <del>سلطنت</del> پرغلبه بوا ہو تو<u>ایسے</u> شورو تنربر إیو<u>ئے ہم می</u> کی

نظیر سودا برا ورکیکا دس کامعا مله مجه

ما دشا ہوں کا ہمیشہ یداُصول رہا ہو کہ و کہی عور توں کے فرما نبر دار نہیں ہوئے ہیل وزر بھی اصلے رازعور توں کے کا نوت تک پہنچے ہیں۔

عه و در دروی کاری به بیانی اور دارا کو کسکے ایک نکحوام خدتمیکاریے قتل کردا سکندر خطم نے جب دار کے علی مجم رفیع پانی اور دارا کو کسکے ایک نکحوام خدتمیکا رہے قتل کردا

وتمصاحبوں مے سکندرسے کہاکہ داراکا محل پر یوپ کامسکن ہجا دراُس کی ٹیٹی تواسل کی خواجہ ا ہم کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ہے۔ سکند سے جا بدیا۔ کو شیعنے اُسکے مروق پر فیتے ہا ہی ہجا سیانہ کو اُنگی عورتیں بھے سکند سے خواجہ یا۔ کو شیعنے اُسکے حرم مراکی میرنہیں کی اعلیٰ جا انتہاں نا ذبی اُنہ الیا میں بوسف کے کرسف اور عجم میں شیری خسر واور فرج وکا قصیبہوں ہے اور جمہرے لوگوں نے بوجھا کہ ال ساسان میں تجھا ہا مرتبا ور فرزانہ وزیرموج و تھا تو بھرائ کی بربادی کا ہ باجث کیا ہوا ہ حکیم نے جواب یا کہ اس وال کے دوسب تھے ایک پر کہ اُل کے نامیان میں تھے ایک پر کہ اُل کی ٹر برا اسان سے برائے کام جھوٹوں کے سپر دکر رکھے تھے دوسرے پر کدار ماب انٹ کاکوئی ٹر برا ا

بقیتہ نوط صفحہ ۲۰۷۵ - دباس بوشان طازما شرت اورائی مشرت پی سکندارا مؤلک مقدموکیا تھا۔ او توی شعا آستہ مسیرت ہوئے تھے۔ سکندی سوانح عمری سے اسنان کو بنا میں مغیدین حال ہوسکتے ہیں بکندسے وہانی تہذیا جو زبان کو فق حاتے تک ساقد ترقی دی علم حزادید اور خواص الاشیا کے عجمیہ بخریب کات قدیم دنیا کو صرف سکندر کے ذراعیہ سے معلوم ہوت ہیں ہے کم انکم سترشہ آباد کیا اور ایسے موقع پر جیکے وزیعے سے تجارت اوشائشگی میں از صرترتی ہوئی۔

﴾ الم الرائبيني كا فاهر روشيك من بيد بلط من يوسي بيوس و جال كى ديوى فتى - اگرچه الا الى كے موقع برسكندر سن و ارا كل الوكونيس ديكھاليكن بعدس داراكى وصيت كے مطابق روشنگ كوبى بى بنا يا -

مله برست وکرست کا تعتد نتوی مولانا دوم میم فسل توریم به اوراً دومیں قدر ملگزامی مرحوم کی ایک مثنوی اس برموجودی چوچپ گئی بئ شیرین خسرد ، فرنا د ، کے حالات مجی مشور جی حاشید کی صرورت نہیں ہی۔

شده به ایس زمان کے معدی اور تروخیام شمس العلی خوار بالطاف میس صاحب حالی مزطله العالی منداس عفرون کج ایک باجی میں نمایت ہی خوبی سے اواکیا ہو۔ فواستے ہیں۔

د کیوجی سلنت کی مالت رہم مجمور وان برکوئی برکت کا قدم اوکوئی سیسے میرودلت یا بوکوئی مولوی وزیر خلسم

ارد و کے سپر د ہوں تو مبان لو کہ اب ملطنت س گھرسے رخصت ہوا چا ہتی ہی۔

امون الرشند عباسی کا قول ہو کہ '' کوئی با دشا والیا ہنونا چاہیئے جور پر دہشینان حرم کو سلطنت! در فوج اور خزلنے کے معاملات میں گفتگو ما پداخلت کرلئے کی اجازت سے ۔یا دہ

سی کی حابت کریں یا ایک کومقرا ور دوسرے کو برط ن کریں ماکیسی کوسنرا دیں ۔ کیونکرجب میسی صورت ہوگی تومردوں کا اس درما برمی ہیج م ہوگا ۔ اسوقت اُس کے د داغ میں طرح طرح

ی صورت ہوئی و مردوں ہا می ارمازیں ہوتا ہے۔ و سے مصار میں ہی ج محفیالات بیدا ہونگے ۔ا درا سکا اٹرسلطنت پرٹرر کیا ی<sup>ہ</sup>

کیخسرو کا قول بوکہ جوبا دشاہ بیرچا ہتا ہوکہ اس کی سلطنت قائم کیہے اور ملک تباہ نہ نہوں کو چاہیئے کہ سگیات کوسر نہ چڑا ہے اور سو اساپنی لونڈی با مذبوں کے اُ نکواسقدرموقع نہا جا اُکہ و کہسی ورمعا ملے میں گفتگو کریں ''

امیرالمُومنین فارو ق عظم فرماتے ہیں کہ' عورتوں کا کلام بھی شل عورتوں کے پر دے میں ہنا چا ہیئے بعینی حبر طرح علا نیہ کوئی اُنکو نمیں دیکھ سکتا ہی۔اسی طرح کُھٹم کُھلا کوئی اُن کیا ہے بھی نمیس سُن سکتا ہی' ۔ میرچیز نرطا بُراسم ضمون میں کا فی ہیں۔ زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں ہی۔

ین فی صفار دیم پیروس رس سول یان می بین در برده سف ما بین بین ارد اب میسمجد لوکه زر دست ادر زیر دست کے کیامعنی ہیں فیلاق عالم نے سب سے زبر د

و شاہ کو پیداکیا ہجا درساری دنیاس کے ہتحت دزیر دست) اور وظیفہ خوار موتی ہے۔ لہذا اللہ الکے ساتھ ایسا ہرا کے دوم ہیشہ فرہا نبر دار رمیں اور صدسے زیادہ فرطہتے پائیں آ ایک ساتھ ایسا برنا و رکھنا چاہیے کہ دوم ہیشہ فرہا نبر دار رمیں اور صدسے زیادہ فرطہتے پائیں ہیں۔ ایک سے سکیم مزرحی شرخے نوشیروان عا دل سے کہا کہ ملک وسطنت اوشاہ کے لیے ہے۔ لیکن

الله بزرممر د بوزر جبر، او رزمبر، زرمر، بزرگ مر، فرنیروان عا ول کا مشهر وزیر محوعام طور رحمیم زرجمهر کم

ما دِثا و نے فاک فنج کو دے رکھا ہی۔ حالانکہ یہ حق اہل فاک کا ہی۔ اگر فنج و لئے رحایا پر مهرمان بنول ورصرت لپنے قدح کی خیرمنا کیس و رانکو ہرفتم کی سیاست کا حکم دیرما جائے تو پھر ما و ثنا ہ اور فنج میں کیا فرق مانی رہ گا۔احکا م سیاست ہمیشہ ا و ثنا ہ سے متعلق ہوتے لہے ہیں۔ فنج کو کبھی حدسے زیا و خہشیا ر نہ دیا جائے۔

لقية لوط صفحه ٤ و ١١ - نام مص مثهو برد لسك باب كانام ‹ موخرا " بهوا « لعن بخبرُكان ا دراسي مناسبت بزرج بركو ابن كان كيتي موفوا كاسكانب طوس بن وزيك منيام-ا الاراک روایت بوکه دربار نوشسیروال می بزرهمرک رسانی اس تعرب سے بوئی تمی کرونشیروال نے اکیے میں تین مرتبہ نواب کیکھا کو' <sup>د</sup> اسکے سامنے ایک بیالی نٹراپ کا بحرا ہو ارکھا ہی۔ اورایک سور (خوک )آکرامٹسس کھ یی جاتا ہی'' یخواب دیکھکرو ہ برحوا س ہوگیا ۔ اورمو میروں سے جو ملازم درما رہتھے کو بی اس خواب کی صیحوتیعب ہ تبار کا ۔ نب اطراف ماک سے ا درمعبرطلب ہوے ۔ بینانچ سروا ؔ زا ی ایک مو بدرزر عمیر کو مروے لایا۔ ورائے نوشیرواں کو تبایا کہ حرم سراء میں خواجہ سراؤں کے مباس میں کہے مرد چیپا ہوا ہوا ورکو ٹی بھراسے ماجا تعن ركمتي بي عن چنچ تي قات قيروم كريي ر ( و وَنْروال كي ايك بگريمي) يرحم أبت موا-اس تھے بعدوشرواں نے بزیمبرکوا بنا مصاحب بنالیا ادبوراً سنا برتی دیکر درکھ وزارت تک بنجایا-فوٹپروا**ں ک**وخوش نصیبی ہے جسے ارکان سلانت م*لکئے تھے اس کی نظیرے ساسا بنو*ں کا اپیرد درخالی ہو۔ اس ا مورا ورمرر وزیر کے مشورے سے ونشرواں سے مبت سے لیے کام کیے ہیں سکے سبب سے ونشروال کا ما م بیشه زنده رم کیا حیانی مروک کا قتل و ر فرم برد کید کا ستیصال بمی اسی و زیر کے مشورے سے جواتھا۔ مِندوستان کے راج بڑا ب چندلے بزرحمرکے زانے میں فوشرواں کوشطرنج روانہ کی تھی جسکے جواب مین جم ا دو نرد " ایجا و کرکے بیجدی تھی۔ اخبرز اسف میں ایک قصور پر نوشیرواں سے بزر عمیرکو بھائنی دیدی۔ اس عِكم كا وّال كتب وارخ اوركت وبي كبرت تحريب حياني علامه به الدين عامل عن اين كما بي كول ورالمخلاط مي ببت سے اقوال نعل كئے ہيں۔ نخاب ذكاً بَ ثارالوزرادسيت الدين - وناسخ الوّاريخ جلده ومصفيه »·

اگرکوئی با بهث و چاہتا ہو کہ سلاطین سابق رسبت میں ہے اسکو پنے احلاق درست کرنا

چاہیے۔ اور ایس طرح برنمکن ہوکہ کینہ، حسد ، کبر، غضب شہوت، حرص ، کباجت بجل ، ظلم، خود کامی ، ناسیاسی، اور در ونگونی ، کوحیور دے۔ اور حیا، علم ، عفو ، توضع ، سخا وت

م معموں من کی مدر درور موں و پرور در سے ، دریا ہم مور دران ہا والے ، والی ہا وہ دران ہا وہ دران ہا وہ دران ہا و دراسی ، صبر ہمشکر ، عدل الضاف، کو اپنا شعار بنائے ۔ جوا دشا وان صفات آراستہ ہو اہرائسکو کہوئ شیر مطلت کی حاجت نہیں ہوتی ہو۔

روس خرابه

با د شام ہوں کے ہمیشہ دوخو للے ہوا کرتے تھے۔ ایک خزانہ مہلی بینی سرمائیہ دوامی اور دوسرا خزانہ خرجی ،جس سے روز مروصرت ہو ماتھا۔ ملک کا خراج اور تمام آمدنیاں سرمائی دوامی

میں جمع کیجاتی تقیل وربغیر خاص محبوری کے اس خزند نے سے بنیں بیاجا تا تعا اور اگر لیاجا نعا تو قرض کے طور ریا ورجها و ثنا ہ کو پیٹیال ننوگا اُسکا خراز ہمیشہ خالی رہر گیا اور دیم کموقت

دقت ُ ایما ما رنگی به

خزلے کے معاملے میں پر ہم باعثیا طار کھنا چاہیئے کہ جو محصول دقت برسکنے دلاہے ہوگ نکوکسی دوسری رقم میں محسوب نرکیا جائے در نہ اخراجات میں وثنواری میٹریاً ئیگی چنا بخدا مکیتاریخی تقصیر کرتھ

وا قعد بباين كرما ميون -

سلطان محمو<u>نسن بلین</u> حاجب میرالتونیا ش کو دلایت خوارزم بر<sup>ن</sup>ا مزد کیا۔ سالا نه خراج خوادم کا سائلهٔ مزار دینادتھاا درالتو نیا مث کا سالانه ذلمیغه ایک لا کمچومین مزار۔ امیر مذکور کوجب کیسا ہوگیا۔ توسلطان کی خدمت میں عرضداشت وانہ کی کرسا ٹرنزار دینار جوخوارزم کامسباج ہج ومیسے رفیسے میں محسوب کر دیاجائے باسے کہ خزلانے سے تم آواکی جائے ؟

وزارت براسوقت شمس لكفاة التحرص ميندى تعاب أسفر عرصني كويره كررج اب لكها-

بسمامتُدارهمن (حسيم! اميرالتوناش كوداضح بوكه بدامركسي طن پرمبترنيس بي عبقد خراج

کی ا دانی تهها اسے فیصے ہم و کہ بھی چھوڑا نہیں حاسکتا ہم نے لہذا محصول مکمی خزانے میں الکو ا در تها اے وظیسے نے کی د ہم نید وک سیت ن سے کرانی جائیگی اکر آقا اورغلام میں نسس

ا د تیرہے۔

مجیم سید خوارزم کی عقل رتیمیت تا ہی کہ اسے ہی درخوست کرنے کی کیونکر وات کی یاتو

ئىنى محمو دكوننظرىقارت دىكيا ہى - يا احد من كو غافل ورنائتجرم كارسمجەر كھا ہى - بېرجال س

خيال سة توبركز ما چاسيني فلام كالبينة اقاسة ساجها كرنا نهايت خطر ناك بي "

چنانچا حمدس سے ایک سپاہی کے ہات پنط بھیجہ یا اورخوارزم ٹنا ہ سے نسائلہ ہزار دینار خزامے میں داخل کیے اور عامل سیتان کو لکھا گیا کہ وہ ماز آوا در پوست اُناراور روئی خوارزم کو

ر. ۲۰ ) فیصله مفرط

با د شا ہ کے درباریں ہمیشہ فرنا دی جمع رہا کرتے ہیں اور حب مک اُن کی دا درسی نہیولی ا ہی دہ موج دیستے ہیں۔ کوئی مسا فرماکسی ملک کا سفیرب بہ حالت دکھیگا تو وہ خیال کر گیا کہ اس مک میں ویمفیس ظلم وستے ہوا کوستے ہیں۔ لسیلئے ظلم کا دروا زہ بند مونا جا ہیئے۔ بعد سما

سله نفل ۱۹ منخه ۲۰۰-

وا قعدا دراجرلے احکام فرما دی فوراً رخصت کرفیے خاکیں۔ منار میں کا مناز دفیر عرب دور روز ن<del>ے منا</del>ک

مشہر ہوکدیز دگر د شہنشا وعجم سے امیرالمومنین <del>فاروق عظم کے</del> درمار میں نیاسفیر بیجا۔اور میں کہلا بھیجا کدُساری دنیا میں میرے درمارے زیادہ شان وشوکت کسی درمار میں نہیں ہے

بمجھ سے زیا درکسی کے ماس کے وخزار ہو۔ اور جبقدرسا زوسا مان ہو و مبے نظیر ہے <sup>یہ</sup>

ا میرالمومنین نےجواب میں کہلامبیجا کُر تیرا مریمناہیج ہو کہ درمارمیں لوگوں کی کثرت ہو، مگر دوہتم سوق فرما دی ہیں ۔ تیراخزا زمجی آبا دہو مگر و ہرام کا مال ہو فیجے کے سیا ہی دلیرصر و رہیں، مگر ما فرما

ہیں ۔ یا در کھ حب معطنت جاتی رہیگی۔ توکو ٹئی سا زوسا مان کا مرنہ اُٹیکا جِن حیزوں پر بختھے فخر

ہجة مہتیری مدا قبالی اور زوال کی علامتیں ہیں''

با و ثنا ه کوچا ہیئے کہ خو دعا دل ہوا ورطمع نہ کرسے تب د وسروں پڑا سکا اثر پڑگا جعیبا کو شلطان المحمود غزنوی کا دفتہ۔ ہوکہ ایک سو داگر سے نسر دربا و سلطان محمو دسے شہزا و ہسعو و کی شکات کیا ورکہا کر ٹیس پرولیسی سو داگر موں۔اور مذت سے اس شہرمی بڑا ہوا ہوں، گھرجا باچا ہتا ہو

ناصرالدین بکتگیس بن عرقی قرایجگم بن قرا ارسلان بن قرا ملت بن قرالعان بن فیروز بن بزدجرد شهرمایه فارس " مناصرالدین بکتگیس بن عرف کرد. شده در از مناسب قرار ملت بن فرارد الانتهان می کرد. از در در مناسبه می می می از د

یه بها درفاتح جمعرات کی شب کو رشب حاشورا،) بتاریخ نوین محرم انحرام کنتیده (مطابق کیم اکتوبرک فیرع) پدایه او او امیر بکتگین کسائیه عاطعت میرس زُرشد کو بینیا - اورامیر مذکور کے اِنتقال چیتبرین برس کی عمر میں بقیام تو نیرس م امیر بکتگین کسائیه عاطعت میرس زُرشد کو بینیا - اورامیر مذکور کے اِنتقال چیتبرین برس کی عمر میں بقیام تو نیرس م

منطب مرد الملك بن فن سامانى كا مام فارج كرك لينه ، م كاخطبه راي بوايا- اوراسى سال فليغدا لقا در بالشرع بك

لیکن نیس حاسک کیونکه شهرا و سے نے ۹۰ ہزار دینا رکا مجھسے سو دا خریدا ہجا ورقعیت نہیں

ا داکر ، ہیں، میں جا ہتا ہوں کومیسے مقابلے میں شہزا دُومسعو د قاصی کے سامنے جیجا جائے

محمو د کوسو داگر کا وقعب نه نکرنهایت ریخ مهواا و رسعون که که ایمیم که نه یا توسو داگر کا تصفیه کروه تعبیه نوط صفحه ۱۳۷۱ - سلطان کو<del>مین الدو</del> که کاخطاب مرحمت فرمایجب ملک کے اندر دنی انتخابات سے طینان

جیمی رف میری به به یون می دوده می به در می به به بات می درد و با بات می درد وی می می درد می می است می استان کا موگیا توسلطان نے مهندوستان کا رخ کیا اور متواز ملے کرکے کا میا بیاں حاصل کمیں۔ پناپخ فتوحات مهندمیں

سب مهتم ابث ن سومنات کا کارنامه می سلطان س مهم پستمبر ۲۰۰۰ می خونمی سے روانه مهواتها اوراکتور سلطانی میں مبقام متان کینچا تھا بینا پیزمسلسل اڑا کیوں کے بعد بروز دوسٹ نبد ہاوشعبان سلسل شرامطالق وہستی سینی کا

ی بهام مان چاچه اینا چه مسل دا یون نے بعد برور دوست به باد سند او مطابی ۴ میرسیم بها مومنات کامندرستی بروایشعران مبارکبا و کے تصالمر پڑھ عسمدی فروزی کے چینو تعربیم بیا ل کتفا کر ہے ہی

تان وخسروال سفرسومنات كرد آنا يونسنده را علم معجزات كرد كرد نبرو ، فام كمنستال ان لوح ، ب شكرو د علي خوشين زواجبات كرد شطرخ نك باخت فك ابنرارشاه برن و را بلعب گرشاه مات كرد محسشر و اس كرد كرد برد برد و ساز مرسا و البعب گرشاه مات كرد

محمور شمب بارداک که داک را بنیا د برمس امرد بر کرمات کرد تناما تواز سکند مینی بدان جبت کو برسفر که کرد دبر گیرجهات کرد مین الرصائے ایز دعیئے تو درسفر بازاد سفر بحبت میں کھیات کرد

ر به سازرر توکارا بنیسنه و تیروک کنی ادکار دانجب او کلک و دات کرو

سلاطین فرفی میں مجمود سے زیادہ جاہ وجلال والا کوئی اور مادشا ہنیں گزرا ہو۔ خراسان ، خوارزم ، طبرستان ، عوات ، بلاد نیمرو ز ، فارس ، خبال ، عور ، طی برستان (ہندو ستان صوئر بنجاب ) پر ایک حکومت ہی ۔ اور ماہ کڑکستا لیکے فرہ ابر دارتھے ۔ درمار میں ہر علم دفن کے اہل کال موجو دتھے ۔ ۳۷ برس معلنت کرکے چھار شننے کے دن با ہ رہے الی بی اللہ بی مرملا ہی مدایر بل منتشاری ، عمد ہم ام قرض انتقال کیا یہ

انتخاب رطبقات اصرى صفيه- ١١ وتجمع منهما صفير ١٨٣ ، يَرْخ لفِسْرُ جالات مجمود والتوفيقات الالحامتيا

الله کیری میں قاضی کے سامنے حاض ہو۔ تاکہ شرعی حکم حاری کیا جاسے " سو داگر قاضی کے سامنے حاضر ہوا جب سلطان کا پیا م<del>صعو</del> ڈیک بنیا ۔ <del>اُس</del>ے فو *را کو بلدار* بوجها كه خزلان مي كسقد رنقة موجو د بي أسنء عن كيا كه مبس نزار ونيا ريننزا دے بيخ كها مربر فم سو داگر کو د کر تقبیه کے لیے تین دن کی جهلت مانگو۔ اور سلطان کی خدمت میں که لا بعيجا كدميس مزار دنيار ميينے اسوقت اواكر دسيے اور نين دن ميں بقيته مي ا داكر د ومگا ميں كيڑے پهنگرطيا رمبنيا مون کياحکرصا درمونا بح-آيا ميں دارا لعدالت کوجا وُں مايخا ُوں'' سلطا<del>ن</del> للهيماكأنس كيه منس جانيا مبتك سو داگر كار درييب بات نكر كايس تيري صورت دمكينا نهیں حامتها "مسعود مجی ان باتوں کی مابنیں رکھتا تھا۔ إ دہراً دہرے قرض لیکرد وسری ہ نرکے وقت تک ساٹھ منزار دینارنقد سو داگر کوا داکر دیلے جب پیخیرسوداگر د*ں کے فض*یعے سے ملک جین ، خطا ،مصر ٔ اور دیگراطرات عالم میر پنچی تب ہرط ن کے سو داگر نؤنس میں بھک بیٹے اور دنیا کی کو نی حیز نہیں مذتھی جوغز نٹی کے مارار میں موج د نہو۔ ہر خمص کے عال بے حضرت عمران عبدالعز بزکو درخوہت جمیجی کہ شہر کی فعیسل کرگئی ہوم ے لیے جدیا حکم ہو ''کی تعمیل کیجائے خلیفہ نے جواب میں لکھا کہ تیجر وا میٹ وجو سے نسے دیواگا غلغا يبربني امتهيس ساتوين خليفة جن يعكن بلحا ظاصفار رن کے بع<sup>ر</sup> بچھاجا تا ہو جیائی *رینیا* ن توری حضرت علی کرمرا مٹروحہ کے بعد آپ کو مانخوا **ں خ**لیہ ان به به من مفرت عمرک و لا دت موضع علوان (مصر کا ایک شنهو رنگا دُس ہی) میں ہو دئی۔ اپ کی وا فهلم که به تی قیس ـ ۱ ورصفرت فاروق کی میشین گونی که میری او لا دیں ایک شخص ایسا عا ول پیلا ہوگا کا دنیا برمائیگی ' وه عرابن حدا لوزیکے دریعے سے وری ہوئی طیفه عبدالملک نے اپنی میں فاحمد سے بقام وشق آب

بنا منول ہی۔ شهر کی جاردیواری عدل دانعیا منے سے بنا اور ک

ا با معون دو مری چارد داری میں دورے دومای ہی ایداؤ کدا نَا جَعُلْنَا خَلِیفَةً فِی اَلْحَمْ ایک کر خدا وندتعالے نے حضرت اور سے فرمایا ہی لایداؤ کدا نَا جَعُلْنَا خَلِیفَةً فِی اَلْحَمْ

فَانْحُكُونَبْنِ النَّاسِ لِلْحُقِّ بِعِنى لِهِ وَاوُدِ مِنْ مُلُوانِا خِلِفَهْ بَالِاسِ كُدَّمَ مِيرِ بِنَدُونَ فَانْحُكُونَبْنِ النَّاسِ لِلْحُقِّ بِعِنْ لِهِ وَاوُدِ مِنْ مُلُوانِا خِلِفَهُ بَالِاسِ كُدَّمَ مِيرِ بِنَدُون

جا ئى سى سى سى مۇرىك رو در وى ارم ئى الىئىرىمايد دھم قرة سى بى مىراسىدىلى قىلىكىلىكى . عَامِلًا دُهُولِعُ لَدُوانُ فِي الْمُنْ لِينَ مَنْ هُوَ خَيْرِ مِنْ هُ فَقَلْ خَانَ اللهُ وُرسُولُهُ تَعْمِيهِ

قتیہ نوٹ صفحہ ۳۴ ، عقد کیا۔ اور سیما ن بن عبدالملاکے انتقال ری<del>ر آبیث</del>ی میں تخت تشین ہوسے م**کرانی م**ی روق فَطَم کے مثابہ تھا ورسلطنت سے لینے الل عیال کے دلسطے صرف دو درہم ( آٹھانہ) روزلہا کہتے تھے بتالمال ملما وزرير وقف تحارا درائس بيان كراحتيا طقى كرجبة كمستعلنت كأكام انجام شيقه تصامونت ع ساھنے علق نتی اور بعیدختم کام گل کر دی جاتی تھی۔ آپ کی بی فی فاطر کو مہیشہ شکدستی کی شکا بیٹ ہی گراتیا رونضائے۔ اصی کرد ماکرے تعظے ایک ن ترو آرہ انگور سکنے لگئے بی بیسے کہاکدایک نیار ہوتو لاکو اعضائے فیفر موکواکی نیاریر قا درنس می تویس کها سے لاول ؟ تقوی کاید عالم تعاکسانے وزوں بستيك مديمين قبول نسركيا جوابا سزيب تربها قعاشمين اكثر پيوند موست تصراو انتقال وقت جنیص بیسن ہوئے تھے بجز کشکے ووسراموجو دندتھا۔ ذمیوں کے ساتھ جربرا داس جمد میں ہوا وہ ضر للشل تج بحد نبوی کومبت سع کمیا . ماغ فدک نبی فاطمه کو دیر ہا۔ او رامیرمعا و ہدکے وقت سے حضرت علی ورانسکے ط فدا روکز خطبم دِنعن عن مواکرتی تنی د و تنگما بندکر دی در ربی موت کاسبب موا-لوگوں نے خلام کو ایک نبرا رونیار و کیرز مرد لوا و یا۔ ښايخه فلام نے جب تنها بي ميں په وا قديهان کيا تو د ښارلسکر مبت المال من جميحد بيے اور فلام کو آزا وکر *ڪ*ح کام د **با**کمه بماگ جا در نه لوگ بخصے قتل کر دو لیننگے۔ دریتمعان میں تبایخ ۲۰ وا و رحب سناچ (مطابق او جنوری سنائیم) میں ۱۹ برس کی عمرمیا نتقال فرایا-۶ برس و میسنه ۱۸ دن حکمرانی کی۔ آپ کی مفصل سو ایخ عمریٌ سیرّوالعمریّ؛ إلینا ہے کی بوطواکسی سلمان کو توفیق دے توار دوہر بھی ایک کمل موانح تیار ہوسکتی ہو آ بکی بی بی کی مارے میں دوبهرك بنت امخليف والخليف حب حاجه اخت الخلاف والخليف رؤيجا " أنخاب يخ بيولي والخوال ل

اس کی پر ہو کہ بارسالوگوں کو ما م مقرر کر ناجاہیے ماکہ بندگان خدا کو نہ سائیں۔ اورا گرکوئی جان

وجهرًا بیا نہ کرنے تو گویا د ه خلاا د ررمول کے ساتھ نیانت کرتا ہی -

یہ دناجیتیت میں باد شاہوں کاروز امچہ ہواگر دوہیاں نیکی کرینگے تونیکی سے یا دکیے جائیگے

ادراگردین تو نرانی سے یا دیکیے جائینگے اورلوگ ایزنفرس کرینگے حکیم عضری سے خواہمیا ہو

جم مرخوا ہی شدن گرسازی اذگر ، در مربو ہم من خوا ہی شدن گربندی ازگر ، ورفیم جمد کن تا چوسخن گوی قوی طب شخن بخر تا چوں سسرگر ، ی نکو بات توم

## روم مداخل محت إيع

ملک کی آمد نی خوبیدج تلمبند کرناچا ہیئے خاصکر خوچ کی رقموں کو نظر ہا مل دکھناچا ہیئے۔ جو رقم قالی محب از پڑے ا رقم قالی محب لوئی نہو وہ کاٹ دیجائے۔ اوراگر آمد نی میں تو فیر ہو ما کھی تو عالی سے بازپڑے کی جائے اگرائس کا بیان سیجے نہو تو درصورت کی مطالبہ کرناچا ہیئے۔ ونیاوی مال کے حصلی سی باوٹ ا ہو کی اسمن ماک ورقدیم امول ان ماک ورقدیم اصول برجیانا جاہئے۔ اورخو دسی بدعت کا موجد نہو۔ با دشاہ کا فرمن ہو کہ وہ عُمَّال کی جائے کی احداد آمد نی و خرج پر نظر اسما ہے۔ اور شمنوں کی حفاظت بجاؤی غرض سے خزانہ معرفی جا بادشاہ کی زند کی ہونا چاہئے کہ نہ تو کوئی اُسکونجیل کے۔ اور نہ اسقد رصرف کرے کہ لوگ اُسکونفنون خرج برنظر ہے کہ نہ تو کوئی اُسکونجیل کی ۔ اور نہ اسقد رصرف کرے کہ لوگ اُسکونفنون خرج برنظر ہے کہ موقعے پر لینے وسالے کی حقیت پرنظر ہے جوئی الگ کیا رہ کے اور خوائی کے خوائی ارند نیا ہے جوئی ایک بنا رند نیا ہے جوئی ایک بنا رند نیا ہے جوئی ایک بنا رند نیا ہے جوئی کا کہ میں دیا رند و دیا ہو دیا رند و دیا جا ہے۔ اور جو نامو کا مستحق ہوگئے ایک بنا رند و دیا جا ہے۔ اور جو نامو کا مستحق ہوگئے سو دینا رند و دیا جا ہے۔ اور جو نامو کا مستحق ہوگئے ایک بنا رند و نیا جا ہے۔ اور جو نامو کا مستحق ہوگئے سو دینا رند و دیا جا ہے۔ اور جو نامو کا مستحق ہوگئے ایک بنا رند و نیا ہے۔ اور جو نامو کا مستحق ہوگئے ایک بنا رند و نیا ہوتے ہوئے ہے۔ اور جو نامو کا مستحق ہوگئے ایک بنا رند دنیا ہے جوئی اور جو نامو کا مستحق ہوگئے اور جو نامو کا مستحق ہوگئے۔

یز کواس سے رزگوں کی قدر ومنزلت میں متسیا زمنیرں متباہی۔ اورلوگ مرکھنے لگتے ہیں کہ با وشا ه ا بإنفنل درا رماب دانش كومنير مهنجايتا -اور بلاسبب بخيدگي براه جا تي سيے لينے وشمنوں سے *اس طرح ارشے کوملے کی حک*ہ ما <mark>تی ایرہے</mark> اور دوست وشمن سے ایسا ملاحکا الم سے جب چاہیے الگ ہوجائے۔ ا درجب چاہیے ملحاہے۔ ندسمِشہ خوش طبعی کرےاور مز ىك مەسەترىشرومبوھابىك اوراگەمبى سىرۋىكارولذات دنيا دى مەمنىغول موجلىكە توهمى مبی خدا کاشکرا داکرے صد قدھے روزے رکھے، قرآن شرعین کی تلا و ت کرے تا دين ودنيامي را برصة استالي ورمشيخ والاموس وسطها رعل كرك-حتى الامكان ليي كومششركرة رست كدار كام كام دنياس ما دگار د ہجائے - اورانصاف یری و ناکی ساری تنین صرف نکیا می کے و لے طیم ہے۔ نزمیب کے معا ملات میں ہوئی لِشْ كُوبًا رہے " اكر خلاوند تعالى كائے سائے متعصد ہوئے كرے -**غا منة** قانون سلطنت ختم بوحيكا قبل السكے كراس مضمون ريم كيلكسيں بطور ما د گار له شاع كي تصيد التعاريق رقي مرك نظم مي محقر تقريف المنا جائي وموما-ستاین تاب رازگوز گون گسسه ایل خان منسزاے برازگوز گون قر باغ ست گرسب غ به وموضع شام ا ا کات گریجب ربو د موسع دُر ر برصل مذروجو درنجةست ازبناو ارشس بمه غرائب و رگن بهر برفر درصبت بربدالع و درسصت رگم كنح ست برعجائب كانيت برطات نعكث بمدمعان وشرحث مجسدعم سنس بمهدنوا درد وعش بمسيفيد

بدرهت ویند وحکمت واشال داستا*ن* مد در وحکایت دیمر د روسم معنی اژوچوژهسٹر مّا مال گهرسحر الفاظ اومهذب وعسالي يوأسمال ترتيب ملك دمت وتقدير خيروشه امين ويرسم وسيرت شال بن ما جدار یا بی درونهان سفتِ رزم و کرو فر مینی در وعیب ال صفت بزم و مارگاه تحصيل ال وملکت ائين و دا د و ديس تدبر کارنش کرونقت دیر رو زگر يدا در وطريقت مرخواه وننك خواه برلفظ ومسيرمعانى كاندر نصول وت نیکوتراز دوا بی دستسیری ترازشکر صانی زمزل و بدعت و پاکیزه از مهوا تبائسته بهجو دانش وبالسته حويمطر اگر دل<mark>قبیب ر</mark>برکهگ**ب ار در پ**قبر ازخوا يرنشش گيروخواننده را ملال ہرقصتہ را زائیت قرآں کے دلیل مرتضل را زقول تمييب رسيد يكخبر ا زمیمنسدکه نا م بری ا ندر وا ثر ر نبر خن که با و کنے اندرونشان فا بزن رسم المجارزگان نا مدار فنرست کارنا میث بان تا جور ا قبال جا و دال بو رسنس سگی ارم ر مرکس کدایں نخوا نہ ویو د کارمب لیں بّاليفِ ما دُكَا رُنطِ **م** مُكوسير امذرخورتهنن دمين لارووا دلح مرگزیسے ناکر وکتابے چنیں وگر ہرگزہشہ نرید وزیرے دگرحینیں این فترمبارک و دست ورخسروان فرخنده ما دېرمنې د پندارو دا کې

## 26

سیاست بلی، افظرسم ونس سلطنت براخوا حرنطام الملک نے جبقد رکھا ہی۔ اگر اپس عمد اگر قی میں اسکتے ہیں۔ تا ہم سلطنت اور مایک جوعوق ایک میں موجو دہی اورنطام حکومت جوعوق ایک دوسرے برمیں، اُن کی صحیح تغییان اوراق میں موجو دہی اورنظام حکومت لیے جن محکوں کی ضرورت ہی الاجال وہ بھی خواج نے بنا دیے ہیں البتہ وزرات اور اورائس کی مشکلات و متعلقات برخوا جہنے بخت نہیں کی ہی۔ بلکہ اللہ موضوع برکتا بالوصایا میں لینے خیالات ظامر کیے ہیں۔ لہذا کتا ب ندکور کا ترجمہ میں کیا جا تا ہی جس کے مطابعے میں لینے خیالات ظامر کیے ہیں۔ لہذا کتا ب ندکور کا ترجمہ میں کیا جا تا ہی جس کے مطابعے میں لینے خیالات ظامر کیے ہیں۔ لہذا کتا ب ندکور کا ترجمہ میں کیا جا تا ہی جس کے مطابعے میں این سلطنت اور وزارت بیفی میں اسکے میں اور نتائج افذکر نرکا موقع ملیکا کے بعد ۔ قانون سلطنت اور وزارت بیفی میں اسے گفتگوکر سے اور نتائج افذکر نرکا موقع ملیکا

مله ديكموسفي محتداول كاب فرا-

## وستورالورار

حواجطب مالملك طوسى المسالم الملك طوسى

سىمائندار حمن <u>أ</u>رسيم

فرزنلره مبند! میں تجھے پیشی کی ما چاہیا ہوں گومیں جانتا ہوں کہ تو خوس کان گٹا کُرٹینگا ورسیطے سے تیری طبیعت ن کو قبول کر گی (سکین چرھی میں تجھ کومعذو رحجھیا ہوں) کیونکہ تھے دھے کون ناخ عیس میتراسی جے سیر عرسی تمال می ماریتمالاً اسدقہ می کہ تھے نامونی

جھ وجھ کا زمانہ اخیرغمرس ہو تا ہی جب میں عمرمی متماری رابر تھا اگراسوقت مجھ کوھی ٹومخبر میں ایس جست میسمیں میں تاہیں کا میں کی ساتھ کی ایس کا کی بڑھ میں میں کے مجمل میں

ما دل *ورشیرص*اد تسمجهاتے تو بھی میں اُن کی بات کو مرکز نمرگزیشتها اور نہ کچ<u>ے مح</u>طے *سا* تا لیک تنم و سے بی فیزند میں ماہدارہ تنہ تا در سریٹر تا ہے میں مرافیض یہ کی مدیر ک<sup>ور</sup> جھالت

ہومالیکن تم میرے فرزندمو! مجاظ مروّت ا در رست ندیدی میرا فرض ہوکہ میں تکوّ احقائق سے اگا ہ کرکے لینے فرض سے سبکدوش ہوجا وٰں۔ لہٰذا مرام کوتفصیل ہے بیان کراہو

ن **رَک وزارت** بیلی باتِ تویه به کرمیک بعد وزارتِ اختیار کُرناه و رجانتک بوسکے و وات

عاوید مینی تناعت کے دامن کو ہات سے نہ چوٹرناا در دنیا کی چابلوسی پرٹ یدا و فریفیۃ نہوجا نا' لیونکہا وّل کی لذّتیں آخر کی حسرتونی برا برقمیت نہیں رکھتی ہیں۔ اورحقیقت میں دنیا ایک خوا کجا

مرت دنیا کی وجی محالمذاخدات نیا ه ما گذا چاہیئے۔

يعيمقدا تشي عمل الفداف

چونکراس مضمون کو بزرگان دین نے اپنی تصنیفات میں نہایت تفییل ورتھیت سے لکھا ہو، اسڈا مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں ہو صرف مقصو دہی نہیداً بیان کرتا ہوں -

على العموم برنصب مي ضرراه رخطر برخصوصاً وزارت كده ه مناصب مجموع بي ايسك چا سها بو

كة تكو وزارت كى مضرّ توں سے اگا ەكردوں۔

یر توب ہی جانتے ہیں کہ دنیا دی مراتب میں انسان کے لیے سلطنت کے بعرہ جب بڑہ کروزار کا دھے بوگر ساتھ ہی اسکے مینصہ کے اِنہا خطر ناک بھی ہو۔ اگر الگ انگ بزخطرے کی تفضیل کھا کے تو

طوالت ہوگی۔لندا ہیں کلیات بیان کر ہوں کہ جس کی ہرگئی میں بکترت جزنیات نیا مل ہیں۔ اور محود نقعہ سرکی اور مختص روز ہون کے منتحہ سابعہ نگرزی زندار لیے تاری

اورمجه مقين مركدا م مختصر باين عنهايت عمده نتيج پيدا بهونگين انشاالله تعالى "

(۱) ببلاخطرہ صبح سے شام ک بانا نہ لوگوں کے معاملات میں دزیر کو مختلف احکام صادر کرنا پڑتے ہیں اور کھالسی بوں ہی '' فَاصَّلُونَهِ بُنِ النَّاسِ بالْعَدُلُ عِنی جو کم ہووہ کا نے کی لول

ر ما پرسے ہیں ورتم ممی یوں ہو المصفر ہیں انتاب بالعداب میں بو تم ہو وہ کاسے ق و بو اپنی صورت میں خلانخو سنداگران ہیں سے کوئی ایک ہے کا خدا وندی کے خلاف صا در موجا

تواسل کب تخطہ کے نقصان کی ملائی سور بس کی حکومت میں جی نہیں ہوسکتی ہو۔ اگر چیقلاً میکن ہوکہ تائیدالسی سے تام حکام انضا ٹ میرپنی ہوں بیکن ہرموقعے پر عدل کا قائم زیرا

رب ماین کاردان بیدی کام مام مام ماه ماین کراهون. قریب قرمیسمجال کے ہی جہانچہ میں اینا ایک واقعہ میان کر تاہوں۔

(1) مجھے ہمینہ دینوٹ رہاتھ اکر معاملات میں کوئی کا مشرع کے خلاف نہ صا در ہوسٹ لطان الب رسلاں سلجو تی کے عهدیں بھی اگر دیہ ینیال تھا۔ لیکن سلطان مکٹ و کے زمانے میں یہ خیال بہت کچھ ترتی کرگیا تھا۔ اور کُسکا یسب ہواکہ 'اکٹ مل کے ذیتے سرکاری مطالبہ تھا۔

دروه نوت موگيا ـ خيانچ لعلت بقايا ٱسكاابك انگور كاباغ ضبط دعوی کیا کہ یہ <sup>با</sup>غ ہمکو ہاں کی طرف سے ورا ثتاً ملاہی۔ ۱ در اپنے تثوت میں د شا ونرات می<sup>م کم</sup> تبیں نے حکم دیا کہ متیموں کے حق میں ماغ واگزار کر دیا جائے کیونکہ انگور کی میلت ہے رہا فائدهٔ اٹھا کی ہے لیکن پومجھے خیال آیا کہ انگوروں کامعا وضد بھی متیموں کو ملنا چاہئے لیکرنبدپ . وزکے بعد یخیال ٰ لے جا تا رہا۔ ا ورمینے خوا ب<sup>د</sup> یکھا کہ گو یا میں *حشر کے می*دان مرکھ<sup>وا</sup> ا ہول ورنہا یت بختی سے بوحیا جا تا ہو کہ تونے میموں کاحت کیوں اہل کر دیا۔ لیکے بعد عذا کج فرشتے مچه کوامک فارکے کما سے گھیدے کریے گئے جوصہ سے زیادہ قار یک، ہولناک اور میں تھا ۔اوروہ چاہتے تھے کہ مجھے اُس فارمیں دھکیا نے سب میسنے اُنسے یوجھا کہ پرکون مقام ہجا ائنوں نے کہاکہ اسکو ویل کتے ہیں (مام طبقہ حہتّم) دیل کا نام مسئکر میں چیخے اٹھا اور فوراً اٹھ لکٹی وُنل کی خوفناک تصور حیدروز تک میرے سامنہ رہی اسے میں بھار ہوگیا۔احصے ہونے پر بت کچه صدقها ورخیرات دیاا دراُن متیموں کو انگوروں کا بھی معاوضہ دلا دیاگیا لیکن اسرخواک مینے کسی سے ذکر نہیں کیا۔

اس مدیس (ایّ م حکومت مکشاه) عدالت کا کام بت بْره گیا ہم اور حب بک معاملے کی تحقیقاً انتہا پنیس پینے عباتی ہویں قطعی فیصلہ ننیس شنا تا ہوں اور حب بسی مقدمے میں یا دہ انجھر ہوئی ہم تو اگر اسے متورہ کرلتیا ہوں۔

بورا رست الداري اون چونكه مين خ الوالنحق نيروزاً با دى كامعتقد تعا اسيليه ايك ن كُنف عرض كميا كرقبالم ها لم إسي

له شیخ کے حالات مغرب ۱۲ حصدا ول میں تحربیں۔

ان د نوں بخت نٹویش میں بستلا ہوں ور ون دات میرے دل رِخو ف جِیایا رہما ہی۔ شیخ نے فرمایا کیا فکرہے بیان کرو ؟ مینے وض کیا کُسُلطنت کی وجہ سے مشرق و مغرب کے معاملات میرے سامنے بش ہوتے ہیں اور ہرمعا ملے میں مجھے عکم کرنا پڑتا ہی۔ ڈرتا ہوں کہ کمیں الضاف کاخون بندہ اور ہر

كاخون *بنوجات؛* شنب بريس

شیخ نے ذبا کہ لےخواج اگر بی عقدہ درمیان میں نہوّا تو دزیر نمی طبقہ اولی اللہ میں شار ہو ہا۔ او ڈزار کرنا حقیقت میں خد کے نیک بندوں کا کا مہی اسپے کہ ایک کے (حوالفیات کے ساتھ ویا گیا ہے) عمل میں دورکعت نفل کے برا برہے لیکن سخت شکل ہو کہ کبھی ایک ومی صرف نگو سکے علاقے سلم کر سے نے جوم میں جمنم کے طبقہ وُنل کی طرف جمیاجا تا ہی۔ اور اگروہ کہیں باغ کا بھی حکم دیرتیا تو ضرو رقع جمنم میں والد ماجا تا اور بھر کہی رم ائی نصیب نہوتی ''

سرور تر ہم یں در مدیا جا با اور چر ، می حاسب ہوں . ایم کرشنے سے میراہی معا مدلینے صفامے باطن سے بیان کر دماتھا - بہذا مینے ایکے مبارک ہوں گا

بوسه لياا ورمعلوم ہوگيا كه شيخ بمي اصحاب مقامات اورا رباب كرا مات ميں سے ميں اور صرف بھي

وا قدميرك مزرارادت كالاعث بوا-

و وسلم اضطره اسب بره کرینطره به که مبل و قائی کی فرد داند کی رضا مندی کے خیا اسے ہزاروں و میوں کو د بن بر دیسے اور مرتبے کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور جو مختلف مک دیار ہیں ہتے ہیں اُرز دہ اور بخیدہ کرنا پڑتا اور بجر بھی یا طینان ننو گا کہ در مہاں و خص ملک دیار ہیں ہتے ہیں اُرز دہ اور بخیدہ کرنا پڑتا اور بجر بھی یا طینان ننو گا کہ در مہاں و خص دل سے بھی رضا مند ہو انہیں ؛ بلکہ باسے عاطفت عنایت کے ہیں بلا وجہ اراضی ورکدور ہی یا بی جائی ور بین بلد ہو بیاں رہیگا ؟

ب دن مینے ابوالمعالیٰ الما م الحرمن عبدالملک جو بنی سے جن کی خدستیں مجے عالم شاب سے زب محبت کا افراز حال تھا ء حن کیا کئے کہ اے او مسلما مان اِ محکوآپ کی کما اخ کافرا و ذانت میں کچھ بھی شنبہ نہیں ہی ایسلئے اپنی ایک مٹل جسمیں عوصلہ درا رہے گرفتا رہوں را ور جسکومینے آج ک*کسی ہے کہا ہی نہیں ہی حل کرنا جا ہما ہوں۔* اورو و میر کدایٹ اما دراز ئیرُ اسْ دِشا ه کی د فک شاه مبلح قی ضر*ت کرتا مو*ں و *رانجا مر فرانص* میرا مقد سعی کرتا ہوں کہ همطا قت لشری سے زیا د وہی اورا بنی کارگز ارباں اسدرجہ دکھلا آم موں کہ حد د<del>رسے سے ن</del>یر ہوسکتی ہیں ۔ ا درجہانتک غور د مامل سے دکیتیا ہوں تو حمات ملکی میں د**ظا ہروبا ط**ن کسی **ت**یم کی لو تا ہمی مجمی نہیں یا تا ہوں ،ا ورسلطا ن! ظها رعنا یت میں بھی کمی نہیں کرتا ہج ملکہ سالہا سال ہے ہیں غطیمات ن مطنت کا نظام مرے میرد کر دیا ہوا و راپنی مهرا نیوں سے مجھے محسو وفلاً تی نبا دیا ہو۔ا ورتقین واتق ہوک*داس حالت میں ہی مرگ*ز تغیرہ تبدل نہوگا لیکن حب می*ں ہے گ*ری *نظ* ے جانے کی تومعلوم ہوا کہ طبیعت سلطانی میں مبری طرن سے کچہ غبار ہی گراس دیقے سے سوا میرے کوئی اوروں نہیں ہے۔ اب فرمائے کرآپ کی راے میں اسکا کیا ماعث ہو؟ ا مام نے فر مایا که اُسے خواجہ! اگرچہ توا ور وں سے ضل عقل میں بہت بڑہ کرہے لیکن بعجہے لەتوپنىي يىمجتاكە ال ماك برمرانسان ايا دل فداكر تا ہى۔ خاص كر ملوك وسلاطين! ليرحبكولتے نے ى كے معتوق و محبوب يرقب كرايا ہو تو يوكوكو كرمكن ہوكا كادل تج سے صاف ہو؟ اور وب تمجمه لو! که مېروقت با د شا ه کے دل میں میخیال گزرة رہتا ہو کہ حوجیز میری ہو و 6 تا م و کمال فلال مل الم الحربي كي ما لات صفى ١٣٠ حصدا ول مي تخريبي - ب میں ہو کمپیل بیا نبوکہ اس می خانت کر جائے جنامخے اسر تصرّ کے

ہی ایک ہلکا ساغبا رکسکے المینہ ول رچھاجا ہاہی۔ اور پیرحبقدر دن گز<u>ئے جاتے</u> ہیں می تصوّر

تصديق صفت بوقاجا تابي بيانتك كدرضا مندي يربران ورصفائي يركدورت غالب أجابي پی مثلاً بهاری **ک**ه ابتد ۱ میں وهلبیت کامها بدنهیں کرسکتی ہوا ورمبت کچھ دبی رہتی ہوکین

جب کمنه *ډو ک* طول کمی<sup>ا م</sup>ها تی ہی تو بچر *برحن* طبیعت *اُسکو د فع کر* تی ہی ملین اُسکا اثر انہت اہت ہوتا

حا آهجا وربههی معورت هم که و زیراینی کفایت شعاری اورتوفیرخزا نه و کهلاکرهی اسکا تدارکنهیں رسكتا ہي - بلكه بيرا دّه روزا فزول ترتی كرما جا آہي شلاً با د شاه كے كسى ميں بياييں ہزار دينار كا خرج ہو یسکو' کسوتھین ہوکہ اس میں سے یانخیزار دینا اُا ڈایسے گئے ہیں۔ گویانچ ہزار کی رقم ھافٹونگ

خاطرے یے کچے زیادہ نیس ہو لیکن اگر ینیال مانخیزارہے بڑہتے بائیے ایک لاکھ تک پہنچ جائے

توخيال كروكه رنج كسقدرتر تى كرجائيكا يُ

(۱) اورا مک بری د شواری بر می که <del>سلا</del>لیجین کام وزرائے ایسے بینا چاہتے ہیں کہ جو منبزلاجی ک لے ہوتے ہیں بیٹ **اُ وہ چاہتے ہیں ک**ہا عیا ن *حضرت او رمقر*ان دولت م*ا ف سلطنت کی <u>معامد</u>* 

میر خیل ہنو سے پائیں اور شہزا دے وغیرہ بجی ہالی تصرفات سے روکے جائیں اوران میں سی اگرکسی معلی خے کی وزیرکوا طلاع ہو تو و ہ لُننے بازیرس مجی کرے۔ اور با وجو دلسکے یہ شرط ہرکہ کوئی

فأراضغ بواورنه بإدشاه ستضكايت ببو-

(۲) دومرے بیر که اگرکستی خص سے متعد دا بواب میں عمرہ کا مرانجام یائمیں اوراُسکی ضرما<del>ت کے</del> نتائج مبی سامنے ہول ور برہمی طور پر رکھی معلوم ہوجا ہے کہ استخص کی درایت و فراست

ب سومکی انتظامات سُد مرکئے ہیں اوراس کی حن تدبیسے خزلے میں بھی تو فیر مو ٹی ہے۔ ب بھی اسکا شکر رہنیں اوا کیا جا ہا ہی۔ اوراگر کبھی اتفا تیہ کیا بھی تو اوپری دل سے۔ اورا گرشا ذو نا ورسن خدمات *کا تذکر ه کیا جمی جا* تا همی تو وه دیریانهی*ن بو* تا همی- اوراگر ما <u>د شاه کی زمان میر اک</u>ی خدمات کا ذکراگیا نوار کا مجله خامی<sup>ت</sup> می<u>شد به شه</u>ی - اورخدانخوسته اگرایسکه برخاه م<sup>کو</sup>نی ئۆت بونیٰ، ور ذراساھی وضاع مکی میں خلل بڑا یاجزنیٰ نقصان مُورما بیس ہوگیا تو پی*رشکا بیتے* فترکهلجاتے ہیں اورٔ مُذتوں نہیں ہولتے ہیں ملکہ ہا دشا وکوٹھولی بسری کہانیاں ہا و ولا بی جا ب غرضكه به وه خاتين برح بكا اخيرتجب نقصان ومضرت بهج السيلية قناعت بتبر بهج كيول ك تھے می*ں مام تر* دوات سے کا مل ہنغا مُیسر ہوجا تا ہی ۔ اوراگر قناعت کے ساتھ عبا دت بھی ٹنا مل ہو توزسے قبمت۔

ا'' فضل میں ربیع'' کچھ دنوں کے بیے خلیفہ سُرون<del>ا ارت</del> بیدعیا سی کا دزیر تقریبوگیا تھا۔ آلفاق ئے سی زہانے میں جج کاموسم قریب گیا خلیفہ نے فضل سے مشورہ کیا کہ امسال صریحیب لاقافلہ سالارج ) كون ہوگا ؛ فضل سے كها كه س ميں شورے كى كيا حاجت ہى خليفہ سے كها كه سالارقا فلہ ایسا ہونا چاہئے کہ بیمت بارہو، کیونکہ ناموسل <del>میرالمومنی</del>ر اوربیگات شاہر کے محل تھی ساتھ ہونگے یا درعوات سے مکہ مغطریاک کا سفر ہج<sup>یں</sup> فضل نے عرض کمیا کہ سچے یوچھیے قرمجیہ نے اوار لأس وزّت كاستى موسكة ابى اميرالمومنير إبنى فياينى سے اگرا عارت وحمت فرمائير قو ايك

نرض مجی ا دا ہوجائیگا غرصکہ ٹرمی متنت ساجت سے نصل کی درخوہت منطور ہوئی یسکن بعد دلیسی ج کے نصل کی مالت کچھ اور ہی ہوگئی سُکنے وزارت چیوڑ دی تھی وریا دالهی میں صرو<sup>ن</sup> گئیت

غلیفه کا نوستورتها که وه ایا م متبرکه میں درونیوں اور گوسٹ نیشینوں سے ملاکر ہاتھا جینکپ ٠٠ن ُ سكوينيال مواكونضل ميرا قديم خدمت گزار مواگر من سرنه اونيشين سے جا كر مون وو ا ہا نہ سے کچھ بعید نہوگا۔ حیائجے خلیفہ نفسل کے مکان برگیا اورا ننا کے گفتگو میں فضل سے یوجھا کا تمعائے ترک وزارت کا کیاسب ہوبضل سے اسکا کوئی جواب نہیں دیا۔ پیربوجھا کہ اچھا تبا فر ا بنماری کسی گزرق می بیضل سے کها بنبت پیلے کے اب بہت چھار متہا ہوں۔ عمد ذار مِن حمل دِهث ه کامی فرمان بر دارتها وه میری دمل خدمتوں کا صرف ایک صله دتیا تھا اِلو اب ایسے نہنشا ، کی اطاعت کر ماہوں کہ حوایک ضدمت کا دس گنا اجر د تیا ہی من جاء ک با لَحْسَنَةِ مَلَهُ عَشَرُ إَمْثُا لَوَمَا "يبعي جب مِن دربار فلانت مي كچه عرض زناجا هتاتها توموقع **حج**ا لی دیچه عبال مربهت کیچه تختیالُ اٹھا نایر تی تھیں۔ اور آج رس کی کچھ ماینیدی نہیں ہو۔ جومیے ول مي بروه ذعو دجانيا بي إنَّ اللهُ عَلِين عَلِين اتِ الصَّلُ وَرِئِسِين مُحِرِكُو اوشا و كرمات أُموَ ت تحميل كرنا مزنى تھى وراب و ەچو دمىرے كامول كا ذمتە دارىچىسىيىن جېپ د شا وخواب مهت میں ہونا تعاتو مجھے جاگنا پڑ ناتھا۔ اب ہیں بے خبرسو نا ہوں اور وہ میری حفاظت کر تا ہ<sup>ی ر</sup> لگ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا وَمُمَّ ، پيليمي رمانيا تعاكه ميارز ق اس دِشا ه **ڪيات مي ب**ريكين ب معلوم ہواکہ ہم دو بول کا رزق اُس با د شا ہے جات میں ہی ' دَمُامِنُ حَاجُةٍ بِي اُلاَسْ ضِ

الاعلى الله مز فها ، حِنْضِل في بي طولاني تقرر كي توخليفه مرون الرشيد كورقت طاري بوئي و

فضل کاہت کیز کر کہا کہ خواکی قسم! پہلے تو میراضد مشکار تھا لیکن آج تو میرانجا تی ہیے ؛

نضل نے کہا 'خذا کا شکر ہو کہ آج میرے سوال کا جواب مرحت ہوا۔ اگر میں ما مرغم نوکری کر تا

توجی مجھ کو بیعزّت حاس نہ ہوتی۔ م

اسيك ب فرزندا قناعت كوغنيمت جان ور دنيا كى ابتدائي شيريني برّا خرت كى على كورة بان

نْهُرِ- والله الموفق والمعين".

میتالرخطره شاہراد وں کے طال ورآ زردگی کا تدارک کرناسخت شکل ہی کیؤ کی ہا دشا ہوں کا دستور ہوکہ وہ اپنی اولا دکی کمیل وراْن کی نگرا نی خودکر تے ہیں۔ اور ُانکے عوج و کیا کا کہ

د خور روم دوه دی و دادی میل وروی می مروی کو در سے ہیں۔ اور مصنے عروج و مال کا ہے۔ خاص قت ہوما ہی المسیلے شروع زمانے میں حب اُن کی کامیا بی میں دیر ہوتی ہی۔ در شلاً مالی

ت من ت ہوں ، دوسے سرح رہ سے یں جب بی ی ہمیا ہیں ویر ہوتی ہے۔ دسمارہ ای ومکی خہتیارات کا ندملنا جسکا اجرا خاص ما دشا ہ کے ہات میں ہی تو و ہسمجھتے ہیں کہ بیرسارا

د می ہسیارات 6 رمامها جماع اجراحاص با دسا ہے کا ایسیس ہی او و ہجھے ہیں کہ بیسارا قصور وزیرصاحب کا ہمی جس طرح طبیب تشخیص مرض میں ما ڈے کو ہبر دنی ہسباہے تمینزمیر

كرَّا بِي - عَيَاذًا بِاللهِ مِنْهَا ـُـ،

شهزا دول کامیلان خاط مرروزکسی نکسی مقصه کرطرف بوتا بهی- اور حباُن کی مُرا دبوری نمیس

ہوتی ہوتو دہ خفا ہوجاتے ہیں ۔غرضکہ ہرخواہش کے برٹسٹے پر سبنے و طال کا درجہ راہم اجا ہی آ

اورمضل وقات شہزا دے کوکسی شخس سے برگما نی نہیں ہوتی ہولیکن بوجوان اورنا تجربر کا ملازم لینے بہیودہ مقاصد کی کا میا بی کی وجہ سے بہکا کرسید ہے راستے سے بھرلاتے ہیں بیر

حال سمير كونى شنبينس مې كەشا مېزا دوں كى ماليف قلوب ورُائكى رمنا مندى تاسل كزما

مرخوات من مكن الحصول نه لریک برگی دنی درجے سے مقرّان حضرت بنا ہی کے مرتبے میں پہنچ جائیں یا مدارج مال و ب كُنك مهم ما ينجأ مين . على خوالقياس ورمعا ملات بهي مين -خلاصه په پوکداگرشنرا د ول کې کاميا يې کې کومشسش کيچاہے تو پيروزارت کې ٹرې تعريفي چې تي ہجوںکین تجےہے ہے ابت ہو کداس گروہ کی متابعت ہمیشہ ہا د شاہ کی ہارضی کا ما عِث ہو گئ ت ملطان مکشاه مے شمر اللک خاتان رکتیان کومقام تر مذشکت میر لمراد دیج سّمان پنچکر*ویے طورے خ*اقان کی قوت کا خاتمہ کر دمایجائے کیکن جب <del>برہان ال</del>ہ ول للطان نے *فکٹ ہی کخششے تک ہے* قبال کیا۔ اورخا قان کی جا<del>نب</del> معذرت کے ساتھ زمرؤمعام ه كيا وأسوقت ملطان كاغضه دمها بهوا واور تختب سے ماك شام كاقصدكيا -لین کی ضرورتوں سے پررہے وا رمایی، کموسم سرا سے میں بسرکیا جاہے، اوراسی مفام مِرطِ دنے نوصیں اگر جمع ہوجائیں اور شدوع نصل بہار میں شام کا سفر کیا جاہے بنیر متمہید تو يفس مطلب يه وكداسي زماني مين مقام البطاء متمزاده محد كم يهال مثيا كه شمر الملك بوسخ ابراميم ببضرا ملي طال وشاه اه ولا النهركا مثيا تعاجب كوهكشا وسنة بها اجكذار مباليا تعاقبي هم سنتاه کا ہو۔ الوافی جلڈ و ک سفیہ و یہ و کا ال شرصورہ حدد اللہ ترند دریاہے حوں کے کمالے لورېكيا و ٠ مازارْ <sup>ن</sup> كا ذمنْ اين<sup>ن</sup> كا كونچه تعا- اب<sup>ويد</sup>لى محدر بېيلى بن بور ته ترمذى **مانتسب**يم سى خا غويه و وكنج دانش صغوبه مه وهجم البلاط قيت صغوم مرحده **لله خش**وا رقنیکے درمیان میں ہے مرامالا طلاع صنحہ ہ ° ° مجم البلائ منحہ ۲۰ جدد مکھ نبسُطا م کوتقویم البلال اوالفلامير

ماہوا سلطان نے فوش ہوکر اٹکے کا نا مروجیا شنرا ہے ہے کہا مینے سلطان بایز مدنا عاہری۔خیانچہ نہ مام پیند فرمایا اورحکم دیا کہ اُرٹے کی کھلا نئ اور وا نئ اور گہوارہ وغیرے مار*ف کے بیے ببط*ام کی آمری مرخمت کیجا تی ہی لیکن **تفاق سے** وو دن کے بعد لیا کا نوت ہوگیا۔ا و راج صاب سے پولے سات برس اس و<sub>ا</sub> قعد کو ہو چکے ہیں لیکن شامرا محمجا مبتا ہو کہ بحوالہ زمان سابق،اس آ مدنی سے نعع اٹھا تا ہے لیکن حووا سقد حراکتیں ر کھنا کرسلطان سے عرض کرے۔ اور ندا رکا ت تنظنت سے کہنا جا ہتا ہو (کیو کر کھٹکا ہوک جراب صواب نلیگا )ا ور نه امیررضا منه سو که می<del> سلطان سے عرض کروں -</del> اور <u>مجھے ہمی ہی</u> سلحت معلوم ہوتی ہوکم سلطان سے اسکا کچہ ذکر نہ کروں کیونکہ سلطان کا جوا<sup>شیا</sup> ہزائے مے خلات ہوگا اُ ورو ہیجھ یکا کہ مینے کچھ سعی نہیں کی ہے۔ ملکہ سطان سے ُلٹی ٹرکایت کی ہی غ *ضکہ مرسال بنی جاگیر توم س<sup>2</sup> سے ب*ٹے ام کی آمد نی شہزا دے کے ننز کیا کر آ ہوں سکین بھی

بقید نوط صفی ۱۸ م م کوره قومس کے مشہوشروں بن نارکیا ہوا ورمض نے خراسان کے شہوں میں تمارکیا ہے۔ فیٹا پورکی مٹرک پر واقع ہوا رہان کے آبا وشہروں میں ہو تطب العارف برجفرت لبزیر کا مولد و مرفن ہی شہر ہوشنے کے عالات نذر کی صوفیہ میں کھیوآپ کی رہا جیات مشہر ہیں شلاً ہے لے عشق توکشتہ مارٹ مائی اسود آو کم کرد جو کونائی ا فوق لب میگوں توآور دوروں 4 ارضوم مدا برند سطائ الله تفصیلی حالات کے دیکھ سفر امرفراسان صرالدین سشاہ مرحوم - ازمراصد مراق البلدان ناصری و معجم البلدان صفحہ ۱۸ اجلد دوم-

کے قومِن مہلیٰ ام کومس ہودوں نے قومس کرویا ہوجبل طبرستان کے ذیل میں ہم اس میں متعدیثہ اور تقصیر میں عبریں سے لئے اور مثیا پورکے ما مین تصائیہ دامغان بہت شہریہ کا در دامغان سے دومنزل سُِطام ہوم

ومعم البلدان مغره ١٠ مبله ٤٠

ايرى وف سائسكي تورا جعي نسرس.

میرے بیٹے اتھے پنجیال پردا ہوا ہو گاکہ شہزادوں کے حصول تقاصد کے لیے کلیف کیا

عابيدا وركسى طح كاخيال ذكرناجابية ماكدكك الال كاسمندر موجزن منو

سنو!اگرچیقلاً بیمحال نہیں ہی کیکن عا دیّا متنعات سے ہی۔ کیونکہ وصورتیں اُن کی رضامند

کی ہیں۔اکٹر بھنیں سے اپنی کسا دیا زاری ہوتی ہے۔اورکو بی انسان لینے ہا توں برما دہونا پسندنیں کرتا ہی جس کی نظیرذ ل کا واقعہ ہی

قیصروم کے بل رمبیلا نوں کے خلاف یاعد کیا ہو کہ بغدا دسے و ولتِ عباستہ کے آ نامبار کو خارج کر کے بجائے کہ کے کسی جا کیٹو کا کو تخت نثین کریں۔ اور دارالسلام بغدا و

کی عام سجدیں دیر وکلیساکر دی جائیں، اوراسپر بھی لب مکیا جاسے، ملکہ تمام عالک اسلام

کے قیصرارہ نوس ورالیا رسلاں کا ہتا دینی وا توبست مشہوری وی تعدوم بھی ہے ہیں ہراڑا تی ہوئی تھی تا م ع بی تا دیخوں مینفیس سے تحریری ا ورسٹرگین سے بھارست لکھا ہی۔

مری این میں اور اور کا کہ کا کو سام ہوں۔ Katholikos - فرقہ است ارتضاری کد ہذہب قدیمت بغارسی کا تولک کیتھلک خوانند سوار کہ بیل کی معزفة المعرب والذخیل صفحہ ۳٪ نیسانی علما اور محبّدین کے متعلق حسب

ذبل لفاظها ور کھنے کے قابل میں .

د ۱) بطرک د بطراتی (موب ومی) گویمنه نام مردارغظم، بوپ روم، دس مزار را فسر-در مه مانند ته از مهر درد و می این کرد نصر و شار دارد در

٢) جائيس عبد ومسلام يس عيدا يون كاندسبي مينيدا ، بطري كانا كب

ر m ، معلان رئین لکهند- رسی اسقف، مطران کا نائب ره ، طرحان ، ماینجرار را فسر

د ٧ ، تُومِن دوسورٍ إ فرموب محمد Conpan و از و الداللفه الدول صنفه منري كوم عطبوعه بنيات وكشار عصفوره ١٣٠٠

مساجد کے ساتھ ہی سلوک کیا جاہے،اُ سوقت سلطان نے عیسا ٰیوں کی مانغت کے لیے

د دما بره روم كا قصدكيا يا ورقبصر روم رفتياب موكزاً سكورٌ فنا ركز ليا جب قيصر ساسخ آيا تو

سلطان بہت دیر مک نس سے مذاق کی اتبیں کر مار ہا۔ قیصر کام کا لمہ آ دیخوں میں لکھا ہوا ہم

ا وراً مکا یہ فقرہ جو اپنی رام کی کے واسطے سلطان سے کہا تھا۔ مبت متّہ رہوکہ'' اگر تو قصاب ہو تو ذیج کر ڈال اور اگر سو داگر ہو تو بیچٹیال اوراگر ما بر ثنا م ہو تو بخشد ئے۔ چیا پنے سلطان مرحمت شدہ

نا با نەسسىيت يا-

اس صورت میں سیسے ُ ملک پر د وسرے کا قبضہ ہوبا لیگا اور اُسکے د فع کرنے میں مطان کو د و ہار وتکلیف طانا پڑگی۔ اوراھی توخیریت ہوکہ تا م ممالک میرے قائم مقاموں کی ہات میں ہیں۔ اگر مجھ کوسلطان جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں توشنل دیکر فرمانبرداروں کے

یں ہیں خراج اداکر تار ہونگا" میں مجی خراج اداکر تار ہونگا"

چنانچسلطان نے نہایت اوا زسے قیصر کو خصت کیا اور قیصر تھی مطابق معاہمے کے مرسال مقرر ہ خراج بھیجا کر تاتھا ۔ اور اُسکے و زراء علیٰ یہ میش فتمیت رومی تحالف ورزر نفت م بیسیجے تھے ۔

سیب میری غرض متاریخی دا قعه کے بیان سے میر ہوکدا مک سال خمیسر آج ۱ در تحالف رو م سے تربیعہ تھی در مدالا دیا ہے اور الدار تو میں مقریت ایرانیٹن در کرکی شاہدات

ئىب تىما درسلطان الىپارسلال أسوقت مرومين تعيم تما - لىسىئے شنزا درُه ماکستّاه (مه واقعه

میرشباب کا بی صلحت ملی کی وجسے مع مختصرف کے بتیا م کے موسم سرا بسرکر رہا تھا ا در شہزا دے کو حکم تھا کہ جب تک و ئے میں ہے ،جولوگ مالک<u>ے وم</u>، ولایت کرخ ، دمایش<mark>ا</mark> ا ورملا <u>وعات ہے</u> آ دی**ں ُ کئے صالات کی تفتیش کرے ا** دراُن کی معروضات کو ُسُغتا ہے او<sup>ر</sup> لینمعتمد کے ہمرا وانکومیرے مایس بھیجد ماکرے۔ چنانچائر اُن مانے میں ملک ثنا ہ کا کا تب عمید منصورتھا۔ تیخص *سے ز*یا دونا دال ومانجر کا تعا. اورا پیرهمی اینی عقل دانش را سکولرا نازتها به غرضکه اسی زمانے میں قبصیر کی سفار جیسب معمول پنچی- میز ما زفصل بها رکاتها -اورشهزا ده سلطان کیخدمت میں حاضری کے ادا دھسے روا نہ ہوجیکا تھا۔ لیلیے عمید منصور کو حکم دیا کہ مفارت کے ہمرا ہملطان کے حضویت وار موجا ا ورتحالف کو دیکھ ہے جنانخ عمید بے مرحز کو دیکھنا شرقع کیا ۔ تو تحالف میں مرقعم کے صو<del>ت</del> مبی تھے۔ اور مرزنگ کےصوٹ کی گٹھر ماں علیٰ دعائیٰہ جس جنانچہ اس کو تا ہ اندلیش نے مفید رنگ کا ایکصیے ن کال لباا درخیال کیا کہ پشہزا دے کے واسطے کا فی ہے۔ دمجھے پنسیمعلوم ہوا کہ شنرا دے سے اس واقعہ کی اطلاع ہی کر دی تھی یا نہیں الین سفارت کوکسی نیکسی طرح رضا مندکرایا تھا کدار کا ذکر کسی ہے نہ کریں گویا اسکو عبول جائیں۔اوراس و جسے ہیلے جمعے رے کے کا تبوں (برجہ نویس) نے مطلاع دی تھی کہ " شنزا دے کی محلس میں ایک شب سری کارگزاری اور کفایت شعاری کا ذکر مور با تعالی شهزا دے نے فرایا که نهایت تعجب بوکه با وجود اسقدر وسعت الطنت کے میمل بنیں بوکدسی کوٹ بلک میں کو ٹی ایک وینا ریز تعرف کے اوره وخواجه (نظام لللک) كومعلوم في بوجائے "عميد نے كها كديرب سلطان اليا رسلال كے

ا قبال کانیتے ہے۔ ورنداگرکو بیٰ اس طوس کے مبل رگا وُطوسی ) کو بیج بھی ڈایے تو اسے خبرنہو۔ 🗸 غضكر عميد رمفارت كي بمراه حروبك يهنج كياا ورملطان كيحضويين نذر الن اور تحفيش ہونے لگے جیانچ جب صوت کے تمان میں کیے گئے اسونت مجھے خیال آماکہ اور تورب رنگ میں گرمفیدرنگ کیوں نہیں ہے جنا کے سینے ایلجی سے اسکاسب ہوجھا۔ اُسنے جوائے با رمي كحونس حانتا : بينجينوا له جاني ؟ تب مي عميد كميلات متوجه موا تولُسكي جمر*ے مو*قحھ ى قدرتغيرمحسوس مبوا - اوراب بي آب برابرا ف تكاكد رنگون ميسفيدكوني رنگ نبيس بي-مینے کہا کہ خواجہ صاحب اسوّت مسال حکمت ہے کوئی بحث نہیں ہو کہ حکمانے بیافراسما کوالوان من شارکهای ماینین؟ ملکاسوت ترگفتگوا سیز کردسکرایک ا د شاه نے مخفر نیب ا رمیت کے خیال سے ہرنگ کے نفیس صوف بھیے ہیں تو سفید رنگ کا ہونا بھی ضرو رتھا۔او لِحض میراخیال ہوجو دل میں گھٹک رہا ہی۔ خیانچہ بعدا زرخصت مفارت میننے فوراً ووا <u>یک</u> وی نگی قیام گاہ پر نصیح اور فہرت تحالف لیکواُن میں سے ایک شیخص میر سے مایس آیا۔ اور نہا حتیاطے با توں بینی مینے وحیا گرکو نی بات ہیں نہ معلوم ہو بی جس سے <del>خیانت</del> با بی جاتی غِضَكِ مِینےمعدرت کے بعد سکو دائیں کمیا لیکن عمیدمغرد رہے درما رکے وا تعہ سے تنزاد لوہ ب<u>را</u>لفاظ اطلاع کی که'' طا<sup>ا</sup>وس *انخفرت بجبرال* مین مناقشها منو د دبسے ویگراز مذیایا اً بين اضافه كرده "

يره كرمين مصلے بِرَمْغَكَر بنيها ہوا تھا گرميڪرول بي بنيال آيا كەقىھرر دم نے سلطانہ رہے گ

البِارسلان) کے لیے عالمحدہ تحالف روا نہ کیے میں۔ اور تحالف کی ایک فہرست عمل کو گوگ کے ایس بی کہیں ایسا نہوکہ مفید<del>صو</del>ت کا مذکرہ بہلوگ ا*ئس جاعت سے کردیں اور کھور* دوہ ل ہوجاہے سلطاندا مذنوں مزغوا رردکان میں جلوہ فرما تھیں کیونکہ مخیم صعب قلب موکمیا تھا ا ورسیلے بھی بہ عارضا سی برفضا مگھ میں جا ہا رہا تھا۔ خیانچہ میسنے فوراً ایک نیزر فیا رقاصد طوس کورو: نه کیاا ورولاں سے و وار د نے حرم میں داخل ہوا جیانچہ **نواب** حرم نے عام کا غذات ایک خریطے میں سرمبرکر کے میرے یا سرمجید نیسے اور سفارت کا ایک ومی می ابمراه كرديا بسب بيلا كاغذ حوخر يط سے برا مدموا وہ تحالف كى فصل فهرت تھى ۔ائميں می مام صوف ابعتبار رنگوں کے تھے۔ تب میں نے افسر مفارت کو طلب کرکے خباوت برصحيمتيم عال بوجها اب ح نكه الخار كا موقع باتى زتها اسليے أُسنے صاف صاف تبا ديا ين يمنيخو داس معاملے كےاخفاا و راخهار میں مامل كيا۔ كيونكومعا ملے كيےا فلمار میں ولی عهد سلطنت کی ناراننی کاخون تھا۔ لیکن ہرو فعل شنیع تھا کدار کا چھیا نا بھی جنمر کل تھا۔ پھر سینے خيال كباكه يسفيه بسوت كباعجب بوكه عميه كي تحت بين بهو- لهذا ميني خصومت كايبلويحاكي عميدكويه رباعي لكو بجيجي سه

یمبن سبب از از است از است میزار برسبهٔ این خوت کا وسی را بینیم به به نام کا دسی را بینیم به به نام کا در میروسی را بینیم به به درگار گروطوسی را

مه دیکیری شبیه و مصاول کماین امعمرالبدان میل سرکورا زکان مکما برد او محدعبدالشرین باشم وین

بن احد بن محدرا ذكا ني مشهور دهدت و فقيه رميال أرك مي و دي محوص في ١٠٠ جلدم معجم البلدان

، وبو دنبوت کے بیزجی عمید کا وہی انکار رہا اور اپنی ہی کیے گیا۔ اُٹر سینے محبور مہوکر میں سیار کیا کہ یقسہ جوں کا توں نے کر دیا جائے کیونکہ زیا وہ چیٹر محیا اُٹریں ولیعد کی نا راضی کا کھڑی اٹھا چو تھا خطرہ آہمیشہ دیوان و دفتر کے مہتم بالثان معاملات ارکان سلطنت اور اُمرا، وولی اُ والبتہ رہا رُتے ہیں اور ومجلس میں برا بر کہتے جیسے ہیں اور گفتگہ کرستے ہیں اگر کہنے ان مُو میں وزیر تکاهف کرے تو ہمکن نہیں ہوا ور ٹری مکل یہ ہو کہ اس گروہ سے نہ تو بوری بوری ہوتی اُل

ينوون بإلك لك بيث كرد كا-

دوتی کے خطرسے ایزو بہ سمجولو کہ استجافتی، اورخالص محبت کی بنیا و صرت نہیں اوگوں استحام طور بر پر بکتی ہو جیکے دنوں میں نی لفنہ و فا داری سمچائی اور بنا ہ کا خیال ہولیکی جنگو مہمیتیا درول کی زوال نغمیت اور نقصان دولت کی نکر دامنگیر رہتی ہے۔ اُن میں بیریشتہ کیونکر جوڑسکتا ہی ہو بیجی محبت نہ توکل بالسے اشخاص سے موسکتی ہوا ور نہ کسی فردوا صرسے کیونکر دوجی کی تورید تھا اس کر وہ سے کیا توریقا ضا ہو کہ بیب صل مزاج میں الکتے تھا کہ سہتے ہیں۔ اسلیے عقلاً اس کر وہ سے لیا ہے کو اگر بیا جو ماجی محبوبی کی مسئلے ہو کہ بیٹ ہیں۔ اسلیے عقلاً اس کر وہ سے لیا ہو کرنا کہ یا جیسے بھالے عداوت مول ہیں اور نقارت و دہی کیا کم بری صفحت ہی۔ اور جب کی اس مراح میں مسئلے ہی اس کر وہ سے اس میں مسئلے ہیں۔ اسلیے عداوت مول ہے۔ اور جب کی کی اس کر اس میں میں اس کر اس کرنا کہ یا جس میں میں میں میں کے اور جب کی کی اس کرنا کہ یا جو ماجی محال ہی۔ اور نوار تو دہی کیا کم بری خصارت ہی۔ اور جب کی کی اس کرنا کہ اس میں میں میں میں میں کے اور جب کی کی اس کرنا کہ بیا کہ کو اس میں میں میں کے دور جب کی کیا کہ بری خصارت ہی۔ اور جب کی اس میں کی اس کرنا کہ در خصارت ہیں۔ اور جب کی کیا کہ بری خصارت ہی۔ اور جب کی کی کی کی کی کرنی خصارت ہی۔ اور جب کی کی کہ بری کی کی کی کی کی کی کر بری خصارت ہی۔ اور جب کی کی کی کرنا کی کی کی کی کر بری خصارت ہی کیا کہ بری کی کی کی کر بری خصارت ہیں۔ اس کی کی کر بری خصارت ہی کیا کہ بری کی کے دور کی کیا کہ بری خصارت ہی کیا کہ کی کی کر بری کی کی کر بری خصارت ہی کیا کہ کر بری خصارت کی کی کر بری کی کی کر بری کی کی کر بری کی کی کو کی کی کر بری کی کی کر بری کی کی کر بری کی کر کر بری کی کر بری کی کر بری کی کر بری کی کر بری کر بری کی کر بری کر بری کی کر بری کر کر بری کر بری ک

مُروى حیثیت سے دِ نقصان اس محبت بیں ہیں وہ میں بیان کر جکا ۔ اب *سُ محبت کی عرب* 

اُسپراها و دېوعائے تو و ه زيا د ه پرسټه ک جمېپ بنيس کتي ہي۔

بان كرما ہوں جو الفراده كيجاتى ہے-

بیک دوم بری به بستر در بین می در جب کسی ایک شخص سے محبت ہوعاتی ہی تو د د سرے لوگ خو داُس کی عدادت پر مُعجاتے میں ت

اورقبل لے کے کہ اس وستی سے کوئی تمرہ مترتب ہوا س وشمنی سے سوطرح کے نقصان پہنچ طِنے ہیں۔ اور سے بڑہ کر جو نعصان س ہیں ہودہ یہ ہو کہ بادشا ہ کا مزاج بدل جاتا ہی۔ کیو کھ

کبھی کوئی با د شا ہ وزیرا دراعیان د ولت کے میل حول سے راضی نہیں ہوا ہی ملکا اُن کے انخمسا د کو ٹرک و مدمد گمانی کی تطرہے دیکھتے رہے ہیں

حکایت الب ارسلاں کے ابتدائی دورحکومت میں تعلمشگو بی سے باغی ہو کرتا مولک اسے پرقبضہ کرلیا تما۔ اسپیے سلطان نیٹا ہورے اس بغا دے کے فروکرنے کوروا نہ ہواجائیکے سے برقبضہ کرلیا تما۔ اسپیے سلطان نیٹا ہورے اس بغا دے کے فروکرنے کوروا نہ ہواجائیکے

میرالتونتاش کے خیمے کی طرف حانکا، جونکہ درماریوں میں میہ ہے۔ رنهایت محترم اور مغرفعاً سیلے تعظیماً اور نیزامیر کِے فرطینے عوری دیر کے لیے میں وہاں ٹھمرگیا جِنامِخداس کی طلاع

ائسی و نت سلطان کوکر دیگئی۔ اورمیرے اس ذرا دیرکے قیام سے وہاں کچھ اور ہی خیال میلا ہوا۔ حالا نکوالتو نتا ش ایک انجر یہ کار ، کم عقل ، اورمید ہا سا دہ ترکمان تھا۔ اوراکٹرمعا ملا

بیابر میں میری اورائس کی میانتک فرست مینچی که سیسنے قلبندان وزارت اُنٹھا دیا۔ اورائس سے

سله قتلش برا دسدن بن بلحوق الب ارسان کا بیما زا و بها ای نما علول بگین اسکوا بنی حبات می وم ربغوض فوخا روه ندکها شارچه نیخ شایان قرنیه قیصر به ملطیهٔ واقعهٔ کا بیمورث اعلی تعاد الب دسل و قبلیش می شده به هیم می به دوانی **چوق ش** را بوا خدا کی روامیت که کالم نخوم می اسکوم ا المرقعا تفصیلی حالات ایریخ آل سلج ق و کامل نیم برگیم ترمیم کرست لموا رکھولکرسلطان کے سامنے رکھدی۔ گرسلطان کوئین نہ آتا تھا اور وہ نبا وشیجھا تھا۔ اوزمیری طرف سے جوبدگانی ہوگئی تھی وہ بہستور قائم رہی اور کسکے نقصان کا اٹرمج مجبو محسوس معرفے لگا۔ محسوس معرفے لگا۔

عدا وت كانليخه حس طبقه من تبمنى ورعدا وت كا خهوريتو امبي و دكبهي سرسنر منيس يوما إق ومعمولیاً دمیوں کی بھی عدادت کاخمیا رہ محبکتنا ٹرما ہے۔لیکن زبر دست کی عداوت توا ورعمی خطرناک موتی بی: اورخاص کربسی جاعت حسکو در مایش<del>ا مبنشا م</del>ی میرفی توق اوراغها د کا درجه عصل ہو۔ایسے لوگوں سے دشمنی کرنا گویاجان ہوجھ کا بنی جان، مال ورعزت کا برما و کرنا ہمی۔ کیونکرمغ زطیقے کے لوگوں کوجب غضر آنہی یا کوئی ٹری ضرورت میں آجاتی ہی تو وہ لینے وتتمن برغالب ہومے کے یہے تما م<sup>ب</sup>رگی دولت صر*ن کر*ڈا لیے ہیں۔ اورکھبی ایسا ہی ہوتا ' لەخود ما د شا داستنخص كى غوص د غايت سے دا تھٹ ہو عاماً ہى ا در دىتمن كوشكا يت كاموقع نهیں متااس ذربعیہ سے کچھ دنوں مک من امان رہتا ہے کیکن اَ خرکو برے تبائج ضرور را بوخیج نگایت ابلطان <u>جمو و زنونی</u> کے ابتدا ئی دورحک<del>ومت م</del>یں خواجہا لوا تعباسرفضل ہو<sup>اج</sup> نفرانیٰعهدُه وزارت پرمتیازها .اورسلطان کاایک نهایت معتبراورمعتدرسشته دار ميرعلى خونشأ وندعاجب تعاجو نكه خواجه سياميرعلى متمنى ركهتا تعاا درسلطان محل موليج

ا میری حولیا و مرحاجب کا بیولد و اجها عیری دی رکھا کا اور صطاع بی س وقط کا فراسطان بی س وقط کا فارسطان بی س وقط که خواجه ادالدہا سفنل براجری اسفرائنی، دربار میں آلمالات فاقیس عمدہ کتابت پر مامور ہوا تھا۔ لیکن بعدزول دولت فائق، امیرنا صرالدین سکتگیر کے دربار میں آلیا اور درجروزارت پر ممتاز ہوا۔ اورسلطان مجونے بی مخطب زرارت سے مشرف کیا۔ علاو وعلی فضل و کا ل کے نہایت نامور در تھا۔ لیکن امراد کی سازش اور حرار قرشے

رارت مصحرت کیا - علاوہ کی مسل وہ ان کے تعا المدوزارت جلوخم ہو گیامبیا کوخواجہ نے لکھا ہو۔ اتعت تما السليحاميرعلى كركري حاليين خابي حاتى تميي اورسلطان ركوني اثرنبين بثيا تعاميها ن*اب ک*هاگر کو نیشخص خواجه کی انتظا می غلطیاں بھی دکھلا یا توسلطان کُسکو<del>ھا جب</del> کی شرارتشجم نعا غرضکو جبیا میرکویقین بوگیا کداب س کی کوئی تدبیرکارگزنتین برسکتی ہے تب خامموشٹ جوک ىرقع كامتىطار ما - بيانتك كەخوا جەكىچالت خو دىپى درجۇ ئىترل كويىنچۇگئى . اوراس نىزل كاسېب **.** ہوا کہ خواجہ نے تام اطرا ن سلطنت میں نظا آم عمال مقر رکر کھے تھے جنھوں نے رعایا کوائلی طا در توت سے زیا وہ شار کھاتھا خصوصًا صو<sup>ن</sup> ی<del>خراسان</del> کی حالت نمایت اشرتھی۔ علاوہ مظا کے قحطا کی شالٹ نے وہصیتیں ریا کی تھیں کہ تعظم تدلتہ! غرضکہ حبقدر محال تھیج جمعیندی تھے ن سے ایک جتہ بھی سرکار کو وصول نہیں ہوا ا وررعا یا اً وارہ وطن ہو کرخا نہ بدوش ہوگئی۔ارجا لا کو دکیکرا دِ العباس خو دبھی ریٹ ن مورم تھا گروہ کیا کرسکتا تھا بجزائسکے کواپنی تدہیر م<sup>ن</sup>ا کامیا ا قرا رکرے ، اور حونکه آمد بی داخل خزار نہیں ہو ٹی تھی اسلیے سلطان کی نارحنی کی متوا ترخیر نواجه تک پینچ ربی تعیرخه بسه کومقرارا ورحیرت زده مهوکرخوا جه سیخسلطان کی حضور می زار ے ہتعفامیجدیا سلطان نے زمایا ک<sup>ور خ</sup>واجہے کہد دکر میں تمیرز نوظلم کر ماہوں زکسی شیم کا دبا ڈالیا ہوں بلکہصرف پرکتا ہوں کہ حبقدر رقم وصول کی گئی ہوا ورحب کی تصدیق و فتروزارہے ہوتی ہوہ فزاز شاہی میں اخل کر دی چلے۔ اور وزارت سے ملٹحد ہ ہوجائے "لیکن کے بعد خواج ابوالعیاس سے وزارت کا قلمان ابوائحی محدین کھیں بلخ کو ولا دماگیا۔ س لکفا و خواجر احرس میندی سلطان اوروزیر کے مابیں سفارت کا کام کر ماتھا۔ غرضک ری نششوں سے یہ معے پایا کہ خواجہ البالعباس ایک لا کھر دنیا رطلا نی داخل خزانہ کرے جنامج

دهدنات عمیدالما**ک ف**ا لُق سے ولایت <del>زاسان</del>، ۱ دراما مروزارت کے جمعد نفت لونْری دغلام اور دیگر*هاب*ٔدا دمنقوله وغیمنقوله پیدا کی تھی و <sub>و</sub>سب تا دان می*سلطان کے* ننر ہوکئی حب خواجہ ابوالعباس فلس موگ ۔ اور یونب فائے کی پیگئی تب سا حالت کا اخهار کیا سلطان نے نوازش شالج مذفرہ ٹی اور لینے روبر وطلب کر ہے کہا گالوالع میری جان ورسر کی فتم کھا کر بیان کرو کہ اب تم ہاکل محتاج ہو گئے ہوا ورتھا ہے ہیں کچ<sub>ی</sub>وا فی نیں ہواگر بیچ سپے کہدو تو پیرتم سے بقیة مطالبے کا کچے موافذہ نرکیا حالگا <sup>یہ</sup> خواج سے کہا کہ تتم کھا ہے نہے معانی حابت اہول دوبارہ لینے اہل وعیال سے تحیّق کرلوں اگر ایکے ایس کچھ مجي ٻو گا توميں داخل کر , وبنگا. اسکے بعد شتم کھا' وبنگا-چیا نخه گھر*چا کرسب* کو ڈرا دیم *کا کر*ا ورٹری بری میں دیکر دریافت کیا تیمعادم ہوا کہ ایک گخذا لڑکی ک<del>ا سبا ب</del>ے میزکسی سو داگر کے بیا ا ما نتأ رکھا ہی حیا پنے و و بھی لاکر واخل خزا نہ کر دیا ا ور پیر ہا و شیا ہ کی جان وسر کی قسم کھا ٹی کہ اب پیرے ہیں کھینیں ہو لیک<del>رم ہے م</del>لی خوانیا و ندکو ہنوز غنا د باقی تھا ۱۰ دروہ اس قسم کا صالع کھا ن حکاتما ۔اسینے ایک بی تخلیے میں حبکہ سلطان سند بوستیان کا سفرکر رہاتھا عرض کیا کہ مجھ کڑت سے ابوالعباس کی خیانت کاحال معلوم ہی اور مروقت میں اسکے افھار کی کوشش ا کر ما تعالیکن سلطان کے نز دیک کابت خو دغرضی رمحمول تھجی جاتی تھی لیکن با قبال **حضور** مِلا د ساطت میرسے ابوالعباس کی خیانت کمُل گئی۔ اورا سیرہی و ہشنشا ہ کی جھوٹی فتم <sup>کا ج</sup>کا ہی حالانکرچیدچنربی اموقت مجی ہیں نا درالوجو و اُسکے ہیں ہیں جننے اکثرنا وشا ہول کے خطا غالی میں *۔ میسنکوئن*لطان نهایت متا ترمہوا ۔اورکها که اگر تھاری بات سیج ہو **ئی توا** بوالعباس

ضرو رہاست کامتوحب ہوگا۔ امیرے کہا کہ اگران چنروں کے بڑا مدکر ٹیکا مجھ کوخہت یا ر دیدیا جاے تومیں پنے دعوے کو ثابت کرسکتا ہوں سلطان نے فرہ یا منظویہے گرشرط یہ کہ جب مک تما سے قول کی بیا نئ نابت ہنوجا ہے اسوقت ت*ک اُس کی ح*ان کے خواہاں ہنرنا جیانچ معا ہرے کے بعد میرخصت ہوگیا ادیاس زمانے میں خواجرا بوالعباس ایک قلع میں قیدتھا۔ اب امیرکاحال سینے کہ ہندوستان کی کسی لڑائی میں اُسکوا کی خیرملکیا تھاجے کے بقضے رِنّیا پڑمتْقال کا یا قوت رہاتی جڑا ہوا تھا۔ اور بنی سامان کے دیفینے سے بك يباله فروزے كالااليا تناجس الك سيرشرت آجا ما تھا۔ اور ما دشاہ كے خوف سے یہ دونوں چیز میخفی رکھتا تھا غرضکہ ان میزوں کو لیننے ہمرا ہ قلعے میں متیا گیا ا ورخوا جرکو حراست میں لیکر لینے سسیام موں کے بیرد کر دیا۔ اور حیندر دز کے بعد سلطان کے حضر میں خبخرا در بیالدمیش کیاا در کها که نهایت آسانی سے بغیر ختی ا در تدارک کے پیچیزس **ا**لگیر ہی بُن میں سے ریک شاہان ہند کا تحفہ ہی حوصلو میں میٹ نہیں کیا گیا ۔اور دوسرا وقت مطبغ د<u>نینے بنی ما مان کے خیا</u> نت کیا گیا ہو۔ اب بقیترہا لے لیے اگر حکم ہو توسختی کیجا ہے سلطا نے ناراص موکر پر چیزی امیر علی خوت و نا کو نجشدیں اور حکم و یا کے جب طرح موتقیقی مطالبایس وصول کیا جلنے بنیائے دہب سلطان ہندؤستیان کور دانہ ہوگیا اُسوقت آمیز ہی نفخاجہ لواُسکے دشمنوں کے سپر دکر دیا وراسی کشاکش میں وہ مرگما۔اس وا قعہ کے بیان کرنے سے یر مطلب پیر کر بڑے آ دمیوں سے ملاوت کرنے کا نیتے منجر بنبیا و مواکر ہا ہی۔ واللّٰہ انخیا

مايت اركان وفروعال مغيزه

ورہا منا فع ملی اورا ہنے الی فوائد میں جن لوگوں کو لے <del>ل کاتب، سفیر</del>، دبیرا ورا <mark>ملکا ران د فترین کیونک</mark>رخس بطنت بغیر*سیا ہ*یوں اور <del>سیر الارو</del>ں کے محال ہی اسی طرح وزارت ک کاعل بغیراس فرفے کےمتنع ہی۔اگراس *جاعت سے ر*عایت نرکھاے تو م<del>مان</del>ے خواہاں ہوجاتے ہں۔عزت و دولت کا تو ذکر کرنا ہی فضول ہی۔ لہذا دو سرے گر و ہ کے مقابلے میں ہے کہان لوگوں کا نقر، ٹروت سے عجز، قوت سے محنت، وو شہرت سے تبدیل کر دی چلیے اورا بو اع داصنا ن کے انعا مروا کرا مرسے برمالا مال کریے نہائیں ا**کہ ط**اکت ا د**رس**تیصال کے دریے ہنوں۔ ا وراگر کبھی اینے رعامتیٰں نہ کیجائیں یا گمانکے بأ زحقوق ہمیشہ کے لیے میٹ دیے جائیں تو بلات بہ پر کے سب نفاق و خلاف برآ ہا دہ ہوجاتے ہیں ا وران کی و مکھیا و مکھی ا ورلوگ بھی اٹھ کھوٹے مہوتے ہیں ۔ا وراُنکو ٹھر کا کرآ ہا د<sup>ہ</sup> نا دکر دیے ہل والک شخص کے لوٹ جائے سے پواکٹر متی اور مفق ہوجاتے ہیں۔ میرسے مبٹی! تمعارا پرخیال کہ جب حکومت کی ماگ عززون رشتہ داروں ٗ اورمعتمران خاص کے ہائیں ہوگی تواس تھم کی خیانت نہ پیال ہوگی ا در پنقصا نات جود نیر رمنو نگے ؟ سرا سفلط ہی کیونکہ عزز وا قارب سے خدمات وحہات ملکی کا سرائجا میںونا غیروں کی خدمات کیے ہیں بڑہ کرخطرناک ہی۔تم دیکھتے ہوا کہ مینے ببب مزملاعتقا را مانت ودیایت کے تھا سے بھاتھ لمطنت تقييم كردي ہجا وراُ نكوبٹ عهدوں رمقرر کردیا ہےجسے صرف ہي غرض ع له وه تما م صالح ومفًا سيلطنت سے مجھے اگاہ کرتے رمیں اور ضرور مہوکہ وہ لینے نام اور

ما مرانی وت میں داغ نہیں لگا منگے۔

ن اِدْ شَاہِ بِکُمِ رَرُ کان خاتون)ایک عصے سے مجھ سے نا راض ہیںاور وہ چاہتی ہیں کے سلطا اُنکے منے محمد وکو ولیعد پر مطنت ڈاروس کراس ارائے ہم سی کامیاب ہنس مو تیمیں ،

انکے بیٹے محمو و کو ولیعہ پیلطنت وار دیں۔ گراس ارا سے میں کامیاب نہیں ہوتی ہیں، لیونک<del>ر سلطان</del> کے نز دیک شمزا و ہمرکہا رق سی عقل و دانش کی علامتیر **اور ج**ما مذاری

. اُ قارمبت زیا د ه بین - ا در ما د شاه مبلم بمجھی ہوئی ہیں کہ میں ہس <del>والیهدی</del> میں یا رج ہول -

ا بیلے وہ خفاہیں اور حامتی ہیں کہ کوئی الزام میرے سرمنڈہ دیں جس سے سلطان کا مزلج پر کسی میں میں میں کہ کوئی الزام میرے سرمنڈہ دیں جس سے سلطان کا مزلج

ہم ہوجاے اورمیرے می لفول سے اس قسم کی اور دیا کرتی ہیں۔ اور ایسی ہی باتیں بوجیا رئی میں لیکن ایمی نک کوئی نقص نہیں ملا ہی۔ اور و دسلطان سے بجز لسکے اور کچھ کوئیس

سكتى بى كەمىي<u>نى لىطن</u>ت كوپلىغى مېرى برقىيىم كرد كھا ہى گرد <u>و ، دا زىم ك</u>ەمبكوسوك مىرى

نلاصه یه که فرنز درست و ارول کوفده ت سلطنت میر دکرکے نو داینی ذات کواتمام کا

نشانه با البحدادرلوگ اسكوالمانت كے فلان سمجتے ہيں۔

ا دراً کُوفیرول کوانتظام میروکردیا جائے توائس کی می مفترمتی بہت ہیں جانچہ حسن ہومبتاح کی ذات سے مجھے مجھیبتر پہنچ بیل ورمہنچ رہی ہیں ا درآیندہ معلوم نہیں کہ اور کیا میش آئیل ہ

تم خو داینی اکھول سے دیکھ جلے ہو۔

الله ويكوون مندرج عاشيصفي ١٠ حصلول يسي تحمد واور بركياري كويعدى كى جنبي

## اسباف ارت

ابتك میں نے جقدربیان كیا ہو دیكہ وہ تها كے عقید کے اورا را دے كے خلا ف ہے

د معینی ترک وزارت کا وعظ) ایسلے اسکا کو بی اثر تمپر نه ٹریگیا لیکن اب میں ایسے چند ہے۔ مرید کر سال

باین کرونگاکد جولوا زملہ وزارت ہیں اورانشا را ملترتم اُلنے بہت کچھ فامگرہ اُٹھا واگے۔ سا

کو نُکام کِتسنا ہی چیوٹا کیول بنو بلین پیرتھی وُاُ صول سے خالی ننوگا خِصوصاً وزارت کا کام کرجبپرملک ولات ،اور دین د دولت کا انخصار ہے۔ اس میں مدرجُ اولی شرائط کی یا بیذی

جا ہئے۔

منصبے ارت میں جارشرطیں مہرجس کی مجا ً وری داجب ورحبکا کحاظ رکھنا فرص ہجا وروہ ہے منصب کے برس کی بنت میں میں کہ بنتا ہے کہ برس کے تعدید میں بنتا کے ا

۱) <u>فداوند تعالے کے احکام کی حفاظت (۲) ہاوٹتا ہ</u> کے احکام کی تعمیل (۳) ہاوشا **ہ ک** 

ملين والوں كى رعايت (مم ) عامَّهُ خلا لَيْ كَ حَفظ مراتب كاخيال -

سُنو! انسان مقتضا مے فطرت کمبی این چیز کی طرف ستوج نمیس ہوتا ہی کہ جس میں اُسکا کو قلی ب نهو-اورعقلاً مقصو و مرکا هرہے اُسکا مناسب حال ہوا کرتا ہی۔ کو ٹی کا مرکسنے والا فضور گئنت

ر موری میں مود مردم سے مصاب میں ہور ہوری کی مصاب ہوں۔ از مانمیں جا ہتا ہی اور حقیقت یہ ہو کہ دس روز کے سفرسے جو قلیل منا فع حال ہو سکتا ہی

اسك واسط كونى بوشياراً دى أيك سال كاسفركوا رانبيس كيًا-لهذا الي برائ نصب

میں (صیاکہ وزارت ہی) لباس، سواری ، اور کھانے بینے کے تکلفات برنظرہ ڈالنا چاہیے رکز سند میٹیز کر سند کر میٹیز نہائیں کا میٹیز کا میٹیز کا میٹیز کا میٹیز کا دوران کے ساتھ کا میٹیز کا دوران کے

كيونكها دف ترين خض كومى رويزي كوشش سے السكتى بيں الكين مقصو داس مصب الى ي

خذ کے احتاج اوران کی تعبیر

ه د سرن و د نیا کی نیکنامی *حصل موا دراً سکاح*صول بغیرهایندی ته لى مترط - الرَّاح اس تُبرط كي تعيل من قصور وَققيبر موجائے توكل قيامت ـ منايرتكا ياحترق عُطامًا فرطنت في جنب الله ١٠٠ ج چیز سے مہتم ابثان ہو وہ یہ کو لینے نرہی عقالد میں سنحکم وُصنبوط ہو۔ ا یل بوعت کی مجمع سازگفتگوا درگراہ فرقوں کی سخن آرا دئے سے مرکز استی ہے دو۔ لت کی محبسر مرحکیم صوتی ا عارت ا موحد و غیره سب می قتم کے لوگ و بیا اله بوت من كراين كومحق كمتيم من اورحكمت ع فان ، توحيدا ورتحقيقات بب کے برایے میں بت معتقدات باطلہ بان کواتے ہیں۔ جسکے سُنے سے شراً سِته عقائدُ مِن خلل رَّجاماً ہی - بندا۔ اس امر کی ضرورت بی که تم ر استح العقیدت بنجا 'و-در فرض وسُنن کی مایندی سرمتعدی کرو . طاعت وعبا د ت میںکیمی کو آہی نبو۔ اور مارج دین کی ترقتی اور شریعیت کے زنرہ رکھنے میں خوب ہی کوشنشر کرو ۔ لوگوں کی تعریف وتوصیصنا رِلِیے خالق کی رضا مندی کومقدم سمجھو اورخوب سمجولو! کرحب مک مدہ اخلاق نہول اور**ری** نصلتوں سے برمنرنہ کیا جاہے اُسوقت م*ک خد*ہے یاک کی رضا مندی *مصل ہنس ہوگتی ہ*و وران أمورس كسي علم ومرشد كى ضرورت نيس مير- كيونكه مرتوسب جاست بيس كه علم احيابي-نبل ُراہی۔ عدل مجمو د ہی<sup>ا</sup> ظلم مزموم ہی سخاوت مقبول ہی ا در نجل مکرو ہ ہی۔ اور ندا س میرخی کی ببعوكه اخلاق مميده سے آراستہ ہونا حیات جا وید کی دلیل ہو۔ اورناپ ندیدہ خصائل کا ختیارکرنا بلاکت اورابری عذا ب<sup>کا</sup> باعث ہ<sup>وہ</sup>

بسلطان ملک نیاه کی نیا دی خلیفد بندا دیے بہاں قرار ہاگئی اور طے ہو گئے، تب معطان نے حکم دیا کہ اطرا ن عرب وعجم میں نام اکابر وا شرا ف کونیو تہ دیا جائے کہ و مجس عقد میں شریک ہول جیانچہ کلآمغطروہ مینہ طبیتیہ، بلا د نمام، روم، واق، فارس، خراسان، ما درا ،الهنر وغيره من قاصد بنصح كلے كەمغرزمىھان برا ه راست بغدا د شرىعنى لائس جيائخ اسقدرمجمع ہواكە كو بى زمانداس كى نطيرتبيں لاسكتا۔ بغدا وكےمغربي <u>تص</u>مین خیام *سلطانی نصب بیوئے تھے، اورمشرقی حصے میں تصرخلافت* واقع تھا۔ جنا کچہ

کلٰح کے دن ملطان نے حکم ویا کہ اول تا مراعیان وولت وارانحلافہ کو روا نہوں اور ترکوں کے دستورکے موافی خلیفہ سے عقد کی رضامندی عامل کریں (ترکوں کا دستور تعاکہ میں رات کے دن بیٹے کی طرف سے کچے لوگ مٹی ولیے کے گرحا کرنیایت منت و ہ اجت سے عقد کی منطوری حصل کرنے تھے اورا جا زت کے بعد *برا*ت روا نہوتی تھی، چنایخداس رسم کے اواکرنے کے بیے ، ارکان دولت ہجا طفطت حریم خلافت تک پیا ہ<sup>و</sup> روا نہ ہوئے جب خلیعہ کو اطلاع ہوئی تو فوراً ایک خا دم سے کہلا بھیجا کہ نطام الملاکسے ارمو ا درجله اکا برمیرسے ساتھ بیدل تھے۔

مل شاومے سے ہیں ہم میں بنی مبنی کا عقد کا بکھاگیا ہی کیونکہ اینے کا مل اثیروغیرومیل س شا دی کا کو بی ذکر نہیں ہی سکین تر۔ بہنچے توجعے ایک سند پر بنجایا اور تبقیۃ حضارت میرے دائیں مائیں کوئے مہوئے جلیفہ کی عابنب سے سب کونلعت تقیم ہوئے اور جونلعت مجھے مرتب مبوا اُسپرنقش تھا اُلوزیا العالمة العادل نظاء الملات برخی المیرالمومنین' ا

تداے دولت الم سے اسوتت کک سی و زرکو" رضی امیرالمومنین کا خطا بنیس ملاتھا برا طلب اس قد کے مان ہے رہ کہ اُسوقت شیطان میرے غنر ہر غلمت اور میرقت کے خیالات بیدا کررہ تھا اور میں ان چیزوں کی بیو ڈاٹی اور نا ہا ٹیداری کے خیال میں ڈوہا مواتعا . ا درما وجو دا سلء ارنے بتعصا نیاضعف ا وربح زنطرآ ریا تھا۔! وریوتومیں جیم 'مُرح جا تما تعاکد مینفسیا سی شمر کے امکی لاکھہ۔ امکی دریہ ( ڈگری) نجاریا ایک مرتبہ کے درو سرکے لیے وجہ کین نہیں موسکتے ہیں۔ اور میری زبان راُسوقت کلما کا کھُول نباری تھا۔ ن واقعه تودن كاتها جب ات موني - تومينے خواب ميں و كھا كدوسي مسندا كب مليذ مقام پر بچھی موٹی ہی۔ اور میں اُسپر دہی طلعت پہنے ہوے مٹیعا ہوں۔ گر تنہا ٹی کی ڈیسے خوف دِحشٰت مِن متبلا مِوں -ناگا ، کیا وکھٹا میوں کہ ایک ٹیمکل اورکرمننظراً دمی *میرے ب*را رانکر بیٹھ گیا جس کی مربوے میار دم گھٹا جا تا تھا۔ اسکے بعدا ورلوگ بھی اسی کل وصو<del>رت کے</del> کئے ا در سندر منصة چلے گئے ، اور یہ آنے والے مصورتی میں اگلوں سے بھی فوق رکھتے تمع وَضَدَا سقدر سحوم مواكه مِن شكن من رأكيا بلكه وّب تعاكد من مسندے مركے للكو ا و رُان کی مربوے و معلی ہے جنا نجہ غایت اضطراب ہے میں حاگ اُٹھا اور خدا کا شکر ا ميا ۱۱ وصبح كوصد قد ديا كيا بسكن جب رات آئى تو پيروسى اگلاسال مني نظرتفا - اورآج ميسقار جواس ہواکہ بن کا پننے اُکا اور اگر عابگ زارتا تو تقین تعاکد تام غمر سوّا ہی رہجا تا۔ انقصہ چہب تیسری دات آئی تومیں ڈرکے مانسے تصد اُحباکتا رہا لیکن پچھنے پیرندنیڈ کے حام اِسے خیصے

مغلوب کر دیا در دہی گرشتہ نظارہ سامنے آگیا۔ اور میں بینے کومندے گرایا ہی جا ہتا مغلوب کر دیا در دہی گرشتہ نظارہ سامنے آگیا۔ اور میں بینے کومندے گرایا ہی جا ہتا

که ایک خوبصوّت ورعطرمی دٔو بی مونی روحانی اورنوانی جاعت علوه فرما مونی اَ وَجِیبِے ریریشر سریریشر

ہی اس جاعت کا ایک شخص سلام کرکے میرسے مایں مبٹیا فیسے ہی اُن میں سے ایکٹی طیا رفو کچر موا ، اور تقواری و پرمی آمبِ تہ آہت سب سرک گئے اور نئے نہانوں کی نتم شینی ہے

مجرمين ما زگیا ورزنده دلی مپدا موگنی جب خاطرخوا ، سکون موگيا توسينے پوچها کاآپ کون مهر مارس کی اگری ته ورود است کا مرتبال میران اخلاق حرب است ایا و فرم

ہیں۔اوروہ کون لوگ تھے ہجواب دیا کہ ہم تھاسے اخلا ق حمید داوروہ عا وات فیمیمہ تھے بیم دونوں کی مّت قیام کی کو ٹی میعا دننیں ہج۔ ملکہ تا معمرکا ساتھ ہج۔

ے۔ ہم دونوں کی مرت جیام کی تون میں وی بیٹی ہو۔ مبلہ کا مرفوعہ کا ہم ہو۔ اب بذمصار کرنا آپ کا کا م ہم کو'د ہم میں سے کون بہے اور کون جلنے ؟ خواب وخیال کی ابو

مين جونطف مينے اٹھا يا اُسكاپورا بيان كيو كركروں-

مختصر مرکه به وا تعدیجه ایساعجیب وعزیب تھاکدا سسے پہی<u>ے سینے کہ</u>ی نمیں دیکھا تھا۔اور اسی حالت میں بڑا ہوا تھاکہ نؤکر دل نے سومے سے حبگا دیا ''

ن سایی پیه بردن نه دو در در میک رفت به دید خلاصه یه که که صاحبان منده دارت اخلاق حمیهٔ کے حصول میں کوشش کریں ، اوراُ سکولواز منہ وزارت مجھیں کا در رُری عا د توں سے بہیشہ نیسے دم ب

طریق عبو دیت ۲ دوسری مات واجب انعل ریوکدا آنفا قات صنه کوابنی تدبیر کا نیجه نیجیے لوصول اسکا تدبیر کے بعد سی کیوں نہ واقع ہوا ہو۔ ملکوائسکوخد کے نضل و کرم رُنُمول ماجا لیکن میرا یہ قول میں نہیں ہو کہ کسی قتم کی ندبیر ہی نہ کجا ہے بلکہ می علانیہ کتا ہوں کہ کیسا ہی جیا کام کیوں نہو قوا مدعقلیہ سے جانج کو اس کی ندبیر کیجا ہے۔ اگر نتیجہ فاطرخوا و منطبے توسیجہ لوکہ یہ ہی

خدا کی مهربانی ہو۔ اس خیال کو اگرانسان اپنی سیرت بنامے توامک مبارک فاصیت بلکہ نمیل ایان کی علامت ہو۔ کیونکہ مرتقصد میٹ برسے کامیا بی نہیں ہوتی ہوادر یہ مجی برہی ہوکہ اگر چربغیر تدبیرے کوئی کا منہیں ہوتا ۔ لیکن باا و قات مجھے بخر یہ ہوا ہو کہ و ہ بغیر تدبیرے معہ سرج جسک میں اتفادہ جسن سیعیر کی مدن

ے ہی صبکومیں اتفاق صنہ سے تعبیر کرتا ہوں حكایت 🕡 قزل رسلاب، امرفارین كرمان كی مغاوت كاحال شنكرجر البيارسلاں نے فارس کرمان کا سفرکیا ہی۔اُسوقت طبخہ کا حاکم فضلو تیسا۔ چونکداُسے آپی ہے سلطان کو رنسا مندکرایا تھا۔ لہذا حکومت فارس کی سسند بھی نضاو یکو لکھڈ ئی تھی بیکن جب سلطان کہ مان موکر خراسان کور وا نہ موگیا توفضلو یہ فارس کے ایک '' فلع میں، نیا تا مرخزا نه اورفخ ج لیکرحلا گیا ۔ اورسلطان سے بغاوت پرآ ہا و ، ہوا۔لہذاسلطا نے اس شوریٹ کے مٹانے کے لیے مجھے امور کیا ۔ حیانچہ ہواری فوصر نصیل قلعے کے بیچے ت حله پنچگیئر بیکن خرخوا ہا ہ سلطنت میں سے جواس صوبے اور نیر قلعے کے حالات سے اگا ہ تھے کھوں نے عرض کیا کہ قلعے کا محاصر کسی طرح شاسبنیں ہی کیونکریہ قلعہٰ ا قابل فتح ہی ملکرمناستِ ہوکہ نضلو پر کوخون دلایاجاے،اسوقت ہاہشگی منظام موجائیگا جنگیب مینے بہت کچے غورکیا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر آرا ج کہ فضلو پدکے ایس حا ناچاہیئے یا سفرکز ا

له زل رسال ورنفلویک واقعات، نهایتفسیل فقوهات کمی کے ذل می تحریمی،

ری کومشنش کامیاب ہوگئی تو ہترہ وریز عدد آخکی کے مواخذے سے بری رمونگا۔ غضكه مرا بنقطعي موگئيا ورتعلعه كامحا صره كرلميا گبا محصوريم تبغني تصحا ورو كه سي طرح ظرنہ کتے تھے اورمینے بمی شحکوا را وہ کرایا تھا کہ محاصرہ نُدا ٹھا ُوٹگا۔ ملکواسی غرض سے امکیبال ررىد كے ليے احكام حارى كرديے تھے مختصره كرمرن ايك ات محاصره را اورس كوات کے وقت بکا بک تعلیمے سے الا ما ن کی صدا کے نگی ۔ تب مینے امن وامان کا حکم حارمی کیا۔ ففتلویه نے سالا مزخراج ا دا کرنامنطورکیا ۔ ا ورببت سے تحفے تحالفت روا مذکیے ہم لوگوں کو نہایت ہتجاب تھا۔ ا دروہ اں کے ماشندوں کو بھی حیرت تھی ۔ کیونکہ یہ و ہلعہ ہے جو برسوں کی لزانئ ميں هي فتح نئيں ہوسکتا تھا پو کما سبب ہوا کہ اسقد رصلہ قبضے میں اُگیا و کسی تحقیقات علوم ہوا کہ حس شب کا بیروا قعہ ہوا س رات کوخو دیخو د قلعے کے تا مترما لاب اور حوض خشاکم ہو گئے تھے۔ا درکنو ُوں کا بھی یا نی سوکھ گیا تھا ۔ا ورا یک گھونٹ یا نی بھی کہیں میسزنہیں آم سليمحصورين امان كے طالب ہوے تھے جب مجھے میمعلوم ہوا توسینے خدا کا رسمحدلیا کہب تدمیر س نقدر آنہی کے اتحت ہیں۔ کیونکہ و تداہر فتح قلعے کے بے کی ئيرتمين ورجووا قعدمش آياأس مي مشرق ومغرب كا فاصله تعاليمينے إيسے بہت كرشمے ديكهي بي مگرمناسب حال سي قنم كاايك واقعها ورسي-کا بیت اس میں میں معطان ال<u>ی ارسلا</u> سبح فی سے خراسان ذاح کرخ میں پنچکرسُلطان تور وم کوروا نہ ہوگیا۔اورحونکہ کرخ کی فتح کا اہمام شاہزا د 'ہ

لکٹ ہے سردکیا گیا تھا ، لہذا تا ہزا د وکرخ کی طرف بڑیا ۔ ا درا یک تلعے کے قریب<sup>ہ</sup> يهنا يت بلنداُ ورشحكي قلعه تما-ا وراس*ڪ حيارون طرف ننرن قعين*، ما ماربلغه کا **حرکمشين** تما "اورملکےمشہورعلیٰ، وشائخ رقسیسُ رہیان) دہاںموجو دتھے۔لوگ کہتے تھے کہ قلیعہ بھی میسائیوں کا ای*ک گرجا ہی*: ا در کرخ و لے بھی اکثر میسا ٹی تھے۔غرضکا س <u>قلعے کے</u> عاروں طرف گر دا وری گائی تومعلوم ہوا کہ سوار و پیاھے دونوں قلعے کی برحبول مک نہیں پہنچے سکتے ہیں۔ یہ حال ڈھیسے کرملک ٹناہ کوبہت رہنج ہوا۔ کیونکہ قلعہ کا بحال خو جیڑو نیا ا درا { لیان کرخ سے کسی تنم کی مزاحمت نکرنا ، ا ورسلطان سے مد و مانگنا ، ا ورقلیل فزج سی <u>قلعے برحلہ کرنا ، میب صور میں کئیف سے خالی نیفیں۔ اور حدال وقباّل کا کوئی مغینہ تیجہ</u> ننين كنتاتها ـ اوربے غزتى كاخيال ان سب يرمتىزا دتھا ـ اسيىيے ميىنے ملک ثنا ہ كوسمجھا ياك آپ پرٹیا ن ہنوں با د شاہوں کی مہات اور ہی صورت سے سرمواکر تی ہیں۔اوراُن کو عامُہ فلائق کے کاموں سے کو ٹی مناسبت نہیں ہوتی ہی کیونکہ اگر ہا دشا ہوں کے کام عمولی اَدْمِيوں کی طرح ہوجا یا کریں تو پھر ہا ئید ذوالجلال کیونکر معلوم ہو، اور کا فۂ ا ما مریز رجیح کامپلو کیونکریجلے ؟ العصدد وسرے دن مقابلے کی طیاری گی گئی۔ اور بہا دروں نے مزر نعیشتیوں کے خند

سے عبورکیا ، اورٹری کو ششیر کسی ، لیکن کچہ فائدہ نہوا۔ ملکہ بہت سے بہا دربیا ہی گئے اور مکت ہفیرمبری اطلاع حیندآ دمیوں کے ہمراہ ایک برج کے نز دیک حیلاگیا اور لعدسے

له اس قلع كتفيسل حالات اوراس حبك كا بوراخلاصه فتوحات كے ذیل میں جے ہو-

کمندیر مینیکی گئیں بموقع نهایت خطراک تھا۔ گرخدانے بجالیا۔ اور برج کے بنیجے سے کل کریم الوگ دور چلے گئے۔ شا مرا دے کی پیرحالت دیکھا کمیں جیرت زدہ رہ گیاا ور مجھ سے کوئی القریم بنیز بن طربی ۔ مہنوز جرا نی رفع نہیں ہو ئی تھی کہ زور شور سے انہیں آئی اور آریکی سے سار دنیا کوظارتکہ ، بنا دیا۔ اور اسکے بعد ہولنا ک زلز لدا یا۔ اور یہ معلوم ہواکہ گویا قیامت آگئی ہو۔ جب مطلع صاف ہوگیا اور روشنی نمو دار ہوئی تو دیکھا کہ قلعے کا مشرقی حصہ گرگیا ہوا ور دیوا کہ کے گرف سے سارا خندت الے گیا ہی ۔ خیابی فنج بلائکھف قلعے ہیں داخل ہوگئی۔ فتح کے گرف سے سے سارا خندت الے گیا ہی ۔ خیابی اور مون اسی ایک فیج سے بقیتہ بلا دکرنے ہم افسید ہوگی اور میں ایک فیج سے بقیتہ بلا دکرنے ہم افسید ہوگیا۔

مبرامطلب س اقعے کے بیان سے یہ ہوکہ سالے تقاصد تدبیر برپوقون نہیں ہیں۔ بلکہ مائیآسانی اور تقدیر رہانی بھی کوئی چیز ہی۔

۳ ،اس میں کو نی شک نہیں ہو کہ اللہ جات نہ کی اطاعت ،اور ما د شاہ وقت کی طاعت رُصٰ ہم ۔ اور جبکہ یہ فر ما نبر داری عاملہ خلائی پرعمو ما فرض کی گڑئی ہو۔ توجولوگ مقربن اورخاص

ر فارد مرد به میرم مرد میران که مندی پر موه سرد کارش کار در در در کارش کار میرون کارد کارش کار میران کار کارش کامل ملکی اختیارات ورحکومت کی ماگ دیدی گئی ہو،ا ور دوسلطنت کے گھنا ور لو کو اور کورک

ما من الماعت الموت كالمنطق المنطق الماعت الموت المنسي الماعت الموت المنسي الماعت الموت المنسي

منٹ ن پیپیدیوں سے بھاسے ہو در دار ہو۔ اس می کی سے وی سے بات ہے۔ ہوسکتی ہوجب مک کدما وشا ہ وقت کی خطمت وحلال کا سکد دل پر نہ میٹیہ جائے۔ اور صببک ایسا ننوگا وہ خالصر محبت کرجو تقتیعت میں اطاعت او تعظیم کر کم کا نیتحہ ہوط فیرن میں سرار نموگی ا

بادنتاه كي اطاحت

اورانجام کارغیرستحس تائج خلور پذیریپو نگے۔اب بے تعظیم الطین کے سباب وہ کئی فزع رِقعتیم ہیں ۔

د ۱) سے پہیے دفع مضرت ہولینی ہا د تا ہ سے مروقت دائے رہنا جاہیے لیکو خیت عامۂ خلائی میں شترک ہو۔ لسیلے وزیرکوسب سے زیادہ با د شاہ کی تعظیم کرنا کوئی خاص فائر نہیں نختا ہے۔

۲۰ د و مرسے جذب منفغت ہی حبکو کنائی اُمتید کہتے ہیں اور صراح وغ اول میں ساری خلقت سیم و خراص منفغت ہی حبکو کنائی اُمتید کہتے ہیں اور خاص و خواص شترک ہیں البیلے حب کمت خوت و رجا کا مرخاص محبت اور سچی ارا دت مربیان سے ناگھ جائے ، اور خالص محبت اور سچی ارا دت فریدا ہو، اُسوقت مک خاطر خواہ فرہ منر تب نہیں ہو تا ہی ۔ اور حب عقیدت اس در ہے پر بہنچ جا سے اور کیوکسی مقصد میں خلل را چا سے تو نفقه ان کا خوف نہیں ہو تا ہی ۔ ملکہ کامیا بی بہنچ جا سے اور کیوکسی مقصد میں خلل را چا سے تو نفقه ان کا خوف نہیں ہو تا ہی ۔ ملکہ کامیا بی

ابین وه ندبیرس تبا نا ہوں کہ جبکے ذریعے سے انسان راسخ العقیدت بنجا تا ہی۔
د ا) خوب سجھ لو کہ بغیر توفیق التی اور مالیوسا وی کے کوئی شخص اوست ہنیں بن سکتا ہی اور
نرساری ونیا کو وہ ابنا فرہا نبر وار بنا سکتا ہی، اگر جہ فلیا ور شقط کے کتنے ہی ہباب موجو و
کیوں نہوں؟ لیکن فی تحقیقت سب کامرج تالی فلیمی ہی۔ اور صرف اس ایک برب کے وجو و پذیر
ہونے پر دیگر اساب خو دیخو و مهیا ہوجائے ہیں۔ اور یہ تیجہ ارا وت التی سے حاکل ہو تا ہی اور اس میں کی فیکر وہ زمین پر فعدا کا سا میں ہے۔
اس میں بھی شبہ نہیں ہو کہ سلطان عاول کی اطاعت وض ہوکنو نکھ وہ زمین پر فعدا کا سا میں ہے۔

حکایت دوایت بوکرابن اعلم رصدی سے جومتا ہیر خبوں سے خاخلیہ ہونے کے

سوالات کیاکر ماتھا۔اور آخراج ضمیر ٹرکوئی نجما بن اعلم کا ہمپلہ نہ تھا۔اگر تھا تو صر<del>ف ہم سن</del>سر ب**نا**نی جواین اعلم کا ایک نهایت ذکی طب بیغ نیاگر دتھا۔

بع کی جوب من من بیت منا ایک وی است. ایک ن خلیفہ نے ایک برطر کا غذر کچہ لکھکہ قالین کے نیچے دجسہ مبٹھا ہوا تھاں د ما د وا اورام مج

مانے میں نی و یہ کی امتدا ہو ٹی ابوشجاع یو برین فٹا خیرجورز دحر بن*غي عا* دا لدوله على اورركن الدواحس ا و**رمغ الدولاح رئي** ما مور<del>معي او إنخ</del>ا ا قيدار درما رم ساحد کوامیرالا مرا کاعهده ملاا و آمده هی خاندان تخت بغیا د کا مالک تفایس کو عاست تصحت نثين كرقے تصاور بكوجات تصاماً رويتے تھے ونا يخدركن الدولدكا بلا عضدالد ہے بڑہ کرنا مورموا ہی۔ ادریہ فارس کا حکمراں تھا (اسکا عہد حکومت مسیسے ہو مغایت میں ہے ہے) اسکا رْمَارْعَلِي رَقْعِ نِ مِن بْمَابِ مِمَّازْهَا ِ الْرَرِبِها درجايت علم كاعَلَم ليكرنْهُ أَنْهَا تُو دسويں صدى عيسوى كے خاستے؛ الم کا چراغ گل موحا ہا ۔ چیانچہ اسکے درما رمین نجار شاہم علماسے ہوئیت کے م ابرا لقاسم علی برجسین بن محد من هلیلی تھا۔ اور مایرنح میں ابن اطلم کے مام سے مشہور ہو بیابہت بیضع الدام ا بن عم كا شاگر د تعا . ا و بهمیشه اس شاگر دی پر فخزک کر ، قعا عضدالد و اسكے انتقال . راض موکرہا کیا اوس سے اس جج کو انہوا اور ہیں کے وقعیقام عیار تہ الملك جبْلُ قعدُولَكُما بِهِ يَعْلِيقِهُ للطبع ما الطلائعِ كَ وقت كا بِئُ انتَحَالِ مُعْتَصَالِدُول عِبِي مِه . باين رقى عميرُت كله ضميرة سائلكا ، في هميرب خو دنجوى بيان كرة بحوارس إلى كوخمير كيفير

ب على بان - مروث بجاب كايك شهور قريب، مراة البلدان اصري صفحه و مهم البلدان جلد و صفحه ٢٨٠

بنا دُسِينے کیا لکھا ہم؟ (اسوقت فاصر ہی موجو د تھا) ابن اعلم نے استخراج ضمیہ مدے ہے بیایا کہ اس کا غذیرخدا و ندخل جلالہ کا نام لکھا ہوا ہی' لیکن اصرفے انکم ساخلان کیا اورکها که امپراوشاه کانام نامی بی تب خلیعنه نے ا<del>بن امتم سے پوج</del>ھا كُنْمُ كُسْ قا عدے سے كہتے ہوكہ خدا كا نام ہى؟ اُسنے جوا بر ما كُهُ ` د لاُ لل ورعلا مات سے علوم ہوما ہوکہ کوئی رفعت و ثنان کا مام ہوا و رتا م علامتوں سے خاص مہت مکیتی ہو۔اس لیے منے وض کیا کہ وہ خدے تعافے کا مام ہوائ پھر خلیفہ نے ناصرے درایت کیا کہ تھاری با دلیل بو است کها که جناب ستا دی جو کچه فراتے ہیں اور حن دلائل کی نبایر عم لگایا ہروہ مجھے ہی معلوم ہیں۔ اور میں ہی کہنا جا ہما تھا کہ خدا کا ہا م ہرے سکین پر دعویٰ صفات الهی کے مقابیے میں کچھ ٹوٹتا ہوامعلوم ہوا۔ پھرمینے سوچا کداگر خدا کا نا م موّما توا میالمونین اُسکوفالین کے بنیجے ز دبائے۔اسیلیے مینے نمایت یقین سے کہا کہ اسپرہا دشا ہ کا مام ہجے" حيثے کے بعد فلیفہ ہے وہ کا فذکا لا توائیر تحریرتمار دسلطان عا دل اُسس عرکه الا راحکم ریساری محلس کوتعجب ہوا۔ ا ور ماصر ثنا بی کوخلیفہ نےصلہ وا نعامے مالا ا

اس وایت سے مکومعلوم ہوا ہوگا کو سلطان ما آل کا یہ درجہ ہوکے عقل بنے صفات الی سے اوصاف با دشا ہی پراٹ لال کیا۔اورا قبال ہا بی کی علامتوں کو اُسنے اوضاع سُلطانی مجعا اسیسے اُسن شخص کوجس کی وانٹمندی وفرزا نگی پرسلطان عا ول نے اعما وکرے و منسے کا سسسے بلند ترین درجہ رابعنی وزارت ہیر وکر ویا ہو، زیبا ہوکہ وہ سیانی اورا امنٹ کا سلک

انضاف قائم ہے۔ اور دلچیبی کے بہودہ خیالات دل سے مٹا دیئے جامیں سوصاً وہ کا حبکو شریعیت نے منع کیا ہی کیونکہ دراسی عیش رستی میں رہے براے کا م تے ہیں۔ اور تفوری سی عبد وجہدمیں معلوم نہیں کدکیا کھ موحا تا ہی۔ زر کوچاہیے کہ اپنے عیش دعشرت کوصرف اوشا ہ کی رضا مندی ر*ینخصر سیکھے*.ا ورتین ہے کہ ضدام کی کوئی خوشی ما و شا ہ کی خومشہ نو دمی مزاج کی برا پرنہیں ہوسکتی ہو۔ کیونکہ لی ساری لذتوں کا سرشمیر ہی ہو۔ا درساری کوشش اسی کے حصول کے بتدای ملازمت میں دل لگا کرکام کرناچاہیے، کیونکہ آگے علکوائس کی اب قت اورکارگرا کہ ہے مرتبم کی تو فیراور ہا لی ترقیاں ہول گی حبلی طلاع ہا د شا ہاکتہ بنچگی لیکن حکومت طفیر فوراً ہی اُن عام تجا ویزیرعلد رَا مزکز نا جائے جوتر تی ملک کے یے سوچی گئی ہوں ملکہ اُن کا ۷ )جب معلوم ہوجا سے کوکسی خاص وجہ سے با دشا ہریشیان ومترد دہری توانسکی صلاح لی فوراَ فکرکیجاہے اگر کا میا ہی ہوجائے تو و زر کی سیعی قابل شکر گزاری ہوگی۔ ایسے تعرفتے جو و زیر کی تدسرے علاج مذر ہوسکتے ہوٹے دونوع رتیتے ہںا کی ملکی نے وسا مالی غرقه ملکی - ا | نفرقه ملکی کتفصیل لیسے مختصر ضمون میں نہیں ہوسکتی ہو لیکن ببیل جا آج ہتیے کتب چیزرپیاری مکی تدبیر منخصر ہیں وہ یہ کے کہ باننے دوستوں کو رضا منارکھے سنوں سے ہمیشہ بحباً رہے۔ دوستوں کو ہالیف قلوب اور مهرما بی سے اس طمسسرح

رکهناچا ښئے که وه دن مرن خیرخوا ه موتے جائیں اورکسی ونت میں بھی مخالف نهول اقی

رہے ڈبٹمن و چھٹے تھلی کے مطابق تین قسم کے ہوتے ہیں آعلیٰ بیٹسا وی ۔ آ و فی۔ ہوئیمں ویر اعلاک میں کئیں سیحتہ لات سیمٹر ادار کرونہ میں اور جو سیور

جو وسمن درطباعلی کا ہوائس سے حتی المقد و رہوشیا را ور پُر صدر رہنا جا ہیں۔ اورجو درجهٔ اُ دِینَ کا ہمی نه اُسکوما بی رکھنا چاہئے نہ مہلت دنیا جا ہیئے۔ اور را بر و المے سے جانتک ہوسکے صلح و اشتی قائم رکھی جاہے۔

ہا وشا ہ کوعمو ماً برعمدی ا وُلِقف معا ہوے سے بجا ما چاہینے ا درا ہل سلام سےخصوصاً۔ کیونکہ برعمدی کا نیتجہ مرعمد میں نا مبارک ہوا ہی۔ جو با دشا مُضبوطی سے معا ہرے پر قائم سے ہیں'ا نکو بمقابلے اُن فوا مُرکے جوفقض معا ہرے سے حال ہوتے ، لینے قول رِقائم کہنے میں' نکو براے کے سازم سالم سالم سالم سالم سالم سے سے حال ہوتے ، لینے قول رِقائم کہنے

سے زمنجا نبا میٹر کہیں بڑو کرفائد ہ ہوا ہی۔ سے استعمال میں ان میں ایک میں

ك آل سامان په خواسان اور با درا ، النهزمي ساما نيون كى حكومت بايت پير موانيت و و و و هم رمي به يه کسس خامذان مي رونيا و بروسيمين جنبانچ کسی شاء کا قول مجو

مزتن بو دندزاً ایس «رمشهور مربک بکوت خراسان مغرور اسمعیلی وتجسدی دنسری د<del>وننی و دوه آلملک دوش</del>صور چناپخامیر به مینا خاندان کا حکوان تنا اور بورایث صفاریه خاندان سته تنا-از نگارستان

، ملکا خرمن مدخرور بغاوت کرننگے جنانجار کان د د ومثقال سونا لیاجاہے توقیل میں بشرہ سرا کی حشانک سونا وصو . فوج کو دیدا جائے توہبت کچھانگی حالت درست ہوسکتی ہے۔امیر نے فرایا <sup>در</sup> کریں لمانول كوامان دي بحا درقسم كهاج كاببول ار مرى منرل رمنيكدا عيان تسلکے سے بعید ہو بیکن میرنے بیروسی جواب دیاا ور کہا کہ حس قامطلق کے ل رمیرے سامنے له بشرح نرخ موج د وستائين دويديي توله مين لا كم بحيل مزارروبيد جوا

واب مُسْنَادا رکان دولت زصت مِوسِّحُهُ ،اوراُسی وقت یمعا مامِین آیا که ایک میں تھی ا وراس کی <del>مرضعے ما ل</del>ی کیڑوں کے اوپر رکھی ہوئی تھی کہ ایک جیل جا<sup>ا</sup>یل کے بعلوا دِشت کا نگراسمجھکرنے اوری -چنانچراسی وقت سوار دو ریاے گئے ۔ اُنھوں نےصل کا تعا یا جبٹے وایک جگیرہاکر ٹھری توسوار و ں بنے اُسکو گھیرنیا اور حاُل تنتجے سیے چیورٹ گئی' یکن *س حگے ک*نواں تھا و واُس میں صاگری جنیانچہ ایک شخص ( رسیوں کے درسیعے سے)کنو<del>تا</del> میں اُ تا راگیا۔ تومعلوم ہوا کہا یک دوسراکنواں کسکے اندراور ہجا دراس میںصندوق رکھے ہوے ہیں، باس جاکر دٰ یکھا توخرا نہ نخلا ۔ا ورمعلوم ہوا ک<del>ر سام</del> مذکور ملبخے ہے بھاگ کرلوگوں نظروب سيجيآ موايهاري راستے سےاس طرف آبا و راس مقا مریخرانہ لا کرھیا و یا غرضکم جىقدرع<sub>ى</sub>رولىيث كے خزالے كى اُميدتھى ا ورقىنا كەفوج رعا باے ہراٰت سے وصول كرماج تحى أكاد وچند مكيا- اوربيعهدويمان يرقائم رسنے كاصلة تعا-

تفرقه مالی ۲۰ اگراد شاه الی شکلات سے مترود ہو یشلاً فوجی مصارت زمانہ جنگ میں ا یا اسی قسم کے ویگراخراجات اسوقت وزر کوسمی کرناچاہیے که عمره ذریعیوں سے میمصار نخل آئیں۔ بلکہ وزر کی عنیت میں اگر کوئی خیرخوا ہ اُن مدا بیر کا با دشا ، سے ذکر کرد سے تو بہت ہی مناسب ہی ۔

حکایت سطان آب رسلان بجرق کامنج فرنسنانوں کے ایک مخزن قلعمری عاقیعہ نواح قرابات میں واقع تھا اور سلطان کی اس خرافے پرخاص قوج تھی۔ چیانچ جب کہیں

له زان جكوز نان مجي كهتے بي فراح جدان ميرا كي منهورگا ور بي ابونصر صارف السي كا ور كا باشند تقا

خراسان سے واق ماء اق سے خراسان جانیکا آنعا ت ہوتا۔ تواس خرانے کاضرور واحظہ

إبوما تھا۔ اوراس میں صبقدر کمی معلوم ہوتی اسکا فوراً بدارک کر ویاجا تا تھا۔

چنانچەد دسرى مرتبر<del>ب و م</del>رفوج كنثى ہو ئى-ا درفوميں بقام كئے ہېنچير اسوتت وج كرننخ لهاد در خليفران تقريده كاساطان فركر ارفران كار كار

کی ننخاه اور دخینے بابی تنے ۔ اُورچ نکر سلطان نے کئی بار فرہا یا تھا کہ جب نک ممالک وم م پورا قبضہ نہوجائیگانسی نہو گی ا ورکم سے کم تین رہن تک ن ممالک میں رہنا پڑ گیا۔ اس لیے

پ مہار ہوا ہوں ہوں میں ہور ہوا ہے۔ سٹورہ کا مل کے بعد سلطان نے حکم صا در فرایا کہ قلعہ گیو سے یہ صارت ا داکیے جائیں۔

بِنا پُوحِب یِمنم حَمّ مِوْکیُ تو ولہی کے وقت سلطان سے نو احزا ہان میں تیا مرکیا۔اور فرما یا میرٹرامین قمیت ذخیرہ تھاا وراس میں سے کیٹرر قم نخلگئی ہو۔ا ورحب دفیر سے صاب میٹر کھا گیا

چنانچەسلىطان كورېيشان دىكھكەمىي خىمے سے با ہرنگل آيا۔ ا درجا گەخالصەكے ايك سلوعا كى فهرست مرتب كركے كئے نام مىكى جىجە دا كەسر<del>ما مل</del> دىس بىزار درىم (بەجە بداصا فە داخ جىجىجى

ی هرت (بسرت کرب رست میم میم) یک به به هرون و می هرورزم ربیبه بیونی تعیی ام به بیاد نما ملکه متفرقات سائر برخم بیشنخیص کر دی گئی تقی - جو بندوسبت سسے حجود فی مهوئی تعیی) به بیعا و منابع نما میکه میرون میرون از میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون تعیی انجام از میرون میرون میرون میرون

تین ما ه داخل کرسے اور چونکرمسلسل فصلوں (فصل ٔ ائدما ید وفصلا ) کی ا د ہلے لگان کا زمانہ تما لهندامیعا و کمے امذرخزا نہ عامرو میں بیر رقم واخل ہوگئی ؛ ،

لسکے بعدمیل کمی ضرورت سے کے چلاگیا۔ اورمیری فیبت میں سعیدهاجب نے وقعہ

بقیة نوش فوم ۱۰ مریقیقت می را کی صبل کا نام برح ۱۰ سل کلمی چرای برد ایا م خربین می یا بی سے برُ رہتی ہے۔ اسکے بعد حب خشک موم بی برتو نک کا ذخر و حبور لم باتی ہو صفر ۲۰ سر حلد ۷ معم - بیان کیا۔ تو د دازصدخش ہوا ا درخوا جہا بو علی شا دال کو کلیات خیرے یا دکیا۔ • و مسری مشرط-۲ با د شا ہ کے سابھ ہوئی مجلا ٹی ہوکہ اُسکے حق میں دزیر کی سی سے نیا

دماؤں کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ گر ہم تصد عدل واصات کی فیاضی سے ماصل ہوتا ہے۔

ا در یکی کوشش کرے کہ صفح بہتی رہلطان کا ذکر جمیل ہی کہتے بیکن م<sub>د</sub> بقا<u>ے دو آ</u>م حسن سیرت ، عدالت ا در سیا تی ٔ سے مکن ہوجن ہا دِنیا ہوں کامام صفحات ایا میڑیت

سن سیرت، عدالت اور سیجا تی سے علن ہوجن با دتیا ہوں کا مام صفحات ایا مربیب ہوا وروہ نیکی سے یا دیکے جاتے ہیں یہ وزیر کے عدل کی برکت کا میتجہ ہے۔ اوراگر مربس مو توخو دہی قیا س کر لو۔

ور پرمبی قابل کا ظاہوکہ یا دنیا ، کتنا ہو مہرمان ہو تا ہم کیسکے بطف وعنایت پرکسی طرح اعتماد ر بر ر بر

لرنا چاہیے ملکہ جہا تنگ ہوسکےان امور میں صنیا طاکیجا ہے۔اور بوہسباب وشاہ کی ملزمو میں میں میں میں میں کے بربی

کا ما عث ہوں اُسکے ڈہانے کی فارکیجائے۔ مراز میں مراز کی ایک کا میں ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا کا ایک کا کا ایک کا کا ایک کا کا کا کا کا کا کا کا کا

دزر کوہمیشہ دینے کر کھنا چاہیئے کہ ہا دشا ہ کامیلان خاطرکس جانب ہوا ورحب معلو<del>م ہوجا</del> تواپنی بوری قوت حصول مقصو دمیں صرف کردے ، اس معی سے ما دشاہ رضامند ہوگا۔

انتهاے مرتبہ کا تقدس ہی خوشنو دی ہی بغیارس بیرت کے میسنہیں ہوںکتی ہی و جائیگہ باد شاہ مجازی ،ج نی نفسہ مرتشم کی حاجت اوراحتیاج رکھتا ہی ؟

جب با دشاہ کی نیت صلحت بلکی یا اضا ن بسندی کے مغائر معلوم ہو تو اُسکو کھلے ہوئے نوب نوب نوب

مُطُول مِن صيحت مُرْناچاہئے. ملکہ او پری مثالوں اور <u>نطائر سے نقصان ومفرت بجما وینا کیا۔</u> مُنظو*ل میں صیحت مُر*ناچاہئے۔ تاکہ ابرت ان کا دب بھی قائم ہے اور کمسکے مزاج کا کرنے بھی او ہرسے او و ہر بھرجا ہے۔
حکایت ایک زمانے بی سلطان المبلے رسلال کے عزز ور شتہ داروں کا در ہاری بجمع ہوگیا تھا۔ اور کہ کے ان ان المبارت کی دجہ سے خزائے پر ہار بڑ با جا تھا۔
اس کا رروائی نے انکو بھی فارغ البائی کہ ہرعزز کو کسی نرکسی صلعے کی حکومت پر بھیجد ما جاب اس کا رروائی نے انکو بھی فزار بنا ہی من لل اس کا رروائی سے انکو بھی فزار بنا ہی من لل کرتے رہنے کے اور سالانہ خراج بھی فزار شاہی من لل کرتے رہنے کے اور سالانہ خراج بھی فزار شاہی من للور کرتے رہنے کے اور سالانہ خراج بھی فزار شاہی من للور کرتے رہنے کے اس داسے کو سلطان سے بھی سے متورہ کیا تو مجھے کا مل ہوا۔ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جونہ اُصول حکومت میں میں میں میں دانشا ہے در نالدا کی بھی ہے اور ناکہ گروہ تھا ، میر می سے دانف تھے اور نراکے افعات ہی عمرہ تھے (ملکہ چشی ترکوں کا ایک گروہ تھا ) میر می

اُنکے ہا توں میں دیدنیا آمیندہ کی فرا ہوں کا ماعث تھا لیکن و نکر میں لطان کے ستی ارا د سے دا قف تھا۔ اس لیے تر د دہوا کہ آیا سلطان سے صاف صاف اس معالمے کو کہو گیا

یلے میں اُن کی حکومت سے اُس ملک کی رہایا کی کا مل رہا دی و تبا ہی متصورتھی اور خزانہ ا

نرکبو<u>ں</u> ؟

جب جواب نینے میں و تعذیبوا توسلطان نے فرایا کہ آخراس مسلے میں تھاری کیا رائے ہو؟ مینے وصٰ کیا کراسی کاتم خُل ایک اقد خلیفہ منصور عباسی کا یا داگیا ہو وہ وصٰ کر آم ہو علّا مُدَّم علی کی روایت ہو کہ عمر و بن عمید ریندا دیے مشہور شائخوں میں سے تھا۔اوخلیفہ

که ادمید عبدالملک بن می باضم مشهُومِهمی بهری گفت یخو اخبار فوا درات کا ام می سیستاهم میں بیار و استهم میں وت ہوگا ، و بی م لمفت کا ایک عمل سی کی روایت سے تدون ہوا ہی بلاکا ذہین تھا ۔ عملا و پتنفرن محفون کے شعا دیر ص برنے باومِزار شعرا یہ تصینفات بیرے م سمفید آبوں کی فہرت بی خلکان میں جمیع تذکر و شعرا سے عرب مفیری ۱۰-

عاجبكة ما مملكت مي ل عباس حكمان تھے. ا در مشه كمنے ظلم وسم كي رُكُم سے خلیفہ منصر کے ایک مراک مرسستی کیا کہ ماتھا . شویے دراحازت سے برا ہیت المقدم عجاز کا شیخ قدس تبرنعی مینوگیا . تو ولاں کی ر عامانے بمنت وساحت شیخ کو گھرا ایا ۔اس درم ں متواتر قاصدخلیفہ کے آئے۔ گرشینج نے بغیاد کا قصدنہیں کیا۔ تب مجبور ہو کرضیف سے اپنا بمعتمدر واندکیاا ورکہاہیجا کہ حضور کی نسبت میرا بیعقید و ہوکہ جو آپ کے دل میں ہودہی کپ کی زبان پر ہوگا - لهندا ارشا و زماسیے کہ بغدا دسے بنراری کا ماعث کیا ہی جب معتمد ئ سفارت دا کرحکا اورشیخ کی فدمت میں چندر در تک جنسوری رہی توایک دن عرض کیّا کہ بغدا دحباب کامهلی دطن ہے۔ بچرکمیا وجہہے کہ سفر کی غربت کو وطن کی مفارقت یترجیح وی گئی م. ؟ نتینجے نے فرمایا که 'رقت طبع ا وضعف قلب میں متبلا ہوں ۔ ا در وہ<sub>ا</sub>ں ہمشیہ فرما دی آیا کے ا م. اب مجوم المقدر توت نهيس بو كه مالتقير بح منصور سے اُس كي نسكايت كروں ، 1 وع

ک اوجفر منصور و دانیتی خلافت عباسیمی دوسرا آجدار تعابیل ایم بیش میر میں بعدا نتقال اسپنے بھائی منقاع کے تخت نشین ہوا۔ یہ خلیفہ نهایت بها در امنتظم ، اور نتا نوی علم و کما آتا مروضین سے اسکو فاتحتہ المخلفاء کا لعت کیا ہی اسکے عہدمی ملک اوفوج کا باقا عدہ بند رست ہوا ہی۔ مزاج کا سخت اورخو زیرتھا۔ انتھا سے نجل کی وجرسے دوانیتی کملاج تھا۔ گرام علم کے واسطے فیاض تھا۔ اسٹے اس معتبدسے پرمہت زور دیا کہ خلیفہ میں فدا ہی۔ اسکے عہد کا مشہور واقعہ مغیلہ و کی معمیر ہے ہوئے جمیس فوت ہوا۔

لظلم سينطلوبوں کو بجا'وں۔اور نی سبیل متّد منصلو کی خیرخوا ہی کا حبیقہ رضیال ہی۔ام لَ علباً

ثارتاً وكنا يتألمي كهتا ہوں گرمنصارِ نداسپرالتفات كرما ہجا ورنہ توجہہے بنیئا بینے کہا کہ رہوسکتا ہوکہ ایک ظالم لینے طریقے سے دستے کث نہو گروہ و وسروں کا منع کرسکتا ہوکہ تم ظلم نہ کرد-اور حثیر خص<sup>6</sup> فع ظلم برقا در ہوکر تدارک کرے وہ قیامت کے د<sup>ن</sup> جواب دہ ہوگاا در *مز*ا پائیگا۔ا در عالم آخرت میں سب سے ٹری صرت کی مرات ہوگی ک*ی*گ اوروں کے قصور میں سراعبگتنا پڑے یٰ القصة خليفه كامعتدوايس گيا- اورحب شيخ كايروا قعدمان كما توخليفه نےمعتد كو بحروالير كيا ا در ٹری معذرت کی ا در تحییے جزائم سے تو ہر کی ا در قول وقسم کے بعد کملا بھیجا کہ آیندہ شیخ کی نا م تعریفیوں اورا شا رات پر فوراً عمل کمیاجائیگا۔ اور حبیبا که مربدوں کا دستورہے۔ یہمیشہ شیخ مح مقصّه دکے مطابق عل کر گیا " شیخ حرم اورا کا برین قدس سے بھی سفارش کرائی کہوہ حضرت کودلیبی بغدا دکے لیے مجبور کریں۔ غرض خدا خدا کرکے عمر و بن عمید بے بغدا د کاقصہ یا۔ اورحبدن تشریف لاے اُسی دن خلیفہ زمارت کے ولسطے حاضر ہوا۔اورا دہراُ دہ باوں کے بعد جی کھیے زمانے میں میں اُن کھیں خلیفہ نے شیخ کے ہم اسمیوں اور راستے کا عال درمافت کیارشینج کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ بیا دہ یا حلیّا تھا ) شیخ نے فرایا کہ میرے جرا<sup>ہ</sup> اس مفریت بین چار رفیق تھے۔نہایت افسوس ہوکہ ان میں سے اکیضائع ہوگیا۔اورما بی خیروعافیت سے منزل مقصو <sub>د</sub>یک پہنچ گئے ۔ جب ہم لوگ قد<del>س نر لی</del>ف سے با ہر خل آئے تو بشخف ینا سباب خوداً مُحاسے تھا۔ لیکن وہ عزیز دو سردل کا بھی اسباب لیے ہوے تھا۔ چندروز تک تواچی طرح حلِاگیالیکن کیک پڑا ویرجهاں یا نی نایاب تھا و خستہ ہوکر گر بڑا چونکم

وه ہاراہم مفرتھا لہذائس کی خاطرے ہم ہی خمر گئے۔ ہر حند کسنے جھایا کہ یہ منرل خطرناک ہی میرے و اسطے آپ تکیف نہ اٹھائیں۔ ہبرحال دہ اُسی عبھر دہ گیا اور معلوم نہیں اسکا کیا نتج ہوا

م المار من المالين من من المار الموس كيون آنا ہى جبكہ وہ لم پنے مى اساب سے گراں ہار مور ہاتھا تو لُسنے دوسروں كا ہاركيوں اُٹھا يا۔ ؟

بدوره عدد معرف المراق في المراق المراكد المرا

اب خلیفه کو اپنی فلطی معلوم مونی ا در متنبته موگیا - اور <del>ظالم عالون کے اختیارات حیبین لیے اور</del> آیپذہ جب مک امانت و دماینت کی تصدیق نهوجا تی - کو ٹی شخص مکمی ع<u>در سے پر</u>مقرر نہ کیاجا تا -

جب می<u>نے سلط</u>ان ال<del>پ ٔ رسلال سے</del> یہ واقعہ بان کیا تب وہ سوچیا رہ گیا ۔ <u>ب</u>ھرمحجہ سے مخا

موکر زمایا کو<del>غروبن عم</del>ید ضدا کا نیک بنده تھا۔ بچھے اُسکا قول نهایت پسندہی۔ اس کے بعد لینے ارا دے کو فنخ کر دہا ''

. میرامطلب شنزکرے سے بیہ کو جب سی کا م کا لفع ونقصال جھی طرح سے سمجھا دیاجا آئی تا اُیر کمامتہ نہ بہطات کرمیا ہ تا ہیں

وزیرمی اسقد استعداد اور قابلیت بهوناچاہیے کداگر در مابر شاہی میں کسی علم وفن کا ذکر چود جا تودہ اُس میں بقد رضر ورت وخل رکھنا ہو۔ کیو کہ دربا برعام میں با دشاہ یا کوئی درما بری وزیرسے مخاطب ہوکر کوئی سوال کرے تو وہ جواب نیسے میں عاجز نہ ہو۔ گو ندیم کے یہے جسفنت ضروی ہولیکن جبکو دربا بستے علی مہوا درخاص کراً سٹھنس کے لیے جسکو ستعد ومقد مات ور معات کے لیے سردربا برگفتگو کرنا پڑتی ہی میں حبرا والی واحب ہی۔ اگرچهٔ مام کمالات ملیه کام کار کا دزیر کے بیے لازم نمیں ہو۔ گر دونن میں اعدے درجے کا کمال ہو ناصروری ہوا درائمور مانی و ملکی میں بغیر لے جار ہنیں ہو۔ اور وہ فنِ حِساب اور ماریخے ہے۔

حساب کی اُمورہا لی میر حبقدر صاحب ہی وہ متحاج بیان منیں ہے۔ اوراس فن کے فوائدو :

تمرات بھی برتھی ہیں

قاریخ کو تدابیر ملکی میں بہت کچے دفل ہی کیونکہ عالم اسباب میں کہی کسی نئے واقعہ کا ظہنوں ہو تاہی ملکہ وہی ہو تاہی جو بار ا ہو چکا ہی اور جسکے نظا ٹرموجو دہیں۔ اور چونکہ شیجھلے واقعات پڑا ہوئے ، سیمھے ہوسے ، سُنے ہوسے ہوتے ہیں کہ فلاں کا م کا خاتمہ یوں ہواتھا۔ اور جب کوئی

دلیا ہی معا مارسانے آجا ما ہم تو تقین رکھو کہ اسکا بھی انجام ویسا ہی ہوگا۔ مثلاً حبشخض کو شدن کرنے میں میں میں میں کا میں ایک کے اسکا بھی انجام ویسا ہی ہوگا۔ مثلاً حبشخض کو

کے پودا و قعد آنکوں میں بہصیل تحریزی۔ خلاصہ یہ ہوکہ منصوصاہ بی کی بندرہ ہزار ٹرج نے البیٹیں کے سات سوسیا ہمونگا تعاقب کیا تھا لیکن لہبیگیں اس وقت کو ہ ہندوکٹ کے ایک سے میں تھیم تھا۔ البیگیں نے دوسکوجان شے پربھیلا شیئے اور پانچیو کی بابچ صغیس بنا کرمقا بلدکیا اورمیلان کا رزا رمیں برائے نا مرتقا بلدکر کے قصداً نسٹے کیجا بنب مع فوج کے جالگا میں منصوص میں لا اسے تعاقب کا محمد دیا جو نکہ در تر ننگ فوجیس تھا۔ لہذا بڑا جصتہ فوج کا یو تضابطے ہوگیا اور جو باقی ہے انکومپیلارٹ نکا ہوگئی خواجہ کا مطلب سے کم جو اس اقعیے کے او برسے تیزاد رہیں وں کی ایرٹن شروع کر دی جہائی خوفوج باقی رکھی تھی۔ وہ یو رہا جت ان

ولئی بنوا دیما مطلب پیچ کم جواس و اقعیدی و اقعیدی و مرکز بهی تنگ گها نی من تمن کے تعاقب کا حکم نر گیا۔ انجا کن گارشا منخد ۱۱۰ حالات کل سامان بنواجه نظام الملاکنے بھی البینگیں کے حالات میں اس اوا دی کا تعقیل سے ذکر کیا ہو۔اور کھی یکم اور بلنج کے درمیان جومشہور دمعروف پیاڑی دڑہ ہی وہ اس اوا دنی ہو ڈی تھی اورسسے زمایہ و نامایاں کارروائی

بكتيس نے كى تعى جوالت بنگيس كا نامورغلام تعا- "سياست نامه ماب ، مو

یصے موسعے پر دہمن اسلومنٹ میں دلیکنا ہی۔ اورائشی سم سے الرکھا ترہیں۔ بہرطال گزشتہ باریخ کے واقعات سے ملاز ماں شاہی کو رحنکو درما رسے تعلق رہتا ہو) بڑے فواہ

تر صحیفی طیط در حاصف ماره کام ایک در جبود دره ایست می درمه های ایست درا عصل موسکتے ہیں۔اوراکٹراسیا ہو ہا ہم کدا مک برحبته مثال خو د ما دشا ہ سے صرائے آئر کیا ونعراقح میں بلندکرا دہتی ہی ۔

ت**کایت** دمضان المبارک میں، نا زعصر کے بعد سلطان الب<u>ائے سلان</u> کی مجلس میں نام

علما <sub>ن</sub>کا مجمع مواکر ما تعا- اور مذاکر <sup>ب</sup>ه علمیته کے بعد قریب فطا رئیر علبیہ برخاست مہوجا ما تھا جیاتی عنی د نوں میں ا ما هم حجال لدین حبندی (بیرما ورا ،النہر کے مشہور عالم تھے اور خا قال رکسته ما دیسے کرد مارم رمونزی ، رکھتر تھی ہوتہ بریاد جا ز<del>رکست</del> ان سرو و میں تشاعیف

رکستان کے درمارمیں معزز عمدہ رکھتے تھے) بقصد سفر حجا ز<del>رکستان سے</del> مرمیں شعبا لاے ایک ن ۱۱ مصاحب بھی محلس می شریک ہوہے اور قاضی <del>مرو</del>سے مباحثہ شروع ہوا

بکن رئیستے رئیستے مناقبے کی نوبت پنچگیئی مِضَمون زرِیحث ٹیما کم اکنالق،الباد ٹی کُلھوکئ تحد کمپنی الفاظ میں۔ا دریہ دعوی اما مرصاحب کا تھا لیکن قضی صاحب زمانے تھے کہ م

لفظ کے مغنی الگ لگ بیں جیانچہ ا داب مناظ ہے کیمانی تجت بڑہی تھی اور مرفری لینے بٹوت میں دلائل علیہ اوزنقلیہ بیان کر رہ تھالیکن قطعی فیصلہ نہویا تھا اور بحث طول ہواتی ا

به های امام صاحب لینے دعوے پرجمے ہوسے تھے اور وہ **اَ فرمنیند** ہ ،مہست کعنند لاور تھی۔ اہام صاحب لینے دعوے پرجمے ہوسے تھے اور وہ اَ **فرمنیند** ہ ،مہست کعنند لاور پر روز سرک سے کہ میں میں اس کے میں میں اس میں اس

نگارنده کے معنی میں کسی قسم کی تفریق اورمغائرت نہیں <u>سمجھتے تنے</u> لیکن ف*ضی صاحب*کا قول تھا کہ عدم مفارقت انع مغائرت نہیں ہو۔ اورسطان بھی قاضی کا طرفدار تھا۔ اور سیریں

تبور دیکھے توعرض کیا کہ' تینوں الفاظ کے <u>معنے میں جو فرق ہو</u> وہ ذیل کی شال سے معلوم ہوسکتا ہو ہ

مثال اسب بهد جرا وشاه مے سررچتر نے اپناسایہ والا و ہمن تھا۔ اوراس کی ابتدا یوں ہونی کرجب بھن لینے باب کے خون کا برلہ لینے طک نیمروز کور دانہ ہوا۔ تو یہ موسم

لڑی دہوپ کا تھاا در شدّت سے لوطیتی تھی۔او بعض بعض راستے صدسے زیا و آہش انگیز تھے۔اُسو تت ہمن سف حکم دیا کہ ایک سوار دائیں جانب سے اور دوسرا ہائمی طرف سے

میرے سرریار کا دوشیر (ایک نامورمصاحب) نے دکھاکہ درشخص اس ذریعے

سے با دنیا ہ کے قریب ہوے جانے ہیں تب اُسے حکم دیا کہ سپر بالاے نیزہ رکھکرا مکتیض پر میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس کے اس کا سر میں میں اس کے اس کا میں میں اس کے اس کی میں میں میں میں م

ہمرکاب چلے لیپٹوتن جوا کمیٹا مور مهندس تھا اسنے خیال کیا کرسائے کے واسطے ایکٹیا گا تجویز کیجا ہے۔ چنا پخد سپرسے متا حُبّا ہوا اُسنے شرنبا یا۔ اسلیے مجازاً مہمن کو ماری چیر دسیعنے

است کننده) در آرد شیرکومصور (بعنی گارنده) کسنگ کیونکه چرکی خاص صورت کاخیال

سله ملک نیمروز ولایت بحسان کانم بوجهو عام طور سے سیسان کہتے ہیں۔ یہ ولایت اقلیم سوم میں واقعہ ہوجیس متعدد شہراً با وہیں، کر عمو تا رنگ سان ہو۔ اس کامشہور شہر زریج ہی (مبرات کے جونب میں) جب کو گرشا سف میلوان سے آبا وکیا تھا۔ اسکا فارسی نام زریک ہی اور جونکداس شہرکے متصل ریگ وال کا دریا تھا۔ لہذا ایکٹ بر دست بند ریگ سے بجاؤ کے لئے بنا دیا گیا۔ ہمن نے اپنے زمانہ سلطنت میں اس شہرکو از سر نوا باو کیا اور کھان فام رکھا۔ جبکو عوام کسکتکال کہنے گئے۔ ہی لفظ عربی میں جاکر سجسان اور فارسی میں سیسان گیا ہی اور کہا ہے ایک شہر کے نام موسے نے پوراصو ایسی فام سے موسوم ہوگیا۔ انتخاب زرم بت القلوب حمد العد اسی کے دل میں پیدا ہواا ورشوتن اَ فرمنیندہ قرار یا یا ۔،

جب مين يرثال بان كي توساري معلس فنعر وتحيس لبذكيا واورسلطان البيسلال

ىىدىسەزما دەخوىش مېو<sup>.</sup>ا ورحېب مجھىيىخاص مهرما بىن جو تى تقى تواُس كى ي**زىناخت ت**ىمى كەخواجە

علی شا داں کو ذکرخیرسے یا د کرنا تھا جینا بخداُسو قت بھی فرمایا کہ خواجہ علی پیضدا کی رحمت مور

نتیسری نشرط مع آباد شاہ کے حفظ مراتب کے متعلق حیّدا مور بدلاً لاعقلی بیان کر حکا ہوں آب س سند محم متعلق مختصراً بیان کر تا ہوں کیونکہ برقسم کے فقنے حنکے کہ تھنے کا امٰدیث،

ہیں مارے سے اسکے بان میں لوگ ہوتے ہیں۔ اسیلے اس طرف زیا دہ تو جہ رکھنا چاہیے۔ اور جن

لوگوں کو باد شاہ کا قرب میسر ہودہ حب ذیل ہیں۔

میگیات. (۲)شا مبرا وسے (۱۳ میرالا مرا (۲۷) با فی ملازها - ان گوں کی موفعیے نتائج ۱ در مخالعت گروہ سے احتراز کے شرالط اجالاً وتفصیلاً بکثرت میں بسکن شرط کلی اجالی میر موکم نهات سلطنت میل سدر جبهت عامت اور سیا فی مو که کسی کو اعترابس کا موقع نہ طب یعنی اگر

نهات علطنت مین سدر جبه مقامت ادر سپای بوله سی بواعراص کا موقع مذهبی الر کسی مقا م رجنداحباب اُسکا مذکر ه کرر ہے مبوں تو کو ٹی اُ نبر میالزا م نہ لگا سے کہ فلال ب تم حبوث کہتے ہو۔ ۱ در نہ و تثمنوں کو ایسا ہیلو ہات آئے کہ دہ لینے قول میں ہیے کلیس۔ اور

خلاصه په بوکهجب کونی شخص سلک هتی سے بچرحائیگا توانسکایسی انجام موگا بعینی وه احبا . کږجو مهاری حالت کے سنوارینے کی فکرمی ہونگے وہ جھوٹے سیجھے جائینگے (اور نیزوال

کی کھلی ہونی علامت ہی اور جو شمن ہاری بُرا بی جاہتے ہیں اور ہجو کرستے ہیں و ہستھے

نے جائینگے (ادر میحال کی شاخت ہوگی) غرض کہ سچائی اور دمایت کا حب عالمکیر شہرہ  *هوجا تا هوتب دوستو*ن کوخیرخوا همی کا ب<sup>ل</sup>راموقع ملیا هریه اور دشمنون پر مداندیشی کامیدان ننگ ہوجا تا ہی اسیلے اکثرمعا ملات کی منیا داسی *اُصُ*ول موضوعہ پر رکھنی جاہئے کہ حُصول ت<sup>قام</sup> میں کا میابی ہو تی جائے۔ مٰزکور ٰہ بالااصناف اربعہ کے شرائط کی تفصیر ترمیب وارسٹ بل ج *ر عایت بنگیات حرم-* ا عهد قدیم می او زخصوصاً شا بان عجم کے دوسلطنٹ میں بگیات وخوا نین حرم کوامورسلطنت میں کچھ دخل نرتھا۔ اور نراکننے کسی امرمی مشور ہ کیا جا تا تھا لیکین خوامین م<del>رستان کای</del>ہ قا عدہ تھا کہ وہ تما مرا مورمیں سکات سے مشور ہ کرتے تھے اور ہا لاخر اُن کی رہاے سبیر خالب ہوتی تھی۔اور حینکہ سلاطین <del>آر کما</del>ت بھی اُسی خاندان کے پرو<sup>روا</sup> ہیں لہذا و وہی اپنی اُصول کے یا بند ہیں اسلیے بنگیات کی حابت میں رہنا بہت ضرور ہے۔ اب رہی میات کہ انپر قبضہ کمپونکہ ہو؟ ارکا آسان طریق میں کہ محل کی خواصوں سے ملتاِ جُلتا یسے اورُانکوانغا م<del>ات</del> سے خوش کر ہارہے لیکن س مس میں پر شرط ہو کہ عام طور پر نہ مل<sup>یک</sup> جبكه وّل خصاص زما ده ہو گے فاے لیے اوکسی کومطلق خرہنو۔ اور جیکے ساتھ احسان وسلوک کیا جاہے وہ ہی سیجھے کہ مجھ سے زیا د ہ کوئی عزز نہیں ہیں۔ اس تسم کی فیٹر سے بڑے کا مٰ کلیاتے ہیں ۔ اور یہ فیاضی صرف اسی حکھ کا مہنیں آتی ہی۔ ملکہ اصنا ٹ اربع میں مرحکھا ور شخص کے ساتہ مفید ہو۔ میں آگے حیار اسی کی صاحت کرونگا۔ حباس گردہ پرقبضہ موجاے تو دہکھو کہ وہ کو سنے اساب ہں، جیکے سب سے ہمیرتا مهرما بنایں قائم رہ کتی ہیں۔ ا درمعلوم مو<u>سنے پر لسکے ح</u>صول میں کو

تمعارى حايت كرف ككيس توبواً مبسته آبهة ابنا رسوخ برام بينے جا وا وراس مي غفلت كرم

کوز انرسابق میک شد میوا ہوکہ بڑے بڑھے اُمراایک اونے کنیز کی فقنہ پر وازیوں کے کیونکوز مانرسابق میک شد بروا ہوکہ بڑے بڑھے اُمراایک اونے کنیز کی فقنہ پر وازیوں کے مقلہ معرم عاص کے گئیریں۔

حکایت سلطان محمو ،غزنوی کا ملک خوارز م رجب بورا قبضه موجیًا . توار کان سلطنت کو عظم دیا کہ وہاں کی مکومت کے یعے وہنتھ سب سے زیادہ قابل ہواُ سکومین کر دینے تخییب

م بیران میں مشورہ ہوتا رہا۔ آخر سے بٹے سردارامیرالتو نتاش نے ضمنًا وکنا بٹاخور بیندروز مک مرا ،میں مشورہ ہوتا رہا۔ آخر سے بٹے سردارامیرالتو نتاش نے ضمنًا وکنا بٹاخور

لپنے واسطے تحریک کرائی لیکن نظام دوبی زبان سے انخار کرنا رہا ۔ اور چینکوخوا جراح حرش بھیند کوامیر ذکورے از صرمحبت تحی لهذا اُسنے بھی اس ساے کولپ ندکیا ۔ اورعطا سے سسندیں ریاستہ

ساعى ہوا۔ دکىيۇنكەا مىركى ھى دى آرزوبىي ھى )لىكن سلطان كىي نب سےاس كى كى منظور مىں سب كوتىجىب تھا. كىيۇ كەلتونتاش مىرالامراكے منصب پر فائرتھا يىكىن خوارزم دوپكىر

ں سب و بہب ھا. میوندا مونا ک میران سر کشک مصب پر فار مائی بین وارزم دیا۔ سب سے بڑا صوبہ تھا. اسیلیے سلطان بھی راضی موگ ا ورسندولایت دیکرالتو نیاش کورمیت

کر دیا۔

امرالتوناش درا ام اصرالدین گرامی دغزنی کا ایک مور رئیس ایس بری مجت تھی جنائج کچھ دون کے بعد میرنے خوارزم سے ناصرالدین کی خدمت میں بیام ہیجا کہ مجھے شرف الآنا کی از حداً رزد ہو گرمبراغزنیں آ مانئیں موسکتا ہو لہذا نبظ حقوق محبت وربقصد زیارت مقابر بزرگان خوارزم آپ ہی تشریف لائیں جنائجہ ناصرالدین کو بھی خوارزم کی سیرا درالتونتا

کی ملاقات کی آرزوتھی بہذا فر آروا نہ ہوگیا۔ امیر نے بڑے اعزارنے لیا اورا پنامہان

اکیٹن باصرالدین نے امیرسے سوال کیا کہ جب سلطان کی عزت افرائی ہے آب کا آسانہ مرح خلائی تھا۔ اور وہ اغزاز بلی اظ مال و دولت و شہرت خوارزم کی حکومت سے سؤگنا زیا دہ تھا۔ نو چولیہ اقتدا رکو چوٹر کرا ایک صوبے کی حکومت اختیا رکر ہے کا کیا ماعث تھا ؟ امیرالتو نتا بش نے ضم کھا کہ کہا کہ میرے معزز دوست یہ وہ رازہے کہ جب کوئی ایک لینے عززوں سے بھی محفیٰ رکھا ہے۔ لیکن آب سے بچ بچ عض کر تا ہوں۔ میلئی صرف جمیلہ قند آباری کی وجسے رکھومت اختیا رکی ہی۔ اس جسم سلطنت کا انتظام رہوں کی میرے اس جسم سلطنت کا انتظام رہوں کے میرے اس جسم سلطنت کا انتظام رہوں کی میرے اس جسم سلطنت کا انتظام رہوں کی میرے اس جسم کی اس عرضے میں حوانتظام سیمنے کیا کہ واکستے پلٹ دبا کیکن جو اُسے کیا میں اُسکو در ہم رہم نہ کراس عرضے میں حوانتظام سیمنے کیا کہ واکستے بیٹ دبا کے اس عرضے کوئی تدارک نوسکا تھا اور اسی و جہسے میسنے گوشہ گیری اختیا رکر لی ہوگا۔ انشارا میڈ اُسکے مترے محفوظ رہوگا۔ انشارا میڈ اُسکے مترے محفوظ رہوگا۔

یہ واقعہ توبگیات حرم کی خالفت کی تائیدیں تھا۔ ابُ انکی موافقت کے منافعے بیان کرتا ہوں۔ جُوخُصُ انخا رہنے ہی ہو ہ گویا ہے بڑا مربی اورحامی رکھتا ہوا درمیہ مہے کہ با د ثنا ہوں کے در بارمیں کسی کی حایث ہُے بقدر مُوز ہوتی ہو کہ جبقد اُسکو با د ثنا ہوگئی جائیں میں بخل وتصرف ہوتا ہی ۔ اوراس امر میں بگیات کے برابرکون ہوسکتا ہی ہو لہذا ان کی حات کی جا ردیواری امکے جبتا ہوا تعویز، اوران کی محافظت کا ایک گوشہ مستحکم قلعے کی برابر ہے۔ اور سیجے نظیراس کی ذیل کا دا قعہ ہی۔

ت**کایت** سلطان محمود کامراج اخیرز مانے میں خواج<del>ا حرس</del>ن سے بگزاگیا تھا۔ اورخوا جہرپر

مرطون سے وشمنوں کا زخرتھا جانچواس دو اِنقلاب میں خواہ جسنگ میں کال د زارت

تمى اموجەس كوئى نقصان نەمنجاتھا -جىلەقىد لارئ جوقىدگىل كى اىك غواص تىماسكى مەدەسے خواجەمد توں بلاۇر سے محفوظ را - ادرا مىرالتوناش جىكولوگ ئېسىكىلىكا قائما سىھتے تھے جب كىھى خواجە كے مقابل ہوتا تىكست لى تقا-

جن امام میں کہ سلطان نواج کا آبل میں خیمہ زن تھا۔ انہی دنوں میں خواجراح دیعض مہات سلطنت کے انصام کے لیے غزمن گیا ہوا تھا وہاں معلوم ہواکہ امکیت قا فلہ خرمداری بشمینہ کے لیے رکستان ما بنوالا ہی۔ اور شرع موسم سروا میں غزنیں کوٹ آئیگا جینانجیسے

ہبیں سے میں است کی بیران کو انتظام کا بیان کریں رہے ہیں۔ خوا جہنے مخض اس خیال سے کہ مرسال خاندان کے لیے مبت سے اونی کپڑوں کی خراج

پڑتی ہو ہدارا دوکیا کہ ابنا ایک معتمد قاسف کے ہمراہ ہیجہ دیاجا سے۔ اور و وغزنیں سے نید اقسام کا ال رکستان لیجا ہے اورائسکے معا وضے میں وہاں سے بیٹیدنہ خرید کرلائے تو

بت نوئن رہما تھا۔خواجا حمد کاسخت وٹمن تھا۔جانچہ والجہ کی معزد بی کے بعدو زیر موا ورسلطان کی حیا الٹے زیر رہا ۔کفایت متغاری ارکا خاص الصدائی ہے ؛

نات ریر بط - لهایت سعاری اردهٔ حاص صول ها یه عله هیچل کمبرتین چاپنی شا و کهتا هیرسه ایس لا امراض که کهل شال زهیگل سبت به با رکب سرشت بایک شاں از چاک ت شیرکتان کا شهرشتر هرد به شهرص اور تیرا مذار نی میں مزالبشل ہم۔ مهر گجل سلطان مجمود کی بیگر کالعب تعا

فائرے سے خالی نبوگا

مارسے سے مان قابی اور تجاری سباب بینے معتد کے براہ روا نیکر دیا۔ گرمخروں نے اپنی خواجہ نے انتخابی اور تجاری سباب بینے معتد کے براہ روا نیکر دیا۔ یوشخری اسی دن خواجہ شاک سے اطلاع کی۔ اور کے سنے کہا کہ احد کی ذلت اور رسوائی کے واسلی کشکرالتو نتا ش بحرائی گا اور خواجہ منک سے کہا کہ احد کی ذلت اور رسوائی کے واسلی اس الزام سے بڑہ کرا و کہا ہو سکتا ہی واکو کہو ہو مون سلطان کی صلحت کی وجہ ہے۔ امور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جبقد رہی وہ صرف سلطان کی صلحت کی وجہ ہے۔ اور استخداب کے خواجہ کی دو ہے ہی۔ اور استخداب کے خواجہ کی دو ہے تھی کر و، الیہ اور استخداب کے خواجہ کی دو ہے تھی کر و، الیہ کہ کہوئی خربوں اور کالی خوامت اٹھا نا پڑے نے خواجہ کہ کہا تہیں یہ انکل تبی ہا اور کی کہ جب کہ کہ خواجہ احداد ہی کہ ایک سے بالک سے ہی انکار تبی ہوئی کہ بھر انکار دفید دشوار تھا۔

غرضکوجب خواجرکو یا حاصل موگیا توائسنے جمید خاتون سے صاف صاف کہدیا (اب ان دونوں کے طفے جُکنے کا حال سُنو، کہجی توابیا ہو تاکہ سال میں صرف ایک بار ملاق ہوتی تھی اور کہمی دن میں دئل مرتبدا ور بجرکسی کومعلوم نہ ہو ہا تھا کہ کون آیا اور کون گیا ) چنا بخہ جمید ہے خواجہ سے کہلا بھیجا کہ آپ مطائن رہیں اس سازش کا تو ڈ بہت آسان ہی اور خود بگی سے حاکہ سارا قصہ کہدیا جب بگی سے بوجھا کہ کیوں جمیدہ اساس کی تدبیر کیا ہی۔ تو عوض کیا کہ ایک فہرست مرتب کیجا سے اور جو ہس باب خواجہ سے اپنے معتمد کو دیا ہی دو بطور تحقہ و ہدیکی کیسی تحض کے نام نام زو کر دیا جاسے۔ اور علا وہ لسکے چند چنیریں

اسی کمی جیجدی جائیں کہ حوفا س سکمات کے بینا نسے سے تعلق کھتی ہیںا ورا یک سے چیزں را وں رات بہنچا دی جائیں۔اور زبانی بیام دیاجا سے کرجب التونماش کے سیاہی اس فا۔ فلے کو راستے ہے والیں کر س توجیٰ جا یہ چکے المیں ا لن دربارین منچکرمترها فله ظاهرکرے که می<del>سلطانه م</del>هنگل کا فرستا د وموں۔اورع تحکف اتین کے نامز دہی و و مع تحر رکے سلطان کے رور ومیش کرتے " المختروا جرشك كے نقين لانے يرالتوناش نے سلطان سے سنے ل كفتك كى -سطان - (النونياش كى گفتگوشسنكر) اييا منوكه خلاف واقع مهو التونيَّاش ينهيں! مينے خوب طبيّان كرميا ہومعا مامطابق وا تعد كے ہو سلطان ـ اس وا قعه کی سیا می کیو کرظا مرموسکنی ہی۔ التونيّاش. اگروزان عالى شرك نفا ذيائے تو ما جرمع ال کے دربار حیاضرکر دو

چانخ حکم ہوتے ہی التو تاش نے ایک افسرقا فلے کے دابس لا سے کے لیے رواز کیا ا وروه قائفے کو واپس لا مالیکر با فسر قاضعے ہے رائتے میں حب مزلیت کچھ نہ کہا ا ورجب حاضردربا رموا قوجيج الماكهين دمستباداه سلطانه مون ورلفا فدمير محرمين كيا-ا ورمقنعارة حاُل دغیره حبفاص عورتوں کی حیزس ہیں وہ ملاخطہ کرائیں ۔اُسوقت امیرالتو نیاش کی جا لوا زصرشرمندگی ہوئی۔ا درسب کے سبخوٹ ز دہ ہوگئے اور کینے کوئی بات بلے نہین بڑی حب سلطان محل میں تشریعیٰ ہے گئے تو مہدگیل بینر موگئی ا ور تیور مایں چڑا کر یو بی کے کہ برسوں کے بعد میسنے بینے عزروں کو تجھ لیسے علیال متسدر با دشاہ کی طرف سے چند معمولی تحالف نیسجے تھے اوراً سپر بھی میر سے بیسجے ہوئے اومی کو یوں خیالت اور زامت اٹھا ماپڑ اور میری حامل ورمقنع رسب کے سامنے کھولاگیا۔ اور اس فتم کی مبت سی الٹی سید ہی ہیں

مشناس-

سلطان بگی کی تقریب بهت ما تر ہوا اوراسی حالت میں اس جاعت کے قبل کا حکم صافر ایا دجواس نفتے کے بانی تھے کیکن چونکہ بگی کو بقین تھا کہ یہ لوگ بگیا ہیں۔ لہذا کے بھی میر گوارا نہوا کو خون ناحق ہوں۔ اورسلطان سے کہ دیا کہ اِن لوگوں سے آیندہ اور بھی بہت ہے تصویر سرز دہو بگے۔ لہذا مجھے منظور نہیں ہی کو میرے باعث سے قبل کیے جائیں۔ غرض التو تی تُل کو بہت بڑی زک می اورخوا جرحن کے بھی ذلیل ورسوا ہوا۔ اُسپر مُطِرّہ ہوا کہ و ہ اجرائے زک واحتا م سے رکسنان کوروا نہ کیا گیا۔

اس ثال ہے مکو واضح ہوا ہو گا کہ بیگیات کی حایت کے کیا کچے تنائج ہیں۔

رعایت شامزا دگان عالی تبار- ۲ یقل و بخرب سے ابت ہو چکا ہوکہ شامزادوں کی رضامندی اور ناراصنی پروزیر کا لفنع ونفصان مو قون ہی (خوا واسکا ظہو کرئی تت بینی) ان کی ذراسی وجرا ورا لنفات فاطر سے براے فائدے ہوتے ہیں۔ اور ادسے تغیر مزلج سے ویسے ہی نقصان بہنے جاستے ہیں۔

سے ویسے ہی تعصان ہوج جسسے ہیں۔ کی اداط سر ساماد کسی دی سرمادہ ہیں۔

گوسلاطین بهتدامیکسی و جرسے ملائی شانرا و در کو حکم انی ا دراضیا رات میں بوری آزا دی نه دیر لیکن س میں شبزمیں ہو کہ در پر دو اننی پر نظریتی ہی کیونکہ ہی ملک والے وارث ہوتے ہیں ورجبکہ عا مُرخلا ئی میں صِفت بی کہا تی ہوتے ما دست ہوں میں تو بدرجہا و

ہونا چاہئے۔

اسگرده کی محافظت کامجل قامده ریجا واصیاطاو ژوراندشی کامقضایمی بهی موکرسیچھوٹے

بڑوں کی اطاعت کر ارہی۔ ملکہ چیوٹوں کی خاطر داری کی کچھ اور ہی خاصیتیں ہیں۔ کیونکوا دِشا ان کی خاطر داری کو عیر مجبت سمجت ہوا در کسی قسم کے خوف اورامید کا خیال نہیں کر آہے

خصوصاً و ه بچیر چوخو د با د شاه کالا <sup>ا</sup>د لا اورمنطوزنظرمعلوم هو )

ا د شا ہوں نے پیچے بہت جلد رہے ہوجاتے ہیں اور خدا نکرے کہ وکہی سے نا راضو جاتے ایکس نیچے کیونکر رضامندر کھے جائیں۔ اسکا کونی کلیّہ قاعد ہنیں ہے ، بلکر حبیبا زمانے کاحلین

ائی کی ہیروی کیجاہے۔العبہ جو تبا ہرا دے برٹے ہوں ُانکے حصول مقصد میں جانتک مکن ہو اگر تاہی کمرنا چاہیئے جرسے پیزکی نھیں ضرورت ہو وہ ان کی محبس میں پہنے جاسے اگر کی مہو

توجزو ہی سہی ۔ اور وہ مجی اس خوبصور تی سے کہ وہ یہ تیجمیس کہ ہماری فرانشات کی تعمیل میں

مضائقه كياجا تام ي-

نظام اییامعلوم ہوتا ہوکہ ہلی صورت میں زیادہ فائرہ ہوگا۔ لیکن دوسری صورت بہت مفید ہوکیونکدا ول میں گو نوائد ہیں گر رائیاں بھی ہیں۔ نجلا ف دوسری صورت کے ؟-

د وسری کل ن کی رضامندی کی یہ ہم کہ جو نو کر مونہ لگے ہمول اور جن کی ہاتیں بقدر کہ کئے اعزائے سُنی عهاتی ہموں اُنکواپنی فیاضیوں سے خوش ر کھا جاسے (صبیا کہ پہلے بیان ہموچکا ہم)

خلاصه کلام یه می که جهانتگ عمن بوشا مزا دول کی خوسشنه دی مزاج کی فکرنسکے اور موجبات

ملال سے الگ تھلگ ہے "

حكايت سلطان محمو وغرنوى لينه بين معوق الزاراض اكراتما فواداحسن

زیا د و مجی نه ہونے پا تا تھا۔ا ورتام سال میں ایک مرتبہ عمی خواجہ کی مسعو دسے ملاقات نہوا تھی ، گر ما وجو د لسکے کوئی دن ایسانہ تھاجس میں خواجہ کومسعو د کی رضامندی کا خیال زیت ہے

ى دىبى دو كەربىب دوك دى يەن يەن كىلى دون چەن كىلى دون چەن كىلى دىدى داردى كەربى كەربى كەربى كاربى كاربى كاربى جىب خواجىم مغزول بوگىيا. تواس كى جۇھىنىك مىكال مقرر بوا يىكىن يەنوجوا رىجى خىن تىجر يەكار

تقاا دراسكويمې غړورتماكەمىسىطان كاطرفدار بېول -

سلطان کامزاج اگرچیمسعو دسے برہم تھا گرمرتوں کسی کومعلوم نہوا۔ گرشا ہزا دہ محد کی لیجد پر بدرا زگھلگیا۔

مُدُعاہے بیان میہ کو کھنگ سیکا ل نے مسعو دکی خوشنو دی مزاج کی کچے بروانہ کی۔ اور شاہزادے کے ماتحوں اور جاگیر کے ٹھیکہ داروں کو ننگ کرسے نگا اور حبیا کہ عذات الّ

مله سلسارُ و زرا، اسلام میں احرب شمیندی بھی نبایت نا مور و زیرگز را ہی سلطان محرد نے اس کی ماں کا دو و گو اسلاء و زرا، اسلام میں احرب شاہرا دہ سعو و کاطر فدار تھا۔ لیکن و زارت کے ۱۸ برس بعد جب شاہرا دہ محسد کی ولیتھا۔ خواجا حداب شاہرا دہ سعو و کاطر فدار تھا۔ لیکن و زارت کے ۱۸ برس بعد جب شاہرا دہ محسد کی اسلام اسلام کا درجہ رکھتے تھے اپنی شفقہ کا رروا یُوں سے سلطا خوات اور خواد مرکب کا درخواد میں محدود اور خواد مرکب کا درخواد کی اور خواد کو اور خواد کی اور خواد کی اور خواد کی اور خواد کو اور خواد کو اور کی کا میں میں میں میں میں میں میں مواد و ترک کا درخواد خواد ہو کا آبی میں قید کر دیا گیا۔ اور حسال میں کا میں میں میں کہ متقل سوانے عمری کھی جا سکتی ہو۔

ستوری مرمعاملے میں مجگر طے پیدا کرنیے ،جس سےمسعو درنحد و موگیا ۔ انھیں دلو کا وا قعہہے کہ ہند د تسان کے کسی را جہلے ایک للو اربطور تحفہ ر وانہ کی شغرا دے نے اپنی مجلس مں س کیٹری تعریف کیا ور فرہا یا کہ یہ نہایت تیزا ورجہ مرد ارہج اور لوہے کو کاٹجاتی ہی۔حب دماری خصت ہو گئے اور پندمصاحب ہ گئے تو لُننے یو چھاکہ رتلوارکس لا کُت ہے ا لی نے کہا کہ جہا د کے لیے ،کسی سے کہا کہ اعداے دولت پروا رہے ہے موزول ہی۔ غرضکہ ہرایک نے ایک بات کہی شا ہزا دے ہے کہائمیرا بی چا تبنا ہوکہ صبح کو کرہے با مزہلے ۱ درجب منک سلام کے بیے حاضر ہو تو اُسکے سر را بیا ہات گکا دُن کہ سینے تک کا شی ہولی اُ اچل جائے بلطان تصاص میں مجھے ہار ڈ النے سے بسے اورامیربویے طویرے آما دہ ہوگیا لیکن م نسینوں نے بنت عض کیا کواس قبل سے فقتہ اٹھ کھڑا ہو گا۔ اور معلوم نہیں کہ سلطان کس درجرم مهول لهذا ام فعل کا اقدام کسی طرح مناسبنیس ہو۔ جب خواجراحیسن مک بردا قعه پنجا نوٹے کها گرخدانے بر فضل کیا ۔ا ورخیر موکئی کیونا عزت ا در دولت توا ول بی زصت بوعکی تھی حبم می<sup>ل</sup> دہی جان ماتی تھی وہ خواجیسا<del>ک</del> انذر موماتي غرضكه تصورت زمانے میں سطان تحمو نیز نو ی کا انتقال ہو گیا ، درسلطا مجسم تخت و آج کا مالک مور مقام غزیس سرر آراے حکومت ہوا۔ باب کے انتقال کے وقت مسعوداصفهان مین تھا۔ فوراً ایا اور بھانی سے اما و میکار موکیا۔

 گئے۔اور خمزادے کے بہنچنے کے بعد حنک میکال جیے ہی گوڑے سے اتراط فداران سود نے اسکوسولی پرچڑا دیا۔اور خواجہ احرحن کووزیر مقرر کر دیا۔ گویہ و زارت زیادہ مرت مک فائم نریہی۔ گرخواصر کا عواز بہت بڑہ گیا۔

خواجکہ شسرکها کرنا تھا کہ اکر ملٹر میری حکومت کا خاتمہ ایسا ہوا کہ دیستوں کوخوشی کا و رشمنو کوغم سے مگلنے کا موقع ملا۔

نتجال تمید کا پیم که شهزا دول کی جرمانی کا نثره اورُانکے قهرکانتج بقینی مقیا ہوگوکت ناہی ہا گزیھا ہے۔

امیروں کمی فاطر تواضع سے جبن اسے سلطنت کی مباوٹر کا سوقت سے ہزوگرد کے عمد تک مالی اور ملکی ترابیروز راکیا کے قیے۔اور صرفے زیرہ و سرا با دشہ یا اُرکا قائم مقام ہواکر آتا تھا۔ اور بیا قیدار خواہ ایک وزرہویا دو نہیں میں محدود رمہتا تھا لیکن سلاطین ترک کے عہد میں امور سلطنت کے دو حضے ہوگئے ہیں۔ بس جس گردہ کے مالی انتظام سپردہے وہ اُمراکیلاتے ہیں اور جس فرقے کے ملی اہتما م سپردہودہ و فرزاکہ لاتے ہیں۔

خواجرا حرشن سے سلطان محروبے عہدیں قدیم اُصول برعلدراً مرکیا تھا۔ اور تا می اُمور ا سلطنت میں وزرا ، عجم کا ہروتھا۔ چانچہ ایک واقعہ باین کیا جاتا ہو۔ ایک مرتب سلطان محمودے سفر کا تصدکیا ، علی خوشیا ویڈ، ارسلان صاحب برگزشین صاحب کوجوا سے کہرکا دروبر کھتے تھے مشوائے کے واسطے طلب کیا۔ علی خورش ویزے

جان ہیں سے بالا رتھا، وض کیا کہ ہم لوگ اہل سیف ہیں مربر ملکت کیا جانیں ؟ اگر حکم ہو

د کہتی ہو نیاگ میں گرپڑیں، بہتے دیا میں کو دپڑیں، ہوا میں گرہ لگا دیں۔ بہاڑکو جڑے اُ کھاڑ کرھینیکٹیں بیکن سفر کے معالمے میں حضورخواجہ سے متثورہ فرمائیں بیاُ سکا کا م ہجة

با وجوداس و قاریحامرا کی علوت سے خواجہ کی وزارت کا ڈمچر ڈسیلا بڑگیا تھا۔ ایسلے

ضرورت ہو کہ اُمراء کی اغراز و کریم میں بقدراُ نکے مرات کے کو تا ہی نڈکیجاً ہے۔ گوبا دشا ہوت کی عنایت بھی ثنا ما صال موتا ہم عاقبت اندلیثی کا تقاضا یہ ہو کہ معاملات میں اُن سے

رجوع کرمارہے۔

یہ داب وزارت میں داخل نئیں ہوکہ دربارت اس کے سوا وزیرکمیں اور جانے لیکن پھر بھی کہی دکھی کسی محمسلطانی کا حیار کرکے کسی امیر کے گھرما باچاہئے۔

د وسرے یہ کوخینہ طور پر جہا تک مکن ہوسا سے حالات سے وا تعنیت پیدا کرے لیکن اُمراء

موسرے میر دسیہ ور پر ہبابات کن ہو جائے و مات سے بیاد محرج خرج کے جو دریعے ہوں انکی فکر نہ کرے اور حتی الوسع مال جاہے۔

تیسرے پرکیسب کے سامنے اُمراکے قصور نہ بیان کیے جائیں۔اور خدانخو ہمستہ اُکر ضرور اَپّر ٹے تواپنی زبان سے کچھ نہ کہے بلکہ خوشنا پیرا سے میں بلطائف الحیل کہ گرزیےا ورحتی

الامكان زمى كابرتا كوركھے۔

جوبڑے درجے کے امیر موں انکو لے صافر متیں برابر دی جائیں ناور فائدوں کے دروار کے اُنبر مبند نہ کے جائیں -اور جہانتاک ہوسکے کئے نائجھے -اورا گراتفا تیہ کوئی اُن میں سے متا مدی از قریاں سخت کرز مرسمت ایک کیاں س

مقابیے پراجائے تو بجائے تن کے نرمی سے تدارک کیا جاہے۔ ر

د وسرے میں ضرور ہوکہ بلاسب عداوت نہ پداکرے۔ اور ندائی خوابی کے دریے ہو،

نصوصاً إسے امیرے و قاملیت ورمرت میں ہم مارہو۔

جسکوخدا نے عظمت وعزت ہے رکھی ہوائی کی ہرا واستے سائٹنگی بکتی ہی۔ او کیم کی پیول

عدادت عليتى ننيس ہوا در تجربہ موجیکا ہو کہ خو دمحرک عدا و تسکوا سکا خمیا رہ بھگتنا پڑا آ ہی۔ اور فریق

مخالف د و**لت معا دت سے ا**لاال مېوما تا ہی جبکی ٹیمیک نظیروشلیم مندی کا دا قعہ ہج

ح**کایت** سومنات کی فتح کے بعد سطان محموثر کا ارا دہ ہوا کہ ایک سالٹے مک وہاں قیام کرسے کیونکہ یہ ایک دیسع ہاک تھا۔ اور قطع تطرا فرا لے فا درونا باب ہشیا کے نواح سومنا

میں سوسے کی کانیں تھیں اور*سراندیب* ج<sub>و</sub>تمام سندوشان میں ما**یقوث** کا معدن تھا وہ

سومنات کی قیمت میں تھا۔ سومنات کی قیمت میں تھا۔

ارکان دولت نے وض کیا کہ خراسان کا ُ فک جے بڑی لڑا اُیوں کے بعد قبضے میں آیا ہو *ٹسس کو* چھوڑ کر<del>سومنا ت</del> کو دار لیلطنت بنا نامنا سبنہیں ہو۔ حیا پخے سلطان سے ولیہی کاعزم کیالیکن

پوربر و ساک و دار است با مان سب ین او یا بعد سد ایشے وجھا کا س ملک کی حکومت کا کیا انتظام کیا جاہے ؟

ب نے کہا کہ غیر قوم کی حکومت کواستحکام نبوگا۔ لہذا اس دلیں کے داحیا وُں میں سے کسی کو نور کرنے کہا کہ غیر قوم کی حکومت کواستحکام نبوگا۔ لہذا اس دلیں کے داحیا وُں میں سے کسی کو

تفویض کر دما جاہے ۔ جینا بخداس تجویز پرشورہ ہونے لگا یعض نے وض کیا کہ حب نہے ا کا طرسے ملی سردار وں میں کوئی واشلیم کی را بری نہیں کرسکتا ہی۔ اورا بھی ایک شخس ان میں

مله سومنات برزه نا گجرات (کاشیادار) کے جوزی کا سے برسومنات ایک بہت بڑا شہرتھا۔ جوسومنات یوما کے نام سے مشہر تھا اورسومنات کی مورت ایک عالیثان قلعے کے اندر تھی ، حبکا ایک یک برج سر بعلیک تھا

در درباکی بری قلعے کی مرد قت قدمبوسی کیا کرتی تھیں۔عمد قدیم میں سومنات دیونا کا مندرمہندوستان کا سبے مشہر تیرتہ تھا۔ دبندرگرمینا درسورج گرمین کے ایام میں دو دو تین تین لا کھ جاتری اس مندرمیں جمع تیسے

وحو دہمی۔حوبرہمنوں کے طریقے سے حکمت ور ماہنے م پعبضوں نے اختلات کیا اور کہا کہ وہ براغلاق ہجا ورغضب اللی مبلا ہے۔ اُس کی گوٹ بٹینی خیقتا کنیں ہے۔ ملکہ حند مرتبہ وہ کھا ٹیوں کے ہات میں گر فیآر ہوا ا در اُنسے حان کی بنا ہ مانگ کرا یک جگر مٹھ رہا ہے بسکین س خا مذان میں ایک شخفس ورتھی ہج ہ بڑا عاقل و رعا لم بھی ہیم۔ اور بھمن مُن کی تلکت کے معتقد ہیں۔ او را <u>یک حصہ ملک پرا</u>س نکومت بھی ہے۔اگرسلطان کی طرین ہے سندحکومت استیفس کو دیجا ہے تو و ہُ ملک کو آیا د رکھیگا اور چونکہ قول کا سیاا و رعه د کا پورا ہج لہذاجہ قدریب الامن<sup>ز</sup> خراج طے پائیگا و ہ<sup>ا</sup> وجو د ثبعد یافت کے سرسال غزنس بھتا رمبگا۔ سلطان نے فرمایا ''اگروہ حضوریس آکرا شدعا کرتا تو ں کی د خوست قبول کہا تی سیکر جس نے اپنی خیرخوا ہی کا افہار مذکیا ہو، اور سندوشال ما ُوں ہے دومزار گا ُوں اخراجات کے لیے وقت کر دیے تھے۔ ى وك الصنف طورير مل زم تح - ديوتا كامرروز ، زوك كاجل ا رکنا اس مقام ہے جیرموکوس کے فاصلے پرسی جس مقام برسومنات کا مجسمہ ( آیوی نصر ستولول برمضة غفا کی طرح گنیدی هیت د سری میونی تھی۔ اور میرتول ا زسر نا باحوامرات سے مربسع تھا۔ کی کاری کی گلکاری نیرن کے نقش د تی تنی اورکمندن کی ٔ دلکیستاروں یّا نکه مارتی تھی۔ وسط میں اماک بڑاو زنجے لئکی تھی۔ اس میں اماک ، دمرْد مٹرمتیا تھا۔او رخداعاہے کن وقتوں سے سی طرح روشن حلااً یا تھاجس کی قیم میں محمو و کے تک سے گل ہونا لکھا تھا. دروا زے کے سامنے دلو ہا کوٹے تقے مبلاً قدیو سے اپنچ گز کا تھا 'دگزا من من ورتمن گز؛ بامرمنو وا رتھے ۔اورنس طلا بی رنجیرس گھنٹہ لنگیا تھا ۔اس کی قیمت کا اندازہ وس لا کھیر ويسكيا مانا ہبي جممون كا ميراك لليراب للام كے أن شهوروا قعات ميں شما ركياجا آ ہوجس سے مبندُ ت ل سلامى عكومت قائم جونى» (انتخاب ازلفنالل قصص ببنداً زا د-)

ر ہوائیکو ہی ٹری سلطنت کیے دیجائتی ہی؟ ہواا ورسومنات کی حکومتاُ س کی سپر دکرکے خراج ٹھمرالیا گیا جنیا الْبِلْيِّ بِحَاذًا ركياكُهُ مَا مِحْراطاعت كرونكا .اورسومًا ،اوريا قوت ورونگومعد في اشيار خزا زرسلطاني مربهحتار موكك سكن ميرے ء زوں ميں انکشخص ہو ومجھ سے انتہا ہے را دی که آپی-ا ورچندمرتبه ننگا مُه کارزار می گرم مهو حکام دا و را س میں کونی شبه نسیس بوکه ىلطات<sup>ى</sup> دلېيى ك**ى حبب**اُسكواطلاع مېوگى **تو دە مجەرىرىما**اً ورىمۇگا-ا درمىرى موحود ە ھالىت *ھ*ۆ بسروسا ما نی کی بومیرمنلوب موجا وُنگا ا در و ه کل فک برغالب ہوجا نیگا. ایسلیے حضد رعا لی اس طرف کیج زه کمیں وراُسکے شرکو رفع کردیں تو کا مبشان ، زاملیتان ورزاسان رارسالانه خراج ، خزانے مین تعیجیار مہونگا " (اور یہ وہٹیخس ہے مکا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور ں کی ایت لوگوں نے کہاتھا کہ داشلیم مرتانش ہے زیا دہتی ہی سلطان نے ارشا د فرمایا کہ یں غزوات کی نیت سے گھرسے کٹلامول ۔ تین برس ہو پیکے ہیں کہ نزنیں پینچنے کی فرت نهین<sup>آ</sup> بی ہی۔ گوچھ میسنےاورگزرعا<sup>ن</sup>یں گرا*س تھ* کا سرکزناضر*ور ہی*۔ حنیا بخہ نھم رروا نہ ہوگیا <sup>کہ</sup> کے لوگوں نے داشلیمے کہا کہ توسے بُراکیا کہ سطان کولینے و زیکے بربا وکرنے کی تھا ى نىدلىغ جىكومغززكيا ہمو و ، تىرى خىلى اوركوشش سے دلىل نىيں بوسكتا ہى۔ جيانچا س<sup>و</sup>اقع لومى لوگوں نے سلطان سے کہ دیا۔ اگر چیسلطان ہی مترد د تھائیکن جی نکر سا ان سفر کردیکا تھا لے تاریخ ہندوستان میں دہش<sub>تیم</sub> کے حالات کر رہیں۔ یہ رشیم گجرات کے قدیم را جہ کی اولا دمیں تھا۔اور مالب

یسے نقص سفر ریضا مندنہوا ۔ اورائس کاک کو نیج کرسے راجہ کو گرفتار کیا ا ور وہ بیم مراص بپردکردیا دہشلم سے کہاکہ ہائے مہب میں با دشا ہوں کا قتل کرنا عیب میں واغل ا درتمام فنج اُس با ٰوشا ہ سے مخالف ہوجاتی ہی جو ہا و ثبا ہ کے قتل کا فتوسی ہے۔ ا دراس مک کایہ دستور می کردبٹ شمن پر قابو ہاہتے ہیں تولینے ملک میں لاکوائس مگھ ہا تخت شا ہترہاہجا مکیب سر دانیہ نباتنے ہیں اوراُ سکو وہاں قدر <u>کھتے</u> ہیں ، اوراَ مدورنت کے د<del>رواز ک</del> بندكر بيتة من مگرايك جيروكا آنابرا ركها با آبه جس ہے مرر وزكھا بے كاتھال جاسكے ا در ہونیدی اسوقت مک والات میں رہنا ہو کہ حب تک اُرکا فاتح مکراں ہے ۔ چونکہ مجھیں طانت نبیں ہوکدا سکواس طرح قیدر کھوں ۔اسلیےاگرسلطان لینے ہمراہ <sup>ن</sup>زنیجا ب تومناسب بيءسب كك كاخاطرخواه بندولبت بروجائ أسوقت سلطان كواختيار بسط يرے يا سنهيجدے - ماكروه وستوركے موافق تيدر كھاجاہے 'يا بلطان نےمنظورکیا۔اورغ نیں کوروانہ ہوگیا۔ د<del>ن</del> بیم سومنآت کے تخت ریٹھا۔اور سلطان کومبندوستان کے تحفے بھیحیارہ، اورار کان سلطنت کو بھی انواع نفائش، اور تحفه تحالئت ہے رصنا مندر کھا حب ولک پرا قتدار ہوگیا تب لینے دیٹمن کوطلہ کیا لیکن ىلطان كوراجە كى مىردگى مىں تر دوتھا .اُرىكا دل نىيں چاہتا تھا كە وە ۋىممن كے مپيرد كياجاً یکن جونکہ ارکا <del>ن نطنت</del> وشبلیرے ہے ج*ہوے تھے سب* بے بالا تفاق کہا سلط<del>انی</del> دلسطے ایفا سے وعد و ضرور ہے۔ کیونکہ دوسری صورت میں مخالفت کا اندایشہ ہے۔ ا در طاک ات تے تنجائیگا۔ غ ضکہ قیدی دائیے کے ما منجید باگیا۔ اور سرحدی راجا وں کے نام بغرض نظام پرواسے جاری کر دیئے گئے کہ قیدی کوسرص<sup>و</sup> منات کہ بہنچا ویں۔ خپائپ راجہ نے اپنے تخت کے بنچے قید خانہ بنا سے کاحکم دیا۔ اور چونکہ اس ماک کامی دستور تھا کہ جب ڈسمن ایک منزل کے فاصلے پر پہنچ جاتا توا کی لوٹا اور تھا لی اُسکے سربر پرکھکر گھوٹے

کے ساتھ پیا دہ دوٹراتے تھے اوراسی طرح ہار گا ہ کک لاتے تھے اسکے بعد ما دِنّا ہجنت مانتہ میں شہر میں کہ میں تاتہ

رمنجيتيا تصااور دشمن قيدمير ميجبرياحا تاتحا به

چانچاس سم کے اوا کرنے کے لئے دہ بنا ہمی شہر کے بامرکا لیکن چرکہ قیدی کے آنے
میں قوضہ تا دہ بنا ہم کا رکے شوق میں آگے بڑوگیا۔ گر دہوب کی شدت سے ایک ورخت کے
سالے میں سور ہا اور مرخ رو مال مُنھ پر ڈال لیا۔ مبند وستان میں بگرت لینے سکا ری بور
ہیں جن کی چنج نبی ٹیرا ور پنج سخت ہوتے ہیں بنجیں ہیں سے کوئی ایک جا بور ہوا میں اُر د ہاتھا کے شیخ رو مال کو گوشت کا گڑا ہمچھکہ ہوا سے اُر اا ور ذور سے مُنھ پر حمبگل ہا اجر کے
صدمے سے ایک آنکھ جاتی رہی ۔ اور دونوں آنکھوں ہیں شدت سے در دیدا نہوگیا ۔ لین میں قیدی مجی اُ بہنیا۔ گرچونکہ و ہا بیا مذر ہوجیا تھا اور اس قیدی راجہ کے سواکوئی مستحق حکومت زنجھا ، سبنے ہمی تذرا واکی اور تحت پر بٹھا دیا اور جومعدو د سے چند مخالف تھے
کومت رہے گئی اور ہی اور تحت پر بٹھا دیا اور جومعدو د سے چند مخالف تھے

ا نکوسزا دیری گئی ا در **وہ رسم** برخو داس برنصیب اجہ کوا داکرنا پڑی جس کے ارا سے سید دانیو اترا

ہے بیرروانہ ہواتھا۔

میر مطلب س کایت کے بیان کرنے سے یہ کد دہ تقیقی عزت کاستی ہو وہ تین کی علی سے دلیل نہیں ہوسکتا . اگرا تبدا میں اتفاقیہ کوئی تصو راُس سے ہوجا تا ہی تو آخر میں خدا کی ت جِسْ میں اتن ہوا دراُس کی عزت کے درجے کو د وچند کر دیتی ہی اور جواُس کی مرا<del>د اُ</del> ه دریام و ایروه خداکے خضب س راحا آا ہی۔

عایت ملازمان شاہی ہم اندیم مجار سلطانی اوراصحاب بیف فی قلم می رعایت کے تحقیمی- مگر ذقه اول خاص کر بی جولوگ صفور رسی، اور حنکوشرف گفتگوه که ساستا بیوا نکی خاطرمطابق بیانهٔ النفات ثبایمی کرناچاہیئے۔ ا درمقصناے تدبیریہ ہوکہ پر رعامتیں علانیہّ نہوں بلکرحیہ جا یہ، ۱ درجہانتک ہوسکے ان میں ہےکسی کی داشکنی نرکیجا ہے۔ اوراس گروہ کی مرتبہ وا قیدار پرنجا ما چاہیئے ، ملک*ھٹ ان کے کیے جانے* اور گفت و<del>مش</del>نود کو ایکٹرا درجہ بجینا چاہیے گرمحض تقارت سے مٹرخص کے دل میں علاوت کا ہا دہ نہیں پیدا 'ہوما ہو گرر تو ہوسکتا ہو ک<sup>وکس</sup>ی دقت میں س خیال سے نفقیان پینے جائے مثلاً یہ کہ جوہایت مد د کار میوه مبرخوا ه ہوجا ہے یا پر کہ وشخص دنی درجے سے لطانے برتر نی کرجائے بہرجال میں تمام احمالات نقصال سے خالی نہیں ہیں۔ اور تو ہمات کا علاج عقلاً واجب ہوا ورو دو بھی اِس قا عدهٔ ککیهٔ مزمتهی مو ما مهرکه معض حزر اسی من کرجنگو میشه را سمجنیا جا سیدا در ده کیا هناگ بهاری، دستمن، یمکن برکدا دل ایک چگاری بود، گراخرمی ده تمام د نیا کوئیزنگ سکتی بو؛

یا بیاری کا ما دّه که ابتدامی کم بهو- گرانتها پر وہی ہلاکت کاسبب بوجا تا ہی۔ سی حال دیمرکل ہم

که د ه شرقع میں حقیرا و رعا جز نظراً ما ہو مگرانجام کارقوی اور زبر دست ہوعا باہر۔ اسیلے اُسیکے شرکو کم نسمجنیا جاہئے،ا در دشمن می گناہ کی خاصیت رکھیا ہو اگر کو ٹی شخص حبوہ ہے گنا ہ کو

لِلْهِ مِعْمُ فِهِ إِنَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مِعْمُ وَلَيْهِمُ وَلَيْكًا ورزعْفلت من أُسكِي نقصانُ المَّا في ريكا

ن<mark>كايت فضل من ربيع ، ايك ن الولحس معب</mark>ر (ابن سيرس كا نواسه تعا) كيندمت مي م<sup>اه</sup> ہوا، اور مان کیا کیسننے خواہے کھیا ہو کہ ایک شخص نہایت قوی مبکل مبری طرف جیٹیا اولونکیہ میسنه بهی ساری قوت سے اسکامتعا بله کیا اوراً خراُسے زمین بریچھا را دیا۔ لیسکے بعدا یک وبلاتیلا اً دمی مقایدے کواُٹھا میںنے اس کی لاغری دیکھکرخیال کیا کیجب میںنے ایسے زر دست بہاوا انجو چت کر د با توبیراس کی کیاحقیقت بی ا ورکچه زما د ه دا ون پیچ کی بھی *ضرور*ت نهیں ہے لیکین *لا*ت ملاتے ہی اُسنے مجھ کو لیسی ننینی دی کہ مرتبے عرتبے مگلیا۔ اور لیسکے بعد میری اُنکھ کھل گئی الجیسن نے فروا کے '' نرسے گنا ہوں کا نظارہ تھا۔جو دشمنوں کے رویے ہیں سامنے ''یا ہیں تھی کو <del>ت</del>ھے بڑا ہمجھا تھا وہ جلد دفع ہوگیا اور کوئی مضرت نہین پہنچی۔ اور د وسرے کوچھوٹا ہمجھکراُ سکے دفعیتہ ک لونی تدسنهیں کی وہ غالب ایا اوراُسنے تجو کو قرب المرگ کر دیا" اوٹیسیک ہی شال<sup>دی</sup> شن کی ہتج عایت ایل سیف وقلمه ه جونلواری الک مِن انکواُ موروزارت کے اصلاح وف آ فی تعلق نہیں ہے۔ اسیلے اُن کی الیف قلوب نہایت ہی سمل ہوا در و ہھوڑی سی توجیسے کرگزار مودباتے ہیں بسکین خاطرو مرا رات میں ارباب فلم کومیں مقدم ا درمتهم ما<del>ب</del> آن سمجتها ہو وری<sup>د</sup> میں پہلے مبی بیان کرم کا ہوں۔اور اکبداً پیرکہتا ہوں کہ تخت سلطنت بغرا<del>صحاب بی</del> زارت بغیرار ماب قارکے قائم نبیر می سکتی ہو۔ عبدالحميه إحرين لينے وسيّت نامے ميں لکھا ہو کہ نهات ملطنت کے مارج کا **کا تبول** ما لات سے مقا بلوگرو۔ اور دونوں میں سے جس کی صلاحیت رکھتا ہو وہ کا ماُسکے سے فرکر دو ا دراینی طرف سے نا امید مزکر وا ور زامید واروں کی تعدا درا ا رکیونکرخاص گروہ کے ساجل

اورنشت برخات ے اکٹر فیا واُلو کھڑے ہوتے ہیں۔

ح<mark>کایت</mark> بیشهٔ واقعه بوکه **نوشیروال ما دل نے صرف بزرجیمرسے ایک فا**ص و تعمیر کسیدرد در در در کار ترویک

کچھا سرارسطنت باین کیے تھے جبکو دوسرے وقت لوگوں سے بجبنیہ اگر وُ مرا دیا . ملکر دپنے وقت ایسا آنفا ت موا کہ جگفتگو رزمیمرسے ہوتی تھی و ، تجنب نوشیرداں کا پہنچ جاتی تھی - اس لیے

ہیں، عالی وا رہو مسلو بررہپر سے ہوی ی وہ جبسہ و سیرواں ہے ج ہوں ی۔ س نوشیرواں کو نهایت تعجب ہوا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بزر حمیر سلطنت کا راز دار ہجا ور پیغیر مکن ہج

که وه ایسے داز فاش کردے۔

اسلیے نو د بزرجمہرسے پوچھا کہ یکیا معا طریح؟ بزرجمہرسے بڑی غور و فکرکے بعد کہا کہ نما شا! اس معا طرمیں میری زمان بھی ہم از نہیں ہو، گر ہاں ایک بات ہوا ورو و یہ کہ در بارمیں اندنوں ار باب ذکا وت و فراست کا جگھٹا ہم جسوقت حضور میں میری طلبی ہوتی ہو، قوریب مگر قبایں کرتے میں کہ طلبی کس غرض سے ہوئی ہوا وراخ میں غلبۂ اراسے کوئی ندکوئی بات نھیا کئے جا ہمی اور دیں سبب ہوکہ مختی اُمو طِشت از با م ہوجاتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کو خاص خص متوں

پرمفررکر دیاجا سے چیا پخداس کارروا ٹی کے بعد بجرا بیا آنفاق نہیں ہوا۔ اور رہی چاہیے کہ جنگے چپرول سے سن عتقا دی اور محبت حبلکتی ہو و جنعت ضرمت سے

سرزراز ہونے رہیں۔ گرجو کچے ہو، اُس سے یہ ظاہر نہونے پائے کہ وزیرکوکس شخص سے خاص محبت ہو ماکس پراعتبار ہم ِ لیکن عوگر و م مضد ویر داز ہو و ہ ان عنایتوں کاستحق نہیں ہم ج

جن لوگوں سے مستنہ وفسا د کا اخمال ہوسکتا ہو وہ د'وگروہ ہیں۔

ایک تو و و پوکه جنکو با د شاه اورار کان مطنت کے نز دیک قعت و راغ از حال ہی۔

للبقهاول سے وزیرکوا عزاز واکرا مرتب چاہیئے ۔ لیکن زاسقدر کہ لوگ برُ دلی اورخو ف پر مول کریں ورا فہا رعدا وت سے ہمانتک ہوسکے بحیا رہے۔ اورُا نکو ہمیشہ کاموں میں لگا کھے۔اوربعدعطاےحکومت اُن کی خرابی کاموں کیمسلسر طبلاء باوشا ہ اوراعیان حضرت

سے کر پارہے۔ ناکہ خوش اعتما دی جاتی ہے۔ گرکہمی قطعی ارا دیسی کے قتل دہلاکت کا

کیونکه عقلاً و مذہباً پیرُری عا دت ہی۔ اورا رکا قربکب دین و د نامیں قا مل ملامت اوا

**حکایت** ناصرمکال کوغزیں جاتے ہوسے بقا <mark>م کمیا با</mark> د<sup>ی</sup>، معلوم نہیں کسنے قتل کر دیا۔ ، يخرغ نيني تواكثر لوگور كاخيال تعاكه قِتل خواجها حدكے اتبارے سے ہوا ہي پونک*یسلطان کامزاج ناصرسے بگر* تا جا تا تعا۔اور دربار میں ایک د و مرتبہ ناصر *کا ذکر بھی* پایما ؛ انثمن حصیری جوسلطان کامقرب خاص تعار اُسنے امک بن خواجهٔ احد سے کہا کہ و ناکیمی لِل تتحات سے خالی نہو گی وشمنوں پر غلبہ کا لرکے آپ کامیا بی چاہتے ہیں اور آپ کا یہ بی خيال بوکه کو ئي قابل د مي موجو د نه تقاا س<del>وب ر</del>ضه طراري حالت ميں آپ کو افتيا رات نيٺ لئے ہیں۔ محصن غلط ہو۔ ملکہ درصول کسبی کی جان کا خوا ہاں ہوناخو دیایئے کومعرض ہلاکت میں دُّالِما ہی؛ ملکہ اگرکسٹیخص کومعرض ملاکت میں دیکھے اوراس میں خو دشر مکی بھی نہوتا ہماُ کے قتل پر رضامند نبو۔ ورنه خزاا ورمکا فات کے بیے ہروقت طیا رر مہاجا ہیئے .اور ہرگر 'خون ما*ت بر*راضی نهونا چاہیے۔ا و رمغید دوکروں کی با توں پر مرگز بقین نکیا جائے گو د ہ کیسے <sup>می</sup> ا در کتنے ہی مقول طریقے پر مباین کریں'' کی مصر میں مند نام میں اس

تکومعلوم ہی! دخطاب بفرز مذہ کرسلطان <del>آلب آرسلان سے کُندری برِغ</del>فبناک ہوکر <del>اُسک</del> قتل کاحکم دیا تھا۔کیونکواُس کی خیانت اورخبا نت کا پی*سے طور پ*امتحان ہوجیکا تھا۔ اورکی

کی ہے۔ دلیری اورسیہ کاری کی پوئے طور تربیب رہی پہنچ رہی تھیں، اورا میرا لمومنین بھی ران تھے۔اور دارالخلافہ تکے ارکان بھی چاہتے تھے کہ وہ قتل کیا جاہے سلطان کومیراس

نعن ہے بازرکھ سکیا تھا۔ گریف منع نہیں کیا۔ اورکئی مرس سے اسی خوف میں مبتلا ہو<sup>ل</sup>

ورجیدن به دا قعه ما دّاجا تا ہمی مُنھ کا نوالاکڑ دا ہوجا تا ہمی اور رات کو نمیند حرام ہوجا تی ہمی ہے۔ س دا قعہ کے متعلق تاکیداً تم سے ایک وروا قعہ کا ذکر کر تا ہوں جبکا اب تک مینے کہے۔

نذكره ننس كيا ہي

حکامیت اکندری کے قل کے ایک سال بعد مینے فواب دیکھا کدگویا اسکو قید ظلنے (جیل) کی طرف کٹاں کٹاں سے جائے ہیں اور میں بھی رُسن درگر دن 'کمسکے تیسچے چلامبار ہا ہوں پھر ہم دونوں کو ایک ہی جیٹیت سے نخالا مقتل ہے گئے۔ کندی کے سالسے رہشتہ دام تبواریں سُوٹ کر مجھ پڑہے ، لیکن میہون اک منظر دیکھتے ہی مین جینے اُٹھا اور اُٹھ کھلکئی۔ گر بھر بہت جلد بہویش ہوگیا۔ غرضکو اسی خوف سے کئی روز ناک حباکتا رہا۔ اور بہت کے خیرات کی

ہت جلہ بہوس ہولیا۔عرصلہ اسی حوف سے ہی روزنک گئی۔ باسے خدا کا شکر ہو کہ میرے دل سے وہ ملال جا ہا رہا۔

لمه خواج نفا م الملک داس بروزرا و نصر محرهمیدالملک نندی محنون کاد بهه برد ادرا سکو کو نامورخ ننین د بوسکتا ہی۔ دورس کی تا مرسوانح عربی میں عرب نہی ایک داغ نظر آ ما ہو تیفیس کے لیے دیکیو صفورہ وحصدا ول کتاب بذا۔

دومراحصه ا د دو

طبقهٔ دوم کے لائق اشخاص ہرحالت میں نہرا بن کے تحق ہیں۔ اورُا نکو مبند درجوں تک پہنچانا چاہیے۔ البتہ نالاُنقوں کو اپنے در وارزے رکھبی نہ آنے دو۔ اوراگرکسی موقع پر ایسے لوگ جمع ہوجائیں تو اُنکو ماہم لڑا دینا چاہیئے اور بجُرانکواُن کی مداعالیوں کی مزا دینا چاہیے تاہم یہ ایسا گرد ہ ہوکہ ایک کرٹے روٹی سے خوش موجا تا ہی لہذا کو ٹی چیو ٹی سی ضدمت میریکا

ماہم بیالیا (و ہبر ایک مرشے روی سے حوس ہوجا ماہم لہذا کو می حقیق میں صدمت بریجا اورام شیم کی خدمتوں سے کوئی نقصان نہیں چنجیکتا ہی۔اور میری <u>سائے میں ب</u>رتبا ڈرسسے ہتر ہم ح<mark>کا بیت</mark> سلطان <del>آلیا رسلال</del> کے عہد میں وزیر ہوے مجھے تھوڑی مدت گرزی تھی

کہ ایک بن میں حضورمیں حاصر مہوا ۔ سلطان نا زسے فا رغ ہو کر وظیفہ پڑہ رہا تھامجھی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مصلے کے پنھے سے ایک کا غذیجا لکڑھم دیا کہ مڑ ہو۔ اُس میں کا ول سے آخر

نگ میری ترکایت تھی۔ اور مرعینے میں خیانت کا الزام لگایا تھا جب میں بڑہ جکا تو پوجھا کدمب یڑہ لیا۔ میننے عرض کیا کرجی ہاں۔ زمایا کہ '' اگر مہتحر رسحی ہم تواپنی عا دت وسیرت کو

سه مبعی بودی سیستر طاق مربی من خود مه سر بر بر پر برود بربی و رسو میرسد. برل ژالو . تاکه بچربهی شکایت نبو-ا وراگر حجوث به تواُن لوگوں کوکسی کام میں لگا دوکه افرا بر دازی کی اُنکو فرصت نهطے،ا ور لیننے کاموں میں مصروف رہیں'' میں اُٹھا اور دُ ماہیں

چراری ی انور مصایف از رئید و در داد. دیتا موا با مرکل یا-ا ورسلطان کی ضیحت محصطابی انکو برسر کارکر دیا- مجوان سے اسی

ندیاں مرائی خلورمیں ندا ہے۔ تاریخ

ارباب سیعت دفع کی محافظت کے جوطریقے تھے وہ وزراہست کے اخبار وٓ ا تَّا رہے طِلِقِ امثال ونظا رُباین کرجکا ہوں۔اب مختصر باین عامّہ خلا لُق کی مگمد ثبت کا کرنا چاہتا ہو جوخدا کی امانت ہیں۔ عامرُ خلا لُق سے رعایت کرنا ہی سے ٹریضیوت ہی۔ دین ہونپ

ونوں مں لسکے فوا مُروثمرات کامنتظر رہنا جاہیے اوراسی کی طرف اٹیا رہ ہوَالمتَّغُطِیمُ وَالشَّفَقَةُ عَلَىٰ حَلِّى اللهِ- آوام الهي رضاك احكام) كَيْ تَعْظِيمِ كَ بعدُ صنات كےجو درجے ہِمِنَ مٰیں سے کوئی مجیاس منقت کے برا برنہیں ہ<sub>ے</sub>۔ بلکہ جوکچھ ہ<sub>وگ</sub> وہ اسی کاضیمہ ہ<u>ے ج</u>طرط ہیب شفق مهرا بن کی نظرے بھار کی حالت برغور کر ّا ہجا ورحوط بقیر مریض کے سو د وہیو کا <del>ہوتا</del>، ائسى يرتوج كرا مخ ماكه وه النف حق سے على و موجائے اسى طرح خلائق كى مهات يرنظروالنا چاہیے۔ ناکہ ظاہر د باجل میں سب اُسکے ہوا خوا ہ رہیں۔ ا كُلِّے زیامے کے وزرا درجَعُلُ اللهُ سُعُیمُهُمْ مُشْکُورَلُ کا مِعِین تھا کہ وہ ہمشہر سلاطین کو مرحمت وشففت کیطرن توجہ د لا یا کرہے تھے جس کی رکت سے رعایا امن جین میں رہتی تھی اور ما دشاه کا ما محلا کی سے یا د کیاجا یا تھا اورخو د تواب کے مستی مہوئے تھے۔ ح**کایت** جرن مانے میں سلطانِ ا<del>لبِ رسلا</del>ں، روم کی مهم پرجانیوالا تھا اسوقت ضروریاً رعایا سے بطریق استدا د، خراج مبشیکی طلب کیاجا تا تھا اورآ مدنی کا زمانه 'و ورتھا۔ اسوجیج لوگ پرٹیاں تھے۔اورمرومیں ماری پہلی ہوئی تھی جس میں لوگ کثرت سے مررہے تھے چنانچدایک دن دیا رمیران دا قعات کا ذکراً پاسلطا ب لئے کہاکہموت توایک بلالے بدرهاں ہجوزاُ سکو ہال فائر ہنجا سکنا ہجاور زیملطنت دسیا ہے۔ مینے عومن کهاکه ٔ ۱۵ کچه ندارکه بوسکتا هم توه و صرب عدل و مرحت چی- ا و رقدیم ماینج میں مینے یرای کرا کے عجرکے باوشا ہے حکم دیا کہ خرانے کی جانج یرال کرکے اطلاع کی ہے کہت ہوکسی کی تجومیں نہ آباکواس حکم کامنشارگیا ہو؟ گروزراے سلطنت نے باصبا طرحیقا<del>کے</del>

خانے کی کیفیت سے مطلع کر دیا۔ بیا کچہ خزانے کی مقدا رمعادم ہونے پر ہا دشا ہ سے اعیانِ دولت کو طلب کیا اور سبجے سامنے خدا کا شکرا داکیا اور کہا کہ اگر خدا نخو آسترکسٹی قت

سلطنت پرکوئی صدمہ پہنچے اکسی قیم کا اندلیشہ متصور ہو ماینفر پین کے تواکسکے واسطے میں خزا مزکانی ہو بیکن اب میں عہد کرما ہوں کرایندہ سے کوئی شخص ندستا ہاجائیگا۔اور نہ رعایا

حرار 6ی کولیسی جین ب میں عهد کرما ہمول کدا میدہ ہے کوئی مطل نرسا یاجا بیگا۔اور زرعا یا میں کوئی کسی کے مقابلے میں عاجز وضعیدت سمجھاجا ٹیگا۔تمام رعا یا اساب معاش کے مهتا میں تقدید میں میں کر ان میں خواجر وضعیدت سے شنز

کر دیا کہ ابج وخراج کیقلم اٹھا دیا گیا ہی۔ اب تکام کا کا ماس امرکی نگرا بی کرز اوست سے زیر دست کو کو ٹی تخلیف نہ پہنچے۔ چنا بخداس نتظام کی برکت سے ماک میں چھے رہس کرکئے ٹی

موت نہ واقع ہو نیٰا وریہ ظا مرہوکہ ملک کی آبا وی اس مّت میں کہا تنگ تر تی کرگئی ہو گئ'۔ پیچکا یت سندکرسلطان سے اپنا حکم معنوخ کر دیا ا ور فوجی صرورت خزائے سے رفع کر دی۔ آئر نہ میں میں کر سند سے اپنا میں معنوخ کر دیا ا

گئی۔خلاصه کلام میموکه ہمیشہ وزیروں سے زعا یا کے ساتھ مہرا بی کا برما وُکیا ہو جس کی کہت سے رعیت کواً سائٹ بہنچی اور ما د شا ہ کی عزت قائم ہیں۔ اورخو داپنی ذات کیواسطے بھی

دعاے فیرکا ذخیرہ کرتے ہے۔

# خواجه خطام الملككي وراب شعراء

که قدیم خارسی کالمریحیا سی زوانے میں مقدر نابید ہو گیا ہی کہ آن اُس مانے کی د وسطر پی بھی نمیں کسی ہیں۔ لیکن یورپ کی علمی تحسب در ملاس نے بہت کچے نوئیرہ جمع کر دیا ہو۔ حال میں مشروارگلٹ نے جواکسفور ڈکے پروفسیتر قدیم فارسی کے جنس شعار جیا ہے ہیں جُوا کو شرمانی خطیس دستیا ہی ہوئے ہیں۔ بروفعیہ مذکور ہے اُن شعاد کی تقلیر اُدر شدیم پی کمی ہی البندوہ نمیا ہے جلواد اس سیارہ میں ہیں موزی کے حالات کے لیے تذکرہ جم میں اُسے اُدکھیا

پاہئے ہو تسیدہ لینے ہون الرشد کی مع میں کھا ہی اسکے چند تغریہ ہیں ۔ ای ربانیدہ رولت فرق خود برب بقدین سسستر کئی اندہ بفض

كُنْ بِي مِنُوالَ بِينَا مِرْجَنِينِ شَعِرَىٰ بَيُّفت مِرْدَا نِ بِا سِي رام ہِت اِبْنِ نُوع بَينَ

عارتس نيا

امو<u>ن الرش</u>ید کی تخشینی دیش<sup>و</sup> بیش سے اگرچه فارسی شاعری کی دوہا رہن ہیا۔ معتقب میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں میں میں ا

قائمُ ہوئی اور بھر ہر صدی میں ترقی ہوتی گئی کیونٹ ہان سا آ نیدا ورغ تو یہ کی سر سپی اور علی فیاضی نے فارسی شاعری کو ہے انتہا وسعت دی۔ اور صرف اس عہد میں حبقہ

جب بیخاندان برباد ہو گئے اور <del>آل سلج</del> ق کی حکومت کا دورہ آیا تواگسوفت بھی فارسی شاءی خوب بھلی بھیولی۔ کیونک<del>ے سلاحقہ عموماً شعروسخن کے</del> دلدا دہ تھے۔ طغرل ساک اور

عاری وجب پی پوی میوند منا به اوج عرد ق کے روبار ہائے۔ مرک باری الب رسلان بلجوتی جو بحیثیت ایک فوجی اونسر کے حکم انی کرنے تھے اُن کے درما برپ

بھی قادی شهرمایری ، اورعبهری غزنوی جیسے با کمال شاعر موجو دیتھے۔

ا س میں کو بی شک نہیں ہی جس طرح ان با دشا ہوں کے جو د و کرم سنے علوم وفنو وعیلا یاا درشعرا، کو دولت سے الا مال کر دیا۔ اسی طرح اس گرو ہ نے بھی اپنے یا کیز ہ

نوچیلایا در سعراء نو دومت سے مالامان (دویا۔ اسی من اس رومہ سے بی ایپ یا گیر کلام سے انکوبقاے دوام کی سند دی۔ شربعیت مجد ی گر گان نے کیا خوب فرا یا ہم ۔

ازان چند پر نغیب مهاو دانی گرمانداز **آل سامال** آل سامان :

نای رو د کی مازت د مرش نوائے بار میراندت درستاں

له شوادَال ماهان و اُستادا بوعباد مُشْرَجوْر و کی اَبْوَالْعباس بن عباس ازی اِبْدَ شِی اَبْدَاری اَبْوَاسی قرباری بُرُسُ اَنْبازی نِشاوِری اَبْرِس لکسانی مُشعودی تَضمار نز نوید پینخشری نِحْسبری فَرْخی ، فرد دسی ، بَبرای آزنی فانی ، آنظفر اکمشوری اَمْنوچهری اُمُشعودی تَضمالری الْبَرْضیفذا سکاف ، زَاّ مشدی ، آبُوالفرج ، و بی المُسعود عم ملان ، خَیْدُن صراشاً اُورجا ، اَحْرُضِف ، عَمَّان مُحاری بُشِسنائی ۔ الب ارسان كے بعد جب جلال آدين مکٹ وكا زمانہ آيا تواس دربار ميں ہي برہاني

کاتی مهدانی ، آبوالمعالی نیاس اورامیرالشعر آرمغری اورلامعی غییب ره تشریف لائے در قدر خوادن کر میں منازیق این میں کا میں کا میں این میں این اور الای کے منطق میں

ا ورقصیدہ خوانی کے بعد دربار وزارت میں حاضر ہوئے خواجُنطام الملک کونظم سے ولیبی نرقمی اور نہ وہ مرمینہ قصا کومننا چاہتا تھا ، لیکن وزیر مہوکر میمال تھا کہ دربار میں

فقها <sup>، صوف</sup>عی<sup>، م</sup>حدثین ،اورمفسر تشریب لائیں اور شعرا ، دروار و پرکورے رہیں۔ جنائی

اُسی اُصول کے مطابق حاضرینَ در بارکے تذکرہ میں صرف اُن شعرا رکے مختصرحالات تکھے جاتے ہیں حنکوخوا جہسے خصوصیت تھی اور اُ سکے کلام کامخض محصتہ نذر ماظرین کیاجا

> د جيکا تعلق خواجہ سے ہو۔ (**ا) مربعي تنزي**

یہ نامورتیا عربہ آلملک برم نی سمرقیذی کا بنیا تھا، صلی نام محتھا۔ برم نی جو کمہ خو دصائر فضامے کمال تھا۔اسیسے ابتدائی تعلیم کے بعد محرکو عمرقڈسے کمیل علوم وفنون کیلیاخراسا بھیجد یا اور بھال کی درسگا ہوں سے جیثیت کیک طالب بعلم محرسے کا فی علمی خویسے صاب

بر ہانی سلطّان ابرا ہیم غونوی کے درمار مصعلی تھا لیکن سلطنت غینویہ کی برمادی کے بعد (متّقام صفهان) ملکشاہ کے حضور میں آیا اور ملازم ہو گیا۔

سلھ سلطان براہم فونوی ہے: سے بہت ہے۔ ہے ہوئی ہے کہ سکومت کی ۔ یہ با د شاہ ٹرامتی اور عابد تھا۔ اس ہے: اُن کام دعو وُں سے بات کا کیا تھا جبکی بدولت سلح قیوں ہے روز تدار بیٹی تھی۔ ترتمہ بایخ لفنسٹن صخوہ ، ہ افنوس ہوکہ اس مورشاع کا کلام مفقود ہوا ور ذیل۔

تذكرون ميں ملتے ہیں۔

من فتم و فرز زمنً پرخلف الصدق ۱ و را بخدا و کنجب له و ندسسپروم

تذکرہ نوبیوں نے اسکا شان نزول پہلکھا ہوکہ' حالت نزع میں برہ بی سے ان کی شام کی ہیں ہی ہیں در زود کا سے ایسلم میں ہیں ہے کہ

سلطان ملکشنا ہ کوایک قطعہ لکھا تھا اورلینے بیٹے کے واسطے سفارش کی تھی کہ <del>میرے</del> بعداس کی سروریش کی جائے خیایخہائس قطعہ کا خیر ہے۔ شعر ہی ۔ ہبرحال مدیر و ایت سیحیم

بعد من کی پرورش کی جانے جیا تچہ اس قطعہ کا پیہیں۔رسعو ہم - ہبر حال مدر و ایٹ پیجا ہو یا غلط مگر پر تخفیق ہو کہ قلعۂ قرنوین میں حب ہانی کا مرسد : پیٹر کر سے نہ پیٹر کر سے اسلامات کر سے اسلامات کر اسلامات کی اسلامات کی اسلامات کی اسلامات کی سے اسلامات

وظیفہ محد کے نامنتقل کر دیا تھا۔ اور تھوڑے زمانے کے بعد الکشاہ کی قدر دانی سنے محمد امیر مغزی کے خطاب سے متباز ہوکر درخہ اعلی پر پہنچ گیا ۔ چپانچہ مغزی کے اس اقعہ کو

ہم حب ایت امیر مغزی بیان کرتے ہیں۔

نظامی، ۶ وضی سمرقندی مصنف چها رمقاله آمیرمغزی کا نهایت نامورشاگر دیج وه د و سرے مقالَهٔ میں کفتیا میوکه" ایک ن میننجا پنی کلیفٹ ومِصِیبت کا امیرمغزی بی بربر پی نورسی نورسی سیست کی مصنوبی میں ایس نورسی نورسی کا امیرمغزی بی

ذکرکیا اُ هٰوں نے مجھکو ہمھایا کہ کسی تُناء کی محنت اُنیگاں نہیں جاتی ہی۔ اگرا تبدّیں فرفغ نہو تو اخیر مَنِی اُسکا شارہ ضرور حمیحتا ہی اوراسی قتم کی ضیعت آمیز گفتگو کے بعد میر مغزی ہے اپنی ابتدائی حالت مجھ سے بیان کرنا شروع کی جوسب بل ہی''

مله چارمقالصغیده لغایت ۲ ومطبوعاصفهان

ميرب والداميرر بإني كوحو وظيفه متناتحا أنكح انتفال يروه ميرب نامنتقل مبوالة میں مکث ہ کا شا ءمشہر بٹوگیا ۔ مگرحالت یرتھی کہ کئی سال پک مجھ کوسلطان کا سلام بھی میسنہیں ہوا ۔اورزیصنوری کیءنت حال مونیٰ۔ ملکہ میں ڈورسے لینے ضدا وہڈ شِن ﴾ لتياتها مصارف كے ليےابك من غلدا درايك بنا ر(مايخوييه)مقررتھا ر فيطيغه خرج كو كا في نه تها ا و روّض كا با ريزيتا جا يا تها اس بيطرَّه به كه حومقررتها و جهيَّ و پرنہیں ملتا تھا ۔ا ورا رکا پرمیب تھاکہ وزیرا<del>سلطنت ن</del>واجہ نظام المل*ک شع*را ہے باعتقا<sup>ر</sup> تماا دراُ سکوشعرو سخن سے مناسبت ندتھی، بلکہ و ہم شب صوفیائے کرا م سے حجت کھٹا غرضکاسی رہا نہ میں م<del>اہ صیا</del> م اگیا اور حبدن جاند تکلنے کو تھا ، اُسدن میرے ماسخرے کو بمی کچه نرتها - اس لیے میں لیسنے مهرما بمجسمب معلا ُوالد وله علی <del>بن فرا مرز</del> (شا ما*ن عج* کی اولا دمیں تھا )کینیمت میں حا ضرموا۔ بیا میرشعر د وست سلطان کا دا ما دا و زمر محرف وراس عب زار نے علاوہ ایک بڑے عہدے برمقررتھا جنا بخر میننے علاؤ الدولّه ندتعا لیٰ آپ کی عربیں برکت دے ) کہ حوکام باپ کرتا ہی۔ یہ کو ٹی خوا میں ہوکہ بٹیا مبی وہی کام کرے یا جوفن ماب کوآتا ہوسے ٹماجی اُسے حانتا ہو۔مراباب - <del>بوتشیا</del>را و رحالاک ٔ دمی تعاا درالیه رسلا*ل اُس*کامعتقد تعاج کام وه کرسکتاتها بمع اُسکے کرنے میں شرم دامنگیرہی۔ مینے صفور کی ایک سال خدمت کی ہمی اورا سوفت یک منزار دینا رکامقروض ہوں۔ اگراحا زت ہو تونیٹا یو رحلاجا ُوں ۔ اورا دلے قرض کا بندولبت کروں'' حبب میں کہ جیا توا میرف فرما یا کہ'' مبٹیک مجے سے قصور مہو گیا ہی ا<sup>آپیز</sup>

ایسانهوگا۔ آج شام کوسلطان جاند دیکھنے کے لیے محلسات برآ مدمونگے تم بھی وہل موجود رہنا۔ دیکیو! توزمانهٔ کیاکروٹ بدلتا ہی اور مجھ ایک سود نیار نیٹیا پوری دیکر خصت کیا اور فرمایا که "اسے ه ه رمضان مین سپرج کزنا' بینانچیر به کمال مسرت میں گھر کوحلا گیا اور م کوسلطان کے در د ولت برجاضرہوا۔ اُسی وقت علا ُوالدولہ کی تھی سواری آئی'۔ مجھ کھوک میربهت خوش ہواا ور فرما ما که ' اچھے موقع پر شکے'' غرض کرحبّ فیآب غروب ہوگھ ب ملطان جایذ دیکھنے نخل<sup>ے</sup> علائوالد<del>و</del> ایسلطان کی دائیں **طر**ف تھا ۔سلطان ہ<sup>ائی</sup> امک کان کرو صد لیے ہمو کے جاند دیکھنے میں مصرو ن تھا۔ چنانخے سب سے پہلے جاندا سلطان کی نظر ٹری اور بہت خوش ہوا حب سبطیند دیکھ چکے تو علاؤ الدو لہنے محصیے کها" اس اقعدر کچه که وینانچه مینے فوراً پر رباعی عرض کی ہے ای ا دچواردان یا سے گوئی پہنے کان شہرایے گوئی تغلی زده از زرعیا سے گوئی درگوش سیمرگوشوارے گوئی میری اس فی البدیهه رباعی برعلا ُوالد وله خوش بهوا ۱ درمیری بْری تعریف کی- اور سلطان نے حکم ویا که ُ جا وُصطبل شاہی ہے جو گھوٹرالیٹ ند ہمووہ لیانٌ گرمینے ہامل کیا۔ ت میرے ایک گھوڑا نا مزد کرکے میرے نوکرکے سیرد کرا دیا۔ (اس گھوٹ کی میت تین ښرار دنیا رنیثا پوری قرار یا یئ) سلطان ملکتا ه توحکم دیکرناز مغرب کیولیطے مصلے برگھڑا ہوگیا جینانچیہ مینے بھی نازا داکی اور شام کا کھانا امیرعلا ُوالدو لہکے ہمرا ہ کھایا لِسو میرنے تکم دیا کہ جوانعام مکوملا ہی اب اُس صلہ کی شکر گراری میں گجھ کہویے انجامی نے

جرب ته پر راغی عرض کی ہے برجب تی پر راغی عرض کی ہے

چِن آلرِفْ ظرامرات ، بدید از خاک مرابرزبره ، کشید چِن آب کی تراندازمرب نید چِن ما و کو مرکب خاتم شید

بون ب یی برار ارس جبید جسکوٹ نکرامیرمہب خوش موا- اورامیر کی تعریف پر سلطان سے ایک سزار دینا

مرحمت فرما ئے۔ اورامیرنے یہ بی فرمایا که' کل خواجهٔ نبطا مالملک کا دامن بکرِلوزگا کہ وہ

ا مهاری ننخ اه خزایهٔ سے نقد دلا دیں اور غلامے واسطے حکم حابری کریں کہ اصفہان سے ابھیں اور ک

الجمیحدیاجائے "

وزارت كان قدار وكيم السلطان بے فرايا كه الله علا وُالدوله! تم يوكر سكتے ہواكسى اوركى تو يرُجُراُت نہيں ہى كہ خوا كُه نظام الملك سے ایسے لفاظ كه سکے '' لسكے بعد سلطان ہے ۔ وكار كر الرخار مرسر برن من تنز كى سالمال سے بالمال مالمال كار اللہ منز اللہ بالمال كار تاريخ

حكم دياكه الكاتخلص سيكنه مرمعترى ركهو- رحلال لدين ومغزالدين مكش ه كے لقتے جنا پي علاق الدوليون اُسى وقت مجكو**خوا حُبِم عغرى ك**هكر كايرا حبب سلطان مے سُنا تو

پ پیدی پر میر در در بین معزی کهوا در میب سری میر پر سبب سال کا فرما یا که نهیل سکوا **میم معزی** کهوا در میل سی وقت در دئیرا مارت پرممتاز بهوگیا-اور دوسر دن ایک بنزار دینا را ور مرحمت بوسط اور مصارف کے واسطے ایکمزارمن غلاا ورمار ہو

دن دیگ دو میار دور سرمت وقت دورها دف سے دیسے میں درا در اور دو ہے۔ دنیا رمقرر کیے گئے جنا پنے عید کے بعد میں درا رسلطانی میں حاضر ہونے لگاا ور مذمون

داخل ہوگیا او رمیراا قبال دن مرن بڑ<u>ہنے لگا''</u>

ه ایشیا می د. بارون کا قاعده هم که سبدن کونی مغزز نطاب سیکو دیاجا تا بی اُسی دن درجه کے مطابق جا گیراور تام سامان نبی منست بوتا ہمی تاکر منصصیکے کا فاسے دومشر کی دربار مبوسکے اس قاعده کا علد آبدمبرالیشیا اُلی مطلبت میں مج سندوستان میں سرکارنظام ادر دیگر مربی ریاستوں کا کیمی آئین ہی۔ جواپنا وفقسلہمیرمغری نے بیان کیا ہوا س سے نابت ہو کہ بدید کہنا شاء کا اعلیٰ رکن ہو۔ اور میڑساء بر فرصٰ ہو کہ و واسقدرُ شیخن کرے کہ جب تہ کہ سکے کیونکہ میر معزی آن واحدیں معمولی حالت سے ترق کرکے درجۂ امارت پر پنجایاس کا باعث صن

معزی انِ واحد میں معمولی حالت سے رفی کرے وہی ایک باعی ہی حوائس سے برحسبتہ کہی تھی ۔

یک بن جوہ سے برحب ہی ہی۔ ملک و بے اگر دیم عربی کو امیالا مرا تبا دیا تھا۔ گر کمال نیاء ی کے لحاظ سے کوئی

خطابنہیں دیا تھا۔لیکن مُس کے نا مورجیٹے ناصرالدی<del>ن آب</del>و کے معزی کو ملک کشعرار کا خطا بے یا ۔ اور دربارسنجری میں و مثل ملک کشعراءعضری کے <del>جاز</del> مُنوشعرا , پرحکومت

ا درنگینی ملی ہوئی ہے۔قصا کہ نہایت زور کے ہیں ۔غول میں فرخی کامقلہ ہے۔ اورقصا ئدمیں عنصری کارنگ ہے۔اُس عہد کے نامورشعراء سے امیرمعری کے قصا کہ کا جواب لکھنے ہیں

کومشش کی ہی۔ اور حکیم انوری جیسے ابکال شاء سے امیرستری کی ابیات کوخیمین کیاہداورخا قانی تبیام ستا ڈاسکامعتقلہ ہو۔غرضکہ امیرمعزی کی حبقدر مدح فضل کیال

کے کھا طاسے کیجائے وہ کم ہی

امیرمعزی نے ہائیں ہے تاہیں ہے تاہیں ہے استقال کیا۔موت کا یہ واقعہ ہو کہ سلطا سنجرکے ہمراہ نرکا رکھیل رہا تھا کہ خو دسلطان کے تیرسے زخمی ہوگیا۔اوراسی صدرمہ سے طائر روح قفس عنصری سے برواز کرگیا جنا پخہ خو دکتا ہی۔

**له** تذكرهٔ دولت شاه -

نت خدا رُاکه تیمیه بر خدا گان من من منده بے گنه نشده کشته را گان انتقال کے بعد کی برن ان سے امیر مغری کی تغرب میں جب بل شعار تھے۔ گرزمره بچرخ دوم آید ننگفت م «ره تم طبع طرب نسسنرای مغری كرجسرت در بإسطنميش حويتمال بنشته عطار دمبغراس مُعزّى امیرمغری کا خاص خاص کلام انگرزی میں بھی ترحمہ موکر حیب گیا ہی۔ اہے ۔ ا قصا مُر سَكِيتة بين وصرت خواجه نظام الملك كي مرح مين بين اورجيكا لكهنااس كتاب مير نهایت ضروری ہی۔ تصائله ميرمغزي مع فواضطا وللكه م مه ا شدهت اغ پرا زنو د باسے عنبر نا شدستاغ برارشتاي دُروش

بتوده عنبرناب برسته درخوش باغ وراغ گرارو ما در و دا دستند رَبُورِغواند، دا وُ د وار درمحرا · مين شدمت حو محرات عندليب تمي

ز عکن خویش گها س کر دمهرروشن یا . زمردیں بگان کروئٹٹس نیاب

ميان لآلەنغان گرىىرشىك سخا میان سبزه نگررگ لا دیغمیان <u> مح</u>یفانکریشنگرن برزنی میها.

چوصندل ست بجی و بفرغ اندرا<sup>ن</sup>

له مجمع لفهمامنغين و موجله اول ورجله قصا السي مذكرے مضنقول من لله تسحوا مثله مسرب لبرمبان مثله تير - همة الاخي

بُوازا برجو يُوتُ يدجوشن وخفيا

.غيرُكُ و ارْمث لخ بيد، ب<del>اوب آ</del>

كي خيانكه ز كاررز بي ست نكرت

سرشك بردگلاف شكوفه كا فورا

معالحبش كجا فوروصندل سي كلا مېنوز ناشده بطبع حہاں بغایت گرم مهمی سنو دمظرا ندر ترا<sup>ب</sup> م<del>رواری</del>د تفعل طبع مروب صد شدسترا چنا كەبجرىتودىش ئودخولىدىرا. مهمیٰ سیل بها ری شو دسراب چو*نجر* رزوي دولت دا قال برگرفت نقان بزرگوارو زمری که دست سمتاه فك بقوت ن يوراز ندسم شهاب س بلون والمحاص قالم ش وگرچەرىزەكندسنگ شىرىتىرزەنيا. اگردیسپ کندکوه بیل مت نبتایش ناباسایت و شیر شرده آر د باب نها<u>عداوت</u>اً وبيل مت ار د زو<sup>ر</sup> ا ماستو ده چنعمت بروزگا رشبا ایا گزیده چوطاعت بروزگارنیث ٱگنقضِ توككُم زندشو دكِذَاب سيكاوبهمة ولهابوصديق شود بامن توآم و بره ، نديم مزر شو دلفر توتیهونجیب وین عقاب کتا و درول درخشیمن درانش وا · زىبكەماندول چىيم مۇئى اتىش واب اگرنصنع مکت بهت رگرانش وا. چرا د و عارض و شیک مرا مرصع کرد نصيب مرور د ارتشوت ولم زولبروي ثنا دوخوش بود كه بو شو د زرلفش مرمشا ف عنبراتش و ت اگریشوید، مرزلف را رُخشک کند گبیرداشنتشروی د**فترات** وت نونسيمارصغت مبجرا وبدفنت ربر ىلە بال ئلەنكى كىلەنگەنىڭ كەشىلارتىش شەسلىن كىلىغ انتىجىدىندى يىركىي كىتىبىلەدىل كەختىناكى كى

رُاشِكَ الهم بيلانو دېگير د ماک نورتش مواز د ل من مفت کنورتش م<del>ي</del> القعرا ويه وحوض كوتراتت وا مهنيازول أحتيمن رشك دزر چو<del>رخلیل</del> وکلیم پیب ترتش وا . تبرسما زدم وأسم كرسروفشك شوم زشم لبسبع توبر دندها ده و هایه چه براثیرو نیه درجب اخصات و ت حبودِ وشمن ماكتر مبُبِ روبُت للغرق وعرق الاستعدد لا والترق. میشدزین تهازرق و منذراتش و ت حكايت زول وشمر فالب توكند عيان ساره و درمضم آيثرون جيحومرست ځسام توګاندرو د انم شها شبكا و لك صورت محرو برخ زرتگه وست ایمیک رانشون َلَاكِ لُو**َمُرِثُ** لَى لِتَنْ مُعِلاً . نداشد توجمع دیدی؛ دیبهج گومرست وت. بمشكرنك وبلك يرورت ويد که کینه کش بو د و واک پر ورانش و ۲۰

منبرس

نگ من دور وست کم میم کروور وزده نانگه راتش بوز وشک بگدانده کر جیعتی رفته هت گونی سرد و را با مگر چشم من کم کر دخوا ب رلعنا و کم کرم زلعنا وطرفدت کیکن تیم من وطرفه تر عنتی نگین کسیمین زئی کمر گرینوز وزلف گداز دلیش ایمی سنیت دار دیما مازلوپ و بهنیمن زلف و درشدتبار و چثم من درشد. چنم من غواه شد تازلعنا و شد ما غیا

عده وزخ كاخِرو به عد كاو فارسه بأك مديني كن الله كلك ال هد اك تم كازر و

جشمن اتش رآوردت مروار يرتر

تیر*ع*نق وتیر *بچرنش* در دا و حاکارگر

هرکدارها و وژبر دا درگسازیر

زلعنا وتثمثا وتربير كثيرستاتين

ئاندىيەم تىرىز كالنشى نەنىچى كەرەت ئاندىيەم تىرىز كالنشىن نەنىچى كەرەت

نهرمیرم برخرون مستن ماها هم ندم. زین و بسرکارگر بویست ما شد میکرند

گریمای میش و نے کشاید ُنِه وال سنترق گیر دزیر مال عزب گیر د زیر پر هرکه میندر در مخب بیدت کردی و ایک میلی کشتی میلار مای قوتین مطر

منبسك

کنوکرخوار به ترا دورسید و آمدتیزه شدندات شب رورجی آراویر کموهٔ نونش سیم وباغ زرتو ده ست هجروی آیندروشن شدر<del>ت رو غور</del>

ب من المنظم الم

گماں برم که گلتال گنا و کود که شدر سنه چوآ دم زجامهای حربیه تاکهای زانش بربیب که دسنجیان بزانوشهٔ کولوزوز ده میت بلیم

تندر نبیدی سرخی مبیع گونه بیب چورنگ وی بتی کو تفاخور و تنویر مهرت و فت آبی چوگوی رئیت براث تندر میان شاه گردعبیر کفیده نار و درو دانها سے شرخ بیم چوروز رزم د مان محن الفان زیر

كة الحابث بن ميزن شك پسبول كابو قاميينه كك بُراده هه الا بغيرهمين بش كايا بي جمع بوشه ايك زرد بنگ كي فوس شه مكان مزل شه ويران مكانول كي شار تب كو كوف در كتيم مي شهر الكور كي شيال شاه مير

ر بربه بلغان کا معدنی رون می بردن موتا مواد رال سے ایک جا گانٹے ہو کیا۔ یک مسیا ہ رنگ کا معدنی رونن ہوجو ہالی سرخی موتا ہواد رال سے ایک جا گانٹے ہو کیا۔ میان غیب بیانِ شمیرروشن او ساره واسطرکشته سنگ فناب مفیر

چگر دِشِ فلک همت اُمن کا و که عالم را د مهجواتی و مپیس می خو و نگر و پیر

چنام او نبو دنا قام ابث من کم مرح بیجو تا زاست ام او کبیر

چرا بقول تنجب، مُوْثربت ببهر که درسپرکن دولتش مهمیٰ ثیر

زمین دولت و دکیس مهزارات بزیرمرا زے صدم ارجرخ اثیر

ز بهرمزوهٔ فتح وب ات ظفرش بهمیشه ریخه بو دیای بیک دست <del>نجیر</del> میرونه شده به بیرونه به بیرونه بیرون

ہمی زشرت فرت دسبوی قوئسول ہمی ز<del>فز ن</del>جے تند بوئے شرق بنیر می منع اگر مُدُواجان فرت میار اور میں مارکندگہ وسیسے کاکہ و مِسریہ

ے ہر برباہ بان رحبہ ہار دور میں مہاں صدید و میں العاب دہر ہے۔ زنگ کے رکندا قبال اوچر کہنسند نے خاک درگہ او کمیپ گران کہیر

أياعب ومرّوا نبات عقل رئيسنى أيا رسوم تواً ياتِ عَبِ لَ النَّاسِيرِ

زاعقا و توگرسنخ برند تبیی شوندها نویان بر بیت شرع بذیر اگریام تو درخواب بشیز وقیصر زجانیک عرب لامن نوتجبیر

اربیام کو درخواب بست و دیمطر رجایی جرب کام سو و بیر زنربخت تو وُرَد آج زیرب نگاباز برون کندرنشیمن عقاب آبیمیر د گربو دیکمت گرگ مجیئه روبا ه چوبوئے عد آقی یا برزشیرخوا مزشیر

شرن گرفت بتو نامسئهٔ و وات ولم چنال کجابه شهنشه حسآم ولج و مرتر

ك نرب نى كى بروكت ميسائيون كا مرسى بينوا جو بلا دىسلام مين تها بهوا در مطريق كا انتسابه و از وائداللغة -

تمنبره

که گونی جنت الفردوس اکبیا و بران کراغ پیریا ده روزخوا پرشد جوان سر

زیبغول آباغ آیند و کمت یندمرغان به

نیم ها و عنبرسوز، سوز د در مجوان سر

نخد ده مرز این آغ بمچون جهرهٔ لیر

زار تیره مرساعت خوشی درکته زند

که باشد در س نهان میک نیمزان س

ئەبىردارىي بېدى بىك بىدى ئىنى دامن كىي ئىمرىكے اصفر كىنى خىر چومىين قرطەكان قرطەدار در ئاسنادفر

شودهون میافی از دندال نرماند بروند سرسک برنوزنوی چکد در دیده مهر کیف مساغرز مین و <del>مروارید</del> دراغر

زرجد شائ رئیئے ورور میال زبر یکے ہانعرہ وشا دی قبل سرسین شدون کا را نازر سے ست

برشتا زسبرهٔ گوران شود کارگون تبر

ڿٵڞٛٳؠڔڞ۬دازخوبی جهات مہفتہ گیر جوانی ازپر سپری کنوخوا پرشدنگن رکاشا نابر آغ آیندونها بینخواب تُخ

ره ما درج ایندو به ایندوب ایندوب ک سرتمال دیابات با درزین آیا بگر د مرز طف آبر جمحوں دین ماثق

چاڭ كزگومئە بىلان بغردكوس بىجا غايدۇلئىت قىس قىن چوپ چىنگرىپ چويەلىقىدە سەيرابىن كەمبراك بويدا

برت اغيانال ارزغبث فرستهامني

ویاازبازونیازک برندل کازبرگیری زمبردمدن گزارعبهردمده مک<sup>ن</sup> بد چازیآیکے ساعدزسیم ماک نگشتا کنون ساعت ابراغ توعان قان مبنی

کونالدُوزاری رسیج و مسعان بی کیانالدُوزاری رسیج و مستگیر دل بکوازلالیکال اشو ژنگریجی مالیس

له سيمنا لدولاكا يشعرفا مرقع جرك لاكن بي علاينها وسالسها مباصفراء على حربي اخضريت مبيض و وكوافيكا صف

ا بیرمزی گدارسهم سوارانت ، سیریث قصر ترهیر وازسم غلامانت تبهشدخانه برخاقال

جان بروبیدندا توقیعت ب<del>رنقب</del>ه بزگ خور دیوشیدنداتشرنت ب<del>رگور</del>

كنول شغنة شكَّتي، گزير طلعت عاب است كوزت زبقل قال طاعت زبيشورو سلامت ببرجالي *چ* عذاري كندردو فراغت نبهرکاری چویدکاری کندار

كريم عتوق انخت بشقيم هورشدرا نە دىدىم درىمىگىتى ز كاختىخى بتر كاخى

ىزرگى كزرزگى مېت يومش رخط <del>مو</del>ر بلندى كزيدن مرست امثر سرورا

فكندستند ورحنت رتع كوبي تخته مُرَمر كثيدستند درتففش توگونئ حامهٔ ديبا نېشتى راسما ند، د ښتالنق يمه سيکر بهاری البمی ند، ریانیش بمهصوت

، يا ي م**ن** ناگ موت كوساً بالطيليان سنررافكت دجونمار آں ہیجو گھنے خانہ ٔ <del>قاروں ش</del>دا زگھر ویں ہمچونعتش خانہ انی سٹ ڈرنگا

وزلاله سبزه رامم يتعل ست دركناً از ژاله لاله را بهمهٔ درست دروس ا مذر د بإن لا لرسند و- 'ورّ شامواً چون برکنارسزه بو دنعاتب متی

درمېرمن که بټ درختی شکو فه دار حِيْ سَارِهِ مَا رِشْدِ استِ أَرْسُمُ أُ

بات الم قيامت حيخ ستاره بآ نشكفت كزغلغل تبلق تيامت درساعتے نہی ئبوا برکٹ ڈنجار خورشىيد شد مبندوز در ماغيل ديس

مله يك نسخ نك شاره بووكوكانشال كروني بانب در زايك تكربتا بوطه يا در-

گامی ازاں جائیس راکندٹا گاہی ازاں نحارفلک اکند محاب دىمېش ىمى رىپ گروشش فلك گونی فلک بیا ده شد و مثرث سوا ما ند بناخشمش و ما ندنجاک علم اندریک تحرک اندر کے تسرار آخاک را چگوندمنی شد ہت نا عاں دتیعی فیرے اندرتفکرت ہمال بہت کم امرور خوش ریم جہا که دی گزشت زفردا میر مذیب نشا

خزاں عدوی بهارو بهاخصم خزا كرمهت بهمه عالم مباح خون راك عسشده مه که کردست باغ راغربا ينخ شده ب منح أبكيره ب مندا كأب كرده وسان ربي ي كەخا نەڭرم دىغىتى خوش سەق با دۇ با

غمننث سراب و لا اینها بنفشه زاريد مدآوريم ولالدستا فينندمعدن بن وتنورهسكن ل یکی چورگ کُل ندرسی ان تشدا

درانتطار بهاروخزاميابش كدست گرفزان رزآن، نومترسیقے بنها د گرکه درتب می ماه با ده خوا رزی زرف ریزه حوسویات و مبیر وغدیر زماں گرکہ بہتنگری بروں آمد ياكازيك جهان شركت فانوش ند گراز نبغشه ولالهٔ رمین باغ تبی ت نیرو دست نیم از لعث چهرُه جابا چۆرلىن چېرۇا دىىيت بىيىدە چنورىم باه دی زخم زلعث رنگب چهرهٔ او دو گومرست در نبوقت شرط محلس م

یکی چآب رزاندرمیان جام قدح

م*رین دو گومرر وشنشب متال* ا جنار كنيم كأما ندروز تابستال كينم بربسلروا زمتوره زافثان چوا بربرسرها زمهوانت این یم با دخواجه كعب برسيم رطل كران چومطرما آن سرانگشت را کنندسبک نظام دین در ملت مکسنجر قوام دین در مکت مکب سط كوعمرمر دنبرت ش بايذا بإوال خای اورشش چیزمرتراث شرحیز ول زنشاط وتن زناز وخايذا زمهال هنا زشراب لهارخنده وبرازمعشق زماغ وراغ بأسيب كترتش يقرب گرفت اه ښرمت سياه فرورين بناده تو د'ه کا فورکوه مشک گیس گرفت گونه و نیار د شت مینارنگ نىغتەت ترمىل دزىگا ەحوراي يدييث بهوا برخب ل سرمن بذراغ داا ترست زنتقائق ونسرب مذباغ راخبرست ازنفبث فيسوسن نەمبت لا كوہی ماینگے ابستر نىمېت سوسن حمرى تذرورالېي تمميكفته اراب كرد دوكشف تدارس اگرفیما را زخراں بہت کہ دہر من زغراں برکی چنرشا کرم کونزا زبانهاے درخال می کمندزری بجش مهرمريج وزيرت وزين زبترا نكه درختال بدان بإن خوانند عنياث وأت صراحل قوام البن نظام ملك زيرخليب تثمر كفات

اله روى مينكان م بوجه زا زكا كك قرب بوت بود كله بايسيون كابلامين بوسكه بترمرده -

### ٢٠ جكيم لأمعى مقب برنجرالمعاني

یهٔ اکنمورنیاع <del>حرجان کا ببشه ن</del>ده تها- ابتدا سے حال میں وطن سے خواسا ک<sup>ا</sup> یا- ۱ و ر قِمْر الاسسلام|مام محریخوالی دحمة الله علیه کی خدمت میں حا ضرره کرعلوم وفنون میں کمال خ<del>الک</del>ا

بہ ماسسام میں مار رہی رہند ملدویات کا میں ماہم کا میں مار ہور ہوگا ہے۔ ورا مام صاحب سے فیفرصحبت! وربرکت سے ہے انتہاعلی فوا مُرحصل کیے۔ لینے رمانہ کا

ا مورث عوبی - تذکروں میں حالات بہت کم سلتے ہیں وربح بخلص کے یعمی نہیں معلوم ہوا له حضرت کا نام کیا تھا ؟ ایک قطعهٔ حواج عمیہ تیم قندی کو لکھا ہی اسکے بعض شعار سے نسبامہ

ا مسلسله السطرح رمعلوم موتا ہيء -اکا سلسله السطرح رمعلوم موتا ہيء -

جدمن مهت ساعيل ومحمد بيرم بولجس الربي يهان اوالادم ن مرم است سرط لع وازما درخوليش روزاً دسينه، با و رمضال دمن

كتا بيحكه ومحد كامبيت أا دراساتيل كا بومّا ا درا بونج ن بن سليمان كا و اما د بهو ل يسطلاح

نجوم کی روسے میراطالع اسد ہی۔ اور ہا ہ رمضان یو مجمعہ میری ولادت ہوتی ہی گرافسوس ہج کیسٹندولادت نہ لکھا۔ تمام تذکرہ نوبیوں نے لامعی کے نفنل فرکمال کا اعتراف کیا ہی۔

کیسٹ نہ و لادت نہ لکھا۔ تمام تذکرہ نوبیوں نے لامعی کے نفسل کمال کا اعتراف کیا ہی۔ ماجی لطف علی سگِ آ درصاحب الشکدہ فرماتے ہیں' الحق بسیار طبع خوشی دہشتہ آ درکا

یختصر فقر و نهایت قیمتی سی اور لامنی کے کلام دلکش سے اور کوخوب می گروا و نیا حب سمت در

نورىپ كې يې - درىذان كى نىبت بىمى يىي ارشا دېمۇ ناكۇ ئىبنىڭغىنە سېئى ساھان ئىنج كے زامېرىي

۵ انخاب زا دُرکده ، محیلفهها مختصر دوان کیم لامی ملبو مینی فوس بوکه لینخه نهایت غلط تماا درکونی محیلنخه نسس طرکاست کرانشار موژویئے محنے میں ادر معیض محت طلب میں کہ مِعَام بمرقندانتقا کسیا اور وہی فن مِوا۔ سلطان مکشا ہبلی تی، وزیرا بونصرکشاری، اور خوائہ نظام الملک کی مع میں جوقصا پُر سکھے ہیں وہ یا د گارہیں۔ صاحب مِجمع تفضحاتے ککھا ہی

كەلامعى سب يل شعرا كالىم عصرر باسى-

آمیرر؛ نی موزن عمرقندی، جالی، عمعت بخاری، پرشیدی، روحی عمرقندی بٹس سیمکش، عدنانی قصیا بلامعی درمدح خوا ج**ند طام الملک** 

کنم چرانگیم روز و شب گله زفراق فران کرد مرازان گار دلبرطاق نایه ترک برای میزین میزین کرد مرازان گار دلبرطاق

فراق کرد مرا دُورازان منوّره ه کنهتاه و دمنته بنورا وشتاق ارزود عال حراب فاق دارم طمع گیے دصال مرارم امیدوگاه فراق

كەروى كې نېټ ما دېښت ما دا تا با نزا سې باسماكې روشنى ئېټ گا دېشتاق

ولم إبروى افبت نُبِيْت طرهُ او کان مشاکت تبت مِنْ عَاليطات

براک وٰق وبرایط ق نقشهای مبریع و د نکوتر اُقبت می راگط ق وراق مهت بیته میگون دو بند عارین و ازان و بند مرام و رامیا داطلات

کزان دوبندگرا طلاق یا بهآم سینو نوختهٔ هٔ که د مرجفت را و مبند طلاق

كنندخل برا وجان و ولتمب نفقه دراوندا و ه زبازا را وشغل بف ت نگذرش و با ندر لمن بآرش بشت زنت بش و لوبت برتنم محرات

اله عالمه المناء اورانيه مهيذ كتين ن مبي عالم طبي با بوطه ايك كب عشوكا مام مي تلك رم موما ، حيوانا -

تبت أثراً أرابتدالت ما مدرول ول می از دل من سبت دارد جمات خلاف كرون عهدو كستر بجيشاق . گروگر دخلا ف،۱یمهیشه عا دت تو أدِرْ عَلَيْنَا كَاسًا عَلَى السَّمَّ عِرِهُ قِ بارما ده كه آوروبا د بوسے بهار كهاده خوا را زاخوان ندميث رل وفياق ہاں معتدام عب رفح نشخص اندر كنون حوبا وصباخيزوا زنث طوكند ببا ده مزمزه مرما بدا دوستنشاق ہمی مخبن د د با دہ ہے گریدا ر چەرەيمىغىۋىتا يۇ تاھۇ دېدىغىنات كه ,قت متصحبق الدافقة شرخات گرگردن او برشده سنمخفة مناك ائن شقائق دول وي نيكوال كهشرم كَانُّ مُمْ تَهُ أُوْرَا قِهَا وَمِحَالِق يوندجا بنياغاق گوسفت دوغياق درست گونی رموقف رنیے قیاں گرکهبت گل میمن ززرّ وزسیم كهمت برا وراميان سمرا وراق ۔ اگر*سپی*حدقہ حیثمہا*ے ز*ر دم<del>ڑ</del>ہ نديده اينك حيثمي بدير صفت وامات درین مانی برآ مات او گمار آ ما ت د دشیم وکٹ س انگر بچنم آ ذرگوں بچیم رمزه زر د اگر نکوینه بو د بكوبو دسيله ندرميان حثيمأ حلق یکے گرفتہ سیرد کٹ یک محرات چوروزرزم ملان میرد وین هنت نها د مگوش که بایب د گاه فتح بواپ زكدخداء خراسان وكدخاع ات

سلہ ایک شری عدد ہوجود فتر تضاسے تعلق رکھنا تھا۔ بیعدہ دارا یک جشر کھنا تھاجیس نُقدا درسا تھ العدالت لوگوں کے نام 'جع ہوتے تھے علاوہ لیکے او بھی فی مداری کے کام پڑتاتے تھے تلہ کل کرنا۔ تلہ ناک بین فی خرابا ناجیسا کہ وضویں ہونا ہو۔ فلائو مگرون ہے کلو گرفتگی نام عارضہ کلیے دیک و سرے کے گلے ہیں ہات ڈالنا و بافتی ہمنی زغالہ مادہ۔

وزيرسلطان بين زمان سيباغ زمن ابوعلى حسن مرغ سبلى بن اسحاق لطيف فلق وي فلقتت موا فة خلوج نَّا فرسین مخلوق مبرا زوخلا ق موافق آمد ماخلعت لطيعت اخلاق بو ذرگتی مرخلق را بهین شرف که وزيرَان فكتَ الكه خور دكر وكُزر مرسنار بنال تزجسنزا ملاق برتيغ وتيب بني كر دمنرطغزل فنح جنانكه مرالك سلال نجبت حاق منيم خطه لروگررس و بجرشود عبیر بوئے دراورنگ آپ شمنرات مراكسي كمهو وشفق آب وزير براو زبزيج بدنبو و دحبان دامثان خثوع ورابصار وخضوع دراعنات گەسسپات رەبرىرىبىت دو گېرىخا د تېمېرگدا دکت پدېت کثایدآن را برآسان درا رزان مَیٰ زنبیب حمیم ست انگبیر عنّا ق مخالفان ورا در دین بشرق و بغرب درم فزوں تر مرحب بشتر لفاق موا فقال دا درعصرا و زبرکت ا و نهيم لمبيت افلاس خثيت الملأق نهيمة قبمت جرو نهزوب نزائزول بفرقدان زنشرف تساغرات ېرنگفتن لغت مي و يونت تر او مگززرنخور د زومشعید و زرّ ا زکن رزق فرو شدوی ندرزق خ<sup>ود</sup> منزارزن حيسها دخت رز دمبندق بعشرك صدقه زائران ا زوگيرند شقى ترانكها زو در دلش نفات شقات اگرچه دنمن ومهت سال ما هشعی له نعلى مله دوستاروں كے نام بي ج قط كے زديك بن مله بكرمبنى برگز بت مله بازگير هه مكار

گرنه د طبق وخوال ماری نم<sup>ی</sup>ت خواش سيهرا منوال وستاركال طباق بدان منایت و زهر حرخ را ترمایت زمین مشرق ومغرب سیروخوا مدهر دریں بنا دیدہ پیجیس پیرغ درير سبيندنا ديده پنگيرو قواق چۈنر داحمد كعب چونز دكعساسات برتولامعی اسے نا مور و زیراً مد د أن عله زمايا لانت بالطاق روات شادی ہمچوں شنانوی که رو زدوه و ختنت اسيا قوايم كوب هوسا تيان لا منگام خوامياسان . شو د که پهنو د زو گا ه مرح وسسانه زحلق شاءت وشعرفائم الاغياق رسخار ومصرسياه تراسلو وثاق خرنه توزایلات با د تا بغب دا د سروبن بمه سوكت دا طلاق وق بزی بنا دی ما دمیسیا خبت بو<sup>د</sup> زمانه کرده ترانب محوتو مرایز د را *ؠزار حدوثنا "*بالعشي الاهشاق"

چون زماک گرفت نهرمیت سیا هپی آورد شاه زنگ برون نشکرازکمین یک قوم راز تارک بروست ننداج یک قوم را جوا بهرستند برجبین گرفت روشنی و فزون گشت تیرگی برسام طام چیره شد و دیو برامین

ہ بغدا و کے شہوّ محلوں کا نام ہو تلے ایلاق بلادا ورا دالنہ کا ایک شہور شہر حو فرفانہ کے قریب تھا اور اسٹیٰ م کا ایک برگنہ نواح نیٹا پورس تھا۔ تلے ایک قریر کا نام ہوج نجاراہے ۔ ہاکوس پروا قع تھا۔

اندو د چیر گفت تی طیس این ربر ٱ نکویجب (گفت فو دِمَا ر بزطیں مهرازجهارس فلك ندرفقا وسيت ست فنعيف كشته مدرا ينفهن گونی کمٹ ندلق بحاکت براندوں امشب زہر فر د آاتش تیمی وفیس ارتنحص ويوثب دليران رازخيال وَلَيْكُمْ عَنِي لَكُوتُ مِسْرِكُانِ أَطْنِينِ د بونداشیحارگفتی مسلمیں مارندا سطقتات گفتی بمهسیاه تاگه د ومرگرصفت مرد وا ن قیس کرد م سوئی زمین وسوی اُسمان نگاه ما، نُكِد صَلَّعْت مِباينْ لِنْ لِدُوْنِ مِن بو دا سان حوصله گانته سرس كاندميان اوخمك امربونكيي بیروزه زگ حلعت انگشتری که ومی زانگونه گویهٔ صورتم آمدیمیٰ *سگفنت* کا فروز دا ربعبین عدوشخمه ابعیس گاوُلېيتيا د ډکاخ زمرو وړا مکا ل شيراليتها ه قبة ميسنا ورائوس نه بتم آنکه سنسیرگز دگا و رانسرس نهٔ حالے آنکہ کا ورزیرے رائیس چوں مُوئے بندرین موقع مین پوڻموئے و رعین شب ماه تواند و این دی کرده سوان آنروی سوای يروين حدثنام وسهيل رحب من ززیر قدم یانی گرفت در بیس سبمير قنيب ندنيامي مگرفته دينهال خوام ندخور دگفتی مرد و بهرٹ اِب گرآسال كمن د شال بكيار گي قرب چوں درشدہ سوار نہیں وز درکس گروان بنات بغش ممرشب لرآسان له من مر- نله ايك تبه كانام مرجبي سيا بي سرخي الرير ق بي- تله مينگ كله جنگ جدل -

چوں کر د و اڑگو نہ فلکٹین و برپ من وکتر نگام ونها دمرب پر کیما سروی چیس بغا تفریعب . آمد مرمن انکه نه مب ندکس و ندیه ازرلفن و چین فکنده برا برواب ٔ را*ن میشیرکه بو دی در الفکایش می*پ گه لامرکست یمی از برالف كممي رُخبت كرا نهب يميسين چوں اگرشته دیده و برابر سر<sup>ث</sup> أغيب مراخر وشن كارمراانين ا وچوں با ہنیاں کیستہ ہیں من و باه تشرس مکرشته رعفال گ<sup>ش</sup>تیم دورعاقب از مکه گریدر و مرمر دورا دربده گرسان واتیب ا ورفت ُ معے روفسہ ومن سوئے بارہ او درملاے وقت من دنیا ی پ بشت ببندكومى كردم مكان توليق كايدكرسبق وزكوهلب ربثق چەل بەشدىم تېتىڭ ئىلسىتى بېرمۇج میں اخدای گفت برویژستا بیس میں اخدای گفت برویژستا بیس وثت از درنده شیار حور و زعید نخر ازگوسفندوگا ُوسب زا رو پاکس من همچوا ز د بإن جب له وندصولې جبته گذیکا خب لوند پوستیس شخ رُونشك به د ثمر باشسگس ره گرچه دُ وربو د و کم ناست سمناک وال دست مير مين بو د لا ايسي يكدست من منوز بياس حيد گانهي كامذ قصرخوا حدبگوسش مرآ ذیں نفرين وست اشده ازگوش من مېوز

له ترکستان کاایک شهر شهرای حباس کا سرداور شیخ شهر تا به نالدو فراد مله سیلاب میکه مبنی این واینک -هه بطور تاکید کے بیمینی زو و باش مله عیایی خیلی -

مخزعلا وزرشهنث وبوعلي مُن وجسرئضي ميرمني

چ<sub>ا</sub>ں مرمرا ہر دگیر۔ تبدول زطن أبُروزُورُ دِيُرِكُرِهِ وَرَلِعِنْ مِيرَثُ كُن

زو دست<sup>ریه</sup> زو دست و دزن عناگشه زی زن چەل كەدگا وكىن دعرب گا و تاختن

برمنكغبت نيو نكفت يين رزق و در وغ و کرو فریٹ فسون فن

برتو دل من مدون هرگز<u>ېب د</u>ځون زمم ي حور سفنشه داندا م حول سمن

عيشرتر احلاوت وجيث أيرا ومن ارشهرازخانه زمن بازنوثيتن

برشا دی طرب چوگز بنی ہمی حزن رسِ تیں چنم نه و دست زمن

مرشا دی بوغیسم ومرراحتی محن

آمک ده روئے برمن نگارمن

بتەزخندەلب گرستن كشادوپ د دیای قص کن مگل مذر زآجیتیم

يوشيد ومرصللح ونها ده برسنے يں ' كثارون بريدانسان مرازبان

ئفت<sup>ا</sup>ں وف*ا*منو دن تو بو دسربر بردشتى دل زمرق گرشتى مرا

زینَ دی حوث اللی و مالاسے مجور مرثر يك وزحور كليمي حول ثالم يُكَّفت

ای دفعل رصیت را وگاه رکست برراحت حضره گربنی همی سفر

نعتم كدميث ازير مخروش ومباثبك مت این ممه و کن بیطلعت و زیر

له ایک ساز کان م بوسکه خواب -

جتمره فراق دز دم بانگ بربرا ن موزه رگاف رئي خاكمة فهرهمن پیش مرم و با و به رسسه وا دی يذر سيم نه ديار نه اطلال نه دن نەمغ نە نوڭتەنەۋىشىس بە آ دى کا مد بگوشس کا هرع نغمب زغن درديولاخهاش برانسان خروش ويو غق اندآ جي بشطوه وطبهرطن بِآبِ ا دی من وسپیمازوات درما مذه تر زموری لنگ لگن غول مذروت رم نهد در نهدبود كرده ونشته ملكيت يامن را هی حیال دراز دشبی تیره وسیاه انجم رآسال چومجلب شب ئند بأاتش وحراغ زوصف صاحمن برسينة فبت انهورا دُرْيرُمْن پرویں درویو ماہی سیم اند آگیر تیراتش گذه سوی مهنی شهاب سيميركث يبده ما هبروا بذروامحن مركب تبكل كوكو رتبغ وبرمفن آل غور دمشارستا ره رآسان یا درنفش زاریرا گند استرن ياحلقها سيسيس برست غرؤكبود نسرئ دومرغ برمان برنوك بآثن كانون فلك شب لكنت أثن ساركان گردون وکشت زارومجزه دروخیانک درکشین ارم زیدمے کارواں سجن وقت سحرة بطب فلك نبايغش چونا فیرشنفته وراگلت اعطن آرندكو وكال سوئے بالا زبا وخن گردار آب شال که رکاغد سسیا

له بنش که جمر که نشان که شطالعربشهود دیاکانام بی هدست جرب برکباب بونت بی -

مهترززنده پل و توی ترزکرگدن شب بزىرمن ندرىمى غواب منسيار ترزعفعق حابكة اززغن قابح ترازغ اب و دلا ورترازعماب بل زرا قد گرون وگور مهوسین غ غا د دُمُ وگا وُسرِينُ غزال شِيم اَکَنده بهلوے که نیسینی دروکن مخروط ساعد بكهنسي ابي در وغوج بوده براوح والي وب امفتن يرورده درجازمراوراعب بناز عذرا بدامن ازت مهاوفثا مدگرد لبالي أستينيثر زدو ده لبالبن بسته خیال میال که گه کارزارمرد در برگنده موسے چوگا ه عابن ن گفتم مهی بلا به فلک را زمان رمان لانتدفع ابنءك يشي على سفن براسپ من مان و مان پرمن برب مردوحيان ناران چوں مشردر حمين گوئی مرالبٹ ات گفتی ہمی بدن گفتی و راسعپ د ت گویدنمی مو سوی شمال نام مونیم سوی مین يشترسوئ خراسان وتم سوئ دات امْيْتْ دَانكه تنجت بْنَ ايْرِن مَرْ صدوز برشاه مهان بوعلی حسن خورشید درگارستو ده نطام ملک زين زمين جال حبال زمنيت ترمن ئ لارسلىر ضى سەرۇنىي

ك سركاك كالمب وشر كال الله على الله على الكله

بَحُوالِذَا يَحَرَكَ طَوْدً إِذَا سَكُنُ

گه الفاظ حجازی گه بالعن اظ وَرِی است بناری که مرموی مایشجری

تأكبتي درب طانكنامگ ستري

بعد د برون منرکر د ه نیز عفر زومبارك ترىفاليهم ازوعالى ترى

بزعلت بهتا زتونا ثيروتوما باليزري خو د ندات خویش بیار حما به نگری

زال منى خواسند ما ران فلعت شروري

كسروي بوانها ومضربا يقصري ٔ از حرربعلگون و آسمال گون عبقری

باندیان خسندان سردگرمنی یی

وخ چوکشمیری بت بالاچ مشرکشمری زان می روشن که منی بیکرخویش ندان سیجورت این از کفت ساقی و آب و بری

> بازنشناسي زيرمرد وكدنست حال دریمن سیاغ ما توا ندسی غری

شاءال برتوتبي خوانندم رومآ فرب

برتومراح توجول مرح توجوا زازنشاط

ازعدم گونیٰ مرس کارآ مدی اندر وجو<sup>د</sup> يبروي دانم سخاوت إنهمي فرزندوآ

كمصبارك رنفال مشتري بداتو

بمخيال كايدار وما نبرومت وزفلك بریکے جائے تو وُحال جہاں گردیمی

ا نيک ئين جهال گيرونعي ديگرنها و

كردېرماازز جب ماز درگلزار با

زیرَان ایوانها گستبردهٔ شا دروان اندار برزه گول بوان مرزی عیش

ازكف نگير د است مير بريا يوليب

له خرح مسلم منى ابنا واكنول -

### رس شمس لدين محرمعرو ن نجا لدخلف مُؤيد حداً

شعراے واق کے حالات میں صنت کشکدہ نے شمس الدین کامخصر طور پران لفاظ میں ذکر کیا ہو' وارمنو بان خواج نبطا مرا لملک فی از مدّاحان سلطان سنجر سلحو تی یو د ہ'' اس کا

کلام ناياب بېر-صرف يک باعي شهر پېروه نکمي جاتی بېر-

برحبت در دمایی نظام الملک بن رباعگفت

گردر دکندیائے فاک فرسایت سرسیت دران وضه کنم بررایت چون از سروشمنت بجال مده در<sup>د</sup> سرسیت ایم فست در پایت

#### (٨) معين لدين طنط إني

ملک لکلام معین لدین طنطرانی نهایت نامور علما سے ہیں۔ مدرسک نظامیہ سی وصد کک مدرس رہی میں اوراُ ککے فضل فو کمال کی یسب سے بڑی شہادت ہو۔ شاعری ان کے کمالات کا ایک دنی درجہ ہونے والجہ تطام الملک کی مدح میں قصیر ندو و فافیتین بزبان عربی

کامان فایک و مدانع کامجنوعه م ۱ ورکلام کابراحیته عربی میں ہم جس کے انتخاب کا اُر دو کھما ہی حوصنا کئے و مدانع کامجنوعه می اورکلام کابراحیته عربی میں ہم جس کے انتخاب کا اُر دو

كتابين قع ننين ہي

ك اتشكده وزسفوم ، تك تذكره دولت شاه مرتدى صفود ١٠

## (٥) سير شريف نظام الدين لمعروف بن لهبّارير

سید شریف ابولعلی محد بن محد بن صالح العباسی اله شمی المعروف با بن الهبار پر مقت به نظام الدین اشعر لے بغدا دمیں نهایت نامور شاع ہی تاضی ابن حکان تحریر فر ماتے ہیں۔ بحان شاع آھے بل احسن المقاصد لکن خبیث اللسائ

سیدشرنین کے نضل کمال کے سب معترف ہیں. گرافسوں ہم کہ سیّد کی ہز زبانی اور ہمجا گوئی سے مورخوں کے قام انکی تعربیت کھتے ہوے ڈرتے ہیں خواجز نظام الملاکا قول ہمکہ'' سیّدشرنیف کی شعروشا عربی میں ہج' ہزل اور کمنظر فی کے خیالات کے سوا ورکجیجی نہیں ہی۔۔

سید شریفین اپنے زوائے مرزا یفع دسو دا ) تھے شاید ہمی کوئی ایں شخص ہوگا کہ جس کی سیّد سنے ہجو نہ کی ہو۔ اس طرز کلام سے آئی بت ہمی کہ سید کے مزاج میں طرافت کا بڑا وہ تھا اور طبیعت کی گفتگی ہجو گوئی برمجبور کرتی تھی اور بلاخیا اکسی کی نارضی یا ملامت کے سید کے فلم سے ہجو کے اشعار شکلتے تھے اس سے زیا وہ شوخی اور کیا ہوگی کہ اپنے محسن خواجہ نظام الملاک کی ہجو ہیں بھی دوچا رشعر کھھڈا ہے ہیں لیکن شاءی کے اس جھے کہ وجھو ڈرکر جب کی راصنا ان کلام برنظ کھیا تی ہو تو وہ بھی قابل تعربیت ہجسی ہے۔ کیا البحز مدی دعا د کا تب ابن صلکان ورغیون الا نبار فی طبیعات لاطبار ہیں شخب کلام دیج ہی ۔

له خواجه کے عام اخلاق و عا دات کے حالات میں یتج کے اشعار <sup>درج</sup> ہیں -

دفن مبوا -

سید شریف خواجه نظام الملک کا وظیفه نوارتها اور بمینیه انعام با یا گراتها چنانجیسه بند شریف کا قول هم که بیس لین گری ش چیز کو دیکه تا مهون وه خواجه کی عظیه نظراً تی تهوئ تصنیفات میں نتا بخ الفطله فی نظو کلیدلهٔ و حدمند اور دوسری کتاب الصاحح والباغه برطز کایدا و سنت مشهور یم و بیر دوسری کتاب دسش برس مین تصنیف مهوئی تمویس ایکزاراشعا دمین اوراعلی درجه کی تصنیف یم بیر مقام کرمان سین شده مین نقال کیا داولهیس

(۴) قاضىتمى الديرطيسي

قاضی صاحب بیرونماے خراسان سے ہیں خواجہ نطام الملک کی من میں نئی صام کے قصا کرمشہ وَ ہیں تفصیلی حالات نہیں معلوم ہو سکے ۔

مله سدشرىپ كې د ون كما بېرمسزېروت مير چېپ گڼې، الصادح كې نځې د مؤه په جه -

انتی با زکرتا بالسا دیرصفی ۱۱۰ و ۱۱ مطبوعه بیروت تنشاع کله بین فلکان و دیبا چالصا دیروالبا نم **که** مزکره ر

برتباغ تعيسلتي ننس

مرا ة الخيال شبيرخال يو دى مطبوعه كلكته-

ىر مەن بىسىتىنى<u>ن</u>

ان شوارکے علاوہ، ایک کثیرتعدا داُن مثا ہمرشعرا، کی بیء بدرسے نبطا میہ وغیرہ کی مختلف خد مات پر ما مورتھے۔ اورا و قات فرصت میں دربا رخوا حیومی حاضر ہوا کرتے

تصاویعض ایسے میں کہ حبھوں سے خواجہ کے حضور میں انگر قصیدہ مڑیا اور خصت ابو گئے

اگرة یریخ کی درق گر دانی کیجائے توایک طویل فہرست مرتب بوسکتی ہولیکی بنظر طولت تهم صرف أن شعرا ذكي فهرست لكفتيم من جنكے حالات علامدا بولجسن على الباخرزي شافعي ن لين منهو تذكره ومية القص وعصرة اهل العص من ملبند كيم اس مذكره

میں وہ قصائد ہمی ہیں جونوا بین نظام الملک کی مرح میں لکھے گئے میں۔ شائقیرا بہلا گیا۔ ا ملاخطه فرمائين يتم صرف نامول يراكتفاكرتے ہيں۔

(۱) ابوغمروکیٹی بن صاعد بن شیار مروی-

( ۲ ) الوالعُلامحدين عَانَمْ نَثِيا يوري -

د میں سیسنے اوعال بالی وسشنجی

رس ، يعقوب بن يلمان اسغرائني

ره) الحسين بن فلك

( بن ابوالعوا ول

د ٤) محدبن حدیث پین طرنجی کبی

( ۸ ) سیاربن علی ہروی

د ۹ ) ابراہیم ہن عبدالرحمان لمعری-

د ۱۰) محدبن على العالبي سنترسي

(١١) شيخ ابوعلى بين بن عبد للبرالقيذ وثبي

د ۱۶٪ شیخ ابوعلی احدین محوالیا ری انخواری

ار۱۳) حيين بن عفرين محدالفارسي -

دم ۱) على بن احربن عبدا مترانصاري

د ۱۵) ابو برغبالقا دربن عبدالهمن فاسي

(۱۷) ابو بکرعب دانتدین محرسروی ١٤٠) ابوالعبك يفضل بن بعيد بن محدالاسعافي

د و ۱ ابوالعک معلی بن عبداللهٔ وزیرسلطان طغرل بک

( 9 و ) الحيين ريج بسري طبيي الا موي

اد ، ۱۰ عباریتُدن محدین بکرانجعفری

ر ۲۱ ، استا ذا بوالمحاسُ محیین بن علی بن بصیر

(۷۶) ابو وکر مایحی بن علی خطیب لا دیب سرزی

الموفق بخليل بنا حدست ساني

د ۲۴۷) احدین مجت الموری .

**له** دريدن خواج نظام الملك گفتة

انت وزدالعص مأميكلام لوتكن تبلغ ادنى وصفه

للوري كصف للدين قوام

وبواستقصيت فبدالفعام

ده ۱۷ ناصر من سسلمه

(۲۷) اسدېن مهلب بن شا وي

(۲۷) محدین سن بن عبدالرحمٰن الرونی صوین

(۲۸) ابوعبالتُدسِلمان بن عبدالشُهرواني

(۲۹) ابولففنس يحيي بن مصرال عدى تغب الأدى

۱۰۱۰) ابوسعید محدین محمره موسلی -

د ۱۳۱) کھیں بن ابراہیم بن طوق موسلی -

(۱۳۷) ابونصر محديث عمر سن محداصفهان-

(۱۳۵۷) ابوکسین بن علی بن جمزه اندلسی الضرریه

(۱۳۷۷) ابوانجم مهیل بن براهیم استدوینی

(ه) ابراہیم ب عمر حریا و قانی-

بلجا ظر شور شاء می جکیم عمر وخیام نیشا پوری کا نام همی شعرار دربار کے ذیل میں ناچہ ہے تھا۔ گر حونکہ خیام سے خوا صرکی مرح میں ایک رباعی ہمی نمیں کمیں ہے۔ لہذا زمر ُوشعرا، سے

عها - مگر هوینگه حیا مرف خوا حد لی ملح میں ایک رباعی بھی نہیں ملمی ہمج- لهذا زمر ُوشعرا، سے خیام کوالگ کر ویا ہمج- اور اپنے موقع پرخیام کا مفصل مذکر ہ جبتیت ایک جکیم، مهندی او<sup>ر</sup> ز

بخومی کے علیٰحدہ تحریری۔

## غيات ادين بونقة حكيم عمرختا منشايوي

نام ولقب آعرنام،غیاث لدین لقب،ابولفتح کنیت،اورخیاتخ کص ہی خیام خاک برانگا وہ نامورتکیم.مهندس فلسفی شناع ہی جسیرا ریان کو ہمیشہ فخرر ہر بگا۔

صیح روا تیوں کی نبا پرخیا م کا نام عرائیوا و 'رغیاٹ لدین' و ومغرز خطاب ہم جو قوم کی سیم روا تیوں کی نبا پرخیا م کا نام عرائیوا و 'رغیاٹ لدین' و ومغرز خطاب ہم جو قوم کی

طرف خيام كوديا گياتها واس سے ظالم رموّ ما بح كه و وايك قت ميں ام م ما ناگيا ہو كيو كمه غياث الدينِ اور محى الدين ليص خطاب و القاب ميں جوصرف المدّاور مجتمدين كا حصد ميں

عمرنه توشا دی کی اور نه کو بی اولا دحیوری -

خیام کا باب انزکرہ نویں ہے بیرتنق میں کہ نیام کے باپ کا نام ارائیم تھا۔ لیکن ہماری را میں یسچے نہیں ہے۔ ملکہ نیام کے باپ کا نائم غنمان تھا۔ ہماری تحقیقات کا ماندنیا قانی کی کتابہ مثنی سنج تال قد میں مدینا نہ کریں روز

متىنوى تخفةالعراقين ہم<sub>د</sub>َ اورخيام كے سارنېب كے متعلق اسسے زيا دہ جي<sub>م</sub> اورت اُونی روایت نہیں ہوگئی ہم<sub>د</sub> کیونک<del>ر خاقاتی</del> ،عرخیام کامبیحا ہم۔ اورخاقاتی کی تعلیم و ترمبیجیام سے کی جماس لیم کھ والوں کے مقام ملرمیں مامہ والدں کی روایت قالاب پندنہیں ہم ۔

ے کی ہواس لیے گھروالوں کے مقابلے میں بامروالوں کی روایت قابل سنڈینیں ہو۔ 'اور سپی نبی یوں ہو کہ ضاحب البیت إدری عما فیلھا''

اب ہم تھنة العراقین کا وہ حصّہ نقل کرتے ہیں جس سے مٰدکور ُہ بالا وا قعات خود سل اسر

موجالينكي -

درما وعم خو دع زست م كه درا بهمام و ترمات اوبود گرُخیت، ام ز دیو خذ لا<u>ں</u> درسانير" عمر" ابن عثما ں" صدر اجبل وا ما م اکم تم صدرم وسم اما م وسم عم ا فلا طُن و ا رسطوعیات بروین و مهندسی مقامشل ك ثلث برمس مثلث ا زعکمتس دا د ه٬و مرمحد ث كزرص خورآب خاك ديدوت زیں عم برمن آں شرف رسیدہ ا ورخا مذ تنگ خاطب من عم ساخت دوصد مزاروزن ءِں قرصہٰ خور رس تبنیدے چوں برسرروزنم رسسيدے ا جا د نها دمن او ف ست تا بر دعِسه مرا ولوّ است بو و م چو کے دفتیت پرخور د عم زی در عات تغسس برد زال برج ببوت اخترال خت یس زال ورجات برُج بر در اول نیکے بہت شعبتم آور د يستصف مرابشي مبل كرد انگاه زشتی و واز د و ساخت زال جلدسرا بيمبنت شدسا انگىندمرا چزال راسآم مسكيس يدرم زجور اٿيا م در زیر برم گرفت چو<u>ں زال</u> اوسيتمرغ لمنو د دحسال پرور ده مرا بهشیانش آور ده بکوه تا ت داشس

ك تخد العراقين فاقاني صفيه وا - ٨ وا مطبوعه مرسم الروث ثاع

ہامن بہتیم داری آں مرد آں کردگئسم بہ مصطفے کرد الح مندرطہ بالاا شعارسے اگر دیصرف عرضام کے باپ کا نام ظاہر کرنامقصو د تمالین جن ثبا ندارالفاظ میں فاقانی نے خیام کا تذکرہ کیا ہی۔ وہ بھی اُسکے فضل و کمال کی لیک

متندشها دت مجو

غمان کے کئی بیٹے تھے' گرب سے مثہور دوتھے۔ایک علی۔ دوسے را عرب کیم

فضل لدین خاقانی علی کامبیا تھا۔ اور میسلم ہوکہساری دنیا کے خاندان کے نام ایک ہم اندا زکے ہوتے ہیں۔ اورغمان علی آغمز ، یہ نام خو د تباتے ہیں کہ ہم سبا یک ہی کسال در س

کے سکتے ہیں۔ اور راسنے الاعقا دمسلانوں میں پیسنتاَ جنگ جاری ہوکہ اپنے بچوں کے نام نہبیا ، کرام اور بزرگان دین کے ناموں پر رکھا کرتے ہیں -

ُ خاندانی مِشِیہ عمرخایم کا باب عثمان ایک پشیه وراً دی تھا۔ اور جامہ بابی اُسکا بیشہ تھا چیکج خاقانی نے جہاں لینے بزرگوں کے حالات لکھے ہیں۔ اُسی میں لینے دا دا کونساج دحامہ با

کھاہی۔ چانچہ ککتا ہی۔

جولا بهسه نزا دم ازسوئے جد درصنعتِ من کمال کجب م ث گردازل مرکلب من ماشوره کن بهت ربیماں تن

سٹاجی ایک اعلیٰ شم کی دستدکاری ہے۔ اورسلا نوں کے نہایت نامورا مُنہ اس پیٹے سے منوب ہیں۔گراس عہد میں قومی غودر بے جو تقارت امیزخیال س پیشے کی انبت قائم کرلیا ہموہ لہبتہ قابل ناسف ہمی۔ غرض اس وایت سے میز نابت ہو تا ہم کہ بمرخیام کا باپ جامد ہاف تھا۔ اور غالبُکسی

د حبسے جامہ ہا بی چھوٹر کرخیمہ دوزی شروع کی ہو گی۔ بسرحال غمان خیمہ دوزتھا یاخیمہ ساز یا تا جزمیہ حوجا ہوسمجھو مگرمیس لم ہو کہ اُسکا وزیعہ معاش خہسے رغرمیں )خیمہ ڈیر ہ تھا۔اوارسی شبت سے وہ قوم میں 'خیسا 'می"مشہوتھا۔

م ربسته کار کا به بهلا اُصول ہوکہ اپنی اولا د کو بھی وہ اُسی بپشیر میں لگا تا ہوجی میٹے ہو مصروف ہم اِسکن طبیعت لینے صب طال خو د میشیہ کا اُنتخاب کرتی ہوا وراُصولاً و ہمی کا م سرسبز مھی ہوتا ہم جو لیننے مٰداق کے موافق موجیًا نے جمانتک ہم نے تحقیقات کی خُلان کے میں

سر جرب و با بی و بسته در گرفت و می بویب چه بهارت م سے سیاس باری بارے بیٹے سے خیمہ دوزی کا بیشیہ خرت بیار نہیں کیا۔ کیونکہ علی (خا قانی کا باپ) نجاری کر ہا تھا۔ اور .

عمان کا دوسرابٹیا طبیب تھا۔

محکص عُمْرِضام ہے آبائی میشیخت ارکیا ہو۔میستند ارنیوں سے نابت نہیں ہی کیونکہ خیام کے بچین اور ابتدارشباب کے حالات بانکل تاریکی میں ہیں۔ اوراگر بجین میں راے ناو کو کے انھی مدتدار کا ثبار میشیں نہیں ہی ۔ کیونکی میشہ جیل و ہی ہ جیس کی آوری نیزیر

ږاے نام کچیرکیا بھی ہو تواُسکا شارمیشیرین نہیں ہو کیونکہ میشیہ وطال و ہی ہی جس کی اُ مدنی ہو زندگی موقو مت ہو۔

غيام کی ولادت خيام کهان اورکب پياېوا؟ په دوسوال بيل در د ولون مين موزنو<sup>کا</sup>

روہ تعب لیمو ترمات مانی جنائحہ دم نیشا پوری الآمل بو دمولد دمنشا را ونیشا پور بو دیج تکه بهاسته نیز دیک پیرصح روا اس دایت کے مختلف ہیلو'وں رحیث کرنافضول ہی۔ عرضیام کس سندیں پیڈ ہواا سکا میں میسح جوابنیں دیاجا سکتا ہم لیک*ن تقیقات سے* تابت ہوتا ہم کہ غرضیا مرکی ولا دت چوتھی صد ہجری کے عشرُوا و لی (مراہم شمہ) میں ہوئی ہو۔ کیونکہ خواجہ نطا م الملک یٰ بی طالب علی کے عالات ب*ى كلت*ا بوكه عِلَم <del>قرنتِ ا</del> مومخذول <del>بن عبّراح</del> نورسيده بو دند. درامحلس لم بت دت فهم و قوت طبع درغایث کمال من مختلط **ب**و دند<sup>ی</sup> خواجهه بیختیام اورس صبّاح لوا نيام من لکھا بني۔اورخواجه کی ولا دت <del>منه به</del> بيثر ميں مبوئی ہے۔خيانخة حب سال خيا <mark>مرا</mark>مام م<sup>وں</sup> کی درگا ہیں آیا ہوا موقت نظام الملک کی عرجیمبنٹر پرس کی تھیا ور د وایک برس کی تمبلتی جنیز ہوتی ہے وہی ارکیے بمب کہلائے ہیں۔لہذا ہماری رکے میں حکیم غرضیا مرکا سال ولا دت الم بي صحوي - اوريس رائح مين بورب كي هي مو -علیم و ترمبت خیام کے بجین کے حالات کسی یا رخ اور مذکر ہیں نہیں ہیں۔ نرائس مانے لْ تَعْلِيمُ اُورَ رَبَّتِ كَا حَالَ مُعْلِومِ يَهُرِيهِ الْآنفاقِ أَبِّ بِي كَدْعُرْخِيا مِ سِيخَ ا ما م موفق كي درسكا تُ اوراُصُول کی تعلیم ٹال کی۔ اور یہ درسگا واننی علوم کے واسطےمشہوتھی -ت کلیم کی عمر دیش سال کی تنی ۔ مُستبشینی کی معمولی عمرے الوقت کے سبکر میس غیناً اٹھارہ سال کی ہوتی ہی۔ یہ زمانہ خیا م سنے دیگرعلو مروفنون کی تحصیل میں صرف کیا ہوگا

نِق نهوسکاکی*نیا مر*کوان علوم میرکس کی شاگر دی کا فخر<del>قا</del>ل ہوا۔ بسرحا اس میں کوئی شک منہیں ہو کہ خیام لینے زمانے کا نہایت کا موزفقیدۂ محدث ،مغیر اُصولیٰ قاری،مو ّرخ بنسفی جگیر، اورنخوی تما اور شاعری اسکے ضل کمال کا ایک و بی کرشمه تما بعض تذكره نوليوں نے نكما ہوكہ وہ يونانی زبان بھی جانتا تھا

فیام کی آینده (رندگی <sup>کا</sup>کیم عرضا م<sup>رب</sup>ستهی<sup>د</sup> میں مام صاحب کیخدمت میں عاضر مواتحا او<sup>ر</sup> حيار برس كامل خوا حيز نظام الملك اورس صباح كالتم سبق ربايجب مرسه كوالو واع كمينه كا تول نے یہ معامدہ کیا۔ 'عمث کنی کہ سرکدامرا دولتے مرزوق گر دورہ علىالسَّو بيشترك ما شدوصاحبِّ ن دولت نو ديا بدريج وحبر ترجيح نابت مذكند چپانچ معامرٌ سے تخیناًاکبال یا ہٰیں رس کے بعد خواجہ نظام الملک لیا رسلاں کبح فی کاستقل وزیر مہوگیا ا درحبٹ زارت کا شہرہ تمام ایران میں کسیل گیا توا طراف وجوانب سےخواجہ کے دوست ُ احباب س کے مایس کنے گئے بنیا نے عرضا مرکومیمی ثواجہ نظام الملک کا وعدہ یا دایااور و ه مجی خواجبہ کی ملا قات کے لیے مقا م مرونہنجا ۔ خواج خیام سے عززا یہ ملاا ور کما انتظیم سے پیش آیا۔ان دوستوں کی ملا قات اورگفتگو کا تذکر مختلف ماریخوں میں ہے بسکین خواجب ما نظام الملك بخ جن لفاظ میں خو داس اقعہ كو كھا ہى تم اُسكونقل كرتے ہیں جرہے معتبار ہ

کتیمحروایت ہی۔ در دورالب ارسلا*ں کیم عرضیام نزومن مدانچہ* الب رسلا*ں بل*ح تی کے عمد حکومت برحکیم **عر**ضیام

ازلوازم من جهدوم مستخطوفا باست میرے یاس یا توسینے معاہدہ اورایعاے وعد ہ

قدم اورا بمواجب اكرم خيال<u>ت خيام كالر</u> داغرازاق منو وم وبعدا زاں با وے گفتم که |کیا۔اسکے بعد میٹے کہا کہ آپ صاحب فض کالی ترانیز طاز مسلطا <sup>ما</sup> بیر لیرک پ کونجی سلطان کی خدمت میں رہنا چاہیجو عهو ولبرل ما م مو فق منصش**ب ترک** [ کیونکها ما م**موفق کی محلس می** حومعا بده مبوا تعاایک لمطال بگونم و حال درایت فکفات | رویے نصب ششرک قراریا یا تھا۔اورمیں انھی طرح رمیاومتکن گروانمرکه شل من بدرجه ایکی دانشمندی اور کارگزاری سلطان کر ذبین اعمّا درسی چکی مرفت عُرِق شُریعیہ نُفِس کرم | نشین کرد وٹرگا بتب میری طرح آپ ہی سلطانے وطنبت مجسته دهمت بديرا برانلها رابن المعتمدعلية موجا يمنك ليك جوبمضام بيزكها كآيج م کارم رغیب میکندوالاچوں منبعیفی حدحتر اچو کچیوه بااسے ایکی شرافت کر کمنفسی و رمابند البمتي كاأطهارم والبحورندمج اليشخص سعزت لندونز دیک من میسبه نمیت که در پرتلطفها | افرایئ کاکمستیق میچو وزیر <sup>در ح</sup>بکی عکومت *مشرت* مها دقی وامثال اس تحبب علوشاں فوت سے مغرب مک ہی کیجا نہے عل میں آئی ہو۔ اور مکان تومقدا رہے ندار دولیکن حقوق ل<sup>ے ان</sup> اسی*ں کچیٹک نہیں ہوکہ جو*ارثیا دہوا ہوہ انگل سج شکر ہبنشہ ازعہد وُا ہں یک مکرمت که اکنو | آکے اصافات مجیر بہت ہم لگرمی کُ کا شکر لیر دا کرفا سيفرماني نميتوا نم ببرور آيديس متهنى ت | چاہور تو مدتور ميں صرف کې نوارش کاشکرنراد له مهیشه اتو دحین عبو دیت باششهٔ این مرتبه | موسکیگا بسکن میری دلی ارزویه به که میمام عمرا کخ

مرامداں دلالت فرمو دی اقتضا ہے آپ بندہ نیار مبول ورسر منصب کے لئے ارشا نىكىندچەخىبغا لىبقىقنى كفران نعمت اپروەپەيكے مناسبال نهيں ہويلكە بېچ يوچھيے عَيَادًا ماللهِ مِنْهَا ـ اكنور مَى عنايت مِتْ الوكفران بنمي الرئي بهراني سي يعابها ا که بدولت تو درگوشه باشم و منبشه فوانه علمی و اکهایک گوشهر منه میکرخوانه علمی کی اشاعت کرو<sup>ن</sup> د عامے عمر جاو دانی تومشغول بریمیں سخن | اور ترقی عمرو دولت کی دعا مانگمار ہوگ جب صرار منو دحوں دنہ تم کہ مانی تضمیرخو د بے | خیام نےاس صفمون کومتوا ترسان کیااو سنے تنجمہ . فلعن*ميگويېرسال حت بسباعاث | ليا گذبا مرو کو دک*ه تا ہوووبلا *تعنع ہو توسينے هي حکم* ومبرارو دوبيت مثقال طلايرا ملاك مثيا يور الريد باكرنيام كوخزانذيثيا يورسي سالايذ بألزه مثبقال نوشتم ووے بعدازیں معاووت نمو دگیل سونا بطور وطیفہ دیاجا با *کرے اسکے بعد خیا* فراپ فنون كر وخصوصًا فن مبئيت و درال مدرجا گيا و کميل علوم وفنون مين مصرو و بعج احصوصاً فن بيئت ميں ٹراگال ڪال کيا " رفع ترقی مودی

ی وی دوست خواجز نظام الملک کی اخلاقی زندگی کے دوستے حل ہوتے ہیں۔ ایک تو بیر اس اقعہ سے خواجز نظام الملک کی اخلاقی زندگی کے دوستے حل ہوتے ہیں۔ ایک تو بیر کہ وہ رسستہا زاورصا دق القول تھا۔ کیو کم عمد وزارت ہیں جسما ہرہ کی تکمیل نہایت ایما نداری سے کی گئی وہ معا ہر چقیقت ہیں جس جسل کا ایک خیال تھا جس کی بنیا دعلم قیافہ برتھی۔ د<del>وسر</del> یہ کہ وہ علم وفن کا مربی تھا۔ کیو کم خویت مرکامعقول وظیفہ محضل سے مقرر کیا تھا کہ وہ علمی تحقیقات کرسے اور ظاہر ہر کہ اطیبان کی زندگی میں جسیبی ترقیاں ہوتی ہیں وہفلسی میں معلوم

## عمرخيام اورسنه حبلالي ملكشابهي

عرفت م کوجنجو جب منظام الملک کی فیاضی سے معاش کی طرفت پوراا طینات ہوگیا تو میثا پورہا کر عمی تحقیقات میں مسروف ہوا۔ اور چندسال کی محنت کے بعداس بے جبر و مقا بلکہ میں ایک بنیظیر کی آب نے کی اور بنظر شکر یا حسانات وا فہا عقید اس کتاب کا خواج نظام الملک کے نام تہدیہ کیا گیا اسکے بعد و و مری کتا جا ہم المستئا والمکعبات میں ور میسری کتاب اقلید س کے اہم مسائل کی شرح میں کھی۔ ان تو بور کی اثبا عت پرخیا م کا تا م ایران میں شہرہ ہوگیا اور خواسان میں وہ دوسرا

خیام نے لیٹ ہم متب وست خواج نظام الملک کو بھی یہ کتا ہیں ہر یہ ہی ہی تھیں اُن کے مطالعہ سے خواجہ بہت خوش ہوااور ہو ہیل مذکرہ خیام کے فضل و کمال کا مکشاہ سے ذکر کیا۔ منکشا، کو چونکہ اصلاح تقویم کا ایک عرصہ سے خیال تھا لہذا خواجہ کو کم دیا کہ خیام نثیا پورسے طلب کیا جائے۔ چنانچے عکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ اورایک میسع ہجایۂ براتسلاح آ تقویم کا وفتر قائم ہوگیا۔

﴾ '' '' اسنا موزمهندس نے تقویم میں کیا اصلاح و ترمیم کی۔ یہ ایک کیجیب صنبون ہوجونیفیل اسنا موزمهندس نے تقویم میں کیا اصلاح و ترمیم کی۔ یہ ایک کیجیب صنبون ہوجونیفیل میں بر

مله گنج وشر صفيه و وه والات نيشا پوروان أي كلوپيدًا برطانيكاجد واصفيدا و تصنيفات خيسام-

کو کی کمل صفرون تیار نمیں ہوسکتا ہی لیکن انگریزی، ترکی، عربی، اور فارسی میں تقویم دکلندرا) پر جومضامین لکھے گئے ہیں اُن کی مد دہے ہم اس مسئلہ کی تیشر کے کرسینگے جس کے سجھنے کے بلئے اول ایک محفقہ بتہ یدکی صرورت ہجی۔

پھرانے دوسامنطر مرد کھا ہوگا کہ ماہتا جا گما بہتیں ہتیں دن ہیں جسرون وزوال کی تا مہنزلیں طے کرکے اپنی صلی حالت برآجا آہی۔ اورجب مثیا مدہ اور تجربہ سے ماہت ہوگیا کہ انخا دورہ یوں ہمی رہتما ہم اور یوں ہمی رہیگا تب اپنے مردورہ کوایک بالگا حصّہ بھیکرکسی کا نام دن ہکسی کا نام مهینہ رکھ دیا ۔ چنا پنج ماہتا ہے بارہ دوروں سے سا کے بارہ میسنے قائم ہموے اور مرزمینہ کا ایک نام رکہ دیا گیا۔ انسان اجرام علویں کی دلفہ بینیو کے دیکنے کا فطر تا عادی ہو جیکا تھا۔ لہذا وہ ہرستارے کو عنوسے دیکھتا تھا۔ اور آہستہ

مه جوقت نینمون ٔ یرک ب تمااسوت به دمور کرد بی خیام ی تحقیقات پایک تشکل بشاط کی بورنت الله معا بلع نان پاس کتاب فائده ان ما ماجائیکا کمه سرت بس بایخ یوم کامنه ته ماناجا آبی اسے سطح آسمان سے مشتے ملومۂ از خروارئے نہایت چکدارا ور روشن سات شائے اتھا ا کیے جونکہ یہ چلتے پورتے تیا ہے تعے لہذاا نسان نے اپنی کم عقبی سے سبعہ بیارہ کوخدا کا

نو ہمجھکرا فہارعبو دیت کےخیال سے ابکے سامنے ساطاعت جھکا دیا۔ اور اپناحاجت روا سمجھکرا کیا گیائے ن انکی پرستش کے لیے مقرر کر دیا اوراس طریقے سے سات دن کا ہمفتہ

بنایا اور پسی وجہ ہوکدا قوام عالم کی زبانوں میٹ نوں کے نام خبیں سیتاروں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں۔ اور قمری سال کے زیادہ تر را کج بیونے کا بھی سے بڑاسبب ہی۔

انسان نے عقل ومشا ہدے کی بنا پر ۱ یام ، ۱ ہ وسال کی جوعلی تقیسم کی تھی و ہ اگر جیسے جے تھی بیکن ایک ماسے کے بعد جب یہ دیکھا کہ سال تو ما شہاب کے دوروں کے حساب سے

ا بل ہو ہو گرتین بتیں رہی کے زمانہ میں مرموسیم لینے مرکزنے ہٹ جا آہی اُسوقت قمری حساب کی غلطیاں محسوس ہو میں و زابت ہوا کہ آفتا بٹے زمین کی گروش ہی ہواسے پیاف نهآ

ِیں نپاعل کرتی ہوا وزنسول رعب کا تغیّراسی منیا دیرہجا و رہالاً خِرسلس تجربوب اوربرسو کےغورو فکایکے بعدً فاکٹ ہا ہتا ہے سالا مذ دوئے حسب کی قراریائے۔

ا ف**اّب** بتين سومنييڻيدون - بائج گھنڈ-اڑ آليس منٽ - اُ وننچاس لِي - ماب شھيم ٻِلُ - لايھ اکسرات تقرماً نه ون کے برا برہیں - ،

ما مبتا ب يين سوهون دن ... . . . . . . . . .

ں آفاب کے مقابلی مہیاب کے سال میں سواگیارہ دن کی کی ہو۔ لہذا تدنی ضرور تو سے میمنا سب جھاگیا کہ قری میسنے شمسی مہینوں سے مطابق کریدہے جائیں ماکہ سال کا حسا فصول ربعہ سے مطابق ہے۔ اسکا عبل بخراسکے اور کچیہ نہ تھا کہ قمری مہینوں میں مذکور 'و بالا کمی ٹرا دیجا سے چنانچہ <u>پارسیوں</u> نے اسی اُنسول پراول لینے قمری سال میں پورے

ا کابرہ دین کا اضافہ کرکے اُسکونٹین ''مو' پنیسٹ<sub>ید</sub>دن کاشمسی سال بنا لیا۔ اور کسر کو حیوڑ دیا ۔ |گیارہ دن کا اضافہ کرکے اُسکونٹین ''مو' پنیسٹ<sub>ید</sub>دن کاشمسی سال بنا لیا۔ اور کسر کو حیوڑ دیا ۔

چنا بخدیمی کمی مبینی ہی جس نے اقوام عالم کے سندق شہور میں تفرقہ اوال کھا ہی۔ قبل س کے کہ سنہ فارسی کی بار بخ لکھی جائے اسی سلسلہ میں یہ بھی سمجھ لینا چا ہیئے کے

ا رکا برہی سبب تو میعلوم ہوتا ہوکی جب لنان کی ضرورتیں بڑھ گیئرا ور تدن کا دا ٹروسیع ہوگیا تو گزیشتہ دا قعات کا با در کھناہمی انسان پر فرض ہوا۔ اوراس ضرورت کے لیے پیر

ہویں و رہ بخویز کی گئی کہ ان ایام کی ہم گنتی مقرر کیجاہے۔ گر حونکہ اس تجویز کا عل پذیر ہونا دشوارتھا لیمذا ترکیس سر سر

انسان سے پرکیاکہ صرف اہم واقعات کو سال کے ٹیمار کامعیار قرار دیامٹلا عروب نے ہوط ریاست

اً و معیبات لامه سه اینا سال شروع کیا اورطوفان نوح نک بیسنه قائم را - بھرطوفان سه دوسرا د ورشر برع ہوا۔ اور د اقع نا رحضرت ابراہیم علیها اشلام سے مختلف د و رہے قائم ہو کرفتا اصحاب بل برخاتمہ ہوگیا۔ اورٹ نہ ہجری کے آغاز نے گزشتہ واقعات کے شارکو رائکل

ہر مران (خورنستان کا با د شاہ تھا ) کے مشولیے ہے سنہ بچری قائم کیا ۔ تبخضہ سنعم سے بہیع الاول میں ہجرت ذمائی تی اسلے سنہ بچری کی ابتدا بہتے الاول ہے ہوئی جا ہیے تھی گردیز کد بوب میں سال محوم سے شروع ہوتا ہج اسلے دونسینے آئے د ۔

چوڙه يے گئے' بسب نه بهجری نج بنبه سے شروع ہوا تھا '' الفار و ق کج الدمقرزي حلدا و ل صفحه ۲۹۳ -

مولاديا. على مذالقياس ينج<del>ك نص</del>ر، فيلقونژ ، **مس** مولاديا. على مذالقياس ينج<del>ك نص</del>ر، فيلقونژ ، **مس** مكر فأحبت وسنت لوامهن وغنره شابإن عراق وبإبل يونان مصرا ورسندوستا ہے لینے لینے سبنہ وسمبت جاری کیئے جن میں سے بیض آخیک حاری ہیں اور لینے ہائی کے یادگار ہیں سنین فرکورہ بالامیں سے سرایک کی تبدا کا مذیاریخ موجود ہی ۔ لیکن جو کار یو غارج اربحث ببح لهذا س افسانے کو ہم میاں برختم کرتے ہیں اورسسنہ فارسی کا وہ قستہ چیمر نے ہیں جبکا تعلق حکیم عرضیا م سے ہ<sup>ی</sup>و۔

سهٔ بی ابتدا با رخ سنهٔ بت هو که سنه فارسی ملحاظ قدامت تام نین برفوق رکتها بوء ںیکن کیومرٹ سے نمد ٹمٹ یہ تک و حمث سے یز دجر دہن شہریا تک سند فارسی پرکیا

له بخت نعير، و ن و بال كاروش وقد و بي تخت ين يهيس نثرن كياتما. يهين يقطي ت وافوز تما قرا وكاتم من منا ت برید ترا کرها در از رسطوبیسیه نمایهٔ اس کصحت کواتیلیم کرباتها و م**لکه فیام**ونس مقد و نیامی اوشاه اوّ ئەخىيىپ ئەكاباپ تى. تىن سۇئيارە بىر قىلىمىيىچىپ خارى مولا وجزا ئرىجىرۇ رومېپ وتۇن بى يا . سىسكىندرى كا ساہے نارک درسے بتران جوا اور یو مان میں محدود ملا تدین تعلیم کر سے قبام سیج عاری موال نے ولوٹ التجمسی تھے **سلان** غسطت سین ازاس ، کی فیج کے بعضط سے بین طرح کیا اوسلمانوں کے جہدنگومت میں جی قالمحرم ایمبی شک سال تھا، مجھے اسپیر ، مصرکا ؛ دشاہ تھا مصروں میں عہد قدیم سے قمری سند کا رون جلا آ آ تھا اسپرس سے اپنے دو جکومت میں میں سینیشمہ دن کاتمسی سال جاری کیا ۔ 🕰 کمواجیت رامن کمور ارب سے اپنی تخت شینی ہے ہت قا ئەكيا، ورتەرم ئىنالى مېندوت نان مىل قىبك جارى جوينىڭ برىق قىمىيىچ جارى بوا تھا يىندوت ن كىيىم بېيىكى مطابق تثمني سأل من مونينييرُ ون في محفظ فرز منت تيس لي كا موا بوء كنه سالوا بهن = يَا جبسالوا بهن كا بادگار بواه بنونی مبند وستمان می<sup>ن</sup> بری ب*ح تصریب پیرست* و عبرس بعد نباری موا-ايسكه علاو ومتعدونين ميسجنكوم في تبويرويهم بماخل بن زمت القلوب مما لتدمستو في اوانسا بيكلو بيثيره وغيره ملاخط نقلاب کئے پیجٹ بھی ہما سے مونوع سے خارج ہولہذا پر وجر دکے عہدسے سنہ فارسی كى مختصرة رىخ لكھى جاتى ہے-

قديم سنه فارسي كاچ كه عهديز د جر دمين خاتب مبوگيا تھا۔ استحبرسنه فارسي كا دوسرا ا مزر د حردی قرا ریایا مورض عجرمیں سے ایک کا قول ہو کہاس سنہ کاموجہ کیومرث ہو د و سراکه تا ہوک<del>ہ تمبینی تب</del>یا دی ہو یہارے نردیک و نوں روایتیں صحیح ہیں کیونکہ کیوم<sup>ٹ</sup>

ا بتدان أصول قائم كيا ورحمشيد في المالح وترميم كے بعد سكومكل كرديا - يز وجر دى سالتمهلي صطلاحي تمها يعيني آفأ بمنطقة البروج كاسالايذ دورة من سوينييثاه دن مي كرماتها

ا در معلوم ہو اہم کہ زر دشت کی عبثت سے قبل ہمی آفتاب کے دولیے کی ہیں مڈت مانی عاتی تھی کیونکہ ژندگی روایت ہو کہ خدانے دنیا کو تین سوسینیٹر دن میں پیدا کیا ہو۔

ؙۼارىيوں من<sup>تىن س</sup>ومىنىيە دن كى تقىيا*س طرح بركى تھى كەڭيار ، مىينى*تىت<sup>ى</sup> تىق يۇم

کے تھے اور بارہواں مہینہ میں یوم کا ہو ماتھا اور یدائصول قدیم مشری حسام کے بھی مطابی تھا فارسی نہینوں کے نام رہیں۔

فرور دین اردی بهثت خُرداد سیّم خُرداد آذر وسے بھن اسفدارند

چونکه مار مهواں مهینه منینتیو شی یوم کا مهو تا تھا لهذا اصطلاح نخوم میں ان پانچ د لوں کا ام

ك سنه فارسى كى بايخ برم من صفيد كلما بواً مكا ما خذه جى محرمين صفها بى كى تاييخ دوشوا موالنفيد بى اثبات الكبيلة بم

اس موضع برميستندكتاب موا ديئت المومي مقام مركي عيي مي-

خمسهٔ مشرقه یا لواحق دّارپایا. اور مرا یک دن محی جداگانهٔ نام بیهیں- آمهُو د-اشتُود آسفندم بهشت پنژشتویس؛

نمئی مترقد کاعل درآ پرب سے پہلے مترج تبیدیں ہوا تھا۔ لیکن اس پنجروز واصافہ کا نیتجہ یہ میں مراک درآ پرب سے پہلے مترج تبیدیں ہوا تھا۔ لیکن اس پنجروز واصافہ کا نیتجہ یہ ہوا کہ ووژمسی میں مرسال قریباً ایک چوتھا کی دن دربع شباندروز ) کی کسر رہائے بعدایات مرسل کے بعدایات میں نہید کو برا بر بعوجاتی تبی ہیں ہوئے کے لیے امک کلومیں برس کے بعدایات میں نہید کہ برا مرسل کو تیرہ سیسنے کا کر دیتے تھے، اور چوس میں نہید کے افراس میں ہفتہ کا شار می کہ بیتے تھے، اور چونکہ فارسی میں بون تا کا اس نہید کا شار مذتب تھے، اور چونکہ فارسی میں ہونتہ کا شار مذتب ا

بهذااس مبینه کی مرفایخ کا مک جداگا مذام تماص کی تفصیل بیهی آ آرمزو شمین آروی بهشت ششر نور آشفندارند خرداو خرداد و شیا ذر آوز

آرمزو مجمن اردے بہت شہر کور اسفندارند حرداو مرداد ویںا در ادر آبان تخور آاہ تئیر کوئش ڈیمھ تھر شروش شرت شرقش گوردین تہرام آلم ناد تینے ڈین آرد انتاد انہان زمنیاد آلہ انتفندایزان

ان ناموں میں اُرمز د آو یہ نے خواکے نام ہیں۔ ابقی ملائکہ مقربین کے اسا سے پاک ہِی آ اسا نے مذکو رُہ بالا میں نو تا تیخییا نہی ہیں کہ جوفارسی مہینہ کے ہمنا مہیا مثلاً ار دیے ثبت خروا د ، وغیرہ - چنا پخدز روشت کے حکم کے مطابق میہ نو د رح ثن کے ایام تھے، لهندا اس لونم

ر مدیر و پیرو پاپ پیدرو سات م سام ساب یا دون بی کے مهیندمیں نو دن عیدمنانی جاتی تھی۔اور پیچفن میش وطرب کے جلسے نہ تھے ، ہلکہ مٰر مہی سوم ر

کے مطابق عبادت بھی کی جاتی تھی۔ مرامیروغریب اپنی حیثیت کے مطابق حبث منا ماتھا، اور سلطنت کی طرف سے بین کا خاص اسما مرکیا جاتھا۔ ثبا ہی دسترخوان برروزا نہنے نینے فتم کے کھانے میچنے جانے تھے اور ما دِشا ہ نیا نباس بپنکہ در ما برگر ہاتھا۔غرضکراس نُسول کے مطابق سب سے بپلا کمبیسہ ما ہ فرور دین میں اور دوسرا آر دہ بہشت میں ہوا کر ہاتھا اور سی ترتیبے ایک نبرار جائز کی لیس =(۱۲۰ + ۲۰) سال کی مدت میں ما ہ اسفندار پرکیبیسہ کا دُور ختر موجا تا تھا۔

<u>ت را دی حب تخت نثین ہوا ہو</u>اُ سوقت دُ ورکبیبیہ کے ایک ہزارہالیس *کر* ، تھے اورچارصدی بعدجب ایک *ہزارجارسوچالیس کا دور* کا **ال** ختم ہوگیا تواس*عظیمالٹ* واقعها ورنيز حكومت جها رصدرساله كي ما و كارمين مجشيد فيحش غظيم كيا-يحش میں موا تھا جب کرآ فتاب عالمتا ب برج حل میں تھا۔ پیشن جس شان وشوکت یا تھااس کی نظیرة ریخ ایران میں نہیں ہے۔ نا ظرین کو تفسیلی حالات کے لیے تخت جم<del>شہ ک</del>ے ، ایران کی قدیم ماریخ میں د کھنا چاہیے ۔ چنا بخد مبنیہ کے بعد *پیر*سم وا ر ما گئی کم فروزین کوعام شب منا یا جائے اور تاریخ عجم میں اس شن کا مام' ' کوروزا کبری' ہما احتیار ملکت پران میں جیش منا یا جا تا ہو ؛ موسم کے لحا ط سے پیہترین زمایز ہو کیونکونسل ہا ئسنا کرخرال سی وقت سے رفصت ہوجاتی ہو۔ پچھلے دورمیں پر د جر دہرنا پر جب عجر کے تحت کا مالک ہوا تو گزشتہ شاہوں کی طرح اس نے بھی اپنی تخت کشنینی ہے مال خاری کیا- گرحونکه یزو جر د کی تخری<del>ت</del> پنی غرّهٔ <sup>د</sup> فرور دین میں ہو بی اورسال کا منبرشمار

ں ہو۔ ملک نزمت العلوجی الدُّر ستو فی سنی مرام ، وہم سلک غرّہ فردر دین کو بروزمنٹل یزد جروتخت نشین ہوا تھا اور سند رِد جروی کا پیلاسال با میں بیع الاول السه ہجری اور مسلاع کا محدمطابات تھا۔ یزدجر دکی بخت نبینی میں منجموں کے عقا نیا والاگیا اسود سے کبید کا اغوال دو رجوا ه آبان مین تم بو نیوالاتها، و فیم مخت مره گیا اوله المضیبی سے امنی احبوری سند کا عموانی جادی الثانی سات پر نیم بیشبند کو بقام مروثانجها بر و حروش کر و باگیا۔ اورائس کی اولا دسلطنت سے محروم رہی، لهذا ایرانیوں سے ما ه الجان نذکوره سے جبرکبینید سے مہوا تصاسنہ فارسی کا حساب برستور قائم رکھا۔ اورچو کھا بان میرخ سند مسترقہ موجود تعا اسوجہ سے مجمول سے لینے زیج کا حساب ابان سے شروع کیا (ور نه عام طور سے خمنہ مسترقہ کا عملہ را مدامند ارسے ہوتا ہی اور سندیز وجردی برستور جاتیا رہا اور آجیک سے خمنہ مسترقہ کا عملہ را مدامند ارسے ہوتا ہی اور سندیز وجردی برستور جاتیا رہا اور خمند سترق کی عملہ میں میں میں میں میں میں میں اس کے برابر موضی کی اس کے کبید کی کو پورا کرسکتی ہوتا ہر ہوگئی کو پورا کرسکتی ہوتا سے بیشن فرروزی میں ہی ذی آگیا۔ اوروه اپنے مرکز سے نور میں میں فرق آگیا۔ اوروه اپنے مرکز سے نور میں میں فرق آگیا۔ اوروه اپنے مرکز سے فرورس کی کر میں گئی۔

یزونج دکی سلطنت پر چونکه سلمان حکمراں تھے۔ لہذا افغوں نے اپنی عا دیا وراُصول حکم ان کے مطابق ایرانیوں کی رسسہ وروائ میں کوئی دست ندا زی نمیں کی اس لیجا وجود بو نے سند ہمجری کے ایران میں سنافارسی جو رائج تھا و دبیستور جاتیا رہا کیکن نقاا نور گا سے اسانی سلطنت کے جب کونے ہو گئے اور نے نئے نخا ندان عرب اور عجم کے مالک ہو بقید یونٹ منفی ۱۹۳۶ کے طاب درُور فالیان بن کی فیج کے دن تحفیق نواجو خوستین نجر کا جائی ہی ، وربی

لەُنے كېيىكوتوژ ديا كىونكەكىيىدى بنيا دىمن يىلىغ ۋالى گى متى كەلام عبا دىنىڭ قى منووز بجا ئے ايسے نتین بىئ جا برتنگا كان فەكەزاكسان ، اگرىجلىغ دەرىن كے تونىڭىنى فام آفەيىن قى تونىرساندېرىن الادوركىنىيتىم موجا قالىمىيكە نۆچۈكۈپ ئىرىن دەرىيىدىن قىدىرىيە

يٹيے ہی زر دشت نے قائم رکھا تھا اور وہ زر دشتی مذہبے جزوع لم تھا۔ انتخاب زشوا ہلانفیسہ "۱۲ –

طه اس کانده کار مرجنلیغهٔ نطانع مقد دبا بخ ساجناتیا بجری بین تخت نشین جواتها ، کلک تقویرا اولفیا ترکی ناسهٔ اس نظمه فکشا وسنځ سُایمتونیم مین ول فقه اسیست مواب کیا اور خالهٔ اُنگهٔ نظم ست تقویم کا کام عاری کیا جوگا واس مین به تا بوکه قدی سال کا فکی نده رت شخیسی سال نبالینا شریعیت سلامید کے خلاف نئیس بی- اور کلام مجیومین سس محالفت بچوه دنسی می دنیانیخدارشا و موته بی

مینوک سرکا دینا جی کی گفر مزید پنج بکی وجہ سے کا فراد ہی جی سے گا گراہ ہوئے رہتے میں کسی سال یک مینہ کو حلال تجو لیتے میں اور اسی کو دوسٹر سرس م (اولیس سے انکی غوض پیچ تی ہو کہ اسٹر نے جہ عار مینے حرام کیے میں اپنی گئتی سے ،اُس گئتی کو مطابق کر کے اسٹر کے حرام کیے موٹ و مدینوں ، کو تعلال کریس انکی مرکز دار مایل تکو تعلی مانغت بودون بوجنا بخدارتنا وبه ابو اتضاا نسبی زیاده گایی الکفیْر تضِلُّ به الَّذِیْنَ لَفَنُ وْالْحُولُوْنَهُ عَامًا وَکُیْنَ مُونَدَهٔ عَامًا لِیُوَ اطِئُوا عِلَى لَا مَاحَتُمُ اللّهُ فَضِحُلُوْا مَا عِنَى لَا لِلْهُ اللّهُ عَلَيْ لُوْمَهُ وَسُوْءَ مَنْ هَرَا لِللهُ لَا زَمِیْنَ لَکُهُمْ وَسُوْءَ إِرْجائِيگا، آخرا لامز عرضيام كوحكم ديا كەمتا ہيم جنموں كى رائے سنہ فارسى كى ترميم كيا بے

ت**بقینہ نوٹ صغی** اَعْدَا لِھِیْمْ وَاللّٰهُ جِن رکے دکی ک*ی بین* اور التّٰران لوگوں کو جو *کو کر سے بیں اقیفیّ* لا یکھیں ی الْقَوْمُمُ اٰلکھِینِ بیْنَ ڈ ہارت نہیں یا کرہ ۔

اس نیت را تعلیم بری که دک و ب میں برا مذجا لمیت عام انها جاری تھا۔ اس سندیں ہر میرے برس کی میدند راج وقتے تعے اوراً سکا نامرانسی تعہ اس اضا فرے یہ بخض قمی کہ جج ہمیشہ ایک ہی موہومیں ہراکہے اور کاروبا رتجارت میں فرق مزوا فع ہو اورجس گروه کے پیضارت سپر دتھی و دانی کا علان نج میں کرویا کہتے تھے۔ اور محرم ، رجب ، ذیقیعد و ، فری لمحجہ ، یہ دہ مقد ز **مهینے تھے مِن میں عوث ق**ل و فارت اور خوز نری ک**ور ا**م شیم**ت تھ** اور یہ وہ شرع **حکم تفاکہ حوصفرت ابراہم اور مف**رت سميع عبيروت ومركه زمانه سنة طورتا فرن كے ناخذتھا اس بيك أكرننى كامهينه ان مارمهم نوں ميں مو كالعيسنى و ورام ا کا کوئی بهینهٔ کوروا قع مومّا توخلیب علان کو دیبا تھا کہ برمہینہ قوم برحلال کردیا گیا جو۔ اوراسی سے جمع عملان کا مبينديوا مركه دياجانا تباچونكه بركفار كي سيستمقي اس يلحاف الشفه ملها نول كوحكم ويا كه مهد بيا مليت كي يتم موثورة علامه فوالدين را زي سے اس آيت كي تغييرس به لكھا بوكرء يوں كا پخيال تعاكداً گروه اينا سال قمري وَ ارفيظي تو اکا چے کسی گرمی میں ہوگا اور کبھی جا رُہے میں وریاً کاویے مند زتن کیونکہ و ب کے تا قبیلیے مسافت بعید و مطے کریے بچزا و ذہ تے معیدنہ کے دوسرے اقت میں جمع نہیں ہو سکتے تھے اور چونکہ قمری سال کی ترتیب لئے و نیا وا فوا مدے منانی تعی اس پیے اعنوں نے لینے کا رومار کے لیے سنتمہی پیند کیا۔ اور کمبید داری کیا جبکا نتیجب نیا كه مترميرے برس مك صينه لوند كا بڑوا مايوا تا تھا ، ورموسم جج حبكا ايك مهينه مقررتها كبھي محرم ميں ہوتاكبھي صفرميا ا چنا<u>نچ</u>رجهٔ آن ت**نزیع**نهٔ مارل مواتو دّوننی تکلیس بیار موگسین ایک کیرمقرره بار دمهینوں کی تعدا د زارگی . <del>دو ت</del>نزا شهرعرم میں تعرقہ مرتبا حالا کا چضرت ابرامیم کے عہدسے رموم ندسی کی بنیا دقمری سال بیم بسکین جب بوب نے دنیاوی فوا ارک إيبي امترُ بتب يومحيوز دما توخلان الكومنع وفايا. ورانكيا أمل عِمل كو زما وة في الكفرة ار دمإ

یست به دوبای با در بای مال تا نمرکزنگی هما نوت نهیر نختی به کیونکه کالام مبید کا کوئی نکم سایل تدن کے نلاف نهیں بواؤ اسی نبا پرفتها نے مکٹنا و کو فتری و با موکا . نسارہ کا قاحد مصدیء وب میں جبک دباری ہو: نرمت القلوجی المدمستونی این سنین شه وصفحہ و وضاحتہ الطرب نوفل فندی طاقبسی تفریک پرزند به بسفید ۲۸۰۷ مرام و مطبوعه مصرت سادھ ا در مکشاہ کے منشا، کے مطابق عمر خیام نے بوجہ احسن س سٹار کو صل کر دیا جس کی تفصیل میں ہو کہ کا جس کی تفصیل میں ہو کہ کا میں کے واسطے امکیت ندمجیس منعقد کی اور سا نامور حکما، کواپنا مشیر نہایا جن کے اسما، گرامی حب نیل ہیں

البوحاتم المطفراسفرازي- أبولفتح عب دالرثمل خازني محسّمدخازن

سله کشاف مطلاحات الفنون صنعه شیخ نه بلی تها نوی سفحه و د مطبوعه کلکته بش میخیول کے نام تعویم اوالضیا کال نیز در سری سم استان

ور شهرزوری کھے گئے ہیں نوٹ جماع تعلی محاجب کیم عرضیا م نشا و ری

(۱) خواجها بوصاتم المنظفرا مفرائری اسفراسحبان کا ایک شهری بونوا به کا وطن تھا۔ گرت بی شهر و بے کی وجت خواجه کا وطن تھا۔ گرت بی شهر و بے کی وجت خواجه کا وطن تھا۔ گرت موجہ بی م وجا آ تا خواجه کا معاصری میں ابوصاتم بڑے و رجہ کا شخص تھا۔ عرفت مرجہ بی م وجا آ تا خواجه کا بھان ہوا کرتا تھا۔ اور دونوں میں وجیب مباحثے ہوا کرئے تھا۔ او قات فرصت میں عوم حکیہ کی وہن بی و کرتا تھا۔ اور بغلا ف لیف دوست خیام کے بیٹ اگر دون پر بست معربان تھا۔ ریاضیات اور آ تا یعادیو میں آئی است سی تصانیعت میں۔ اس تکیم فی ٹری ریاضت سے ایک ترازو نبایا تھا جب یہ ترازوتیا رہوگیا تو حکیم نے تم اس میں موزن کرنے ہے جاندی ، اور سوسے کا کھواا در کو ٹاپن معلوم ہوجا آ تھا جب یہ ترازوتیا رہوگیا تو حکیم نے تم فران کے بیروکر دیا تما اور وہ خوانہ شاہی میں بوا تھا۔ گرخ اپنی سے یہ ترازو تو طردیا گیا اور لیکے تام م پہنے ضائے کی خران کے بیروکر دیا تما اور وہ خوانہ شاہوا تھا۔ گرخ اپنی سے یہ ترازو تو طردیا گیا اور لیکے تام م پہنے ضائے کردیئے گئے جب بوصاتم نے یہ سنا تواس صدم سے جارہ ہوا اورم گیا۔ کیونکہ یہ نا وردوز کا رتراز و رسوں کی واغ سوزی میں تیا دمواتھ کے کہ میں میں تو دروز کا رتراز و رسوں کی واغ سوزی میں تیا دمواتھ کے کہ میں میں تو در شاہ ہو بائی بشمرز دری

۷۷) ابو الفتح عبدالرحمل فی زنی "مسکویا بوعلی فازن رئیں مو وکا عبداز طن فارنی روی برا بیارا غلام تھا۔علوم سنتر میں کامل تھا۔ سطان شجر ہمج نی کے نام ہے ایک ذرج لکھی تھی جو تاریخوں میں ' زیجے اسجری کے نام سے مشہو ہو افسر

تمَا والعباس لوكري منمَوْل بن خبيثِ على محرَّبَن احرمعموري ببقي الونت تحابن كوثيًا عمرس گرث نشین موگیا تما ، اور در وایشا نه زنرگی مبسرکرتا تما - ایک با رسلطان سنجریخ ایکمزا ر دینار (بانچرار رویبے) اسکے پاس نیسجے بہ اپس کرویے اور کہا کدمیز سالا دنیرح تین و نیار (میذرہ رویئے) ہج ا مبع کو دو رونیاں او میفته میں تمین مرتبه گوشت کی سنورت ہوتی ہج۔ اوراسوقت میرسے پاس دس ونیا ر (بچایس و پید) موجو د مېن - اگريېب نېټ مو باوين اورمېن زنډ و رمون تو پيرخدا دينه والا يې - گرمين بخراکيب بلي کے اور کچو يز تما من عرضدی اسکا مامورشاگر و بیوا از این طلی وغیره ۱ (۳۰) محمدخار ن ۱۰ عالات نبین معلوم موس -رم ، حکیم ا بوا لعباس لوکری نهرم و پر تربیب پنج ویر لوکرا مک شهر رقه به جوحکیم کا وان تما بعض اینون میں صرف مخیمہ وکری کئے، دیکی ہو، ابوالعباس لوکری ،ہم بنا یہ کا مشہورے گر دہی، عرضا ن میں فنواج کمت ک اشاعت که باعث مواهبی، دولت کیطرف ، لا ، ل تھ . نواح مرومیں مبت سی ذاتی جا پُدا دِمِی تھی تیکی عِرْمِ شام ابر کو شک ا وروسلى جو اسكے تعبورتھے ان میں ہے كوئى على علوم حكيمة إلى اسكى جوڑكا وزتحات عرجى تحا ، ايك يوان يا د كا رہي نهات د قیق و بلیغ اشعار نکیساتھا۔نفیر تمرمی ند نا معرکیا تھا اور کہا گرنا تھا که اخویسا بسیر علی ترقی نہ کرسکونگو ، اب دیزات اسکوعالم آخرت کاخیال رمتباتها بموت کا به واقعه مو اکدا کمیٹ ن هنی موئی سری اور پیٹے خوب کھائے اور لاسی ن شاگرہ مرہیں لیگئے جام سے اکرستر رکرا طبیب علاج کے لیے حاضرموا تو کہا مجھے خدا پرجیوڑ و واگرا بھا ہوگیا توائس کی رضا اوراگرمرًایا تو میکاحکم اورآخرا لا مراسی علیت میں فوت موگیا ۔ یا رنح انحکی شهرز د ری، دری و جمیعو ب برنخبیب و اللی مشور فاضل تکیم اورطهیب می معبنس کے نزویاب کا مولد نوزتھا ۔ اوپونس کے نز دیک واسط مَّانِوا بیزنظالملاک کی قدر دانی سے یا کشر ہوئٹ پر کی کر آئی سلاطین او اُموار کی ملاقات ہے۔اسکو یا طبع نفرت تھی۔ کا ۱ کا ٹیروئیٹ ہے۔ لا عمور من المحمور على المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المناس المعنى المنظيمة المناس المعنى المعنى المناس المعنى المناس المعنى المناس المنا الصديندي كيوا سطيلا وتعاضيا معجاس كيرا يني كاتأنل تعاسلطان موسنجون ك زمانيك زيذور بإشورش اساعیله مرقبل موا . کامل تیر. شهرزوری.

۷ کا ابوالفت<mark>خ ابن کوشک کان عاد فا با جسزاء علو مه انحکس</mark>ة مشهوّب کیم<sub>هم س</sub>طان شرّبس کی تصنیفات کا عاشق تحا اوکسکیت بنجایز میرس کی تصنیفات تعیین (شهرزوری)

این مانخهٔ اس محلس نے یوم شسنبدماہ ذی الجوم<sup>سوں می</sup>ا «مطابق «احولانی سمننساء سے اپنا کا م نروع کر دیاا درکال تین سال کی محنت میں سلاح تقویم کے مسلہ کوص کر دیائے تفصیل سیخ سُبِهِ لِهُكُ بِيَا .عرضيام كي تحقيقات كانتيمه مرتما كهّا فياب اينا سالا مه د وروتين سونيستْه د دن. يأريخ ساعت اوراننچاس وقیقة میں طے کرتا ہو۔ اس لیے خیام نے یہ قاعد ومقررکیا کہ مرحو تقے سال ہم ا یک دن نر ہا یا ماہے اور سات دوروں کے ختم ہونے پراٹھویں دوریر بجاہئے ہیا رہے ، ہانچو مالایک دن زیا و ه کیاجا سے۔اس حساب سے تمسی و **قمری سال کا فرق یو سے نیئٹر کرم م**رم تحلجا أيو

جب میسئال موگیا توخیام نے اس سنر کا نام سلطان حلال لدین مکٹ و کے نام م سنہ جلالی رکھا۔ اور جونیج کھیا رکی اُسکانام زُنج ملک اُس ہی قرار دیا۔اوز بہینوں کے نام تبور

مله الوقيقات الالهامية محد نخت رياشاصغي ١٠ ١١

**گاه ن**ریخ تعرب زیگ میشندنده ما ران که درستی و نا درستی عارات مبان معلو**م ناین** دو تخته کونجوان طالع کسی ازجال اك معلوم ي نايند خفا بن سيكويد كرمع بن وست (سوالهبيل) . نيج ميں جدوليں ہوتی ميں جينے اوضاع كوكب و رخطوط طول وعرض ورمقا دیرحرکات مرکز کواکب کاحال معلوم موتا ہی۔ او تھیں صدولوں سے وج چھنیم کا پتەمعلوم توما ہى-تقوىممبيث ريح كى . د سے مليار مونى ہى جنائجا نيج فكٹ ہى اسى تىم كى كـــاب، د اور جبكا د وسلوم أغارضاً بنايخ علاليٌّ بيءا ورأسك قبل مي حكما راسلام وعنيره في متعد دنيج سكيم برصنبي سيمشهُ تربيب الرّ سخ تصر فرست سے مسلمانوں کے نامور خبول کا فل ہر کر نامقسود ہو کیونکد آج مسلمان سعلم میں سب بیعیے ہیں۔ يْرِيح آبرا ہيم رئيب نفراري نريح آبن جا داندلسي- يريح آبرنسم اوالفاسم مبع بن محد غزنا مي متونى مُناتَهُ هم - زُنِحُ أَبِنَّ الشَّا طِ الضارَى وَشْقَىٰ فَلَى مَوْنَى عَسْمَهُمْ - زُنِحِ أَبِن بولِنِ الرجيد الإرمان في متري و في المرجم أبوم عشر جعفرن عمر بن عربي منجم متونى سن عمريج **زيج الاستئستا ف** 

سندیز د جردی میں تھے۔ا و خمیئه مشرقه کا عملہ را مدما ہ انغندار رکساگ سنه جلالی جس دن سے نثر وع ہوا ہو ہ ومبارک دن جمعہ کا تھا۔اور رمضان المباکر کی د<sup>ا</sup>روس ما ریخ اور<sup>اع می</sup> مطایق مه مارچ م<sup>وعن</sup>اع

سنهابل کے قبل شمسی سال کی ابتدا کا بہ طریقہ تھا کہ جب کُ فیآب تضعف حوت میں د اخل متِوما تما أسوقت *سے س*ال *کا حساب شروع کرتے تھے۔ گرخیا م نے نقط*ا عبد

ربعی سے مطابقت کیرسنہ حلالی کو تکم فرور دین *سے شروع کیا جب* کہ آفتا ہے جما<sup>یں</sup> بقتیه لوْٹ صفحہ 💎 جال الدین ابو القاسم بنصخوظ منجر بغیا دی اعدالمقتد رہابشہ عباسی ) نمیریح الموزع سبگ محربن شاسخ زیج ا مانی**ا نی محق**ت تضیرلدین محدرجی بطرسی متوفی *ستشده پر ترسح* ما و**ن** اسک<sup>ن</sup> نيځ الجامع والسّايع. کونيا په نريځ صبل لحا سبنه امدين عباطيّاره زي بغا دي «حدفور الهنيد، نريخ لسنجرۍ

ا وبفتي عبدارمرخ زن. زيج الصنعا بي، بتا ييه نيج الشامل شيخ الواد فامحدين حروز باين. زيح الشاجم تغييرالدين طوسي ليربيج شامهي علىشاه عمورن فاسمرالمعرد ف تعبلا لمنخرالخوارز مي يرمح تنمس البدين محمد على خواجه الا کمنوی کریچ شمس لدین میرین محربهی نریچ مثهرمایه کریچ اشیخ او افغ صون به زیچ کعمسه

يزيج العلاني نفاع بسبع - يزيج محدين بو كمرفارسي - زيج كمصطلح في كيفيته اتعليموا لطريق إ وصع التقويم ممرين محدفارتي محاسب. *زيح كوت بيا ر*بن كما حن مسبلي. زيح الكبيائحت اكم

يري الهما ني هن برام مين منه في ستاية بوزيج في معا في لعين أن الدين على برموشته بابن الدريم من تَّانَى مَن وَسَائِدُ هِ رَبِي لَهِ فِي وَرِي المعدل ِ زِبِي لمعنى ـ زِبِي لمِفتن - يزبي الآفاق في علم الا دفاقء وغیرتفصیلی ما لات کے بیسے دکھوکشف الطبؤن حایدتا کی صفحہوں ، امطبوعڈ طینط نطینیہ اگرکو نی مخص عرب ق

عجر کی تا ریخوں کو ملاحظہ کرکے نتخا ب کرے توا کیا طح لانی فہرت مرتب ہوسکتی ہو۔ تا ریخ معلی ، ما ریخ ء ب موس پرسیا

؛ النبعيٰ اورض جبة الطرب غيروميم الى نور كا علم مبيّت وكمينا حياجيُّه -

**ــله** انسانیکلوییڈ باحارمنب ری اور صفحها ۱۵۰ حالات عمرضیا مرشاء 'وجم

آ ما ہو۔ حالانکا سوقت فرور دین کے اٹھارہ دن گرز چکے تھے گرخیا م نے ان یا م کو حیورا کرسال کا شار کیم فرور دین سے لگا یا۔ کیونکہ یہ وہ تا ریخ تھی جس دن نقطہ رہیں پڑیل و نہار کا

تبا دی دا قع بهوا ت**ما**" اورجه کا نام خیام لے لور و ژسلطانی رکھا تما<sup>د</sup>

پارسیوننیں ج سند آج جاری ہجا و حبکو و دیز دحرد می سیمحت ہیں ۔ یہ سند د حسل خیام کانسیحہ کیا ہوا ہجا و حرکتیم ا غزیدخیا می کد سکتے ہیں۔ اور بی سندالمی اکبرشا ہی ہج ۔ جو گورنمنٹ نظام میں جاری ہج۔

خیام کے فضل و کمال و رتبخ علم رماضی وہبئیت کا اُسوقت میحوا ندا زہ ہوسکتا ہج ب ا سنھلالی کا' گری گوڑی ول سے مقابلہ کیا جا ہے۔کیونکہ انگر زی سال میں جوکسرہا یصدیو

له تعولم إليها (تركي الناسلا معندا سرامطبوعة طلطينة

مین کلتی ہوو ہ خیا م نے تمینتش رس میں کا لدی تھی اور رسانے نام ہرروز میں ایکے منٹ سے یکھ کم فرق رہ گیا تھا۔ اور اگر خیام آیندہ دورہے مک زندہ رہتا تو ایک منٹ کی بھی کسرا بی مذرستی ۔ اذ

علیا ؓ ہے مشرق اور مغرب کا امپراتفاق ہو کہ جزنظام خیام نے مقرر کیا تھا وہ جیٹیٹے ٹھا اور حت اِ رَطبیق ہیںت کے اقوام سابقہ کے حیاب سے سب پر فائق تھا۔

مکتُ وکاسنہ عبلالی چونکہ کئی معتدس ایرنے یا و نیا کے کسی مشہور وا تعدستے ملی نہ رکھتا تھا اسوجہ سے دولم وقیام اُسکومیسر نہیں ہوا ورصرف چو دوبرس ملکتا و کی زندگی مک عیلتا رہا اور اُسکے بسیٹوں ہی کے زمانے میں نسیا ہوگیا گریہ قبہ لکت و اورخیا م دونوں قامت مک زند درکھیگا۔

ی میں بھ رہرہ رسیا۔ کسی مو رخ نے یہنمیں لکھا ہی کہ صلاح تقویم کے بعد ککشا ہ بے عرضیا م اور دیگرنا موحکماً

 گیا میله دیا - گرشا دان شیا کے اُصول و تواعد سے جولوگ دا تعن ہیں دہ قیاس کرسکتے میں کدان حکما کوکیا کچھے نہ ملا ہوگا۔اورخوا جزنظام لملاک نے خیام کو سنہ جلالی کی ایجا دکے قبل جوظِیمینے مرحمت فرمایا تھا اُسکومین ملکشا ہ کاعطیۃ سمجنیا چاہیئے علاوہ اسکے ہنیا بی دربارو مرحمت فرمایا تھا اُسکومین ملکشا ہ کاعطیۃ سمجنیا چاہیئے علاوہ اسکے ہنیا بی دربارو

کا بیعام قاعدہ ہو کہ دربار کے داخلہ سے پہلے دہ ٹری ٹری جاگیرومضکے مالک بنا دیئے جاتے ہیں۔ اورخوا جن ظام الملک کی اس تحریسے بھی ایسا ہی سجھاجا تا ہی۔خواجہ لکھتا ہی و خیام ذرو

جها نداری سلطان فکشاه مبروآمد و درعلم حکمت تعریفیات مافت وسلطان عمایتها فرمو د، وبا عالی مراتب که کهارعلی وحکی را باشدر سید-

عرضيام كيستاءي

خیام کے حالات سے معلوم ہوتا ہو کہ ہیں تبداسے مدات شاعری تھا لیکن علمی تحقیقات کے شوق منے اس طورہ کو عالم شباب ہیں اُ بھر نے نہیں <sup>6</sup> یا لیکن عُمر کے اخر حصد میں حب گوشہ نشین موکر مبلھا تو شاعری کی طرف متوجہ ہوا۔

جس طرح طوسس کو فر دری براورشیراز کوحا فط وسعدی پرفخر بودیه این نیشا پوژسی ایم فخرکر تا ہی لیکن جنیقت یہ ہو کہ خیا مرجیسے نا موزعتی اور فلاسفر کے لیا محض شاعری ذریعیا فتحام نہیں ہی۔ ملکہ شاعری اُسکے کما لات کا ایک دنی کرشمہ ہیجة

ایران میں نمرارون مورث عرموے میں لیکن فلسفیا نہ خیا لات کے اعتبار سے خیام کا

طرز زالا ہی خیام کے ہڑمصرعہ میں حکت وفلسفہ بحرا ہوا ہی نظام عالم، اسرار کا نیات، اور وجو و

وستی کے بخات جس د ارباط لفیہ سے خیام اواکر تا ہے وہ ا کا حصتہ ہی۔

عامر شعرا کی تعلیب دیار نا مذکے مطابق خیام نے غول اور قصیدہ میں بنی عمر مرا دہنیں گی۔ بلکہ لینے معید خیالات کے افہار کے لیے صناف شعری سے صرف باعی کو انتخاب کیا کینوکھ

یتیا رمصرعوں کی نظر کیما نہ خیالات کے انہا رکے واسطے بنایت موزوں ہی۔ بڑے بڑے انکا : سات مصرعوں کی نظر کیما نہ خیالات کے انہا رکے واسطے بنایت موزوں ہی۔ بڑے بڑے انکا :

جس رکیب اور ترقیب سے رباعی کے ساپنجے میں دھل جاتے ہیں وہ و وسری صنف میں غیر نکن ہی۔ علاو وا کے یختصرنظم خزایہ' دماغ میں حجی طرح محفوظ رستی ہیں۔ اور نہی سبب ہم کے کھکما' نفون نف

رُقِی منی شعرا درصوفیاے کرام نے رہاعی کواسپے خیالات کا ارگن بنایا ہی خیانچہ خواہب بوسعید بوا چنر ، مولا نا روم ، ملاسحا بی خعبی وغیر مرکی رہاعیات اس کی شاہر ہیں۔ فارسی بین عبیا

لى تعدا د منزاروں سے متجاوز ہو. او مختلف شعراكى رباعياں مشهور ہيں كين مشرق سے مغرب

نك تهرت عامرا و رقبوليت كالمتغدخيام كوملا ببي-

خیام کی را عیاں ہم کوکیا سکھا تی ہیں؟ اوروہ کن خیا لات کامجموعہیں۔ارتیخ صیل ہو بحث کرنا سٹنجف کا کام ہم جوخیام کی شغل سوانح عمری لکھے لیکن خلاصہ یہ ہو کخت امہم کو .

فسغه زنرگی کے نتلف مباحث سے اگا ہ کرنا ہج ۔ اورمختلف اندارنسے ا**نیانی زندگی پرروشی** ذات ہج کسی رباعی میں کلمیجات قرآنی میں کہیں <del>احادیث میں کہیں اوال حکما ، کا انتخاب ہ</del>ج۔

منی و گردا بی یں یکا صوری ہیں ہیں کا دیسے ہیں ملٹ کو ان کا ہما ہ 10 کا ہا ہے۔ چنا نچہ بطور مؤنہ چندر باعیا کٹیس کی تی ہیں۔ نا طرین کو مرر ماعی میں ایک نئی تصور نیظراً نگی۔ ۱۰ مصوفین کا دکسی ندہب للت کے ہوں ، سے بیلامسئلہ میں کہ اس زندگی میں حیات

۱۱۶ صفومین ۶ ( ی مرب سے ہوں ) سب بیلا مسلمه پر کہ اس رندی میں جیا کا عقدہ نہ حل ہوسکتا ہی نہ اسکافسیحہ علم مکن ہی۔ اور یہی حال عالم کا بی کیونکہ وہ بھی ایک از سر سیج

میں خانہ خراب پھرتے ہیں۔

( ) )

آور د بانطب ایم اول بوجو و جزمیرتم از دیا جب بندی نفزو د رفیتم با کراه و ندانیم حب بو د زین آمدن و بو دن ورفتن مقصود

( P.

رنیے دیدم شستہ برخنگ زیں نہ کفر، و نداسلام نہ دنیا'ونہ دیں فے جی نہ قیمیت نہ نشریعیت بقیں امزر دوحب ان کرا بو دزم ہُراس

( **m**)

اسرارا آل امنه تو والی و ندمن ویسرف معاً نه توخوا نی و ندمن استاز پس برده برا فقد نه تو مانی و ندمن مستاز پس برده برا فقد نه تو مانی و ندمن

و ہو) تصوف کا 'دوسا مہتم ہابشان مسلہ یہ کہ تمام انسان کسی نور کے پرتوہر ہاکہی مُشان کے ایکشاخ ہیں ہاکسی سمندر کا ایک قطرہ ہیں مُرمرِطالت میں وار ہ وطن ہو کررپہ

(14)

اول بخو, م وپَرَّتْ منا می کردی آخرزخو د م پِرِاصُدا می کردی چول ترک منت نبو دا زروزت مرکشته بعالم م پسرامی کردی

( 6 )

ے دل زغبار حبم اگر ما پک شوی توروج محب، ی برا فلاک شوی عشرت نظرمت با دا کائی و مقیم خطب خاک شوی

۳ یخیال مشرق ومغرب میں مشترک ہو کہ دنیا فانی ہو۔ بوغا ہو۔ دہو کا باز ہو۔ سر سرقدم پر بخ وغم کا سامنا ہو۔ آسو دگی ربائے نام ہو۔ جوشنے ہو و عنم سے خالی نہین

این مهر که بود مدتی منزل این مهرکه بود مدتی منزل این مهرکه بود مدتی منزل این مهرکه بود مدتی منزل این می می منزل ما در منزل مان گذاری ما

ثادی طلب قال عمرائے آسم رز و زخاک کیتبائے فیجے آ احوال جہان وال میں عمر کو ہت فقو البے وخیالے وقریبے وقیعے آ میں انسان کی زندگی ہے ثبات ہوا ورحیات انسانی مصائب آلام کامجموعہ

چِ ن عَلَىٰ وَ مِي دَرِيْنُ رِستان مَ جَزَفُر وَن غَصَّمْتِ الْكَانَدُنَّ بِ غَرْم دلِّ لَ كُرْنِ جِهالُ وَ وَرِثَ لَسُو وَ كَهِي كَدُفُو وَنِي الْمِرْجِهَالَ

دهی رباعیات مندرجهٔ بالا (۷-۷-۸) سے میفهوم ہوما ہو کہ خیام بھی اسل فسروہ ا دلی کی زندگی کو ب نیز کر تا ہوا ور مرحبز کو نفرت کی نظرسے دیکھیا ہو۔لیکن جیمیت میں م کا یہ فلسفہ نہیں ہو ملکہ وہ لینے شیدا کیوں سے کہا ہو۔ کہ اس زندگی میں بہکاروا و داست رہم ملکوا سکو ہنسی خوشی میں گزار دو'اورخوب ل کمولکرا ور ٹوٹ کر شرابیں اُڑا وُ،اور رہنج

وغم کومایس مذاسے د و قضا و فدر حج میبتیں تمبر ڈلئے انکوصبرو تحل سے بر دہشت کرم

اه رصرت بهی ایک نُسول بحب سے عیش وطرب کی زندگی خصل موسکتی بی حیا پنج کها بی

( 4 )

چوں عُهده نہنے کنڈکی فر ۱۰ را صابے خوش کن تواین ل شیدارا مے نوشس بنور ما ہ کے ماہ، کہ ماہ سب سیار بت بدونے ہم مارا

(1.)

ى خوردۇ ئا دېودن ئىرىنىت فارغ بورن زكفرو دىن دىينىت گفتم، بعروس ئېر كابيئن توصيت گفتا د راخت م توكا بيرمنت

 $\langle H \rangle$ 

زان بین که عنهات شبخ آرند فرمائے که ما بادهٔ گلون آرند توزر نهٔ کے عاقل ان که ترا درخاک نست نه بازبیرو آرند

(IF)

آن به كه زجام وما ده اشا دكينم وزنا مده وگرست به كم ما دكينم ايس مائيست ما دارينم ايس مائيست حيات زيذاني را کينم م

(44)

مَّاكُ زَغِمِ زِمَا يَحْسنه و لَا تَبِي مَا يَجْسنه و لَا تَبِي مُواَبِ و لَ يُرِخُون مَا شِي عُنَّهُ وَشُرُومِينِ كُوشُ فَوْشُدَل مِياً زَال مِينِ كُرِينِ دَا مُرْهِ مِيرُولًا شِي

(IM)

د یاب کدارز مع خبراخوا بی رفت در پر د هٔ اسرا رضاخوا بی رفت خوش بهش مند این رکجب آمدهٔ می وخش مندای کد کجاخوا بی رفت

10

می خورکه بزیرگل بسے خواہی نُفنت بمران که نوٹن بے حریف بے ہم دم و ب زنمار کمب گو توایس دازنمفت مرانا لهٔ پُر مُر و ه نخوا مرب گفت

(14)

من آیج ندانم که مرآانکه سرشت ازامل مبنتگفت یا دونرخ زنت قوت و برخ زنت مرسد مرا نقد و ترانسیه نبخت این مرسد مرا نقد و ترانسیه نبخت

(14)

کم کن طمع ازجهان و من ی خورسند وزیک و بد ز ما ینگبل میونیر نی برکف وزلف ولبرے گیرکه زود هم مگذر د ومن ندایس وزی نیر

(11)

این قا فایمئے عجب میں گذرہ دریاب دھے کہ ماطر مبی گذرہ ساقی غم فرد سے حریفیاں چپنوری در دوجت میں وہ کہ شہبی گذرہ

(19)

ر وزلیت خوش و ہوا نہ گرم ہو نیسر ابراز بنے گلزار ہمی شوید گر د بلبل بزبان ہیساوی باگل زرو فربا دہمی زند کہ سئے بایپخورو ۲٠

ماهِ رمضاں برنت وشوال آمد مجمعام نشاط وعیش و قوال آمد آمد گه اَنکو خیکس اندر دوشس گویند که نشت نشیت حال آمد ر ۷، موت کی منبت خیام کے بیخیالات میں

(TF)

آن م دنیم کزعب دمم سبب آید کان سبب مراخوشترازان نیم آید جان سبب مربعا زمیت وا دخدا تعلیم کست مرجو وقت تسیام بد

. Fr:

ا زائش خوت مید اری باک و آب است نشدی مرگزایک و آب است نشدی مرگزایک چون با د اجل میداغ عمرت کبشد میشت می کمرزازننگ نید میرد و خاک

(۳۳)

آظن نبری کداز حب ان می ترسم وزمْ د فی ار رفتن جب ان می ترحم مردن چوه تیفت سین ان کم نیت چون نیک زسیتم ازان می ترسم ۱۷) انسان کی سب سے اچمی زندگی وہ ہو حوفقر وغنا کے درسیان ہو۔

(44)

در دہر مرآنکد نیم ناسنے دار و در برنشت تاسنے، ارا کے خادم کس بور نامخدوم کسے گوٹنا دبزی کونوکشر جلنے دار م

ر ۲۵) کهنان بروروزگر شود چاسل مرد در کوز وست کیته ندم آب مرد مامور کسے دگر حیسرا باید بود تافیدت چوں خودج سیسلراباید کرد

( 44 )

گردت د بزمغرگندم ناسن ارث کدف دگوسفندس را خ وَانکه مِن توشت در ویران سیشے بودال نومد مرسلطان

« » بنے ہوئے صوفیٰ اورجا ہِل فعیّہوں کی خیام کی نظر میں کو ٹی عزت نئیں ہجو دانگی یا کاری دور ٹائٹس کا خوب خاکداً ٹرا تا ہج-

174

يوشده تع انداين خامي حيند أونت وصفا كاسيح نبد گرفت منطامات الف للم حيند برنام كسند و نكونا مع حيند

(PA)

پندے دہمت گرمن اری گوٹ از بہر خدا جا مہ تزو پر مپوشس عقبی مجب ساعتت و دنیا یکدم از بہر دھے ملک را مفروشس

(74)

شخفی بزنے فاشنہ گفتامتی سر لحظہ بدا م دگرے پویستی اُنتا تینی سرنجپ گفتی ہستم اوا قر چنانچے میسنا تی ہتی اُ

## ( 4 ) اخلاق و الب ك متعلق خيام ني ببت كچولكها بي

( po)

در راه نیاز مرد کے را دریاب درکوے حضور مقبلے را دریاب صکعب آب گل بکی ل نرسد کعبتہ پروی برو دلی را دریاب

داس

مادِثمن دوست فعل نیکونکوست بنگ کندانکه نگیش طارت و توت مادوست چو مدکنی شو دروشسسن تو ما دِثمن اگرنکیک کنی گر دو دو

رمس

خواې که ترارنتې کېسلار دسه میسند که کسی از تو آزار رسد از مورت خوایش ناچار سه از مورت خوایش ناچار سه

دراه چناں روکہ سلامت بحنند منبل چناں زی کہ قیامت بکنند

ورسجدا گرر وی مینان رو که ترا در شیخ شخوانندوا مامت کمنند

ربم بها)

برخوا وک ن بیچ برمقصد درسد کیک بزنکند تا بخودسش صدیرید من نیک توخوا هم تو بخوا همی برمن تونیک نیسینی و برمن بر نه رسد

(ma)

بامردم اکِ اس دعت رئیز وزنا ملال مزار فرسنگ گریز گذمه در زاج زمیر زارنبش و دنیا ملال مزار فرست زارلی برز

گرزمره بدِرْا خروست دینوشس ورنوسش سرزوست ناالل بریز .

(۱۰) عش ومحبت . (۳۷)

ركس

پرا نرسیرع ش تو در دا مکشید ورنه زکب دست می جانم بید آن تو به کقل دا دعا نال شکت و آنابه که کسبر دوخت ایام دمیر

CMW)

عتفے کرمجسازی بو رئیٹس نبود چوں ہٹس نیم مردہ تاکبٹس نبو د عاشق با میرکرسال وما ، وشٹ رونس عاشق با میرکرسال وما ، وشٹ رونس

د ۱۱ ،انقلاب مېتى ( ۹ مىل

مرطاکه گل و لا د زاری بو دست آنسرخی خون شریاری بو دست مرشاخ نُفُنشهٔ که زمین میب ثریع فالی ست که رام نظاری بو دست

( <del>[</del>/\*)

ایس کوزه چوم مناشق زاری بوری ته در بند سرزلف بگاری بو ده ست این سند که رگر دن این بو ده ست این سند که رگر دن این بو ده ست

زامل

ہرسبزہ کورکسن ارج ی رئسست گوئی زلمچنٹ تنوی رئسست تابر سرسبزہ بایخواری نه بنی کال سبزہ زخاکیا ہ روسگرت

(۲۲)

فا کے کہ بزیر پاسے مزنا ذم ہیت ذلف صفح و مارض حانا نبیت مرخت کہ برکسنگر او نہیت اگرخت و زیرے وسر بلطانمیت رادی ۱۹ اور نہیت ہو۔ (۱۲ ) اعال خطا ہری برکار ہیں۔ اگر خلوص نبیت نہو۔

دسولم

ما توخب را بات اگر گویم را نه برزانکه مجب را بکنم بی تو ناز ای اول وای آخرخلقال تم تو خواهی تو مرا بسوزخوا هی بنواز د ۲۳۱ درباب مونت کے اعمال خوت طبع کی نبا برنهیں موتے۔

(۱۹۲۷)

در مدرسهٔ وصوعت و دیروکنشت ترسنده زدونخ امذو جوبای بهشت آن کس که زم سلرخدا باخرست زیر تخم درامذرون کی بیجی فرشت دم ۱،خیام کی رباعیات سے اُس کے عقائد پرستدلال کر نافلطی ہی کیونکر شاعری کے پرده میں معلوم نہیں، شاعر کیا کچھ کہ جاتا ہی خیام کو ببض طحدوز ندیق کہتے ہیں اورش کے نز دیک نے طبعت مصوفیات کرام میں داخل ہجا در رحمت استرعلیہ کے خطاب سے یا د

لیاحا نا ہو۔ ہبرحال کفر وہ لام کے فیصلہ کرنے میں ذاتی حالات کی بھی تفیین کر ماضر ور<del>کی</del> او محفن فلا هرى الفاظ كىسب ريطعى حكم ديدنيا دضع الشي بي غير محله كامصداق بريم عمومتصور ا در شعراراران ایسے مضامین لکھ جاتے ہیں، جن کو را زونیاز کی باتیں، کناچا ہیئے۔ گرعسلما <del>تربعیتاً ن</del>می الفاظ کی با رکفنه اروقتل کا <del>فرمان</del>صا درکرتے ہیں۔ ہماری راہے میں اگران شاءا نه خیالات ریحکیم مسه رضایم کو الحا دا ور زیز قه سے معنوب کیاجا تا ہم توجا فیلم شیرازگا مولا ناروحی، مولا ناعطاً روغیره جیسے نامورصو فی بھی اسی دائرہ میں آجاتے ہیں۔ا وراگر محض می و شراب کی ماحی سے یہ فر د جرمالگان گئی ہی توحقیقت میں یہ کوئی جُرمنہیں' ا ہو کامشر بی ٹناءی کاخمیر شراب سے ہوا ہی <del>۔ نصو کے خشامضا می</del>ن، مونگ کی اُ یا لی کیچڑی سے بھی زبا وہ ناگوار ہوتے ہیں ہلیکن بیصرت شراب کی برکت ہم کہ پیخشک نوالے ىقمەُ تَركى *طىسىرچ ،* خوشگوا را درئىر ذائعت بېو<u>جاتے ہ</u>ې، ا درا رياب طا **بران ك**وئيا حيًا ك عاتے ہیں ، شراب ورائس کی کیفیات ور<del>جذبات</del> پرعا م<sup>شع</sup>وا، نے طبع آز ہائیاں کی ہیں۔ ورج نکرسکیم غرخیام می شاع می لهذااس کی رباعیات بی شارب کی جاشنی سے ا ول ذیل کی رہاعیاں پُرہو، پیِرخت م اوراُس کی *شراب نوشی پرنظر*ڈ الوکدوہ لىقىم كارند شرا بى ہى -مى يخورم ومخالفال زحيية ربهت مستحوينه محوزما واكه ديس داا عداست والله تخورم خون عسد وراكدروا چول داشم کیے عدوی دین ہت

( 147)

نفس گل طون جونبارولب کشت بایک وسایل تع<u>ست</u> حورشت مین ارقدح که با د و نوشن اضبوح تسوده ارسبحدند و فاسع زکمنشت

(44)

من نیورم وحمسکر حوین اہل ہوائے مصفور دن می نب خرد بھی ہوائے مےخور دن من حق بازل می گونت گرے نخور معلم خب دا جہل ہوائے

(~~

درُسے کدہ بُرنے وضونتواں کرد واں نام کذرشت شد نکونتواں کرد خوشٹ ماش کہ ایں برد اہمتوری استعماری میں بدریدہ چناں شدہ کدر فونتواں کڑ

179)

عے گرجہ حوامت کی ماکہ خور اگا و چیمت دار ، و دگر ماکہ خور د بڑگا ، کہ یں سیٹ طرشہ است گج بس سے نخر د مردم و انا کہ خور د د ۱۵ نخیا م صونی ندسب ہی ، موقد ہی ، رسالت کی تصدیق کر تا ہی حشرونشر کا قائل ہی ا عذا بے تواب کو جانتا ہی ، ایسے گنا ہوں کا آقرار کر تا ہی خداسے معافی کا طالب ہی ، اوراسکو عالم الغیب جانتا ہی و احکام تضا و قدر کا قائل ہی اور می اُصول ندم ب کے اعضا ہے رئیسے ہیں اور اپنی پر کفرو س لام کا فیصلہ ہی۔ تعانهٔ وگعب نما یٰ سبت دگئیت می ناونسس زدن ترا نه بندگئیت تحراب وکلیساؤلت بیچ وصلیب ناش حقا که بهمدن نه نهب گئیت

گر و شرطاعت نامنتم برگز به گر دگنس از میره نه رُفتم برگز به از در میکی دا دونگفتم مبرگز باین سمب رنومیدنیم از کرمت منزگز

ساق ت دی کہ سب مالم فلمات کی جزروئے توفیت درجها رُجیت کیان جہاں مرحبے درعا لم مہت کی مقصود تونی و مجمع مصلور

٠ ٣٠

نان که رگاروا زرب حرب می نومید دمنو بجرم عصیا تنظیسم گرمت خاب مروه باشی ا مرون شنخ فرد انجند کرب تخوال باسکیسیم

24.

من بندهٔ عاسیم بنیات توکیات مار تومشت اگریه طاعت خبثی میشود باطف عطام توکیات مار تومشت اگریه طاعت خبثی

( 20 )

104

کی یک مبزم مین وگذ دو و فوشی بین میرنسدم کدرنت جسبه نگیشیس از با دیموا به استشر کمین دامغه و زند می مار اسبه رخاک رسول نخیشیس

(34)

ك ول دېنىيت جال سبت مې پندى چېرى خوارى زىر ابخو د يا تن را بې تىغاستىپار د با وقت بىل كې كىس دفت قىلى ئىمېسەر تو مايىر ما خ

رہا عیات مندرجہ ہا لاکے انتحاب سے خیام کے عام نیا لات و رحبہ ہات کا ایکے تقسہ خاکہ وہ بن شین ہوگیا موکا لیکن اگر تفعیس معلوم کر نا چاہتے ہو تو مجموعہ ریا عیات کی سیرکرو

ع بدوری میں ہزاروں خیالات میں ہر کے مطالعہ ہے، ویو ہو تدریا بیات کی مسیروا اس تہوء میں ہزاروں خیالات میں ہیں کے مطالعہ ہے، مغید نتائج حال ہوسکتے ہیں۔ راعیات کی تعداد انڈیا اور سے اور ارزی میں اس کے بور رونیسٹے کے قدیم کنجا نو<sup>ال</sup> ایس جو قلمی و ورطب بڑو استحد اور مرخموعہ کی ترتیب ہی جداگا نہ ہی جہنوں نے بلحا طرا بجد ترتیب

ديا موان ميں سب سے مبلی رہا عی مير ہو۔ (۸۵)

آ ہیں ہے۔ رہ ازمین انرامین انران کا سے رنڈسرا باتی و دیوا انرا ترامین

بخي ندكر رُكت مهايذ النف المان المناه المان المناه المان المان المناه المان المناه المان المناه المان المناه المنا

اکسفور دکاننجاس ر باعی سے تنر<sup>وع</sup> ہوا ہی ۔ الاس ماری سے میں میں م

گرگو مرطاعت زعنستم مرگز درگر ، ربت زن زنرستم مرگز نومیب دنیم زبارگا ه کرمت زیرا که یکے را ، و بُفت مرگز

علی مذا تقیا سرهمسلهٔ کی استدار کیسنی رباعی سے ہی او رمهندوستان علی مذا تقیا سرهمسلهٔ کی استدار کیسنی رباعی سے ہی او رمهندوستان

کے مطبوند ننوں بن سات موسترر باعیاں *اک جیب چکی ہیں ۔* اور نسخہ مطبوعہ طہران میں مصبونہ ننوں ہیں سات موسترر باعیاں ا*لک جیب چکی ہیں ۔* اور نسخہ مطبوعہ طہران میں

دُوْسُوْتِينَ ؛ عياں ہیں۔ انگر بزی حرسب میں مجی مختلفت حیث یتوں سے نتخاب کیا گیا ہی۔ چنانحہ نجییٹر نغایت پانسور "اعیاں اسوقت کات رجمہ موکرشا کع ہوجکی ہیں لیکن تحقیقات

سے اسوقت مگ مرخب م کی رباعیات کی تعدا در کی مبزار تک پہنچ جاتی ہی -سے اسوقت مگ مرخب م

ر باعیات کا اٹر اور ب میں ' کیا شخیم او ترسفی کی حیثیت بورپ میں خیام کی صد اوں سے شہرت ہی کمیکن شاعری کے کا فاسے و وستر نوس صاری کے ابتدا میں شہور مہوا۔ اور چرآ مبتہ متسبّہ

ا خار نبوی ورا نیبوی صدی بین فردوسی او رحا فط سے جی نام اوری میں بڑہ گیا جس کی آ سے نری ابیل یہ بچ کدخیام کے فدا نیوں نے بطور دوا می یا د گار کے دارالسلطانہ لیڈن

ا میں عمر خیا مرکاب قائم کیا ہی جس کی سالانہ روندا دہرسال چینتی اورٹ نع ہوتی ہی۔ اور چونکینہب ری دنیا کی محن اوق ان حالات سے کم ومیش دافقت ہی لہذ نفونسیل کی ضرور پنیس

مرا به من المامي حيات کا کونی منابع سے اور بین سے بور کھیا ہے۔ علمی سامل میں جہا نتک ہم نے نتیا م کے حالات پڑتے ہیں گئنے واضح ہوتا ہوگئنگا سے منابع نائے باعیات کا کوئی متعل محجوعہ بور پ بین شائع نہیں ہو الہبتہ کسی تاریخ میں

یا توضمناً مَذَکر ه بی یاصرف ونخو ۶۰ وض و قافیه ۱۰ و . فارسی علم اوب کی تا ریخون میں دخونگریا

یمنگی گیری، راعیات کا انتخاب نام موا بی لیکن وان همبر گربت ال سرگو را وسلی در پروفه پسرکا ول کی عالمانهٔ توجیست به مذاق روز پروز شینا گیا - و رمینرا پیرورژ وفینینه موردگی

سعی بینے سے تمام بورپ ہیں خیام کا نام لبت دمو گیا۔ اس شخص کی نسبت برکہنا مبالغنیں

بحكه مجفونت مك زنزه كرمي أك يليح ببدا بواتعا

ہمائے سابق ڈالیسرٹ ہوائے را کرزن ہما در البے سفرنا مداران میں میٹا پوسکے "مذکر میں تکھتے میں کہ است سے انگرز ناظرین فیٹا یو رکوصرٹ س تقریب ہے جائے ہو تھے

کہ یہ ایران کے اس مبنیت ال اسٹرا نوم) اور شاء ٹمرخیام کا دارالقرار ہج جبکا نام اور سرکا کلا مرموجو دانشل کوفینٹر ترلداکے بے نظیر ترجیے اوراس سے کمتر درجہ کے بہت سے شعرا، کے

کا کم مورد و مال کو میشر کر دلائے ہے تھیر رہے ہور سائے میر درجہ کیے ہیں ہے سراہ ہے۔ مطابق مہل تصرِف میز تراجم کے دلائے انجی طرح معلوم ہو گئے ہیں بھیے یا دیڑ تا ہم کہ املی

ٹا ن الذکرمیں سے کسی ایک تصنیف کے دیباجہ میں مینے مینکسرانہ درخوست کعمی ہوں دکھی تھی کہ کاش اگونی تحض مبری س کتا ہے ونشا یوراپھا کر عمضام کے مقبرہ مریندرجڑ ہوئے ۔

یا د کاش اگوئی مطال مبری من آماب و کمیا بورتیا از فرخیام مصطفهره تر مرجع باسط -جبتنیت ایک مسلمان نام ملمائے بورپ کاعموماً اور مسئر فیسٹر حرلۂ کاخصہ و صابح ہی خاص

شکریها داکیتے ہیںداگرچہ بم کوان کے بعض خیالات سے اتفاق نہیں ہی کدجو کام سلمانوں کو

کرنیکاتما و مان علم دوست مصرات سے کیا۔ دور ساتو ہی فارس کے تذکر ہونو کیوں پرافسوس کرتے ہیں کہ انفوں نے 'سکو شریعت وطریقیت سے خارج تمجمکر نہ تواسکے کلام کی قدر 'انی آ

کی و رنه اُس کیمفعل سو انج عمر ی کعبی ۔

ك ترجمه سفرنامه موسار مضابان فارسس حلدا والصغوروس ومطبوط مبلع تمهى حدراً ماد وكن سناله

اس واقعہ سے نابت ہو تا ہو کہ سر ملک میں عامر خیالات کے مخالعت جب کو بی نہیں یا علمی خیال سپٹیس کیاجا تا ہو تو بلاتحقیقات و رئیس کی مخالعت شروع کیجا تی ہو۔ اور زمانہ وراز انکٹ نیاان فوا نرسے محروم رہتی ہی

الغرض ارکان خمسنه مذکوره کی توجه او طلی سرگرمی ست بعرتوان باعیات کی بزی سهر جونی- ورسون برن مذکوخیت مرکے فعسفه کا ایک علی رکن و اربایا۔

سننداء میں جب یہ رباعیات دوبارہ شائع ہوئیں تو اس ننجہ کوفلینر چرلذ نے ہر سیم و ما فرخاص طورے مرتب کر کے شائع کیا اور پہنچہ بحرا اُلانک سلے کرکے ا مرکمیہ بنجا، مرمکی وی نے اُسکر انکموں سے لگایا اور تبولیت کے با توں میں لیکر ذوق و شوق سے مطالعہ کیا۔ چونکہ رباعیات کے پڑے والے اب بکڑت ہوگئے تھے، ورلومۃ لانم کا خوف با تی نہیں موجہ

له مغقره لف وخيام بزان الكرزي مصنعة أكري رعبد دمي تشارا

الخلنذا درامر كميه دونوں ميں رماعيات كى سىيكڑوں تبلدين فروخت ببولميں، ورخيا مركا فلسفہ فرمنیزی کے درجدر پہنچ گیا ، اور دوستوں میں برا درا یا اخوت اورمحبت کا ماعث ہوائٹ ماع میں تمیسری مرّب مایشا فدتند بدا یک مجموعه ورشائع موا- اوب پار و فت شاره میں ایک مجموعه نخله اوراب توخیا می فلسفدروز برو ز ترمته جا تا مهی انبدن . جرمن . فرانس ، امر مک<sub>ه</sub> میخ**ت م** کی رباعی پُرسینے والے مزاروں سے متجا وزہیں۔

ا بل ورخیام کومشرق کا والٹا پرکتے ہیں ہمحقین کے نزدیک پیکامل شبیہ نہیں ہی ا د ربعبن رو ما کا لکرکت پیسر فلسفی اورٹ عرسمجت میں کیونکه حو دت طبع اور 'خلاق وعا وات ' رو رحوا د ٹ زمانہ کے بحافات وونگی نرگی کیساں ہو۔ ہبرحا انہیا مرکوحویا ہم محمیں اس میں تنگ نهیں کو که خیام کافلسفه ایی کورس ، دیوجا بسن کلبی ، مهاتما بو د ه ، سے بت متمام نباہی ٔ ا و رفلاسفران پورپ ما برن ، سوئن برن . شوین مهیور، سی سلسار میں د اخل میں او بقول | محقیین: انسائیکلوپپیڈیا برطانیکا ،، پی شی مِٹک فاسفہ میں انھی حکما کے خیالات سے اخوفر بحاوروه فينفسه كوبي نوايجا فلسفديا شاءا نيخيال نهيسيو-

المه محسن نگرزی ترسیم اور نگرزی معصل؛ دو نون تقریح سنجات تعیکر بنیمن ، را دیا بایی ما جرال کتب کلکته اورسی کی د کا نوں میں موجو دمیں ۔ اورست ا علیٰ درحہ کا نسخہ امر کا اِٹ طبیا رکیا ہوجس میں ما انٹرام ہوکہ سررہاعی کامضمہ ن نہ بیعیہ کیت تصویر کے دکھا یا گیا ہے۔ یہ امریکہ کی صناعی کا ایک علی منو نہ ہو یخنینا پچکیسس و پیداس کی قمیت ہو۔ اورا میث تخب نسخدا یسنعت کامطبوعه لندن مین چار روییهس آیا ی

عنه مكما كاجورًوه ونياكومصاب ورآلام عصاعرا جواخيال كرتابوه ويسى مث كهلاتا بو-

عه ان میگویند یا جاد مبری ، اصنحه ۱۰۰ نام کائج میگرین <del>نشفیاء کو</del> اله کلکته ربویو -

## تصينفات

ج<sup>تن</sup> عنس کا بدقول موک<sup>ور</sup> مص خور دن وشا د بو دن <sup>ن</sup>بن من من <sup>به ۱</sup> مُس کی سنبت *بی*نسبهه بھی نہیں موسکتا ککہ و مکبحی علم وحکمت کے رازسرے حل کر تا ہوگا ، یاصطرلائے دورمن ہے کام بتیا ہوگا؛ گربنیں مکیم <del>قرضاً م</del> ہارے فا مرے کے بیے ک<del>نج غزلت م</del>یں منچکا عقلی مسائل ٔ حل کر با تعال ورپینے زمانہ کا ایک نامورصنعت بمی تحایصینفات کی مختصہ فہرست یہ می ا ) جبرومقا بله الجبرومقا بليك البتدائي اصول اگرجيمسل مؤں نے بونا نيوں سے *سيكھے* ، ہیں گرانکوا س دجب کمال رہنجا ویا کہ خو وموجد قرا ریائے اور پورپ نے مبرومقا بل*وہ ہے* بكورين زبان ميراخب زكرقامُ كمكر البخيرا ،، نام ركما-ه من ارشید عباسی کے مبارک زمانه میں جهاں و رعلو مروفنون مفرحکیا ، کی گر دوشیا ر ورست ن ن و وال جبرومقا بدين مي خبريا تها ، اورسيسي يعك الوقيدا متَّد محد بن موسي خوا رزمي ه ، ب یک مبت بی ساده آن بی سی میک فوزی معقد محمیر شبح کنده بهل در این از دیر میک شیرگر دیش کها با بی شیک آروار ءَانْ يَ رَكُوسُك بِرِيهُا دِيتِهِ مِنْ مُوقتاً لِدَعُو دى حالت بِيدُكُمَّا وَتَبِيشِرُوَا فِياْ بِ كَ مُوتِ جِر ديتِيةِ بِس ورحبِي قت شعاع ' فآب و اخت یار موکے صعنہ برٹرن ہی و راس 'ہے کو پڑہ لیتے میں ور س سے فاآب کا اڑغاع معلوم موجا ہی بِهُ مَلُوعِ فِي ثِنِ مِنْ فِي لِي مِنْ وروويونا في مُعَدِّب سے مرکب ہے، اسٹر ل رشارہ) ۔ ورلامین الیشا بعینی و م الحبس سے سّاروڭ انفاع ساجا ، بېرام يغفاء بېستەرىپ كى زبايوں مىں گيا جو تدنءو مېمغىرە ، مەرەنىمىر تەن و مېغىزا-**ئلە** اىجەدامقا بايىرىسل مۇسى ئىقصانگا بايركرونيا سى كىسىرالمىلى دات تۇرناجىيرالىيدى ئو<u>نىي دات كونچ</u>ا دنيا. جسائيك ی عدد کواس فومن سے بُرہ باکد دو ووکسرکے براہیں تھا تھنی وہ کل حج سا وات میں ہو ، بچاورسی بیلیا س علوکا ما م الجنگباڑ فالمقابله والبيمه تمرن عرب مغمروا متلك مشنته مين ليموطالم فوت والهماك كتاب جرومقا بدانكرزي مجركسيا تدار أرتيت بجمثاني

اس فن سے وا نقف ہوا و را یندہ وہی اس کی تر تی اورا شاعت کا مبب ہوج ہی کو ہم ہے۔ مریر یہ

عربوب نے ممل کر دیا۔

مامون الرشيد كے زماند كواگرا بو عبدالله پر نخرې توعهد د ولت ملک مهلجو تی بهی عمر خیام پرناز كركت بهي كيونكه چېرومقابله و مطيف فن بهي وعقل نساني كی مخترعات كامېتر مونه سمجها جا

ېرناز کرسسکتا ہی، کیونکه جبرومقا بلہو ہکطیف فن ہی حوجھل نسانی کی مخترعات کا بہتر مونہ تیمجھاجا ہیجة سنجیآم کی کتاب جبرومقا بلہ مفقو تیمجھی عاتی تھی، مگرعلمار روپ کو ایک قلمی کننچہ مل گیا ہوا کو

کی نقل علما سے فرانس نے مع زحمہ فریخ وہل عربی حیاب کرشائع کی ہی جس کا کوئی خاص کام ہنیں ہج۔ان نیکلوسیٹ یامیں اُس کو ''اسٹرنڈر ورک ن الجبرا'' لکھا ہج۔ خدا کا شکر ہو کہ خیب اِم کی

ین چر سی یو چید بی می وجود می ایسته عمر است قر والمکعبات و اقلیرس کی شرح کا اسو رمهای تصنیف آج دنیا میں موجود ہولیم بستہ عمر الساحة والمکعبات و اقلیرس کی شرح کا اسو

اب تیرنئیں ہ<sub>ی ۔ رماض</sub>ی ا وریخوم میں خیب ام نے بطور <u>سلسلے کے چ</u>ندکیا ہیں لکھی ہیں مگران کے

صیحے نام نہیں تبائے جاسکتے ہیں۔ کمآ بجبرومقا بلہ کے عِلاوہ خیام کی تصنیف ہیں چاررسالے ورہب ٹن کی مختصر کیفیت پرہو۔

د ۲۷ ، **میزال کی** هم به رساله اپنی نوعیت کے کا طسے پہلی ت<u>صینف ہ</u>ی اس میٹیا مریخ دہ اُصول سکھے ہیں جن کی مد دسے مرصع ا در ط<sub>ر</sub>ا وُ زیرات کا وزن دریا فیت کیا جا تا ہی اور **دنبرز ک**ے سریر سر

تورین اور جوا مرات الگ کریے کے وزن معلوم ہوجا تا ہی۔

۵) لوازم الامکن فسول ربیاور بواوں کے اخلات کے اسباب سالہ میں مکھے ہیں۔
 ۷) وجود کی حتیقت پرا بک مختصر رسالہ ۔

(۵)" **کوڭ ا**ورمىألەتڭىيەن برايك سالە»

د ۸ ، ' رباعیات " رباعیات خیام کی مختصر آیریخ ، ہم ککھ چکے ہیں۔ <del>ہندوستان ہ</del>ی

فیام کی شهرت عام، محض باعیات سے ہوئی ہولیکن فیوسس ہوکہ خاص ہمام اور وحت سی

وئی مکن ننخدر باعیات کامہنوز بہند کوستان میں شائع نہیں ہوا ہو کھککتہ بھبکی، لکہنوُ ، آور <del>بنجا کج</del> طبوعہ نننخ اس لائق نہیں ہیں کہ زمینت ک<del>تب ف</del>انہ ہوسکیں۔ <del>یورپ</del> کے مطبوعہ ننخ میں سیسے ہتر

ننخه" بو ٔ دلینس<sup>لا</sup> بُرِرِي"کا ہم جب میں اس رباعیات کا نو ٹوچیا پاگیا ہم ۔ آورسبس ننحہ کافیں و وہ بقا <del>م شی</del>رزلکھا گیا ہم ۔ خاند کی بیعارت ہم" شیخ محموث<sub>ہ ع</sub>شر و آخرہا ،صفر <del>صلامی</del> مقام شرا<sup>ی</sup>

هيم عمرخياهم كامتفر فكالم فضل فيحال مام غزال سيمناه

ندېبى علوم علم نجوم خانگى زندگى، اورموت

تطههٔ فارسی محقرخ اور تذکرو نولیس ٔ البِر معنی بین که خلیم عمرخیام، لیبنے زمانہ کا نهایت نامولی محدث ، مغسروا دیب ، اُصولی ، گغری بنسفی ، اور نجو مئی تھا یسکن گئرسو برش تک سسکے نقیبہ محدث ، مغسروا دیب ، اُصولی ، گغری بنسفی ، اور نجو مئی تھا یسکن گئرسو برش تک سسکے

نام کوجس نے زیزہ رکھا وہ صرف شاعری ہی اوراگر جہنیام کی شاعری رباعیات مک محدودہ مکریب دوب بیان کی جدت، فوت تخیل طرزب تدلال زبان کی ساوگی، شوخی ، نطرافت ، اور

یں اور دار بار ام کر کے دخیام ایک علیٰ درجہ کا شاع ہو کیا ہے۔ نگسفیا مذطرزا دار بتا را ہم کہ خیام ایک علیٰ درجہ کا شاع ہو کیا ہے۔

الصنیفات كامال بارخ الحكما، اوركيخ دانش سے ماخود بوسك ديكھونا رخ الحكما، شهرزورى علات خيام

کلام نذکروں میں 'رج نہیں ہم بے صرف کی قطعہ اور کچھ عربی اشعار ہیں وہ نذر نا ظرین ہیں۔ اور عالم نا داری میں پر بھی ایک گرانما یہ بر یہ ہو۔ ۔ قطعہ

دور دور الشراع المعن المرسخن بورم مستحث المدرولم مثال معناسه

گفت تولے مائی م مرانش دائرم الحق بنو سولے حیت م

جبيت اين زندگاني دني گفت خوابست<sup>يا</sup> ينا يخوا يوسند

چگریت این زند کانی دسیب گفتم از وے چه حال ست بگو سسگفت در دسٹرو بالے حیث م

م اروسے چرفان سے بو گفتم ایر نفٹس کے شود رام گفت حیں این گوٹول جے ب

كُفتم الأستم حبر طائف ، اند كُفت كُلُّ كُوسكُ تُغالب حبيب

كُفتم اين تجت الله دنيا حبيت مسكفت ببيوده قبل وقالے حب ا

كُفْت مرال زمانه ورحب فن ند محنت دربند مع مالے حبت د

گفتمن صبایت کدخدا نی گفت ساعتی عین وغصر سالے حیب د گزین سر میرین کردند ا

گفت م ورامثال نب جیت گفت کے کشید فالے حب میں میں میں اور میں کے خیام گفت نیدرت مرحل کے حب میں کا میں میں کا می

يتب لى الدنيابل السبعة العُل بلكا فق الاعلى اذاجاش خاطرى

که خلیرة القدن مند، ۱۷ مبلیر نه مربه پال شوینایم ملکه اخبار الها را بخبارا کلها علاقیفطی اورتا یخ اکلارشهر زوری سے پاشعار مقعال بیس . نه وسری کتاب نایاب جعلی کنخه کتب خانه علامت بلی نعابی میں موجو و ہم ترجمبا شعار حب نیل ہم و میری طبیعت جب جوش میں آنی توقو و نیا جاکہ ساتو آسان جکہ افق اعلیٰ تک کی تدبیر کراتی ہو۔

عفافأ وافطارى بتقديرخ أطرى ٢ الصووعلى لفخشاء جهرًا وخفية لطرت الهذامن فبضى المتقاطرة ا وكرعصبة ضلت عن كحق فالمتل نصابعلى وادعل لعمى كالقناط ا فان صراط المتنقيم بصارر -يحصلها الكتركقي وساعلى ۵ ادتنعت نفسی بمیسوس ملختر فكن يانرماني موعد كلوم أعد امنت تصاريين الحوادثكلها وفوت مناطالغى قدين مصاعد ومبخل تخنت الشعربين لل م متى باعدت دنياككان مصية فواعجبامن دالقرب المباعد فسيتان كالأكل ساع وقاعل A اذاكان عصول لحياة منية ١٠ رضيت ده ألطويلًا فالتماسلخ برعى ودادى اذاذ وخلةخانأ

p - ما پکدامنی کی وجیت مین ترک معسبت کاروزه رکه تا هول-دوریا کیزگی ملب سے افطار کرا مول .

م البت سى جائيس جواه ركت سے باٹ كى تقين بريسے بيتے ہو فيفي سے مارت باكس -

م ۔ زا در است" شل ن شان میل کے میں جودادی ضلالت میں اُل کی طرح قائم کیے گئے ہیں۔

ه به برانف قورى روزى برقاعت كرنتا بي توميرى تبيلى ورميرا بازدا كوكوست سي قال كرنتيا بي-

۷ - چونکومن گروش زمانہ سے بیے پر واہوں تو اے زمانہ خوامجھے دیمکایا میری مرفقت کر (مجھے سکی کچھ بر وانہیں ہم ) 🔞

٤ يين في الأربي كومي شوكت بون كرميرا رتبه فرقد ين ستاره سي الاتربي-

۸ بجب نیا تجدے دور ہوتو را کی صیبت کا در کیس فدعجیب ہوکدوہ قریب میں ہواور دور بھی۔

a -جب حیات کا خیز نجر موت بو تو بو کوکشش کرنا او زکرنا و و نون برابرین -

١٠ - مين وصة ك ايسے بعانى كو لاش كر تار فاجودو تى كى موقت عايت كرے جرب ست خيانت كر جاتے ہيں -

وكمرتب لت بالاخوان اخوانا فكمالفت وكمراحبت غايراخ بالله ماتالغي ماعشت اسانا الم

وقلت للنفسر لمباجز مظلم

فنن كمال ايشارا وربورپ مي بوعل سينا كاحكمت و وفسفه مي جو درجر بحروه ملم يكن شیخ کے ہم ملیا ورائس کا بمسراگر کو ائی صوخیب سارسان میں ہوا ہوتو و حکیم عمرضاً مرہے۔ اور یہ

دعوی اُن مورخوں کا ہی جوخو دلینے ز<u>ے نے میں</u> ا مام من طبے جاتمے تھے .اورا مام غزالی م

سے خیب ام کامنا ظرہ ہو ناجئ اس کے فضل و کمال کی ایک وشن دلیل ہو۔

ا م غزالی سے مناظره اِ علیم عمر خیام حب طرح حکمت فلسفه میں ا مام تھا۔ اسی طرح مذہبی علوم كابمي عالم تحاليكن بيزطا مربح كه لييسه روشن دماغ اورازا دخيال علماً، فقهاً كي عاميا ية تقليد

سے آزا دیسہتے ہیں۔ اور یریمی ظام **برکر اف**لے نے کا غلبہ مذمہب کی شان میں کہمی کیمھی کستہا خیاں تھی

رعاتا ہو۔ میں حال خیام کا بھی تھا۔اور ہس بنار پر ندہبی گروہ رخیام کا مخالف تھا۔اورخیام

ے ہمعصروں میں ام غزالی، علما، ملت میں سیکے سراج شھے۔لہذا باروں کے کہنے ہے لیےن اخیام کے بایس مناظرہ کے لیے تشرامین لے گئے۔ اور عکیم سے بوجھا کہ جب آسمان

11 - اکثر بر ہوا کہ مینے مہنی سے دوستی کی اور حبنی کو بھائی بنا یا۔ اور اکثر مینے بھائیوں کو حمور کر و جسر بھائی بنائے۔

١٤. ليكن جبينط طرخواه كوئى ووست ملا توسيف دل سے كها كەخدا كى قىم تىرام طلوپ يا ياب بى لەندا تا زىسىت

کسی سے دوستی ہی کر دلعین ایساانسان جو قابل دوستی ہووہ معدوم ہی)

كه امام خراسان علامة الزمان يعلم علم ويان الخ اضار العلما وسفحة ١٦ مطبوعة مصريك ياريخ الحكما وشهر زورى-

ا جرب: ابتشا با ورمتحه الحيشقة مبن تو پيراس كي كيا وجريج كه معض اجزا قطبين واريكي عنه خد نے سوال سُنکوانی ما وت کے مطابق دخیام کومسائل فلے نبان کرنے میں از دخیل تھا ، مِمولی دائے مایک میں بے اس سالہ کو نهایتیفسیل سے اپنی کما<u>ب وائس ا</u>نفائس می<sup>ھ</sup>ھ ہی۔ گررچواٹ مکیسائل کے واسطے کافی نہ تھا لہذا خیام نے ابتدا کی مراتب بان کر کے اس ما استارتدا کی که برح کت کس متواسے بی" او تقریر کواس قدروست دی که نماز ظهر کی ا ذا*ں ہوگئی۔ ا ور ک*یٹ ہوز نا تا م تھی <sup>ریک</sup>ین امام صاحب پر کہارکھ ہ<sup>لے</sup> ہوگئے گئ<sup>ے</sup> اہلحن وزهق الباطل ان المباطل كان زهو قاً " افوس بوكه خيام كي برتقر ترقم مبذنهين ونيُ ورنه حكمت وفلفه كے حو مركھكتے اور شائقين ستف و توليّے ۔ تتميين اب بيناني البعن مُوْرِهُ وب نے لکھا بوکہ عمرضا مربیا تی جانیا تھا۔اگر مصحیح ہو وان کوں کے تھا بلہ میں جنوں نے علوم ویا نی مزر بعیہ تراجم عال کیے ہیں، عمر خیام کا در حالت ورحكمت بي ببت بڙه جا ٽاٻيء و درجو ڏگه خيا م فلسفه پيزنان کا ئېسس ٺيا وه ديا کر تا تھا ا ورمېشيه ىنى خيالات مېي ژويارتيا تھا. لهذا په روايت وين تياس مو که خيام يوناني صرور حابتا تھا تغیالِ وَانْ عَنْ عَبِدُ الْمِسْیدين نَصْرِ کا بيان توکدایک فعهم و کے حام مي عرضام سے طا قات ہوئی۔ میں سورُہ معوز تین کے معنی درما فیت کیے۔ ا در یہ بھی پرچھا کہ نعض الفاظ ان سور توں میں کارکبوں کئے ہیں ؟ خیام نے ایک بسیط تقرر میں تمام شہات رفع کر دیئے د دران تقرر میں مفیسرین کے اقوال، اُن کے دلائل دشوا باست*فیس*ل سے بیان کیے کم

له اخبارانعلا صغر ۱۹۱- کله شرزوری -

اگرمیان کو قلمبندگر ہا تواکی گیا ہے جاتی ۔ حالا نکر خیا م کوان علوم کے ساتھ خاص دلیپیٹی تھی اس سے انداز ، مہوسکتا ہو کر جن علوم میں خیام نے تمام عرصر پ کردی ۔اُس میں کس قدر عِبَوْ ہو

زائے اشہائے لاسلام، عبدالرزاق، وزیرسلطان شخرکے دربار میں علمی صحبت تھی، فن قرائت کے امام ایکن غزالی بھی موج دیتھے اور اخراق من القرائت پر مباحثہ مورم تھا کہ خیا

ع حرات سے امام ہوا ک طربی ہی تو جو وسطے اور استان کی افغان اور انتقاب کر مشاہمتہ ہورہ تھا ایکیا کیا۔وزیر سفے خیام کو آتا ہوا د کھیکر کہا" علی الجندید سقطنا "دوانقٹ کا راگیا ) معیدا زائ<sup> ا</sup>لم

زریجٹ میں ہوا خیام نے ساتوں قرائیں، شا ذروائیں، اوراُن کے دلائل باین کرکے ایک قرائت کو ترجیح دی ۔ اما م الجہ سن جیادُ سنگر فرمائے گئے" کہ حکما رکا کیا فرکز ہم نوتھا یو میں سیکسی کواس درجہ کی معلومات نہیں ہوسکتی ہو''

قِت عافط این انجا انحل شهرزوری میں لکھا ہو کہ اصفہان میں کوئی کا ب خیام کو لبندی اور سات مرتبائس کامطالعہ کیا جب نیٹا پور آیا ہوری کتا بنے بانی لکھوا دی جب آل ہے مقابلہ کیا گیا، توبر اے نام فرق کنا۔

سلاملین کے دربابریاء اور الکٹ اسلحوتی نے ترمیم سنہ فارسی، اور تمسیل صدکے بعد حکیم عمر خایم کی جوعزت افزائی کی اس کا تذکر ہ ہو چکا ہی ۔ علاوہ جاگیر دار ہونے کے دربار فاکشنا ہ میں خیام کو خدتی کا درجہ حال تھا اوراس کا میں سبخر جمی خیام کو پسنے برابر تخت پر سمجھا تا تھا۔

د حالانکدایک خص اقعه سے سنجر نا داخس تھا ) اوْرس للوک خاقان نجارا کا بھی خیام کے ساتھ بھی برتا وُ تھا اور یو واغ ارتھا کہ حس بیخوا جرنصیا لدین طوسی حبیا علا مدرشک کیا کر انھا اور

مله شهرزوری - مله شهرزوری و گنخ وانس -

برسیم الاکوخاں سے فیہ قہر بہان کرکے نخر یہ کہا تھا گھٹل من صدرابضل عرضا مہت انتظیم علماً

درین وزگار نا نده 4

علم بخوم ایومان سے علوم و فنون کا جو سیلات یا اُس میں نجوم کا بھی ضاص درجہے

عکماریونان میں سے ہرایک صطلع نوم اوراس کے احکام کا قائل تھا مبلانوں نے جہال میں دن

دیکرعلوم دسنون سے فائدہ اٹھا یا وہاں کنجوم کو بھی لیا۔ پیرتعض خلفا، عبسیہ ورسلاطیس عجم کی سرسیستی نے احکام نخوم کو اسمات مک بہنچا دیا۔ جو نکہ خیام بھی نخومی تھا لہذا ذیل کے واقعا مندہ نے تنس

ے ۔ء بنتی سمر قندی لکھتا ہی کہ سنت ہیں بلج کے '' کوچے ربر دوفر وشال' میں خواہ خطفر آسفرار'

ورفواجها الم عُرِّمْتِ مَ اميرا وبعيد كے مهان تھے ميں بھی حاضرفدرت تما کہ حجہ الحق عرضيام

نے ذمایا کا 'میری تبرائیں عگھ سبنے گی کہ حبیرسال میں دو مرتبہ درخت بھول برسائیں گئے' امام کا مدکہنا ہے مجھے محال نظر آباء گل یقین تھا کہ خدام صباشخص داسی تباسی نہیں کہ ساتا ہے جنامخہ

کا یہ کہناہے مجھے محال نظر آیا۔ گریقین تھا کہ خیام صبیاتنے صدابی تباہی نہیں کہ سکتا ہی حیا کچہ سنت شیریں ہب ہمجھے مثیبا پورجانے کا اتفاق ہوا توخیام کو دنیاسے رضت ہمے کے کئی برب

رر چکے تھے اور چونکویں خیام کا شاگزتھا اس لیے عبد کے دن کیک ہما کے ہمراہ گورتان

۵۰ زکره دوات شاه مله دکان علی بوالقه این فی علوالنج مردانیکه و دریض المثل این اخبارانعلی شخم ۱۹۵ - مله نجم ادین حرب عرب می نظامی عمر قدی به نیخ زهانه کا ایک نامورادیب ه شاع المبیب منجم تعالیا و اور چونکره وض بی خاص صارت قبی امذاء وضی مشهر برا رسر دسیاحت کا برا شاقی تقاله ول سلاطین غور کا مداح رواجیر سلطان سنجرک دیا بیس حاضر بوا - تناب جها دمقاله یا دگاری نظامی منیری سمر قندی وزنطامی اثیری نشیا بوری اسکی مجمعه رتصے منتطامی گنجی اسکے بعد بوئے بیں جنام الاق عیمی استقال مواہی انتخاب جمع عفهی ا حیرومیں فاتحہ خوانی کے لیے گیا جب میں گورستان کے بائیں طرف پھرا توکی د معیق ہوگ دیوار کے پنیچا کیت قبر بی جبیرامرودا ورزر دا لوکے بھولوں کی جا دیجھی ہوئی ہوا وسط قبر

د یوارے پہلے ایک قبری سپر امرودا ورزر دالوے چولوں ی جا دربھی ہوی ہوا ور سے ہر بیولوں سے جبپ گئی ہی اُسوقت مجھ یا دایا کہ متعام بلنح ا ما منے بھی فرمایا تھا۔ یہ واقعہ کیا رئیس سے دیر سریں میں میں سریا

رکے میں رونے لگا کیو نکومیری نظرین تام ربع مسکوں میں کوئی شخص خیام کا نظیر نہ تھا۔ ارکے میں رونے لگا کیو نکومیری نظرین تام ربع مسکوں میں کوئی شخص خیام کا نظیر نہ تھا۔

فدا وندتبارک و تعالے اسپرائی رحمت نازل فرمائے دچیار مقالہ) غ<sup>انو</sup>ضی کہیا ہرکوشنے شائے موسم سرامیں سلطان نے خواجہ بزرگ صدرالدین محدین

المظفر ٰرمیں مرو کے پاس یہ پیام بھیجا کہ خواجا ما م<sub>عم</sub>ر میرے نکار کھیلنے کے یہے کوئی ایسادن تقررکریں حورت وہاراں سے محفہ ظامو جنائجہ خواجہ نے خیام سے سلطان کا می**ا مرک**ہہ ہاار

مقررکری جوبرف و ہاراں سے محفوظ ہو۔ جنا پخہ خواجہ نے خیام سے سلطان کا پیام کہدیا اور دوزن کے غور وفکر کے بدخیام لئے سلطان کوٹر کا ربط سے کی اجازت ہی۔ گھر سے کلکم

سلطان نے مقواری مسافت طے کی تھی کہ اَ سان پر ہا دل حیا گیاا و زرمین پر رہن بج گِٹمیٰ و اِ

لوگ خیام کے حکم کا ضحکواً ڑانے لگے۔ گرسلطان نے کوٹناپ ندنمیں کیا۔ درخیام نے عِن کیا کہ حضوط کن رہیل بھی مطلع صاف ہوجائیگا۔ اور پانچ دن مکِ نبیا رہمی نہیں ٹریگی جینانچہ

يالى به المالية الماركي المالية المالي

ہ چیا رتھا انظامی صفہ: ۲ انطبوعه اصفہ ان کلف نظامی عروضی سنا بنی کتاب جیار مقالہ میں تعقوب بن سحاق کندی اور کیات ہردن کی کیم موصلی وغیرہ کے متعالم کا منتقل کے ہیں جونخومیوں کے بیان کے مطابق ہوسے ہیں بسکین مذہب با

عَانَى زندگ إِخافَانى كى روايت سے واضح ہو اہم كہ خيام نے شا دى نہيں كى او**ر ق**ام مرّازا ج سے بسرکی اورا ہل وعیال کے جبکڑوں سے ہمیشازا در ہا خیانچہ خاقان کہا ہو زير كلبب بحليه تفا رفست زان عالم بو د و با زجا رفت صدرحك للهش ملك كفت كي عطسه مرا دورو پنهفت بطن سال غر گنشست اینجا أنجكشسن كاحرببت حورا أنكس كدمينالء وسينبي بينيد برحق بو دازغرب نشيند <u>سوت ا</u> حکیم مُرخیت م<del>ن اسم</del> بی مبعام نیا پورپدا مواتها ۱۰ ور<u>ځاه م</u>رمین اسی ملک تعا ہوا۔اور فیبا پورٹے گورسہ ان میرومی وفن ہوا۔اس حساب سے حکیم عمر خیام ایک ساسات رس مک نده رما چپانچه خو د مجی ایک باغی می<sup>ل</sup> بنی صد ساله زندگی دکھا کرخد کے عفو اکرس سىمغفرت عاشابوس ٱنم كه يريرُّت م از قدرت تو مسدساله شدم نباز ورقمت تو صدسال امتحال كنزويم كر تاجرمن بت مبير المحمت و خيام كى موت كا قعمه الله الحيب بي - آريخ الحكما مي لكها بوكدا يك ن وعلى سيناكى ت بْنْشَايِرْ ورما تِهَا حِبْ حِدة وكَثْرة كَى بَجْتْ ٱبْنُ تُوكَّا بِ بْدَكُر دى اورطلا بْيُ خلال ْ ب ہردقت میں کھتا تھا۔اُسی ورق پر رکھکوا ٹھا۔ وضو کرکے نازیر ہی، وصیت کی،اورٹیا مہاک د مبنیرون صغی قبل) مقرل نظامی ی<sup>ینی</sup>م قال عهد انتین می نگه انکام نوم ایک خاصنعت کا نیتر بهب یخوی کولا زم برکه لککرنشاه قدر کے مبیر دکر<sup>نے یو</sup> ملصشنوی تخفه العراقین بطبوه *اگره* ملک چار مقالیز طامی -

گچدنه کھایا۔ نماز عشاپڑہ کرسی، ہکیا۔ اور کہا۔ الله هو خدان عرفات علی مبلغ امکا بی فاعفی لی فان معرفتی ایاك وسبلتی البك بنا ضدا اجہات مک میرے امكان میں تعامین تجد کو پیچانا۔ اسی وسیلہ سے مجد کو نجشہ سے۔ اور یہی کہتے کہتے روح حبم سے تفلی ورمترل مقصور نیچگی

( 4 + )

کو ن تفصیل نذکروں میں نہیں ہم بیکن عززوں سے بیکنؤ نکر مکن تھا کہ لیسے حاوثہ عظیم اپشکبار ہوکر مرشیہ ندکھیں جنا بخصیم خاتی نی نے دخیا م کامبتیجہ تھا ،خیام کا مرشیہ ککھا جبکو بطور ما دیکا رہم تھی

ورج کرتے ہیں۔

له کلیات خاتا کانی۔

آتش وہا دار مرا نہ ہے کدا زکسی کیٹ آتش ارغم خون شعصے ہا دا جسسنرنگریستے

گورستان چرو کی موجود و مالت حرک مانه میں ضیام گورستمان چیرو میں دفن مواتھا۔اُس و قت یقبرستمان چمتیت میں حمیتان تھا جیام کی قبر برگلاب کے درختوں کا سایہ تھا۔اور دونوں قت

یبر حسان هیشت پی مبیان کھا بھام می جر رپھاب سے در طوں گا سایہ کھا۔ اور دولوں س پھوںوں کی جا دریں جڑواکر تی تعییں۔ گر آج اُس کی قبر کا بیتہ لگا نا بھی تُل ہو کہ کہاں ہواور طا<sup>ن</sup> ہم؟۔ نواب لار ذکر زن بھا درسابق وبسرائے ہندوشان لینے نُٹفرنگ میں مکھتے ہی کہ خیام

کی قبرا کیٹ بران سے باغ میں ہوجس میں کبھی چولوں کی کیا رمایل ورمانی کی نهری تھیں۔ گرا سوا خس نحاشاک کے اور کیوننیر ام ہا۔ ذر قبر رکوئی کتبہ ہوجس سے شاء کے نام یا شہرت کا بیّد میل

ہوا، سن حاشال سے اور کچر ہمیں ہا۔ فہ بسر رپوی نسبہ می سے شاء سے نام ماسہرت کا بیڈیل سکے۔ ا در مقام نسوس ہوکہ آج کل کے ایران عرضا یم کی شت خاک کی طرف ہے ویسے ہی ذرقیا

ہیں جیسے نمیوٹ صدی کے اہل لندن میتعوبیر شش' یا '' ولیم نٹٹ بری'' کی خاک پیلونے'' میں مند از ن کر سر سر کے اہل لندن میں تعریب نہ میں ایک میں

سلما نوں نےخیام کے ساتھ،اس کے حیا ۃ میں اور نیز مے نے بعد جو کچے کیا۔ وہ ظاہر ہو<sup>۔ کی</sup>ن کم پورٹِ امر کمر کی علمی قدر دانی کے شکر گزار ہیں کہ وواج بھی خیام کی بُرِتش کر اسے ہیں۔ آئی راجیات نبراروں کو میوں کا دین ایان ہو ۔ گوٹرشتان چیرہ کے گلاب کی قلمیں لاکر <sup>ما</sup>غ میں گار ڈیپ

لمه نیابان فارس تردیمفرنامه صالات نیشا بور- مله عهد متوسط کامشهٔ و موبیخه کی هربشهٔ کیا عمی بیای بوا به مشور مایجر س کی مشهو تعینیت بی به میرون خرص نیاع میں بیابوا و فراغ تعییم کے مبعد مهان موکو مسسن می کے کلیسا، بن مشم کتب غانه موکر بیٹی دالا اس کی تاریخ کامستان شهری جس میں ولیم فائح سے لیکن میں لاور کی کا وقات نہم بی '' ماشید خابان فارس " مجله ممبران عرفیام کلب لندن کی توجہ سے اب قبرستان اور قبر کی طون توجہ کی

ي کي باو راغ درت کر ديا گيا به - ياغ شا توسني بن شاه محد بن طهاسب کي مکيت مې- سری م اوراس کی تسویرا ورنتخب باعیات گر ٹوی کی جین پی لنگاکر دل کو ٹھنڈ اکرتے ہیں اور حیسام کی روح کوئوسٹس کرتے ہیں۔

نیام کی نبات اموت کیا شے ہوصات کس کو کتے ہیں ، یہ و و دا زمیں من کو کو کی حکیم آج مک

سال میں کرسکا اور یہ دونوں عقدے لانجل ہیں۔ آیا موت کے بعد بھی کمپیر معلوم ہوسکتا ہی ؟ اسکی نرند شخیام کا یزخیال ہوکہ' کچیز نہیں معلوم ہوسکتا ہی ؟'

( 41)

دل سرحایت را کما ہی دائنت درموت ہم بارائی دائنت امروزکہ باخ دی برنستی بہیج فرداکد زخو دروی چرخوا ہی دائت

خیام تو دنیاسے بیخیال لیے ہوہے پل با اورائس کی دالدہ نے مے نے کے بعد خیام کوخوا بنیں

وكمها أور پوچها كه جان ما در! خدلنے تیرے ساتھ كيا كيا بخيام نے جواب دیا كه نبی محصر خدانے اس

رماعی کے صعیمی مجتمدیات ( ۹۲ )

اے پیوٹ پر موثرت ہے ہوئتی اے آلٹ دونزخ زتوا فرضی ا تاریخ دیر میں کا میں میں اور میں کا میں

آگے گونی کہ برعمر جمت کن حق را توکنی برجمت آمونتنی

مِیْک ضلف علی می اورخیام معان کردیئے ہوئے کیونکہ و مغفورالرحیم ہی۔ اورخیام خداکے سات است اپنی طاعت ورعبا دت کے حقوق کیکرنئیں گیا تھا۔ بلکہ و مگنا ہوں کا اقرار کرنا ہواگیا

تماا درائس كاية قول تعاكم من سندهُ عصيم رضائے تو كاست "

خیام کے ماسدور بنمن حکیم عرضا م فلف ریان کا درس تیا تھا۔ اور رماعیات میں غیر معمولی دیو

شوخی، اورظ افت کرجا تا تھاجس کی مثال میں ذیل کی رماعی ٹرمہو۔

(44)

ابرین ہے مراکستی رہا بہتی رہا ہے۔ برخاک بڑنیستی کے عل مرا خاکم مدہن کر سختے ستی آیا

ان خیالات سے نقهارا ورعلما بے مبت اس کے دشمن مبولگنے اوراُ کھوں نے عوام کو مہکا دیا

لک بیں بخت رہمی ہیدا جوگئی۔ نقباً نے کھز کا فوی دیدیا۔ اونیب مرکح من کی تنجویز سخینہ | گان ترخیاں سے زیر سرائر میں در سرائر سے میں مسلم میں مسلم میں میں اس میں مسلم میں میں میں میں میں میں میں میں

ہوگئی، شبطیم وطن کوخیرہا دِ کسکر کہ مغطمہ حلِاگیا۔ کیونکہ ضدائے گھرسے بڑے کرکونی امن عافیت لی حکمہ زخمی دنیا نیے جے وزیارت سے فاغ ہوکر مغیا د آیا۔ بیاں لوگوں نے درس و مرسیس

ن جند نہ می کیب ہچہ بع و زیارت سے قامع ہور نعبد دایا۔ بیاں تو توں سے درس و مرسیس لیے مجبورکیا ۔ تب بھروطن جلاگیا ، لیکن بھیاں تھی صین نہ پایا۔ ۱ دراِ ہل وطن **را برسِسات**ے ہے'

چنانچەر ماعی منبر ( ۱۰ ۷) کے متعلق لعض مذکروں میں لکھا ہو کہ حب حکیم نے میر ماعی ککھی توانس کا مونھ کا لا ہوگیا ۱ ورگر دن کجے ہوگئی حبّ ٹینہ و کھا تواس مبنیت کذائی کو دکھیکر خوربے و ماا ور

ا خدا سے ہوں مناحات کی۔ ( میں ہیں ہیں ہو ) اخدا سے ہوں مناحات کی۔ ( میں ہو )

ناكرده گناه درجهان كميت بگو و مناكه گنه نكر دهون سيت بگو

من کنم و تو مر مکافات دہی گئی میان من و توجیب تابع

تبضی نے رحم فرمایا۔ مو بنو اُجالا موگی ۱۰ ورگر ون سیدھی ہوگئی۔ یُہ وایت حقیقت میں حاسد کی طبع زا دہم کیمی معتسبیرما ریخ میں س کا ذکر نہیں ہو۔ ما بی رہی مناجات، پیہ لامی فوکیا

ك أيرخ العلى جال الريغظى منو ١٩٣٠ -

عبن ہی جومسلان سیندین ل رکھتا ہی اور دل بیل بیان ، اسکا یمی قول موگا اور و مضاسے اسی طن سے آمرنشس عابیہ گیا۔ چوککھ شاع ما کمال ہی، لہذا عجیب غریب ندا زے جرم کا اقرار کے معانی جا ہتا ہی جن کی مزیر شال میر راعی ہی۔

(40)

برسینه غم پذیرمن رحمت کن برطان و دل سیرمن رحمت کن بریاسے خوا مات رومن تجشا بر دست پیالد گیرمن رحمت کن بریاسے خوا مات رومن تجشا

باعی منبر ۱۳ کو رماعی منبر ۱۳ سے کو نی تعلق نئیں ہم کی ملکم محض تکر م نوکیوں کے حاشیہ ہی ۔ الزام زند تھ اخیام پرالحا وا ور زند قد کا الزام بھی ایسا ہی ہی حبیا کہ واقعہ مذکور 'ہ مالا حوشض نتیب نام

ا مام موقّی کا شاگر د ہوا ورنس عالم، و و ملحب کیونکر موسکتا ہی ؛ خیام کی شاءی چینکر عسم خیالات اور نذات سے بالاتر تھی، اس حبہ سے بیدنی کے الزا مات اُس ریٹائے گئے لیکن آج

دنیایں کون زمذہ ہی، ایا خیام! ما کفرکے فوت نینے دلے! ؟ خیام کوان الزا مات سے نہاتے

صدمه تما، گرمجورتها چانچه خودگها پی ۲۲)

بامن توہراخپگونیٔ ازکیس گونیٔ بپیست مراملحد و بیدیس گونی من خو دهست رم مراخیگوئی ستم انسان مده، تُرا رسد کس گونی

خیام کی ہورہ نوشی اخیام کی رہاعیات پڑ ہنے سے تو بیمعلوم ہو تا ہم کہ وہ اول درجہ کا رند ویک کم کم نئی سے دون سے میں اور کرد سے اس میں میں میں میں میں اور کا رند

شرائی ہوگا۔کیونکہ شراب، سانی اور جام وصراحی کا وہ ولدا دہ ہوا ور نہایت جش بنچ دی اور بے خہت یاری کے عالم میں ہان مضامین برخا مد فرسانی کر تاہم کیکن حب مک ملط ہری شامخوام عرفت می مستند ناریخی روایتیں نہوں کس وقت تک محصل نفاظ کی بنا برہم اُس کو ما دُرِیتی ا کا ملزم نسیں بنا سکتے ہیں بہاری رائے میں حکیم عرضام صبیا اعلیٰ درجہ کافلسفی شاء تھا۔واپی لینے زمانہ کا ایک نامورا ور ماکباز صوفی ہی تھا۔اب ہم خیام سے رخصت ہوتے ہیں۔ غائمہ اس ما بربوسه حق مغفرت كرے عجب زاد مرد تها۔

حص بناج |خواجین دنظام الملک) کے ہم کمتب وستوں میں حکیم عرضام کے بیسہ حرص بناج کا خاص درجہ ہو۔ لہذا ہے۔ جساح کی ایک خصرادرجا نئے سوانے عمری بیٹ کیجا تی ہو۔





حسن بن بع حسن بن بع

خصاح، بان ولت اعامليم

رت علم وربقاے دوام کے دربار میں جسر صلح کی کرسی ،خواجس (نطام الملکا مع خیاج سے مقدم ہی۔ا و <del>رقطمت و حلال</del> میں بھی یہ لینے دونوں ہم مکتب وستوں ۔ رِّهُ کر پیچیکی واضح دلیل م<sup>ر</sup> کو کواچین کوالی<u> اسلال نے لینے گورنری خواسان</u>۔ نیّ دینا شر<sup>وع</sup> کی تھی۔ اور<del>جب م</del>قل حکمراں ہوا تو وزارت کی<del> س</del> ا ور ملك ثنا ه ن تواپني عظيم اشان بلطنت كاخوا جه كومالك ہی بنا دیا تھا۔غواجہ کی وزارت ماریخ میں <del>ہرون ارمش</del>یدعباسی <del>وکھی رکمی کے</del>مشایہ اسی طرح خواجہ بے <del>'عِرض</del>یا م کوجاگیر د کیرمعائش۔ سے طمنُ کر دیا تھا جس کی مرولت و ہمی تھیا تھا ن ہوکر رحایم کہلایا۔ ببرحال خواج ننطام الملک وحکیم <del>عرضای</del>م سمان شہرت کے لیے ہے ہیں جوا فیاب <del>سلطنت</del> کے نورسے ماہا ل ور درختاں ہوے ان کے تعاہی<sup>ے</sup> ن الصباح نے ناکامیوں کے بعد حوکامیا بی صل کی، ومچھن اس کے فضل <sup>و</sup> کال ب<u>غیر عمو</u> کی ندى، خدا دا د زلانت اورغوم الجزم كانتجرتها حين صياح كى سنب يقوله الكل صحوي

در مرحصه °۰۱ حرصا

د کیمناآپ کھڑے ہونگے ہم لینے لربر عیرے چارہ نوازی کا تفاضا کیہا؟

چنا پخہ صب سے اپنے ہی بل رپھڑا ہوا۔ اورا بنی عالی ہمتی سے قلعالموت کی چوٹی پر قبضکے کے دم رہا۔ اورا کیا لیسے خوفناک فرقہ کاموجہ ہوا جس کے حالات پڑ ہ کر آج بھی دل بل طب تے

دم بی به ورانک یے تو مان کرفد کا توقید ہوا کی صفحانات پر ہ کر نے بی دل سے جمعی الاسل شخصو کے ہیں۔ ہیں۔ یہ تم او پرٹر ہ چکے ہو کہ ا مام موفق نتیا بوری کی درسگا ہیں، تین نوعم عجمی الاسل شخصو کے

ا یک معا ہر وکیا تھا بنیا بخدان دوستوں میں سے تمیرائی حن صبّل بیجر کے مختصر حالات

م لکھتے ہیں۔

عر<u>ص کو نیار ک</u> حرصباح کاسلساد نب یہ ہوجس ب<del>ن علی</del> برنا حد<del>ب جفر رجس بی ال</del>ے الحمیری خواج تطام الملکائے وصایا میں لکھا ہوکرحن کا باپ، علی،ایک عیا راورجا لاک شخص تھا

اوراس کی کے وقت کے میں تھی۔ اس مانے میں کے کا حاکم <del>ابوس</del>کم رخسرخوا جزنظام کملک)

ا کیا نیزاژ خص تھا۔ اس لیے وہ علی سے نفرت رکھتا تھا۔ اورعلی ابوسلم کے سامنے اپنے عقا کہ کی مند دمن کے تبصیری وہ میں مرک کے بیت ترک سے تبدیر میں میں اور میں اور میں تبدیر کے میاسنے اپنے عقا کہ

ا مام موفق نیٹا پوری ہے عبد میں ہل سنت و جاتھ کے امام تھے۔ لہذاعلی لینے رَضَ کی تمت رفع کرنے کو بیچال صلاکر حن کو تعلیم کے لیےا مام صاحب کے علقہ 'درس میں دِاخل کردیاا و

کھ دبتان ہمب کی رُایت ہوکئر مبلے کے باب علی کا مذہب سمید یتھا۔ اور و واکٹ ٹرعا کم شخص البتہ دوران تقریمی ہم والی کا بتر کے جاتاتھا جوعوام کی سمجوسے بالا ترمو تی تھیں ورلوگ سمجھتے تھے کہ بینجنزلہ کے اقوال ہیں۔

عد مباح سات بس كي فرس كمتبين بنياا ورائزه سال كر كرس برببا رام فالباس كے معدث ورآيا ہو-

بان كباكرنا تھا۔ اور لينے كوء ب مشہوركها ۔ اور كهّا تھا كەمىں صبّاح تميري كى اولا دېوں یراباب حربمین سے کوفرمیل ورو مال سے قم اور قم سے <u>ئے م</u>ی اکرسکونت ندر موا<sup>رک</sup>ے خراسان خصوصًا الم لی طوس کا قول ہو کہ <del>علی</del> او ارس کے <u>احدا</u> داسی ولایت کے کسی ا کاول کے باشنہ سے تھے اور سن شباح کی ولادت بھی مقام تم ہونی تھی۔ حرص لي بواچرن و ورخيام كامعا بۇ |اس معامر ه كا تذكر ه،خواجه كے ابتدا بی حالات میں موجیكا ہو . اس کی تنبت ایستان ملام ب کی روایت ہو کہ صریحتباح سے <del>علی</del> نے میٹین گوئی کی تھی کھ ‹‹خواچن د نیا وی اغاز میں بہت **رقی کر گا۔**اور وہ رصن تباح ) دین اور دنیا دو**نوں ہ** برح خلائق موگا"اس پیچن صباح بے طالب علی ہی کے زمانہ میں معاہرہ کرایا تھا۔ ب<del>را</del>ل يمعامه وجس بناير ہوا ہولكن اس ميں شك نہيں بوكھ اس عهد كوسينے دلى مسرت اور وجشت قبول کیا ۔خواجنزطاماللک نے وزریہوکراس معاہرہ کو پوراکیا جناب<sub>خہ</sub> فراغ تعلیم کے بعد طلبہ رسہ ہے چلے گئے اور مرامک بنی قسمت آ زہ نی کرنے تکا خواجین توجیزی سک لیم نی کے دربارمیں بہنچا۔ او آمہتہ آمہتہ ترقی کرکے عہدالیا رسلاں میں وزیرغ**طم ہوگیا۔**اسی زمانے م ص بیاح نواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا جیا پڑ خواجہ کا بیات<sup>ی</sup> ہو کہ الب<sup>ل</sup>ے رسلاں کے زمانے میرحسن صبُّاح کوکوئی شخص خراسان میں جانتا بھی مذتھا لیکین سلطان ملک شنا ہ کے زمانے میر نویسهٔ هم فاور دکے بعد) مقِعام نیٹا تو رمیرے یاس آیا میں نے جانتک محن تھا حق خد ا داکیا ،ا وراُس کی عزت فزانیٔ اور خاطر داری میں کوئی دقیقة اُنٹا نه رکھا۔اورسیاریسلوک لمه الرريم مرري من بيشيا بروفيسراوكن، حالات بتاج عله ومايا

دونت شا وہم قندی لینے تذکر ہیں لکھتا ہو کہ جس باح کی خوم ش براس کوخواجہ لئے محمدان اور دینور کی حکومت برنا مزدکر دیا تھا لیکن سس کا تو پینشا ہتھا کہ خواجا س کواپنی وزار

یں شرکے گیے ،کہ موقع پاکوہ خود بلا شرکت غیرے دزیر خلم ہوجاہے۔لہذا حکومت ہمرا سے انخار کر دیا، اوس سن فکر میں ہوا کہ خوا جہ کو سلطان کی نظروں میں ذلیل کرکے اس کی افرج حتم سے گرا نے بنیا پنے ذیل کے دووا قعات اس کے شاہر میں جس کوخو دخواج نظام کملک

مله نزكره دولت شاه سرقندى صفويه 4 -

یں ایک تحرکا نگ خام پدا ہو آ ہو جس کے برتن نیائے جا ەنےایک موقع برفرا یا کداس تیجر کی ایک کا نی م مازاهِما ُ نی (روق العسکر) کا ایشحف س کت سے آگا ہ تھا جب سلطان حلیہ ہا، تواستحض نے دوءو بوں سے جن کے پاس مار سر دا ری کے اونٹ تھے 'یہ مات کہی اگرتم پاپنومن سنگٹ خام صفهان کومهنجا د و تومقرره کرا بیسے میں تم کو د وحیندکرایم و رکھا'' ں نے منطور کر ایالیکن ان وونوں کے مایں ونٹوں برمرا مکے کا ذاتی اسباب بھی ما داسن ما نه میں من کی مقدا رہبت قلیل تھی ) حیا یجدان و نوں بے ماینومن نگرنظ مرکو لینے اونٹوں رتعتبر کرلیا ۔ان میں سے ایک کے جا راور دوسرے کے چواو<sup>ٹ</sup> نعے جیانچہ وسخص معاونٹوں کے داخل صفہان ہوا حبب لطان سے طلاع ہوئی تو وہ ت خوش مبواا دائستخض کوخلعت مرحمت کیا ۔اورا ونٹ الوں کوایک مزار دینار نعام نیے بُان لوگوں نے مجمد سے خواہش کی کہانعا مقسیم کر دیا جاہے جیا نجہ حیا ونٹ ولك كوچيرموا ورجار وليك كوجارمو دينارميني ديديئے جن صباح نے سُنا تو كها كه "خواج نظام الملك نے تقسیم انعام میں خلطی کی ہوا درر ویہ کو سجا طور پر دیریا اور حوستی تھا اُسکاحت نورسلطان برما بی را به حیدا ونث ولے کوآئی سوا ورجار و لے کو دوسو دینا رملنا چاہیئے حیا پنے حب پنجر سلطان کا پہنچی تواسُ مے بمحیط کیا پیرچا صربوا جس جیم جود تعاسلطان مجعے دمکھیکر مہن طرا۔ اور صباح ہے کہاکدا تقسیما نعام کا وا قعہ باپ کروصیاح نے کہا کہ ' اونٹوں کا بوجہ تین مساوی حصوں تیقیم تھا اورا ونٹ تعدٰ وین سہیں۔ لہذا

س ورمین کا ع*ال حترک میں ہ*وا۔اہے بس کے جاراو نٹ مہ<sup>لا</sup> عینی مرحقہ دس کے برا برہی، ما بی رقم فضل ہی۔ کیونکہ اس مران کا ذاتی موجه ثبال م و- لهذا چها ونٹ والے کواٹھ سواور جا را ونٹ والے کو دوسو دینا رملیا جا سئے تقاراس حیاب کومشنگر فلک ثنا ہ نے کہا کہ '' تم نے مجل بیان کیا ہواسی کو تفصیل سے بیا رو "تبجسن نے کہا کہ ضا و ندنعمت ! کُل ونٹ دس ہں اورگل وزن بیندر ورمومن کا سیلۂ فی اونٹ ڈیڑہ سومن وزن ہوا ،ا ہےب کے جارا ونٹ من چھے سومن لایا ،اس میں ہے کا دُّ اتی ماینومن و رسرکاری ایک سومن ہی۔ اسی طرح دوسرے کے چیوا ونٹ مہں وہ نوسومن لا یا جس میں ہے ماینے من کُس کا ذاتی اورجار سومن سرکاری ہی۔ مبزار دینار ماینے مرکا معاضمہ ہمی لہذا نی سومن دوسو دینا رکاحتمہ ہواجیا بخہ جار والے کو د وسوا درجیرو الے کوا گھ سو دینا رہر ہ حباب منيا چاہئے تمارا و رحبکہ انعام دیاگیا ہوتو اس صوّت میں وزن کا بحا خاننیں کیا جانگا دونوں کو ترا رحضہ منیا چاہیے "جہسے صباح تقر کر دکا توسلطان لے اس خیال سے کہ میری د شکنی نهو مات کو مذاق میں والد با<sup>ی</sup>ا و رمع نگرجیے ہے را بسکین <u>مینے سمجے ل</u>یا که اس واقعہ کا سلطان کے ول رکیا اثریزا ہوت

> وٹ (صفواقبل) حسان قامدہ سے سمال کاحل سطح پرہی ۔ موجہ میں میں میں معامد

ا المجارة المجالة والمراجع المجالة والمحال المجالة المجارة المجالة المجارة المجارة المجارة المجارة والمرازة الم المجارة المجارة المجالة والمحالة المجارة المجارة المجارة المجارة المجارة المجارة المجارة المجارة المجارة المجا

لمه حابی عمل حب ل ہے۔

ل بوجر الرس الرس المسابع على المسابع المسابع

|++=9×12+ |2+ < |+ T |2++

سيه كتاب لومها بأتعام الملك

r قراقعہ سے ڈوکر دو مراوا قعہ ایم کوحس مباح نے مصاحبو ب آیروا زمینجانی که ملطان میں رس سے حکمال ہوا میں کواننی ملطبة مع خِيج ہے بھی واققت ہونا چاہئے اس<sup>نا</sup> برا کٹ ن فکٹ ہے ہے جمہے یوجھا کہ' تم ایک ہی مکمار پورٹ کتنے دن میں طیار کر سکتے ہو کہ جس سے تما م ملطنت کے محال فر مخاج میل معلوم ہوسکے بیس نے عرض کیا کہ' خدا وزیغمت کی سلطنت کا شغرے روم اوران طا یصلی ہوئی ہی 'گریس ٹری کوششش کروں تب وسال میں مرتب کرسکتا ہوں <sup>دیسیا</sup> حرصائے نے بڑہ اروض کیا کہ' میں اسی رہورٹ جائیں ن کے اندریش کرسکتا ہوں تبلیل ذ فتروزا رت مع عملهمیرے سپر دکر دیاجا ہے ناجیا نخد ملک شا ہ نےامتحا ناحس مبلح کی بھ ت نطور کر لی ۱ وحرن نے مبن المیعا د جمع خرح مرتب کرلیا ۱ ور دربار میں ماک شا کے ما منے لاکرمیش کیا ۔لیکن جب سلطان نے سوالات کر ناسٹروع کینے نوسن جوا ب ندر کااو<del>ر</del> ئيرت د ه مبوكرر وگيا ينوا ح نرطا م الملك نے موقع كوغنينت تمجھكر دستاب ته عرض كما كەخدا زم ست الخیبن تکلات کے خیال ہے میں نے دوسال کی مدت جا ہی تھی۔ اتنی ٹری لطنت ئا بمع خرح نياييس بن مي كيونكر مرتبع سكتا ہمي" **ملك شاچر جساح سے سخت ناراض موااو**ر را دوکیا کیر صبلے کو سزا دے لیکن خواجہ کی مفارش سے درمارے کلوا دینے پرکفا ہے گئی ي أفعه ولكها خواج نظا موالملك كمتا ي كه «حرصياح نے حقیقت من كمال كما تھا كہ اتنى

متیل تبیں جمع خرج مرتب کرایا . مگر خوبکوش نے ازرا ہ صد نوقش عهد میرکا رروائی کی تھی۔ المذاخد اکے نصل وکرم سے بٹی حساب کے وقت اس کو خبالت کھا ناپڑی اور پھر وہ اصفهان سے چلاگیا ۔ اگر خدانخوستہ حس سباح کو جمع خرج کے معاطم میں شکست ہنوتی، تو بیوزشکلات کا

حیصاجی میرساجت حرصباح کا در بارسے ذلت کیساتھ کنلوا دیا جا نا ایک معمولیات تھی ميكن شك يليه يُه ه ولكدا زا ورعا نفرسا صدمه تهاجس في أسكونظا ما لملك وروولسياج 8 رثمن نبا دیا تھا خواجرنطا مالملک کے مقابلہ می<sup>ے</sup> بی ساح کو'ما کا می ہ<mark>و</mark>ئی، لیکی محقی<del>ن</del> ز دیک نیا کامی اُس کی آینده لبندا قبالی کاعنوان تعایی اینجه در بارسنے محلکر و اصفهان پنجا ورملکتا و وخواجه کے خون سے لینے دوست رئیں کوفٹ کے مکان میں کو تہ گرموگیا ۔ابو نے بڑے اعزاز سے ممان رکھا۔ایک ن بہبیل مذکر جس صباح لئے کہا کہ'' اگر مجھے دویا رمونق هجاتے. تو میں س ترک (ملکشا ہ) کی سلطنت واس بھاتی (خوا جنبطا ماللک طوسی) کی وزار كوترو بالاكردتيا " العِفْهُل سے اپنی دنهمندی ہے تیجھا كدميام مززمهان ديوانہ ہوگيا ہے۔ا محِضر اس خیال سے دسترخوان الیسی غذائیں آنے لگیرحس سے دافر دوغ کوتعویت پہنچے جیں با لين ما دان وست كامطلب مجمد كيا اورحيط بياصفهان سيحلبنا مهوا يو اس داره گر دی میل سکی ملا قات فرقه اسمعیله کے رفیقوں سے ہو نگ ۔ (حواس مانہ یں تام مک میں پھیلے ہوئے تھے )حبفوں نے اس کو سمجھا یا کہ ' فلفاہے فا طمیر صرالیٰ م

ر مِيرون من قبل مصباح مكشا م كركي ال كاجاب يكا - الله الذير ال عالات مبل صفره ١٠٠-

لى تقليد سرمهان يرفرض ہيء اورونيا ميں س خیا لات میں ڈو ما ہوا تھا کہ *خوکشٹ و*ئتمتی سے اُس کی ملا قات (مقام <u>س</u>ے) <sup>ع</sup> <u>سے ہونیٰ ۔ جوصو ' مواق کا داعی الکبیبر تھا۔ اور جوابنی حانب ۔</u> کے پیے لوگوں کو واغط (مشنری ) بناکر جمعیتا تھا۔ دیا بخد سن نھی عبدالملک کے حلقہ اطل<sup>ت</sup> ميرًاكيا جو نكرحس صبلح امك في مين وتعليم ما فيرتحض تعا . لهذا أس كوا شاعت ندسساً نے اجازت دیدی، اور ہے بھی بدایت کی ک<sup>ور م</sup>صرحا کرخلیفہ <del>آمینصر ہا می</del>ہ کی زمار<del>ک</del> م حرصاح مدرب التِبالخير الميلم على مصر منيا عليفة جن كے لر د ما گیا تھا۔ لہذا خلیفہ نے حس صباح کی ٹری *خاط کی ،*ا ور ڈیڑ ہرس کے نیا مہان کھا۔ یہا حن نے دارائحکۃ (لاج )میں تعلیم مانیٰ۔ اورا ما م کی طرف سے اجازت ڈی گئی کہ وہ لوگوگ عام عوت <u>دے لیکن م</u>ن مہوز مصر میں موجو د تھا کو <del>متنصر نے لینے مٹے بڑار</del> کو ولیعہدی سے فل<sub>ا</sub>ر لينے دوسرے بٹے احکم تعلی مانٹہ کو ولیعہ دکر دیا۔ لیا نقلاب عوا مرا و امراکیہ کو مرحالی کی وجہسے ہوا تھا جن ترا رکا طرفدا رتھا کیو نکرحن کی راہے میں! مرکا حکم نهیں موسکتا تھا۔اور فرق تأنیٰ کہتا تھا کہ دوسراحکم اول کا ناسنے ہج لہٰذاابوالّقاسم احمر ما مرحق ہی'' جبلے برالحبوش کو معلوم ہوا کہ <del>حس زار کی ن</del>فیہ دعوت کررہا ہو ش خلات كەيم كردوگروه بدا موسكنے مصرلىديث جلدا و لصفر به ١٩٠٠ -

ىرشن كوقلعە دمياط مى*ي قەڭر د*ا ياتفاق *سے أسى دن قلعە كالكىرج جو*نهايت بوط تھا کر بڑا۔ اُس کولوگوں نے حن کی کرامت بھھا۔ آخرالا **مرامیر بے حس** کو قلعی*ت* كأل كرحيٰه عيسا ميوں كے ہمراہ اماك حما زير شجلاكرا فريقة روا نذكر دياجن محبورتھا اتفا ت سى ررمیں طوفان اگیا تمامرمیا فرمدحواس ہو گئے لیکن جس نہا بیت اطمینان سے مبیھا ہوا تھا۔ ما فرنے یو چیا''انیک طینان سے بیٹے ہیں،حسن نے جواب یا کہ مجھےا ما مرجق فی طلاع دی می که جها زند د و سبه گان تقولری ویرمین طوفان جا تا را ۶- ا ورسمندرکوسکون بوگیا . قرب نے حن کے قدم حویم اوراس کوامک کی اللہ سلیم کرایا۔ (حقیقت پر محکہ اتفاقا حنه نے حرصباح کومرگله کامیاب نبادیا )جب جهاز ساحل شام ریمنچگیما توحن جهار نے اُر اً رَایا۔ اور شکی کے راستہ سے دیا رکم جزر کہ روم احلب بغدا د اخور ستمان ہوتا ہوا اصفہات بہنچا۔اوران کا مرملا دمیں وہ ندمہابسمعیلہ کی دعوت کر مار ہا۔اوراسی مقام سے رو دہا رکوہتا غیرہ میں لینے نائبُ وامٰہ کیئے جیانچہ تین سال کے اندرحب شن کے مرمدوں کی ترقی ہوگئ۔ نبٰ یک تصبه میں ج قلعہ الموت کے قریب تھاجا کڑھرگیا اور کمال زُمِراو رہا یں سے سے ہال م*ن قصبہ کے بہت سے لوگوں نے حن کے بات ربیعیت* کی۔ادرجو نکہ فلعہ<sup>کے</sup> سیا ہی تھی جن کے مرم<sub>د</sub> بویکے تھے لہذااُ تھوں نے ہا ورجب میں ہو ہو اُ کیوقت صاح وقلعه میں بنیجا دیا۔اواس صاصی قبضہ کے بعد سن نے قلعہ پر تنقل قبضہ کر اپ جمکی

۵۵ دبسان مرا بهب سعمه و ۳۵ ۵ ایک ایت بیر کد ملااه لمه دنیت من نے تعدیر تعلق ضبنه کرایا در قلعه (ارکوجبری طور ریکا لدیا۔ دوسری اُریکی درج ک

تُفَعِل بِي قَلْعَةُ الموت (بروزن جروت) ناحيُه رقُّهُ وبار مِي شهر قروينُ ور دريكِ ما بین واقع ہے- اور پرکل علاقہ طالقان کے نام سے مشہور ہی- اور قلعہ بحید م<sub>ی</sub>گھا ٹیوں کے اندر واقع بيءا وراسقد رملبند ہو کہ کسی تبرا بذا زکا تیراُس کی جو ٹی کٹ ننیں پینج سکتا ہی نہ اسیخبت نضہ ہوسکتی ہو۔اس کی احتیمیہ میں تیروایت مشہور ہو کہ سلاطیر جی مالمہ میں ہے سی ہے سکار کے لیئے عقاباڑا یاتھا۔ خیاپخہ عقاب کار مارکے ملبذی پرجاگرا۔ با دشا ہا درمجرائ کارکے تعامت احباس مقام مک پنجے۔ تواس کوا کم محفوظ حکمہ سمجھکا ایک لیشان قلعة ممیرا یا۔ ر تلعب کا نام اَلداَموت رکھا۔ دعوکثرت استعال سے المؤت موگل) وہمی زمان مں اَ لَهَا مُوْتَ كَهِ مِن<del>َى مُثْبِ إِنْ عَمَابِ</del> يَعليم العَقابِ كَهِ مِن مِصنَّقَ كُارِيّان لَكُمّا بوكه لِه ربيح إِنَّالَة کے عدد بحباب جل عارسوتراسی ہوتے ہیں بوٹس بساح کے قبضہ کا ابتدائی ک ی غوضکہ قلعہ کے امد رہنچک<del>ر صِباح</del> نے <del>مہدی علوی</del> قلعدارے کہاکہ'' دوسٹرٹینیخص کی ملکیت بعبا دت جائز ننیں ہم: اور بیمقام لیلے گوشہ عافیت میں واقع ہی، کرنہ کومیں مبت لینے یا ہوں۔لہذااسقدرزمین جا کہ چرسہ کے ایذرآجا سے مجھے دیدوجس کی قمیت تین مزار د داكرونكائه مهدى نےعقیدتمندی اورطمع لفنا نی سے اسقد آراصی کے بیع میں کچے مضاً لقہ تیمجھ

مله گیخ داش صفود به میده صور رو دبارس تقریباً بچاپ قعیم بیکن سے زبر دست المؤت و رسیوں بن زنبت انعلق ا حدالله) دکا ال شرصخی ۱۱ بعلد ۱۰ میده بعض مو زنوں نے لکھا ہو کہ ۱۰ آمداموت ۱۰ ایک تکاریوں کی مطلاح ہی جبیر تکا کا جانور سدیا سے جاتے ہیں۔ کا ال شرصنی ۱۱ بعلد ۱ ومراق البلدان ناصری صفح ۱۳ و نزمیت انقاد ب میں لکھا ہو کہ است گیم عقاب لینے بچوں کی پرکوش کرتے تھاس لیمیاس کا نام شنیا نام تھاب قرار پایا محکم کارستان صفح ۱۳ سام ۱۳ سے ۵۰ دولت شاہ سرقدندی صفح ۱۳ سام ۱۳ سے ہذاص صباح کے نام مبنیا مداکھ دیا۔اس کے بعد س نے کارروائی کی کہ کھال کی ہاریک ہجیا کانکراورا کی میں جوڑکراتنا ڈا صلقہ نبایا کہ قلعہ الموتائس کے انڈراگیا۔ قلعداریہ بپایش دکھیا حرث رہ گیا۔ گزیع کے بعد کیا کرسکتا تھا ؟۔امیس کے مرمدوں نے مہدی کو قلعہ سے بہ خل کرد

ا در زرتمن کے یع حن مبل سے ایک قعہ لینے مرید ٹیسی منظفر کو حوقلعہ کر د کو ہ کا حاکم تھا لکھ دیا۔

جس كاصنمون حسن لل ہوت

رئیں نظفہ خفطہ اللہ تعالیٰ۔ مبلغ سہ ہزار دینار بہائے قلعہ لموت بیعلوی مہدی رسانہ علی تنبی مصطفیٰ والدہت لا محسبنا ونعم الوکیل'' جنا بخہ مهدی نے رئیں نظفہ سے قمیت قصول کرلیٴ او رقعہ حربیسے صباح کا قبضہ ہوگیا جس بیٹنتیں کرس مک خوجس نے حکومت کی اواس کے

بعائں کے سات فانشین کاران ہو ہے جیا بخدا یک سوشرس گیارہ مہینے اٹھا میں ن جیو معائن کے سات فانشین کاران ہو ہے جیا بخدا یک سوشرس گیارہ مہینے اٹھا میں ن تابعد

کی مجموعی تکومت میں جن نے اس قلعہ کا نا مرابہ آلا قبال کھا تھا۔ اور واقعی بیام مرطرح سے موزوں تھا جب قلعہ الموت پڑس صباح کا قبضہ موگیا تواس کا دوست میں کوفنسل صفہانی ملاقا

ا موروں ھا بہب معد موت پر ن ہی 6 جسے مولیا وہ س 8 دوست یں ہو 1 س معتقہا ی ماہا کے لیے آیا۔ اُس قت حین سے کہا کہ'' فرہ سیئے حصرت اِمین یوانہ تھا یا آپ ہیں۔ دیکھ لیا جب ہمچھ پاران موافق ل گئے تومیں سے کیا کیا''؟ ابولفنسل سے اسر ،کا کو ٹی جوا بندیوٹیا دحرین کی

دانشمندي كاقال بوگيا.

تعدائوت فرد کشی احب من بن کو بنیسنے کے لیے الموت صبیات کی اور محفوظ قلعہ ل گیا ، تب آ مرائع کے ست تعلال در قاملیت سے لینے مذہبی خیالات کو پیلا نا شروع کیا۔ اگر حرف فعاے فائدیں کا بڑے ست تعلال در قاملیت سے لینے مذہبی خیالات کو پیلا نا شروع کیا۔ اگر حرف فعاے فائدیں

مله دبستان نراب الشات التميياء

نائب تما يمكن ، تيمنت بي خلفار كي اطاعت باعنا متمي ، اوروه مجمع سلحيا يغرضكة سن صبّاح یخصوئیر و دیاراورقز وین میں غاص توجیسے اینا مذہب پیسلا نامٹروع کیا ۔اوراس صوبیکے ہت سے دمی اپنی خوشی سے اوربہت ہے جرا ُ داخل مذہب کیئے گئے۔اور مذہب کی اُڑ میں تمام صوبہ و دیا آور کومتان میں صبلع کی حکومت بھی قائم ہوگئی۔اورمختلف مقامات م اپنی ضرورت کے مطابق قلعوں کی مرمت کی گئی۔ اور بعض مقامات پرنے قلعے بنائے گئے اور قلعهالموت کو بچثیت مرکز و دا را ککومت خوب تنحکو کرایا . ا واس کے گر دعالیتیان محلات بنائے اور باغات نگائے جبنجے اج نظام الملک ور ملک اور کوان وا تعات کی اطلاع ہو تواول خواجه نے حکمت علی سے کام لینا چاہا ۔ اور اُس کی یہ تدبیر کی کہ سر ہے ہیں سلطان کی طرف سے ایک سفارت الموت کو روا مذکی اور صباح کوسلطان کے شام امزحا ہ وحلا ا<sup>ہے</sup> ڈراکراطاعت پرآما دہ کرنا جا ہاجس مبلح نے شاہی سفارت کی کچد برواہ مذکی ا ورزصتے قت سفیرے کہاکہ میری طرنہ سے مکتبا ہ سے کہ بیا کہ وہ ہمکوریث ان نکرے ورنہ مجبو رَّمقا بلہ کر ج ٹریگا۔ مکٹن ہنے جہب صباح کے حالات سفیر کی زبانی سنے۔ تو دوسال کے واسطے فوج کشی ملتوی کر دی اور مره به بینیم می قلعه الموت رفوج جمجی گنی امیرارسلان سیدسالاینق فلعه کا محاصره لرابا۔ اور ماخت می آراج سے قلعہ دالوں کو بہت کچے نقصان بینچایا۔ اس قت قلعہ مرحسن کے پا ر بنشراً دی تھا درمکن تھا کہ حن گرفتا رہوجائے لیکن کُسی وقت قر وین سے بین سوسیا ہی ے حصابی کے ہتیصال میں غیر ممولی و تفدولہ! و رسلطا کو ایسے ظیمانٹان اقد کی طلاع کا نسیر مع بی اس کے متعلق حصاء واصفیہ كا نوٹ ملاخلہ و سلک ناظر رئے سمرقعہ جصار کا صفحہ ۱۰ ملاحظہ زمائیت ہمیں شات کی فلسیں سلک گئیج دانٹ صعیرہ اور قسبان اس سیورہ

دکے پیے گئی جس کوا بوعلی ہے زوا نہ ک تھا۔ا د را نفوں سے امی<del>رار سلال کی فوج پرٹ</del> وربے انتہا ہال غنیمت حال کیا جب اس ہرمت کی سلطان کو اطلاع ہو ئی. توسلطان سے ﴿ ٰل ساروق کوایک بردست نوج کے ساتھ روا نہ کیا تعلیم کے باہرالوا نئی ہوتی اور قریتے تھا العدد <u>الے شن</u> کو چیوڑ کر فرار موحائیں ۔مرمدوں کی مدحواسی دیکھا<del>حس با</del>ح نے کہا کہ'' اہام ج قارشا دہوکہ کو ٹی خص قلعہ سے مامر خاب کیو نکہ ہماری کامیا ہی اور ملبذا قبالی سی قلعہ میر ہو ا ور دوسری ته بیر به کی که ایک نه این کوخوا <del>حیزنطا مرالماک</del> کے قتل کا حکم دیاجیں نے خواجی کا كام تمام كرديا-س واقعه <u>مح</u>نتين ن بعدمقهام <del>مغداد سلطان ملكتا وكاجي انتقال موگيا يك</del> ت پری کا حسباح نے زمزفرا نی کے ذربعہ ہے ہلاک کیا ، کہیں حالت ہیں جنگ کیونکر قائم ر پہلتی تھی الموت سے فوصیں واپس کیں۔ سلطان مکٹیا ہ کے انتقال رشا ہزا دہ برکی<del>ارق نے اصفہان رفوج کسٹی کی آرکا ت</del>فا ا المكشاه) نے خوف زوہ موكر ركبارق سے صلح كرلى اور للطنت بركبيارق اور حمو ولي ڈئن کی مجمو د کا انتقال ہوگیا ا ورجار ریس بعد <del>رکبار ق</del> کے ووسرے ہوا کی تحد نے ا کی اورعات پرقبضیکراں۔اورملسل لڑا ئیوں کے بع*یشہ میں برکیارت اور حومتی پرلط*نت کے حصے ہو گئے اواس سات رس کے زما نہی<del>ں میں آ</del>ج سے تعارض نہیں کیا گیا جیا تحان غان<sup>رنگ</sup>یوں <del>سے م</del>ن نے غوب کر واٹھایا-اورفلعہ کر د کو ہ<sup>ا،</sup> لامیہ ، رو دہاروغیرہ برچومشہو قلع لله خواجةٌ خام الملك كي فعلّ ورانتقال ملك شاه كح حالات حقدًا واصغير ٧ ٨٠ - ١ ٥ ١ مرَّ مناجا يبيُّع

تھے تبنہ کرلیا۔ان فوحات سے مصبلے کا اور بھی آمتدار بڑھ گیا اور طمینان سے اشاعت مذمرکے نے لگا۔

نهبه بمنیدالبنه کی مفرایخ افرقه هم عیادی نهیب شیعه کی ایک شاخ می جوصرت! ماهم ایک بن صفرت ما مع بفرصادق سے معنوب می اس دقه میل مامت کا سلسلاس طرح پر بچوکه (اول ) امیرالمومنین علی کبن بی طالب متو می سنتایج. ( دوم ) امام شنم متو فی ساسته. ( جوم ) ایام حسین شهید کر ملاسلاشد - (جهارم) امام زین لعا بدین متو می سنده شد (ینجم) امام محمد ما قرمتو نی

اله دبستان مل بهب سخده ۱۳ مله كابلار انخل صغره ۱۰۰۰

ہوگیا۔ توائس کو دارا کومت<sup>نا</sup> یا خلفاے فاطمئین مصرمهدی کی اولا دہیں۔ مهدی بے ملا مزب میں مذہب اسمعیلہ کی خوب شاعت کی ۔ اورا مل مغرب کو یا درکرایا کہ و واس مند نبو<del>عی</del> کے مطابق تعنی علی براس تلث مائنہ بطلع الشمس من مغربھیا۔ اس عهد کا مجدّو مام بی بهند و ستان سے نیکر مطاور مغرب کک یه فرقه مهمیل کے نام سے مشہور رہاہتے سلدم اس فرقد ف قديم مزب نناعشري سے سب بيلا خلات په کیا که ۱ مت جو بار دا مامون بین محد و جمعی اس کوغیر محد و دکر دیا- ۱ ورسجایس ملكے مرامام کے اثنا عشرنقیب تجویز کیے۔ اور لینے میال مامت کا شمارسات ہی پر رکھا۔ امجدو دنهیں کیا ملکہ مرقبد نگانی که ا مام کا د ور ہ سات سات پرختم ہو ارہ بگا اور سات گخضیص س لیے کی کونطام عالم کا بڑا حصتہ سات میں محدو و ہی مشلاً آسمان سات میں ہفتہ کے دن اسے (سبعہ سیارہ) سات ہیں علی مزالقیا س دوسار مسألہ یہ ہو کہ کو ڈئی رہا

اله سلسدا است حسب بل و ( ) بسیار شدن من بن می بن محد ( ۷ ) اوا تقاسم محد مقتب بائم با مراسته ( ۷ ) اوطا سموایا سمت بنیمورا بنند ( ۲ ) او تمیم معد مقتب بیز لدین اشد ( ۵ ) او مضور زرا را مقتب به وایز با مشر ( ۲ ) اوعلی منصور ملقب جبا کم با مراسته ( ۷ ) او مهن مل ملقب بالفا مهر لا واز دین اشد ا ما موال عبیدا میترکنست بی بهت اختلاف حبکی تفعید ل بن فلکان و عیرویس بی مغرب بین بسیار سترکی ما مست ما قدار مین بولی او برا سرم بین مهمد لین تقال کها مله ترجید مین مقد میروی بین مقرب علی کالی افظا ا فقای بعض نے مبیدار شرحدی و بوجن نے عور ب عبدار مدیری مرادیا بوکی ترفید و موجو می مقرب من و کرتی ملک کالیل داخل و رستان مراس جالات با مدید و اسلید و اسلید و

ل ننیں رہتا ہی جب مام متور ہو ماہواُ <sup>ہو</sup> قت هرمومًا بحاسُ قت بقيب مُغنى دعوت ك*رتي ب*ن مارشّوں کو جزو مذہب <sup>نیا</sup> <sup>د</sup>یا عرب مورضین نے اس فرقہ کو بلجا **خاتقیہ پر**ہفت گا نہ در خطاب یا ہی۔ اور *تربن* ما مذمیل ما م **ظام**ر رقوبا ہی۔ اسکا نام دو الکشف ہی۔ اور جب مام مستور تو ى كانام دولَ لتربي حن صباح نے جب نهب سمعیله اخیار کیا توانس نے اوارش إ مسأله وجود ذا<del>ت أ</del>رى مين بهات مك شدت كى كه خدا كو ما بكل سكا رأوطل سا ديا -شلا خدا کو قا در کتیے ہی تواس لیے نہیں کہ خو داُس میں قدرت ہے۔ ملکہ وہ اس بی فلسے ۂ در ہو کہ اُس بے دوسروں کو قدرتعطا کی بھی حالت جلیصفات کی ہوعیضا کی طر<sup>ن</sup> نسوب کیجاتی ہیں کیو ک*ر اگرخدا میں صفات ہو*ں تو وہ مخلو*ت کے ساتھ مشا*یہ ہوجا۔ ٰےا وُ ت بین شبیدلازم آنی ہو۔ لیاب مسألہ ہوجس نے خدا کی ذات میں بھی شبر والد بل كه آيا وه موجود ہواپنيں۔ اور سي مهتم بابشان پراً له م كه شركم ظامر كا ايك طبن مو آ ، کواور مرتنز ل کی ایکٹ ویل ہو ( یعنی ظاہر نیز لہ دویت ہوا ور ہاطن منز لہ مغز ) اس<sup>ما</sup> نے تا م داکن اور مجبوعہ حدیث کو درہم برہم کر دیا۔ اوراسی مسأ لهسسے اس فرقہ کا نام ماطینیہ لے بت پرستوں، بیو دیوں،عیبائیوں، اورمسلما نوں کے عقا مُدسے نیا مذہبُ تب کیا اوراس جدمبر ترمیم اور

| حرصام        | 911                                                                         | دومرحضه         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ل کن بورس    | م شرعی کی جس قدر ما ولییس کی ہیں۔ اس کی مور تفضیل اس فرقہ کا                | قرار پایا۔ احکا |
|              | ذیل کی تعربفیات برغورکر وجس ہے صطلحات نقد کا اندازہ ہوگا۔                   | درج ہی۔مثلاً    |
|              | معنی                                                                        | لفط             |
|              | ا دام کو یا دکرنا به اورنا زاجاعت ۱۱ مام مصوم کی متابعت کرنا                | ناز             |
| روزه سے ہی   | ا مام کے اسرار کی خاطت کواورا کیٹے وسرے فقیہ کا قول ہو کہ                   | روزه            |
| رد و فواش پی | مطلب کرینے تعتد کے افعال کو خاموشی سے دکھیتا ہے اوراگ                       |                 |
|              | متبلا موتوائس كومي فعال صنه تشخصه ـ                                         |                 |
|              | تزکیفنس. مال کا پانخواں حصدا ما محصوم کے نذر کرنا ۔                         | زگوهٔ           |
| خدا کی طرف   | ا مام کی زیارت ک <sup>رنا</sup> ۔ دوسرافھتے کہتا ہو کہ بوزوز و مہرحان کے دن | ئ               |
|              | رحبرع ببونا-                                                                |                 |
|              | ا مام کے گھرکاطوا ٹ کرنا۔                                                   | طوا ف كعبه      |
| ,            | تجد مه عهد و پیمان -                                                        |                 |
|              | ا ما م ہے ندہی تعلیم خال کرنا۔ اوراُس کا دوست بنجا یا۔                      | وضو             |
|              | امام کی غیبت میں نقیب سے تعلیم خال کرنا -                                   | تيمم            |
|              | ا مام کی اطاعت برِلوگوں کو آ ما د مکر نا                                    | ا ذان ونكبير    |
|              | عیشٰ پندی حِبول کا کلیف سے جپوٹ اِنا۔                                       | حبنت            |
|              | محنت جبمول كالخليف بي مبتلا مونا -                                          | دوزخ            |

| معنی                                                                                                    | نفط                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| دین کے اسرار ظا ہر کرنا                                                                                 | زنا                  |
| افثا <i>ردا ز</i> ندسبې-                                                                                | اخلام                |
| پنچمبر                                                                                                  | كعبه                 |
| نی                                                                                                      | صفا                  |
| وصى                                                                                                     | مروه                 |
| على (ماخو دُا زَصِدیثِ نبوی انا مدنیة لعلم وعلی ما بھا )                                                | باب                  |
| علم اجسام ، مفلی وعلوی                                                                                  | عالمخطا سر           |
| عالم الرواح يفوس عِقول                                                                                  | عالم ماطبن           |
| ، ہزاروں مسأل ہیں جن میں مزلطا ہرکی مطبی آ ولی کی گئی ہو مشلاً حضر <u>ہے</u>                            | الشي طرح             |
| نے میں کدان کے مردہ زیذہ کرنے سے مطلب ہم کہ وہ دلوں کو علمے زیذہ کتے                                    | کی نبت کھ            |
| حضرت عيني كويوسف نجاركا بيا كهتيري قيامت وحشرونشرك قالنهي                                               | تصے۔اسی طریقی        |
| سنح کوضیحے ہانتے ہیں شراِب عتدال کے ساتھ مپنا جسیں شورو شرز کھیے جاتا                                   | می <i>ں س</i> الہ نا |
| ماطن میں حاکم ہو تا ہی۔ اورکسی کو خدا کا علم نہیں موسکتا ہی جب کک مانعلیم                               | يى-ا مام عالم        |
| الم ظا ہرس حاکم ہو تا ہی۔ اور شریعیت کے ظا ہری حصہ کو تنزل اور باطنی کو                                 | ا مرک ایسے           |
| لَهُ مُورُهُ مَالِلَا مُذَكِّرُهُ الْمُرْمَصْنَعَهُ مَلَا بِالْرَمُومِ وروبسّان مَلْ بِبِ سے ماخوذ میں۔ | سله اصعلامات         |
| فله را زی سفه ۱۰-۱ مطبوعه نول کثورپس .                                                                  | عه زکر پنجت          |

آویل کہتے ہیں۔

فرقراسیلیا کی تقیم ا مام مبیات مهدی نے قیام سلطنت کے بعد دار الطنت قیروان میں ارزبت کے دار الطنت قیروان میں

<u>او تربت کے دامد اللہ م</u>ہید کسٹر نہادی سے عیام مست سے بعد دار جھست فیروان میں مقائد مذہب کی تعلیم کے بیے ایک خاص عارت تعمیر کرائی تھی جب کی کمیل ای کم بامراملنہ

ہے تھا مرتد ہب می میرم سے ہایت کی مارت میرٹر می می دب می اسم با<u>مراسم</u> نے کی اور ہسسرد سرکا ہ کا مام'' وارا محکمہ'' رکھا جس کو زما نہ حال کی صطلاح کے مطابق ڈم<sup>نن</sup>

یا <sup>لآج</sup> کمنا چاہئے۔ چ نکہ ندہب کی مبنیا در<del>ا زواری</del> پرتھی لہذااس فرقہ کے تما مرارکان دممبر) جمع ہوکر تعلیم حصل کرتے تھے۔ ہر ندم ہب اُ دمی اس دارا لحکمة میں داخل ہوسکتا تھا بلجا ظُا**مزا** 

تىلىم كے مات ديرج تھے جنگے نام سنجيل ہيں۔

ا - داعی لدهاق انب مام، صد اینجمن گرینده مشر

مو- داعی الکبیر افسصوب

ب- داعی معلی (جس کا دوسرانام دلیس مجی می)

مه-رىخىت

۵- فلائی ۱- تعیق (رلاسک)م**تلدناتجربه کا**ر

**۵**- عوام

موسوم درسس میں امام عبیدار متند کی صرف ایک کتاب تقی جس میں زمہی مناسبہ سے سات با

درسس میں امام عبیدانندی صرف ایک کیا ب طبی جن میں مرتبی میانسی سات با تھے۔اور مردر جرکے واسطے ایک ابسی مضوص تھا اور سی رتبعلیم ختم ہوجا تی غتی کیونکہ مدم کا منشأ

المصنین لاسلام طبه، وم بقرزی جدا ول دا رُهٔ المعارث جلد سوم، لطرری م شری آف پرشیا پر د فیسای جی برا ون صاف

اں تعلیم وترمیت سے حرمت اس مت در تعاکم شرق سے خلا نت عیابیہ کا ہتیعیال کر دیا جائے

نیکن جب مصرمی خلافت فاطمیة قائم بوگئی توصیعهٔ تعلیم میں دو درجے اور بڑم ویسئے گئے اورخا

نصاب تقرر مواجب كى مختصراً رنح حسب فيل ، و-

## فاسره كالبوان لكبير

مصلوکے دا السلطنة قامرہ میں **ولاتا ہی خلیفة العزیز بابتدا یومنصورز اربی لمغرلد پیت** ذریعت میں کی شان میں تاہم میں دریا ہے ہی ہوئی

معد نی وسیسع پیاینه پرایکش<sup>شا</sup> ندارعارت تعمیر کرانی اوراس کا نام ایوان لکبیز کرداراس مل میں عید *نظرکے د*ن غطیمالشان دعوت ہوتی تھی اور عید غدیر کے دن اس ایوان میں نا خطبہ

ے۔۔۔۔ ہو کرما تھا۔اسلام میں غب دریہ کے جشن کا ہائی معزِالدولہ علی بن ہو ہیرہ۔ اور مہیں عبدعوات میں

عصتهٔ میں مونی بعدازاں بدا کیے ام رسم زار ماگی اس بوان کے ایک صند میں نقمار ت

ندہی کٹا ہوئیتے تھے بس کا نام محبس عکمۂ تھا۔ دوسشنبا ور پختینبہ کوتعلیم مواکرتی تھی جس میں خلیفہ بھی شریک ہواکر ، اوا عور تول کی بھی مذہبی تعلیم کا انتظام تھا بیکن ان کے ولسطے جا

ا زہر میں نتظام کیا گیا تھا بیکن خلیفہ ای کم ہام اللہ لیے ایکٹے مان کے ذیعیہ سے علم ال محکمة مرکب سے متعدد میں میں نہ

كوشكت كردياتها تعليمات كاخلا سديرين

محابس الدعوة

وعوست ول اس د جبیر داعی (معلم) مرعور کے سامنے قران کے مسأل پڑشکوک

له مفرري طداول عنده ۲ مطبوعه مه بر<del>ن ا</del>راء.

ا در شہات پیدکر تا ہوا واس ندا زہے تقر کر تا ہو کہ مدعو کے ول من قابلی رمونے عل کرنے اور شہات کے دورکرنے کا شوق بیار مور شلا خدانے دنیا کوسات ن میں کبوں بید کیا کیا وہ ایک عت میں پیدا کرنے ہے عا اُتما؟ ب**یرردحیتا بیرنشیطان،ال**بیس، ماجیج ماجوج، ماروت اروت کے كمامعني من اوربه كهال سيتي من العرب المص بمكيبعص جمعسق سے خدا کی کیاغوض ہی. شجرۃ الزقوم، رُوس کشبیاطین ہے کیا ہا دیجا مذليخ أسان زمين كوسات طبقات مي كيوں سداكيا. مهينوں كي تعلم ار ركيون مقرر بون يخلقت حوامن ضلع أدم اس صريث كيكيا معنى جن · الامنسان عالموصغيروا لعالم امنسان كبير و فلاسفيك ا قوال ہمل میں کی شرح سان کرو۔ خدلنے نامث یا وں مین سانگلیاں کیوں بنامیں بھر مُراکھنی میں سنتنا زرمخے شت تین حو کرکیوں ہیں۔ دعلی ہزہ القياسًام قرآن اورمجبوعهٔ حديث ورا قوال فلاسفه پراعتراض ورشکوک واردك ماتے تھے) حبثِ عی نے سمجھ لیا کہ مرعوکے دل میں یہ تما مرسوالات کا کزیں ہوگئے میں ١ ورو وحواب كاطالب بح أسوقت اعى كهتا بكي يرسأل شريعية بي عجلت کی ہے جنب کر و گے توسب عل موجائیں گے جبیا کہ ہاری تعا كارش ويود واذاخل نامن النبيين ميثا قهوومنك ومن نوح و

ابراهيه وموسى وعيسى ابن مربع واخل نامنه مشافا غليظ بب

أ معوشكك ني المذسبع عايّا. سوقت شهات مذكوره بالا كاجواب معيل

وينهج مطابق بآء والرجاس طريقيه برتعابيم لقرأن بتم موعات ت

مدعوے سپلاطلف جا یا کہ و ہ لینے داعی کی ہراات لوبغبر کسی جن و سیر بر

ک تبلیم کرے۔

ع**وت في وم-** الرق جدين مدعو كو مجها يا جا با تها كه خدك ا قامت مذهب ورايكي هفا

صرف مُدکی ذات سے وہت رکھی ہی ۔ اورجب لیعتماً دنفن مدعومہ را بنج ہوجا تا تھا تب تبیری دعوت کی تعلیم ہوتی تھی۔

عوت سوم۔ اس درجین زہائیعیلی کے خاص عقا مدتاہے جاتے تھے اورسے میلا

اعتیده رینها کدا مام رجق سات بهن و ریتعین نطام عالم کے مطابق ہی شلا

سبعیسیارہ ہسبعہ بموات سبع طبقات مض غیرہ اورسا تویل ماہم آلی بن جعفرصا حب لزمان ہیں امرا ویل قرآنی کے ماہر ہن ور دعا ۃ اسکے

وارث ہیں۔

سات بغیرصاحب تربعیت ما سرمی ہیں ان میں سے سرایکنے ہے ا پہلے شارع کی تربعیہ کوسنوخ مایتدل کر دیا ہی۔ بیصاحب حی تعیر جنگا

خطاب بغمیر باطق (گویا ، ہے ان میں سے سرامک کے ساتھ اکیے بغیر

| ، يذر من تما كه و مبغيه بإطن كي تربعيت                                         |                                            | i :                 |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| ر منفسیل مغمر برات حسنیل مج                                                    | كوبغيركسى ترميم واضا فدكح مشحكم            |                     |  |  |  |
| يغمإنصامت                                                                      | بينمبان ناطق                               |                     |  |  |  |
| حضرة شيث على السلام                                                            | الجحذبة ومعليلانسلام                       |                     |  |  |  |
| حضرت المعيية تسلام                                                             | ٤ -حضرت نفح عليالسلام                      |                     |  |  |  |
| حضرت معيل مايالسلام                                                            |                                            |                     |  |  |  |
| حصرت ب <sup>ا</sup> رون عليه لسلام<br>خ                                        | 1 1                                        | ì                   |  |  |  |
| i   •                                                                          | a چفنر <del>ت ک</del> ی ملیالسلام          | į                   |  |  |  |
| املىرلمومنىدى كالعابية معيل جعفرصا د<br>                                       |                                            |                     |  |  |  |
| صادر في المبيرية ما وليدن اخرين م مو<br>المادر في المبيرية ما وليدن اخرين م مو |                                            |                     |  |  |  |
| میں لندائی بغیر صامت کی ضرور مندن<br>میں لندائی بغیر صامت کی ضرور مندن         |                                            |                     |  |  |  |
| وعوت بنج ۔ اس درجہیں ٹیٹلیم ہوتی تھی کہ مرصا مت سنمیر بے اشاعت بن کے لئے       |                                            |                     |  |  |  |
| ابنی طرف ہے ہارہ بارہ نقیب و عی مقرر کیے تھے۔ تاکہ مذہب کی شا                  |                                            |                     |  |  |  |
| اگرین درباره کی قیدشهوراه ربروج کی تعدا دیے مطابق ہجا دراس میں<br>ا            |                                            |                     |  |  |  |
| فاص حکمت بی تعالی پیقی کربنی اسرائیل کے نقیب بھی مارہ تھے۔                     |                                            |                     |  |  |  |
| اورنعتیب سول نید صلی نید علیه وسلم بعنی انصار تھی بارہ تھے اسی طرح کم          |                                            |                     |  |  |  |
| صامت دوسرے درجہ پاشتے ہیں۔                                                     | سمه باینه ص می کتیج بن و رفعیوں کو پنجمیاب | سله پنمپان میامت کو |  |  |  |

لی ہر ہما رانگلیوں میں رہ جو ڈپیل ورزگھنت میں ڈوہں میں کامطلب کراٹ ن کا برن تل زمین کے محاورا گلبان شل ہزا زا ربع کے ہیں۔ ایسے ہی ریڑہ کے جر<sup>ٹر</sup> ہارہ ہیں۔گر دن میں سات جوامیں بھو نکوشت سے گرد ک<sup>ا</sup> در دلیب به در ایرات از نبیارناطق او دانمه کی طرف می اور با<del>ر پ</del> مرا د شاگر دا ور داعی ہیں۔ زالغرض اس درجہ کی تعلیم کا خلاصہ برتھا کہ ماعو کے دل میں اعلی ورنقیب کیا س در<u>ح</u>نظمت سیر امو حاہے کہ فوا فی اشیخ کے درجہ پر پہنچ جا میں۔اوران کے کسی حکم ہے مخالفت کریں) هر- این حبیب نماز ،روزه ، زکوه ، حج . جها د کی فلسفیا مذتعلیم یهو تی تمی ماور ہرطا ہرساُلے کے باطنی معنی تبائے جلیے تھے۔ا فلاطون رسطو،فنیاغور كا فلسفة تمركرا بإجالاً تحا-۔ اس جرمیں مسائل آلهتیات کی تعلیم ہوتی تھی شلاً انخابیہ دعوی کہ مدبر عالم نے اول ملا وا سطها کی مع جو د کوییدا کی ۔ اور پیستدلال حکمی ایکے کسس مقولى عركة الواحد لايصدى عند كالاواحل"-ا تعلیمات مابق کے بعد مدعوکو یہ یا ورکرا یا حایا تھاکہ وجو دا ول ورجو دل ت م<sup>ما</sup> عتبار تقدم وہی سنبت ہے حوعلت و علول میں ہوتی ہے! ورتما **مرکا**سًا کا وجو دعلت کی سے ہیں۔ دعوت ينهي فيرجه تعاجب مي علم البيعيات

تام رموز کا انکشاف کرایاجا تا تھا۔ دکیا بوٹ کے علاوہ مرقبم کے آلات بندسه بهی موجو داست تیج.)

فارغ کتھیل ہونے کے بعد داعی، لینے مرعوسے اخیرحلف لتیا ہم جو نکہ پرحلف بھی كينى چزېرى دېنامى عبارت يى حلف امرى ح كياها ، او

جعلت علی نفساٹ عمل مند ومیثافی<sup>د</sup> می*تجیت فدا اُس کے ربو*لوں نبوں ، فرشتوں اور کا ول ذمة سرسولدوا مندامة وطلامكته وكمتبه كاعهُ بيان لتيا مونُ اوروه عهْدا قراريني حب كوخوانے فوولينے ورسولدوه أخالا على لنبيين مزعق و فيول علياتها بيكوه وتام بايس عنى ركه ناصروري بيرجن كوتو على ميثاق الن تسترميع ما تشمعة و إن جاني ، و مرر كوسكه أن و ديايا في اور دومر كو يجن سمعتد وعلند تعلد وغرفته وتعرفه من البني ميرا وأشخض كاحال جواس تهرميأ امام رحق كي طرف امری وامرالمقیم بھذا البلا تھنا ایکی استظم ہوا وس کے پیے معاہد کیا گا ہے۔ اورمیری س خبرخاہی کوئی الاہ مالن عرفت اقراری له نصحی اقربر شیر کھیگاجا قرار بینے والے کی ذات واس کے تام جایوں لمزعق دمتهٔ امورا خوامهٔ واصحابه و اساتیبون ولا داورام خامزان (جوامورندی مین ابع فرمان پس

ولله واهل يهيه المطيعين لمعلى هذا المعلقين الغرض النائ عام رادتمنو و ووا وجور عبول يا المدین وغالصة لدمن اللز کو دوالانات ابنے مرد ہو ساعیت رازھیا ناصروری ہیں۔اول تکام ہا توں ہیں ہے والصغار والكبار فلا تنظم مزولك لتجدكوم للقاكحة ظامركنا جليئية ادرايي اشام كأيرك افهام

ك دائرة المعارف جلد مصحوره و الات المليليد و ملك مقرزي عبدا ول صفيه و ال

شيئا قليلاد لاكنتيراه لاشيئا يدل عليه كى مانعت برح باعث فثا دا زموں بگر إلى اليے امريان كم سكتے م

عربي الاما اطلقت لك ان تعمّلو يله واطلقه جن كي خود بينه ياس شركه صاحب ختيام نتفكم ني اجازت دي بود لك صاحب للاهرالمقيم جذل لبلاث على البن تبحركوان معلامات مي ميرب حكريث كم وكاست عل كرفاعيّا بج فى ذلك باهنا والشقل والتزنيطين اورين طوف كسي من وثبي كافهت ما رنس و-اس کے بعدبہت سے عقالہُ مطابق اہل سنت جاعت کے ہیں جو مدعوے تصدیق کرکے طِے ہیں ورا بجابِ قبول کے بعد پھارس طرح پرسک اینٹر مع ہوما ہو۔ فان فعلت شيبهٔ امر خلا وانت تعلمه اس اگرامور منوعيس ترسيخ ويره ووانته رسين وجود وال انك قدخالفنة انتسعل وكمضه فانتشج علم كح كه يكام مام كم بليتون كم نعاف ) انخراف كياتوندو زخان آسا مزامله خالوالسيمة والإحزالات سنح إزمين برنة بريجاني صورت ببابئ وردين ويا وآخرت مي تحجيه غلقك والفيةَ كِيدِيكِ إحسارالميكِ فرحينا إسمامات فيري) اورتام نبيارِ سابقين شاخ بن ما *كم مقر*بي، و دنیا<u>ات واَخْرَا</u>ك مِمْتِراَمْرْدِسلہ اِلاو لین اَ (وہن ،رومانین، آیات *کا ملہ سور* ۽ فاتحہ *،اور قرآن مجیدے* اَلْحَرَمِن<u>ْ صَلَائِكَ</u> لِهَ الْمَقْرِينِ وَالْمِنِينِينَ مَنْ إِرْسِهِ اللهِ وَاسْمِى طرح قورات ُ الخبيلُ زبور وغيره سي اورُثَقَّ مِن اِکھا شلقاً اُمّا قة والسبع المثانی اِلقَارِ العظیم وین تین ہے *بن کوخا* و ہر *کم نے آخرت کے یے ب*نہ ذوایا ، وخ*را* وتبرأ مُزالِمة وإلا بخبل المزبو وللكركيم أكم هرركزيره بنرك بزار موارا وغذا واورياب كام كرو . فياح ِمن طح <u>نزار تضا</u>ه الله **ذعقیه اللار اموا روز ک**ر کوکها مونی ولت بنیب کرے وار<sup>ن</sup> نیا میصیت الآخرا دمن كتحت طعمل الله عندة وأخاج إلحقيف مينيائيا والش مهنم بك بينيات جهاب خاكي كونُ مهزَّن مير من للله و بن الله عن الله الله الله الله الله الموتى اور تون نداكى نائيدو قوت على الميدة بوكاني قوت ميس خلىً لانابىنيا يعجلاك منزلك النقاة والعقبة | يا ه لى يتجييضا كي وبعنت موتو بلبب كو دى كئي تهي اوجب كي

والمصعر ناح بنها لتح لا يرانشه فيها رحمة فعال وجب وحبت سے محروم كيا گيااواس كومنم كي ايرى سرا مكبتني بری مِزِحولِ مللہ دَفوۃ ملحا المحولِ نفساتہ کی اگر توان میں کی بیات کی نحالفت کر گیا تو خامیت کے وفیا بورية وعلىا لا بعنة الله التي ليغزالله يعنا المليي<sup>ن</sup> س*ياس طرح وينكا كدوه تحد غضنياك مثمنا بموكا اورخد كي قسم تويه هي ما* محرعليه بهالبكنة وخلاج النهام المنطالفة تشبينًا ل*ي اگر توميت لحرام كے ميں جج بيا دہ ننگ يا دُن داكرے تب جي* ىزخىڭ ولقية الله يۇملقا دېھوعلىك غضا خدا تىر*ى حجو كوكىبوت بول نەرگا - گران ان ان قت*جب يلةُ علياتِ انتجِ المبيتِ لَعَ أَمُولِاتَ يَرْجِيةِ حِجاً ابِفا*ے عَهدَرے بِنْ* قت توانُ توں مِ*رکبی مات* کی مخالفت واجباه شياحا فيالا يقتل مقه منك الانوفأ كرمكا تواسوقت جس قدرال تيرب ياس موه وتامران فقراو مكين مِلا الشوكانَّ عَلاثِ فِالوقِتِ الذي تخلِلفة هيه الحريبية فيرات بنجائيًا بن كاورتيرے ورميان كمي فتم كى كوئي قرأ فهوضن علالفقراء ولمساكيز الدايزلام انس مواواس خرات كاخدا كازديك كجداء بمي نس مواوشتم بینات دینیم اتناً جوله علیه و (درخل علیها به استیم انفع موگارا و تیرے ملک میں بحق رغلام ورلونڈ ماں مو بنال منفة يحل علوال الشامز وَكِيا وانترف إياين موت مك السل الروع لدى كاتو وورف كي إمي علا او تستغیر آالوفینه و فائل انتخالفت آزا و تبجی عالمي گي۔ او تبری *جس قد سیباي ول موت کے وقت*ک بشامزخك فهاوحرا لوالله عزجاة كالإهاة الخومين ويروستين طلاق بالمنه مفلظ سيمطلقه موحاسك ا د تذریجها الم وقعیة فا مّاك رخالعة شِیمُا این مِنْ رحبت كی جازت ُ سیتم كی جزار نـتري مِنْي كوكونْ فر زخات فعنطوالة تلا ثائبة طلاة للحرج لامثغ بوكا اوتر تبدرتير يساس أراساب عيزو موكا ووستتجبير حرام بركا ث وهذا روي رجة و لامشيئة وكل كان اورجول رونقه كاشهُ وسألهي مِنْظُوه وسك زم بَأْتِيكُم مِنْ يَسِيبَ للصنراهيا. وها ال غيرها خوعليها ه حل الأم اورتيري تحب كى طرفت علف ثينه والا بول ورتوال ونول ا فِصِوبِ إِنْ الْهِ قَالَا الْمِيْمَ لِفَالِكُ لِمَا مِكْ قِي ( المُنْجِي واور دوسرا الام )كے بيے علعت يعنه والا بهر اگر قواطف

| ترجمه                                                                | عرابي                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ا ورمعا بده کے خلاف کچھا درنیت کھیا ہوا کچچھپیا رکھا ہی تو قبیهم او  | جمتك انتاكالفطاوا رونيتا وعقدت            |
| سے خرک تجو ربازم اور تیرے یے اکمی تنمی تجدید و مائید ہوگی-           | اواضرب مخلاها المحالث علية لمعلفات فجانية |
| اورخدا تىركىنى دربات كوقبول نفرائيگا، گراس عهدكا ايفا- ا ورعبر       | اليمين الماالم آخرها مجلاة عليك لأذ       |
| معا بدرمیک در تیرے درمیان مورا ہی اسپرقیام و ستقلال                  |                                           |
| اب توده بال" کهه بتب وه (مرمدي در بال " کتابهي-                      | عامل بينزوبينك قانعوفيقول عمم             |
| ع تعلیم ہوتی تھی . وہ تما دیر بڑہ چکے ہوں یکن سے ساح نے              | حن بساح اور زبه بسلطيليها قام وريي        |
| تعيمات مذكورهٔ بالاميس بت كچه تغيرو تبدل كر دياتها-                  | بحیثیت نائب مام ور داعی الدعاق،           |
| ە قائم كىلى جى كى كەرەختىخىيان كى كىلى كىلى كىلى كىلى كىلى كىلى كىلى | ا دربجائے ہ کے صرف یہی ورجے               |
| خیر دِرْجه تعا. داعی الدعا ة خلفاے نظمین صرکا ندیج بن <sup>ا</sup>   |                                           |
| ى نے لکھا ہم کہ داعی الدعا ۃ کا درجہ قاضی انقضا ۃ کے برا             | - ,                                       |
| كالباس مبي موتاتها ( فقهارا ورقضا ه كالباس مخصوص                     | تھا۔اوراسی شان                            |
| السطة تمام مذام ك عالم مونا لا زمى تھا ۔ داعی الدعا ہ كی             | تھا)اس منصب وا                            |
| بع <u>و</u> تے تھے اور پھر نقیبوں کے ماتحت ُ عبداً گا نیر داعی ہو    | التحتى مير أراه نقيب                      |
| بمكان خاص موماتها بحركانام دار لعلم تما ا درانكي نخواه               | تھے ہرداعی کا ایک                         |
| _                                                                    | بین قرار ہوتی تھی                         |
| ون سے جوکسی صوبے کے افسر موسے تھے وہ الحاکمبیر                       | الم واعى الكبير واعى الدعاته كى ط         |

یه وه لوگ معیاتے تھے جو وا غطوں (مشنریوں) کی طرح تمام ملا داسلام میں <u>یمیدیے ہوئے تھے اور خوند طریقے سے شاعت مذہب کرتے تھے۔ مذہب ب</u> اطنه کی زتی کا مداراننی کی کوشش رمیوقو ن تھاجس باح سے وعاۃ کے داسطے جو قانون نبایا تھا اُس کا خلاصہ ہے، -ا الزرق.اول عوكاحال درافت كزناكهاس مصلاحيت قبول مز کی ہو انہیں اس کے خلاف عل نہیں ہوتا تھا۔ ۲ ـ التأني . مدعو كي اليف قلوبُ وررحجان طبعي كے خلاف تعليم دنيا -۱۳ الندي - اکابر دين کي موافقت کرنا <sup>-</sup> ماکه مدعو کی خوامثهات کي نير مو م التابي تهيد مقدمات حيكو مدعوت ليم كرك-ه ـ انحلع - التفاط اعمال مرنبيه - التاول. نزیکے چکم کی ماویل کرناادر بینی ای کی الی علیم تھی۔ رنسيق ﴿ يُه ولُكُ تِصِينِ اللَّهِ وَكُمَّالَ مِي مُجتَدَّلَةَ درجِه ركهة تصاور تلعوم يرح رضاح ك باين طويرنساحب مديم را كرات تحصه بالوگ انتها درجه كے معتمد عليہ تي تھو۔ د اسنان أنه ولوگ تے، جوانکه بندر کے بلا عذر و حجت مرحکم کی تعمیل کرتے تھے بیٹی کی داعی الدعا ہے آئی مرمدار رفوج کے حابیا زمیا ہی تھے جوفتوحات ملکی کا ك دائرة المعارف تبلية صفحه ٧٢٤ -

اعِتْ مِعِنَے النمیں کی خیریوں سے محلات کے اندرا درشا رع عام ریٹے تقتدا وطبيل لشان سلطان المه علما <sup>،</sup> علما ؛ اومشائخ فتل ْموتْ تح ان فدائیوں کے ہات سے جمعہ کے دن حبر طرح مسلمان علما رشہید ہو تھے۔ویسے ہی توارکے دن گرعامیں بچی درویش (رامہب)سلاطین اور امرابهجی قل ہوئے تھے۔ زہبی تعلیم سے پہلے فالٹیوں کوسیبہگری کی تعلیم دي بي تقى اسلى كاطريق ستعال أن كوتيا يا حامًا تعامِعيست برد شت كرك کے وہ عا دی کیے جاتے تھے بعبیں مبلنے کا فن حیی طرح جائے تھے ۔ کیونک مرموقع کے لحاظ سے اُن کوخاص وی بھرنا پڑتا تھا۔ فدا یُوں کی تعلیم رہا توجہ کی جانی تھی۔ اوراُن کے ذہن میں ٰاعی یہ مات نعتش کر دتیا تھاکہ داعی الدُّعَا ة مام دنیا کا مالکے إورا سالم من و بڑا قا دراومتصرف ہے۔ حہاں ج چاہتا ہوکرسکتا ہے۔اس کے حکم کی تعمیل' گویا خداکے حکم کی تعمیل ہے۔اوٹو فد لسى فرض مضبى كے ا دا كونے ميں ٰ را جائيگا وْ درجہ شہا دت ہم كِر داخل حبنت ہوگا۔ <sup>ھے</sup> نے ہت القاریخ فدائیوں کی ثبقا وت قلبی ورنونخواری کی ہندت لکھا ہوکہ ان کو بلی دگر میں کا کوشت کھلا یا جا تا تھا۔ بلی غضائجے وتت اپنے آپے میں

ملة مثل كاعلت اكثروه فراحمت ہوتی تھی جوسلانت اور علائے لئے جانب سے کیجاتی تھی۔ اور کہمی ذاہمی دہیہ کے لیے امرافتل ہوئے تقصاس کے علاوہ اور بھی ہباب تھے۔ ملکہ دائر ۃ المعارف جلد م صغیہ ۲۲۔ معلق لٹری ہمٹری آف پرشیا تذکر چیں جان کہ دہتان خام ہب ہے۔ معنیہ ۱۳ اخواص گر ہ نهیرستی بوجیانچرگوشینجاری کی تاثیرہے ہی حال فدائیوں کا تھا۔ کہ حکم ما در پر رائیرشخسر کریگ نزین جھیڑے میں تدجیہ سر تقال سراح رورا اورا

پنے پر بھروا اُس شخص کو ہرگز زندہ نہ جھوڑتے تھے جس کے قبل کا حکم دیا جا تا تھا ا یہ دونوں است دائی درجے تھے جن کی تسلیم کا حال کسی مورخ نے

اور عوام نبیں بکھا ہی

حرم اج كا عاملت المدين عظمت كى بنا يركو نى مريت بساح كا نام نيس لتيا تعا بلكر قلعه المو

کے قبضہ کے سبسبے عموماً وہ ابر شیخ کمبل' کہلا تا تھا۔ اول سکے ندیم ورفیق'' سیدنا ''کے لفظ سے خطا بکرتے تھے۔اورخو دس ضباح نے پنی مُنک المرزاجی سے کوئی لفت اِخیار نہیں کیا ۔ ور نہ

حکومت ور مذہب کے اعتبارے وہ سلطان <u>وہب بو</u>سکتا تھا۔

خثیرًی تعمال ا دنیامی میرندېب کا آومی. لپنے مرشدا ورشینج کا دل سے دب کرتا ہجا ور اردیب کریسر

اس کے ہر حکم کو واجب لعل ہمجھ کرسراطاعت حبکا دیتا ہی اورائین طرنعیت کالیں ہے ہیلا

زريل صول بلي خواجه حافظ فرماتے ہيں۔

به می سجا د ه زگین کن گرت بیر نفال گوید که سالک بیخبر نه نو د زرا ه ورسسه منزلها

س کے علاوہ مٹیر کے تقدین و قاراورنطا ہری شان وشکو ہ کابھی مرمدیکے دل پراٹر ٹیا ہی گرشنخ کے لیحکا مزیدہی واخلاتی ہوتے ہیں لیکیز سے صباح ،ا کیا بیا شیخ ہوکہ اس کی خانقا ' مرسن

ے مرمدوں کو بجب قتل وخو زیزی کے کوئی دوسار حکم نیس ملتا ہو سے ہیم کر اپنیا چاہیے کہ معسلم داعی ، فدائیوں کو صرور ہاور کرا دیتا جو گا کہ شیخ الحبال کا سرحکم آیت وحدیث کا ورجر رکھنا ہو کین

محف تلقین تعلیمے مرمر مدجان فینے برطیار موجائے،اس کوعنل سایم بیم نمیں کرتی ہے۔

دوسرهسه کیونکوکسی کی جان بین ۱۰ وراپی جان دینا اجمیت مین ونون برا برین لهذا تعین مو تا ہم کہ سئیم کونی اپنی غیر معمولی کا رروائی کر تا تھا جس کی وجہ سے فدانی جاں نثاری پرطبار موجائے تھے۔ جمائی سے بہاری ننظر ہے شرق تا رخیں گزری بین ان میں سے کسی مورخ نے اس سلم کو حانہ میں کریا ہور کی دور ہے کے شہر شہرونین کا نامور سے باح مار کو پوتو، اس طلسم کی بردوک ای کرتا بہجا ور ہے، ان اسی کی روایت کے مطابق سے بیاح کی حبنت کا حال کوگوں کو معلوم موا ہم جن پنچہ و ، لکھتا ہم ۔

، روبه کارتیا سرمها به بیش جب بیل رمینیدا درواق عرب کا سفرکه نا موااس شهر می تنجا حبال قديم زمانه ميل يك ملحدر بإكرما تماراس ليحاس حبكه كامام مكن ملاحده نركيا (علعالموت مرادہی یہ ملک و پہاڑوں کے درسیانُ اقع تھالہذا وومقام لرجبلِ اوروہ ل کاعا کم شیخ جبل كهلآيا تها اس كانا م علا والدّين تها اوروه مدسب اسلام كالبروتها س كا قول تعاكم محمد كالأرا عديدسلم) نے بچھے ایک بہشت فینے کا وعد د کیاتھا جیا پخرو دہشت ہجھے ل گئی ہم اواس فواح کے سلمان اس مکان کو ہشت ہی سمجھا کرتے تھے اس ہے ووگیا یوں کے بیچ میں کم خوبصور باغ بنوایا تھا جب میں مختلف فیتم کے میوہ دار درخت اور بھول موجو و تھے۔ اور نلول کے ذریعیہ مکانات میں اپن، دو دہ،شراب،ادرشہدحا تا تھا ۔اس باغ میں ہروقت خوبسؤت ورجوان' نارنین مورتیں موجو درمہتی تھیں ۔جو سرتسم کے ماجھے بحاکر احتی کا تی تھیں۔اورولفرسی می<sup>انیا</sup> نظیر نہ رکھتی تھیں س اغ میں صرب ہ لوگ آتے تھے جوشیش (مبنگ) مینے پر اِنسی موتے تھے

ك ترجم بغر أما ركو بولومطبوء بناب مين بك بوسائي لا مور-

ورباغ میں جانے کا صرف بک مستد تھا۔اور فلعدا ساڈ پر دست تھا کہ ساری د نیا اسے فتح | نہیں کرسکتی تھی، علا والدین کے دربار میں یراے میں سال کے جوان لڑکے جن کوسیگری كاشوق مومًا جمع بہتے تھے وہ ملحداُن کو مثبثت كا قصنه سا باكر ماحبيكا اُن ہے وعدہ كما كما تھا ا وروبقین کریتے تھے۔ پیروہ دوچا جوا نول کومنگ ملاکرسلا دیاکر یّا۔ اور وہاں ہے اُٹھاکر اِغ یں اولوا دیّا تھا جب ہ عابگتے تولینے کوایک ایسے مکان میں باتے جوعلا رالدین کی ہبنت کے مانند ہو۔ نازنن عورتیں ان کے ساتھ را رونا زکی ہاتیں کرتیں ۔ او پھیں تقین آجا تا تھا کہ خیقت می<sup>ں</sup> و واخل ہبٹت ہیں اس طریقی*ے اس نے سا و واقع کو ہت*ا نیوں کے ول کیری<sup>ش</sup> جادیا تفاکہ دونبی ہی اور حب ولینے کسی دمی کوکسی کا م کے لیے روا نہ کریا توا ول کے بعینک ہے بہپوٹس کرکے حبٰت میں مبیتیا ۔ تعیر و تخص علعہ میں علا ، الدین کے روبر دمیث کیا عا یا ۔ علا ،الدّا اس سے روحیا کہ کہاں ہے گئے ہو۔ وہ جوائے تیا کہ بہشت سے ۔اورو وبعینہ نہیں ہی حبیبا کہ تحد صلعی کے تبائی ہے۔ اس بان سے وروں کو مبثت مِن اخل ہونے کی اُرز ویدا ہوتی جب علاءالدین کوکسی پنے ہم عصر زمانر وا کا قتل کرنا منطور ہوتا تو وہ ا کیتے ان کوحکم وتبا کہ حا! فلاک فَتَلَ كِرِ. وابِي رِيحِيم ذِنْتة حبنت بي بينيا دير گے اس ميديس وه نا مخطوب كامقا بليرًا تھا -

کے دائرۃ المعارت کو صنعت کلتا ہی کہ اس بہت میں ہوتا مرسامان صیاتے جوعقلا ہونا چاہئے مثلا ہشیا رہ بعیر حجر ول میں گزیں ہوں۔ ہرمتم کے چول میوہ واٹیو بھٹے جہنی کے برت بجی فرش ، مبوری طلائی اور نقر کی چزیں ہونا اسب جورو غمان مکلف ب سریں۔ ہزتم کے بہت۔ جاس کے فیام سے دل شکفتہ ہوجا تا تھا ، او اسی سعا دسانج کے حصول کے بیے فدائی جان یہ تیا تھا۔ پر وفیسر راون صاحب کھتے ہی جنت کی یواروں بِفِقْش و بھارکا نمایت اُزکام بنا ہواتی اور فدنی جاردن ہے دین ت اس سرجنت میں کھے جاتے تھے۔

س کے دومرما ورتھے جواندر طال کا تامث، رکما یا کرسے تھے ایک <u>جنتی میں وسراکر وش</u>ان میں ہتا تھا ۔ ہلا کو خاں نے فوج کشی کرکے علا ،الدین کو قتل کیا ۔ا ور قلعہ اور باغ کومند م کرویا " پورو کے معض سیاحوں کے سفرناموں میں صحیح واقعات کے ساتھ، ایسے اف نے مجی ہوتے ہیں۔ جو الف لیوک الدون کے عجمیہ میراغ سے کم نہیں ہوتے ہیں۔ اوجب کے علما رخودس غربا میں موجو دہیں لیکن قلعدا و رحبنت کا بیان ضانه نہیں ہو بلکہ وہ ایک اقعہ پی - علاءالدہن قلعالموت مین حن به کاجینها رخشین حجن کا دو رحکومت <del>سرت آ</del>لیهٔ مین ختم بومها نامی-ا ورها رکویو بوعل الد كحييات بن بينيا بي اس ليے اسے حبنت كوعلا، الدين سے مسنوب كيا ہج - ورنده تيعت مين بيث معینی اس سنراغ کا با ن حرصاح ہوا وراسی کے زمانڈے فرقہ ماطینیہ کا ایک **امر شاش**ین قرار يايا. اورشينج كبل صاحب ميش كهلا با -اورغالبًا عج من حصاح بيلتَّف وحس في اين وثمندي یے شیش ہے وہ کام بیا جواس کے پہلے کسی لے نہ لیا ہوگا۔ اگر فدائیوں کو حبت کی سرکر ہا مقدود نہ ہوتی توہیری نشی ہوئی کے تلاش کی کیا ضرورت تھی یہرجا آجسے بسیاح کی حبنت کا وجو و تعا اِک پیم ہو۔ اورایک نعه دیکھنے کے بعد ضرور فدائی دوہار اُس کے دیکھنے کے آرزومند ہو نگے کیونکہ اسا خوا نتعاجس كونبيج بوتے ہى ببول جائيں

حس صبلح ملاقه طالقان وررو و فار وغيرو سے خوبصورت و رقوی ميکل تندرست زوان ب

لے خاشن کا نفط جنگ میں ہی کے زمانیں بورپ بنی اور بورپ ساپذیں ذھلا اسامین ہوگا۔ اورا یک تعل است آبا ا پایا جس کے معنی ایسے قائل کے میرخوکہی کو کھات ہے مار ڈلے بورکیے مورنوں نے اس قد کو اسلامی تعلی خطاب دیا ہو او معلٹ ورکل کی آنے اوگروہ ہو جو معلات سے برجا ہتا ہو کو انتفادی موبین مایا کی مجی اوا دسنی جائے۔ کے فلا ٹیول میں وائل کر تا تھا۔ اور تعلیم کے بعد ہی فلانی جسن بن کے اوکا م کی تعمیل کرتے تھے۔ فلا ٹیوٹ کا عام لباس یہ تعا۔ نیدو شاک، لال دستار اسرخ کمر نبد بات میں تیر باچیڑی کے کمزیں تجیری جبانیا کی مکان تب بی کرتے تھے۔ اسوقت انخالباس بھی تبدیل جوجاتا۔ حن بی کی س بغیر فیان سے بہب ایہ تم اور پڑو چکے ہوکہ سلطان لاک شاہ ن بہن سیات میں فلعالوت بریٹ پیریوں نوٹون کشی کی تمی کیاں سلطان کے اتقال کی وہسے رہنم اکا م رہی اور سلطان کے جاشیان نا بھی یہ مہت اور گئے۔ اس فعلت کا نی تھے ہواکہ وس برس کے زمانہ مرحہ بہانی کا تا ہے۔ وی طبیق قبت نے تعالی خور ، خوسعت ، زوزن ، قائن تون مرقصتہ موگ

نے نمایت المیناں سے لینے ڈمہب کو بھی خوبٹے تی دی جہ برکیارت کوفا خبگی سے **زمست بلی ت**وائس<sup>ن</sup>نے عام رعایا اور علما کی سکا بیت سریم ہوہم میں باطبیہ کے قتل کا عکم دیا جہانچہ جن **ریٹ بہ** ہوا و قبل کیے گئے سلطان کے اس حکم ہے جس اے کا خصا <u>ے ''م</u>ادراُس نے ایک طبق کے عوض مرسلما نوں کونٹل کرا دیا <sup>تا</sup> رنح کا ل شرمر لکھا به كه" يزمانه نهايت فوفاك تعا. وقت مقرره براً كركوني شخص لينع گريز آيا توسمجدايا جا ما تعاكه وه بطینیہ کا نگار ہوگیا۔ اورخوٹ کی عام حالت یقی کہ امرا، عبا کے ینیچے زر ہیںا کہتے ہے و رخو دسلطان فے ارکان سلطنت کو اجازت بیری تھی کہ '' وہ درہار مں سلحہ لگا کرآیا کریں'' غواج نطام اللک کے قل میں جو نکر حرصاح کو کامیابی ہوئی تھی۔ لہذا اُس نے لیے ت دشمنوں کے زیرکریے نے لیے ہی طریقہ اختیار کیا کھیں نے سراٹھا یا وکسی فدلیٰ کی خیبری سے قبل ہوا جیانچے برکیارت کی حمیر عمیا راسے اصنہان وخواسان وغیرہ مں مکیژت مجیری سٰدفدا تعیل گئے اورسلمان قل ہوئے لگے تعقہ دیمکوہ ( قریب شہرا بھر) پر ماطبنیہ کا قصنہ تھا اور ہی لمانان نهرا بمركومت كليف فيترتمح حيانجائن كحاستغا تأبرسلطان نے قلعه يرفن ج کشی کی، اوراٹھ مہینے کے محاصرہ کے بعد قلعہ رقیصنہ کرلیا سلطان برکمارت کی طرح اُس کے بعد سلطان محدکو بھی با<del>طنیوں</del> کی طرف ط ص فوج تھی *شرق ہو ہا ہیں ہا طبنیہ بے طرفی* (اعال ہی<u>ت</u>) سے تکر خراسان، ما ورادالہز، اور مبند کوستان کے جاج کا قافلونو اح سے میں ہوٹ ایا ور پراوات سے میں اوٹ مجا دی من خت تاراج میں بتعدا دکشر سلمان سے گئے اور انکا ك كال يرصني ١٠٩٥ - وورا- جلد والله كال يرصني ١١١ ملك كال يرصني ١٣٠ - جلد ١٠-

دوراحته

مے گئے بیٹیٹے یا وہ شورش بڑھی توسینے پیٹر میں نووسلطا نامی<del>ز آ و</del> دژ" یوفنج کشی کی بیقلع<del>ه اصفهان</del> کے قریب اورسلطان م*کاشیا* و ے بنوایا تھا اس تلعہ پر طبنوں کا قبضہ کو یا دا<del>ر ا</del>طنت کی قبضہ تھا۔ <sup>ر</sup> بن عباللک عظام طبیب مالم نام ما کم قلعہ تھا ۔ آحمراکر حیرحابل و رعلم فینس ہے عاری تھا سک<del>ی سیسساح</del> ہے کیکم وقلع كا ما كم نبايا تما كُنْتِم بيك إشا دعه إلملك كي بيني بوتمها راحق فائق يُ اوراس فلعه كوشن نے فوب شح کر د ماتھا بیانچہ سرطان نے محاصرہ کے تبتہ لیونیچ کر ایا جب حرکر فیا رموکہ پیر یا توسلطان کے کہا کہ ' تم نے تو میشین ویٰ کی تھی کہ اصفہان میں مبری خطمت ورشوکت امی درجہ کی ہوگی اورعوام وخواص میں گر وجمع ہوں گے سکر فی میٹین کو نی جھوٹی ہوتی <del>آخر</del> نے جواب دیا کہ نہیں اِصحح ہولی' سکن *برط بق حکومت* آما برط بی نفیسحت' سلطان منہ کر چینے رہا بیربل ریبوا رکرا کے اصفہان کے کوچہ وہا زارمیں گشت کرایا بھراُس کی کھسا **ا** مچوانیٔ او<del>ر ۲</del>س طریقه *ریاحه کا* خانته سوایسلطان کا وزیر<del>سعاً لملک بھی ٔ حرکامعین</del> مرد کا رتھا۔اور سلطان کو درب<sub>ی</sub>روق کر ماچا شا تھا۔ لہذااس عرم میں س کو بھی بھائنی دی گئی۔ اورا <del>اِنْصُرُّ</del> بن خوا حزنطا مرا کہاک کوفلمان وزارت سیر دکیا گیا۔اس کے بعد<del>س م</del>ے میں فلعدا کموث پر فيع روا ند بوكُ ليكن بوجه شدت سرما فوج واليسَّ كيُّه اس فنج كاسسيلالا رغو و زيراً حرتفالين الثانية مين سيك ياري ميانوشكين شيرگير (صاحبّه يوساوه) الموت پر دومار ه فوج كشي مو كي او ایت از مک ارمحاکثره رم قلعه میری کمی رسد کی وجه سیخت کلیف بعونی - او<del>حرص آج</del> سف ك كال رُصني ا و او د و و و ميدا كل صفيه ۲ دولت و سرقندي تله كال شرمنو ۱۸ الكه كال شرمنو ۱۰، ۱۹ مومة

بچول و ر**عورتوں کوسلطان کی خدمت بن میحیا اور و دا مان کے طالب ہو سے 'گر درخوست با**منطو<del>ر</del> ہو ئی *نیکن قصاوقد نے فتح اور کست پہلے ، سلط*ان محد کا خاتمہ کے دیا سلطان محد کے انتقال ہے ملعه پر صباح کے قبضہ میں گیا۔ تاریخ آل شوق میں کھا ہو کدا میر درکزی نے ج<sup>ر</sup> صباح سے ملا ہوا تھا ا*مپرسٹ پرگریے لٹاکور* شان کر دیا ، او توج امپرکو تنا چھوڑ کرحل آئی۔ اگر سیاسی دغ نرکے تو قلع الموت بن دن میں فتح ہوجا تا۔ فنج کے چلے جانے سے قلعہ دالوں نے امپر رحل<sub>ے</sub> زاندار دولاکہ نم نار کا مال کیر قلعہ م<sup>ی</sup> ایس گئے سلطان محرکے نتقال بر<u>یٹا ہ</u>یا ہی سلطان تنجِمتْ متَّقل حكمال ہوا ورالک شا ، کے بعد پیلطان لینے سبھا بئوں سے زیاد ، زبر دستہ ا وربساحب نُرتماء وسعت ملك ورفوجي طاقت بي عبي سب يزفالق تحارجنا بخدسلطان بنجراكد جرارتشكريبيكر قلعه الموت بيلانظا مربح كوم صبلح شابهي شكركا كيامقا بله كرسكتاتها أس كرساي توچورا در رمزوں کی طرح صرف حیر ہای<sup>ا</sup> رنا جانتے تھے لہذا حن نے چالا کی کی ک<sup>ر کہن</sup>ا م<sup>فلا</sup> ہ یا حرم کو ملا کرسلطان کی خوامجی و کے سر دلانے ایک خنچرزمین میں گاڑ دیا۔سلطان سے س ئبب خنج زمین میں پویت یا تو و وخوٹ وہ ہوگیا ۔اور دستہ خنج کے اوپر صباح کا ایک فیط بندم ہوا تھاجن کا یصنون تھا" ہاں! لےسلطان سنجر *، بریمنز کداگر دعایت خاط*ر تومنظور نو<sup>د</sup> دى*ت كەخچۈپ ب*رزمىن يخت فردېرُد. ب**رىپ**نەرەم توسىل تربود كەفروبرد<sup>، ب</sup>اس بىي ئىكىنىي كىم ص اجے نے سبزے حال برٹری ہمر مانی کی اور اس کو صرف دیمکا کر حیوڑ ویا۔ ورزبقو احر<sup>متا</sup> ب زمیں خت میں خجر موبیت کرمے سلطان کے زم سینرمیں خجز کاجیمو و نیا آسان تھا۔ اس کا راونی ك مَا رِنِحُ ٱلْ لِحِيدِ قَاصِهَا فِي سَوْمِ المطبوعِ مُصرِ عَلْكُ كُنِي وَ النَّ صَنوع اللهِ فَقره سَجْر و كمّا بْ بْسَان مُدَا بِهِ عَلِيات معيد

ما توجیح کوحس بسیاح کا قاصد منیاا و رصلح کانوک**ست**نگا رموا سلطان سنجر <del>بید</del>یسی مرعو، موحکاتها بهذاجان کے خوف سے صلح کو حباک سے ہتبر سمجھا اوران معمولی شرطوں پر سلم

ہوگئی ورسلطانی فوج چند منزل حل کر دار الطنت کو وہ یں گئی۔

د ۱ ،اسمبیله وقه قلعیرهات من کونی صدید نوحی عارت کااضا فه نکر<del>۔</del>

بنِفِيّر مَرْ حَدَرُك ـ دِيعِ ﴾ آينده ب فرقه مِن كوبي نيا تحض مرمد نه كيا جائے''

حن احکے واسطے اس سے زیا وہ زم شرطیں ورکیا ہوسکتی تھیں۔ کیونکہ صور ہرو دیا ہ قہتان ٹیام اورسواحل وم مکٹے ا<sup>ن</sup>دازیایں تطعے باطنیوں کے قبضہ میں ت<u>م</u>ھے *وسٹ*م

ا درکا را مه تھے جب میں صباح کوکسی تعمیر کی ضرورت نہ تھی۔ دوسری شرط اکبل فضول تھی یونکہ ہاں کمرس بجایے ملوا را ور نگین کے صرب ایک ٹیمری کا نی تھی تیسری شرط <sup>اہ</sup>ب

خت تمی کیکن اُس کی صرورت می ماتی نہیں ہی تھی کیونکہ حن کی فوج کی مجموع تبعاً مزار مک بہنے علی تھی بنیانے سلطان سنجر کے عمد مک یران می<sup>ن</sup> یا دہ شورش نہیں ہو گئ

ج صباح کی توجه شام او بین کی طاف تھی

س ان کامیا ہوں کے بعد بتاریخ ۸۸ ربیع الّا خرسیا ہے؛ صرصباح کا انتقال موگیا -اور

نېت*ىرىسىن ئە*تەللوت ي*ىكران با-*اسوقتىچىرىساخ كى مر. وسال كى تمى-

حرصاح کے ذات مالات احرصیاح کی منتبت مورخوں نے لکھا بو کہ وہ کیم منج مند مومل

باحرتها فيةاور د منات من محهّدانه درجه ركهيّاتها، حد فول كي طرح ثبّ وزرياخت بتیا تھا بجزلینے فرقہ کے لوگوں کے اورکسی ہے ملاقات نکر ہاتھا۔ تعل مراحی کا عالم تھا کہتا برس میں صرف ومرتباُس گھر کی حبیت برح الم جس میں سکونٹ نبریتھا اور قلعہ ہے توا کیے ا<sup>ن</sup> ے ہے واسطے ہویا بیرنہیں گیا ۔اشا عت مذہب کی فکریسے کسی وقت خالی نہیں کا اور مذہبی تصنیفا بھی کر اتھا۔اس کی مٰرسی تصنیفا میں۔ ا )' ۔وشنی روز و تاریکی ثب''۔ ( ۲ )ارکی مختصر محموم وسوماکرام ہی۔اول کتا ب کے خلاصے دلبتیان مٰزام بے غیرہ میں جمع ہیں۔اس کے علاوہ نعجب گیزامر مه کوکونیت مهندس مین کتابین تکھیں جنکا پورپ نے حال میں بیتہ لگایا ہو وروه پرهین ( ۱ ) کتاب لاتیکال المسائح - د۲ ) کتاب لکره - (۱۲۷ ) کتاب لعل ندبت انحلق. عقائد نرمهي ميں نهمآ درجه كاسخت تھا جىبيانو دہا بندشرع تھا ويسا ہی مرمدو كو بھی بانا عاتباتھا شرعی جرمیں لینے دومٹیوں کونتل کر دیا اوراُٹ کٹنی ۔ اکشیخص نے قلعہ ے ندر بانسری بحالیٰ ہمی وقت خواج کاحکم دماا ورہا وحودمعزز سفارشوں کے مقرفلعدکے خَرَا نانغیب َ ہوا اسی کا اثر تھا کہ حب مرید کو جو تکم دیا اس نے فو اِتعمیل کی یجھت بولیت رصاح کو پینے مرمدوں میں ہو ٹی<sup>ا</sup>س کی نظیر سیصفحات یا ریخ حالی ہیں۔ یہ بات آج مک<sup>ن</sup> ی صوفی کو حال ہوئی'۔ اور زیسیٰ دِشا ہ وقت کو کداُس کے حکمے لوگ عان فینے برآ ماد ہ ہوجا میں جرصباح کو میر تبرکیو کر طال ہوا ؟اس میں مورخو<sup>کل</sup> اختلات ہی۔ ایک گر وہ کہتا' أيه صبلح كي ظاهري ليفني ورصوفيا نه رماضت سك كالباعث تقيي و وسارًكه وه كهتا مج لہ نکاری جعلسازی، ساحری،اس کے عوج کاسبہونی ۔ نسکیر محقیقن کا فیصلہ ہے کہ

مجموعی طوربران تمام امور کومشیات کی کامیا بی میں وخل ہجا وربعران میں بھی نے دیکھ میں کو اٹ کے اسکار ان میں ہے ین انحنا کم "کے نا زوکر شعے، اور ماغ حبنت کی دلفر میراں سے مشنرا دہیں۔

حرضتاح نے پنے عهد حکومت میں حب فیل قلعوں پرقصنہ کیا۔ (۱) قلعالموت (۲) قلعه

ے پاپنج فرسنے ہی، ۷ ) ، تلعیہ ستونؔ و ند (شہر <u>سے اوُا مل کے مابین ۱</u>۷ ۸) آر دہمن د **۹** ) قلعه الناظ دخورستیان ۲۰۷٪ قلعه طینور دمتصل شهر آرجان ٪ ۱۱ ) قلعه خلا دخاں (مابین فیارب

ا د رزوزستان) . یہ وقلوم جو بہت بٹ تھے اس کے علا و صوبہ و د ہا را د رقبتان غیر ا یس جوٹے جوٹے بہت سے قلعے تھے جنگی مجموعی تعدا د منز کے قریب ہی جن کے مامو

کی آریخ میں تغمیر نہیں ہو۔ حر<u>م باع کے ن</u>یٹن ا<del>حرم آ</del> کے انتقال کے بعد <del>قلعہ الموت</del> مسلسل س**آ**ت حکمال موئے،

(۱)کتابزگائیدا شیخش قلعدلوت کا قلعداد و حرصاح کارفیق تھا جس با حضار نے مراہم ہم میں نتقال کے وقت حو دابنا خابتین بنایا۔ آبوہی وزیرتھا اور حق قصراتی اس کی فوج کا سیبالات اس عهدیں بھی فدائیوں کا بڑازور رہا۔ اورابو ہم شسم فاظمی کو حبفوں نے شہر کمیلات میں امت کا

دعوی کیا تھا، کیا بزرگ نے اول خلاکھا کہ ' دعوی المت سے بازا وُ''اس کے جواب میں ابوہ نے کے خاب میں ابوہ نے کے خاص کے خاب میں ابوہ نئی کے خاص کے گرفتار ابوہ نئی کے خاص کے کرفتار ابوہ نئی کے خاص کے کرفتار ابوہ نئی کے خاص کے کرفتار کی کہ نئی کی کہ نئی کی کہ نئی کی کہ نئی کے خاص کے کرفتار کی کہ نئی کے خاص کے کہ نئی کی کہ نئی کے خاص کے کہ نئی کے خواص کے کہ نئی کی کہ نئی کے خاص کے کہ نئی کی کہ نئی کے خاص کے کہ نئی کی کہ نئی کی کہ نئی کہ نئی کے خاص کے کہ نئی کی کہ نئی کے خاص کے کہ نئی کہ نئی کے خاص کے کہ نئی کہ نئی کی کہ نئی کے کہ نئی کی کہ نئی کی کہ نئی کے کہ نئی کی کہ نئی کی کہ نئی کے کہ نئی کے کہ نئی کی کہ نئی کے کہ نئی کی کہ نئی کی کہ نئی کے کہ نئی کی

الع المرت كي حكر الورك ما لات أرخر روال منين الاسلام حجيج ذائش اللي رشان وبشان أبرا ميد وخة العنا الخواجي

کاکے آگ میں زندہ جلادیا ہے بچو قبوں سے بھی لڑائیاں ہوئیں، گراَ خرکو کیا بڑرگ کامیاب ہوا۔ چو دہ برسن در مهینه میں من حکومت کرکے بڑھ ہے میں نتقال کیا۔

۱۶۰۶ مربن کیا بزرگ سیم کیا بزرگ کے انتقال ریاس کا بڑا مبیا محد جانسین ہوا، یہ ما کل جال تھا کیکٹی سی آج اور لینے باب کے نفت قدم رچاتیا تھا۔اس کے عہد میں بھی خوزیری رسی آ

چومین سن المه حیننے آلمہ دن عکومت کرکے بات و میں فوت ہوا۔

فدای محبت کھوا ورفل ہرمیں جوجا ہُوکر و بین تم کو آج کی تاریخ سے تمام شرعی قیو دے آزاد کر ماہوں چنا پنجراس کے نے رسوم شرعیہ مابکل کڑ گئیں جنیا پنچ کسی طبی شاعر کا قول ہو ہے بر دہشت غل مشرع تبائیدایز وی

براك ن سري به يبايد من مخند وم روزگارعلی ذکرة السلام تأسيح

اسی عہدے اس فرقہ کا نام علمارا سلام نے ملاحدہ قرار دیا۔ جاربرس حکومت کرکے لینے سے حن مورکے ہات سے حن مورکے ہات سے قلعہ لاسترس وی میں داگیا۔

رہ، محدّٰہ نیٰ بن من |حکمراں ہوتے ہی اول لینے باپ کے قصاص میں آ کی اور خامذان کے تام زن مرد کوفتل کرا دیا علم فضل میں پراپنے باپ ہے جبی بڑہ کرتھا۔ اس کے عبد کا وا تعریکہ ام فرالدينَ ازى وعظ مين فرما يا كرت تصر كذي خلافا للاسمعيل لعنه والله وخل مهالله جب پزجر تحد کو بینچی توا کپ فدانی کو روا نه کیا۔ وہ ا مام صاحتیجے حلقہ دمِسس میں اکرشا مل موا' ورسات مہینے کم طالب بعلما نہ حا ضرا بڑ کا ایک نموقع با کرا مام صاحبے سینہ پرطر ہوگھیا و خَجْرِ کُلْے پِر رَکْمَدیا۔ اما مصاحبے مؤنٹ دہ موکر پوچھا کہ میراک اُٹنا ہ ہو ؟ فدا کی لے کس اکہ " سيدنا محد بن من مورسلام فرماتے ہیں کہ ہم کوعوام کی باقوں کا کو ٹی ڈر نہیں ہے اسکین آپ جیسے عدیم نبطیر فاشل سے خوف معلوم ہو اسی کیو کرآپ کا کلاص فیزر وزگاریر افی رہےگا امراالمّاس مي كدّات قلعه مي تشريعي<sup>لا</sup> ئين". ا مام صاحب في جواب ياكه ميرا قلعه م<sup>حا با</sup> غیر کمن می الیکر آبیدہ سے عدر کرتا ہوں کہ تمہا سے خلاف کچے نہ کہو گا'' اس کے بعد سے ان ا ما مصاحبے سینہ ہے اُتراا و رکھے ہے خبر سٹالیا ، اور کہاکہ 'تین سومثقال طلا ، اور دُو منی جا درسیسے رحبے میں کھی ہیں ہ آپ منگالین، سیدنا کی طرنسے یا مکیسال کا وطیفہ،

له على. المام نه رو طاحده بي نعايت أوركما بي كلمي مين فيصوصاً الام غوالى عليه الرحمة كي تصينفات لم تنظري مجرّ المن ا تما ب لدرج ، كما بالقسطاس و إيك ساله ( مبلورسوال وهواب ) قابل طاخطه بي . تلك محارستان صغور ٣٣٣ -

. وراینده بمی سیقدر رئیل بوقفنل کی مونت ملائری، بیر مجرے نے کلاغائب ہوگیا۔ ایسکے

بعذا مصاحب يدب تورموكيا كرجب كونئ اخلاني مسأله موتا توصرت اسقدر فرمات كمخلافا للانسىعىلەر ما مصاحبے اس طرز عمل سے عوام كوت بدموگيا كدو و طا حد م كے تم عقيد و ہيں ورحكمال لموت سے ساز كيتريں اما مصاحب ايت خوش بنيے كەزىدەن كچ كئے مگربات يي که محربن حن کا فدانی کو صرف اسی قدر حکم تماکه وه اها مصاحب کوخو دنز وه کرنے قتل کی احازت نبین ی گئی تھی سی واقعہ کے متعلق کسی ٹ عرکا قول ہو۔ اگر وشمن ناز دبا توای دوست توسے بارکه ما دشمن ب زی وگرنه یک وروزی صبرفرهای نه او ماندیز تو، سے مخز رازی س کے عہدیں شام کے اسمیلیو کا الموت تعلق حیوث گیا اور شیخ رشیالدین سنان ک مانحتی میں جدا گا نہ کا م شروع ہوا جس کے عہدیں مشرقی شام، مشرقی ا فریقیے، اورسٹ سرک بیا ں مزہب ہمیں ا<sub>س</sub>کی نو تبرتی موئی۔اس کے بیٹے حلال لدین نے لینے ما کی عیاش ور کمزور اللدین موٹانی اپنے باپ کے انتقال برے ہو میں حکمراں ہوا۔ اور مذہب اسمعیار مرک قریج بیریزانش اپنے باپ کے انتقال برے دیوائی ۔ کلامیکا پیرو ہوگیا ۔ اورانے سے سلمان ہونے کے ٹبوت میں فرقہ ماطینیہ کی تم (موجودہ قامدالموت) حلا کرا کھ کر دیل دراینی والدہ در موی کو جج کے بیے و انزکیا' بالمونين كا صربابته عاسى في استاق فله كى بيات كونت كى كه قلعه لموت كاعلم فره نروك

کیر تولین صربابندعا ہی ہے اس فاری بیان بات ریٹی کی دفاعہ ہوت کا تم فرہ کروہے اوزم کے علم سے گئے کر دیا ، اور جب استہ سے یہ فافلہ گز را دہاں کے حکمراں نے بئے اعز انہ برمقدم کیا ۔ تاریخ میں ''مطال لدین نوسلم' کے نام ہے مشہ کی ہی۔ اس کارروائی ہے دنیائے اسلام کو توخاص مسرت ہوئی ، گر ماطبی جلا ل لدین کے دشمن موسکے ،اورز مرد مکرختم کرویا ۔گیا ا برسس حکم ال ہا۔

سلطنت کے ہات میں تمی بمکی اوج دسمی بلیغ فرقہ باطلینہ کو پھرا گلی سی قرت وشوکت عصل نونی خوا ح<u>رنصیہ الد ب</u> طوسی سی ڈوا نہ میں اخل قلع الموت مجے نے تھے بنیتیں رس ا مکیے مهدینہ تکار<sup>اغ</sup>

ورسوتهم مرحن زندان نے قبل کردیا

(۵) رکن بخور و میلالاین اب کے بدیست تم میں حکمراں ہوا جس ڈند ان کو مع اس کی اولا دکے قتل کرا دیا ، اور من کی نفش کو حبلا دیا۔ ہنو زکسی قسم کا انتظام حکومت نہیں کرنے باتھا کم میں منقوخاں کے حکم سے بلا کوخاں نے قلعہ الموت و رباطینوں کی خاتمہ کر دیا۔ اور قلعہ کا تمام ذخیرہ جس منقوخاں کے حکم سے بلا کوخاں نے قلعہ الموت و رباطینوں کی خاتمہ کر اور شہد مقعہ کا تام دیر سرکہ اور شہد کے حصر کا تمام ذخیرہ جس کے حصر سے جمع ہور ہاتھا لوٹ لیا دہلا خاتمہ نہیں بگر اتھا تھے کے حصر بھی بھرے ہوئی دائمہ نہیں بگر اتھا تھے کے حصر بھی بھرسے ہوئی میں کی دائمہ نہیں بگر اتھا تھے کہ کوئی کی کوارت ہم تھے جس کی تعقیم بن کی توضیل کا ریخ ن ہی تھا جرائے دائمہ نہیں کا ایک

اول جن لی کامت <u>جمعتے سمے جم</u> ماریخی تطعہ درج کیا جاتا ہو۔

قطعه

سال عرج بنش مند نبیا و و چاربود کیت نبید وزراول و یقعده با مااد خررشاه با دشاه ساعید بیان تخت برخ است بنی تخت بلا کومالیت تا و

الغرض أربول نے باطینوں کی ایرانی حسومت کا ایکٹو اکھتریں کے بعد فاتمہ کر دیا ورتقریاً تباو قلعے باطنیوں کے برہا دکر دیئے ،ا ورہا <del>رہ مزا</del>ر ہالمنی قتل کیے گئے۔اسی طرح شام ومصر میں سلطان ماک لطا ہر سرس ورسلطان ص<del>لاح آلدین یو بی نے باطلینوں کا ستیص</del>ال کرد<u>ہ</u> ورچیری بند فدائیوں سے مک بیامن امان ہوگیا. آباری حد کے بعد س زمیسے رور کم ہوا تھا۔ اور ہباں کچے لوگ! بی تر ہ گئے تھے و مگنا می کی حالت میں تھے . قلعہ الموت کی تباہی کے بعد پوهکرانی نصیب نبین ہوئی ایم ستہ جابجاجو داعیا ورنقیب بی رہ گئے تھے **وا** یا کا کرتے كبير ينانجه في زماننايي اسمعيله ندم ببلاد فاكرسس سواحل نعرب دهو، شام محلب، مين موجود ہوا ور دُشق میں مکی محلہ ہوئے جارہ الحثاثین کے نام ہے مشور ہوران کے عقا مُدیں عجمیوں سے بہت اخلا نہی ہندوستان میں س گردہ کے امام مز ماہنیں سرآغاخا ص ہا تھا بہیں۔ آپ کے اجدا د کا سلسار ک<del>ن آ</del>رین خور شاہ مک نیتیا ہے۔ اس صنون کے خاتمہ میں ہم دونقثہ دِح کرتے ہیں جن کے ملاخطہ سے اسمعیلہ کی شاخوں اورمشا ہمیرتقتولین کی مختصہ فهرست علوم موگی۔

لمده خلیفهٔ سته صم بایندا در شهر قرنوین کے رؤساء کی طرف سے تا تا ریوں کو دعوت دی گئی تھی کہ دو مہلا واکی بالمین کے فلم وتم سے بجا ویل دران کا ستیسال کر دیں ، جانچ آتا تری فوج آئی ا در باطینوں کا خاقد کردیا۔ ادیعبن کریؤں میں کھا ہے کہ ایک معز دمنو کو کسی طبی نے قبل کردیا تھا جس کے قسام میں تا تا دیوں سے انخاصا تھ کردیا۔ ناظر بن مقم پرصدا دل کے معنو وس کا فرش بھی فاعظہ فرمائیں جونوا جانصر لاین طوسی سے تعلق ہمی

| (۱) فرت و فها تهم علا مجبول مختلف علون مرمختلف علمون خروج المجاول خروج المجاول من المحتلف علمون خروج المجاول من المحتلف علمون خروج المجاول من المحتلف |         |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|--|
| مختفركفيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نام     | نمبرعا |  |  |
| چکر یوفرد ام مهمیل کامقلد ہج لهذا اسکا عام لفت شمعیلی قرار بایا۔ اور بلی صلی<br>نام ہج ابنی اس کی شاخیں ہیں جواپنے داعیوں کے نام سے کیسی خاص عقید<br>کی و دہے شہرت پذیر ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أتميىلى | 1      |  |  |
| ا باب یک عجبی تعاجب نے بنیائی میں فلیفہ عقع مابید کے زمانہ میں مقتام<br>ا ذرمائیجان خروج کیا تی ۔ اور صفها ن ہوان میں لک جاعت کس کی مقادم<br>تھی۔ بابک نے جدید ندمہ کیا مام خرم دین کھا تھا ۔ اسوجہ سے بابکیوز قدم<br>خرمتہ میں کہلا تا تھا۔ مان یمن میٹی کے ساتھ کاح جائز تھا۔ اس لیاس کا لیک<br>نام حرمیت میں ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بابجي   | 7      |  |  |
| ر فرقد با بک کی تقلید میں سرخ اباس بہنا کرنا تھا اس جسے محمرہ لقب ایکر<br>صرف گرمی ان کے واسطے مخصوص ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | -      |  |  |
| مبارک ما مرحد بن آمیل کا ایک جازی غلام تعاجب نے اول کو فدین نہب اسمید میلایا اور یہ کو ف میں نہب اسمید میلایا اور یہ کو فی مبارک شہو بہوے ورزو حقیقت میں مبارک کے عام برو قوامطہ کہلاتے تھے۔ وفتہ جمیدا میں جونام سے زیادہ مشہور ہوا وہ قرم طی ہی فرمط کے لغت وہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | ٨      |  |  |

منیفا بوجاتم نے نثیا پور، کے،طبرتان، آ درمانیجان میں خوت وی کی۔ ب عمر بن على برقعى نے بمقام أ بواز خروج كيا۔ اور خورستان ، بصره ، یرقنص*ندکرکے بنرا د*ول دمیوں کو داخل مزمہب کرلماست میں خلیفہ بالتَّرِكَ كُلِّمَةَ مُولَى دُلِّينُ. بينا م نواح بعبرہ كے ليے محضوص ہي۔ اس كا مبيا عالن محر کھی قتل ہوا۔اس کے عقائد میں مزدک،اور پایک کےاصول بھی ٹال تجو۔ ا پوسعید برجن بن بېرام جنا بی ـ قرمطی سے احیا ، قطیف، بجرین میں شاعت مذہب کی نیسو تیسی شوا اس کے وغط کی ابتدا کو ۲۹ میں ہوئی تھی طا مراوسعید کا بنیا تھا عاسی میں جی کے داخ پر کعبہ کو ماخت جنابی از اج کیا جیا و زمزم ، ا ورحرم کعبنعشوں سے بھرگیا بحرم محترم میں جوگشاخیاں کیں س کے نکھنے سے فلم عاجز ہے ہی طا سرسیجو حجراسو دکواپنی حکھ سے علیٰحد ہ ركے کے گیا تھا اور ۲ سال کے بعدہ ۲ منزار دینا رّیا وان لیکر خلیفہ طبع متّا عباسي كووالين يا-اوراني حكمه دومار بضسبع ا-جوأج بك علم سي-ا ما ابوغد مبدیار منتربی سے معنوب ہے۔ اس فرقد کوسعیدی بھی <del>کہتے ہیا س</del>اکا میں علما داسلام نے فرقر اسمیسلہ کا نام ملاحدہ رکھا دا سکا مفرد ملحدہی کیونکہ اس عہد ب شربعت سلامیه کی ظاہریٰ رکان عملیٰ بی تنسیں یہے تھے۔ نماز ، روزہ وغیرہ

ب کی معافی ل گئی تھی۔ ب بباح کے عهدیں یه فرقد طننی (منورج جباح) تعلیمی (ینا م سی عقیدہ کی نبیا در ہوکہ بغیرا مام کی تعلیم *کے خدا شاسی محال ہی* آلطبنی (سرباطن کا ا**کی طاب** ہی، فَذَا بَیٰ ( فِذَا یُوں کے الْمُنْہارے، شاشین ( مِینگُو، بھنگ **نِیْش) کے نام** ے شہوتھا بنجدان کے منبرواصرف بورپ میں شہورتھا۔ باقی نا معاق بو وعجمين مثهو رشيع - باطينه عي قديم! م ہم - گرخاص شهربت حصياح کے زمانے سے ہونی ہوجو کو حسن درائس کے جائیا ٹا م نرا رفاعمی کے داعی تھے۔ بہذا یفر قر تزای بمی کہلاتا ہی اور صباح کے نام ور فہلید کی مناسبے صباً حیار ور خمیر رہی کہتی مكشام كيعبض مقامات ميريه فرقه عني بيكهلانا بجه او يعض شهرون مين المحجبيا لدسفرنا ماربن سطوطدس وحنح معربا مهي ملكشام مي حمد بن عباريته ميمول ومحراجم نیموں کے بعد کیشیمف<sup>6</sup> کروم<sup>ی</sup>اہت<sup>ہ</sup> جب کال بن مہرومیریا ہوا ۔و<mark>کے قبا</mark> میں سرکا بہت زور مہوا رہم ہوئے میں قبل ہوا. بعداراں بحیٰ بن دکرویا والوالق مین بن محیٰ کی توجہ سے ثیا میر ، ٰ دہتے تی ہوئی ٔ ملک شام کے فرقہ نے تام یورپ میں اس تو الدی تھی ورسے اول قلعہ با نیاس تر مضارک ایا تھا اس کے بعد فوحات كاسك حارى موكيا تعاجس كي تفصيل كامل نيروغيرومين موجو دمي تیسری صدی بجری کے خاتمہ برصنعا میں علی بخیال بنی نے مذہب سمعیلہ کی بنیا والی ۲ اقراملامین اشراب حلال میلیوں سے مخام حائز کر دیا و رمین میرہ سے انطار کے نام نے میں

| رْجِلْاً كُرِرِي كِينا جِاہِيُ                                              | بى مطبو مەلندن مع   | شیک و ارتفصیل کے لیے ماریخ عارہ |                      |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----|--|
| مخصر فہرسے اسلام<br>وصباح اوائی کے خاتینوں کے ماسے قال ہو                   |                     |                                 |                      |    |  |
|                                                                             |                     | نامق <b>ت</b> ول<br>نامقستول    |                      |    |  |
|                                                                             | ا بوطا ہرحارث       | خارجن نظالم لمكاث يوكشا بابوتى  | رومهم م              | j  |  |
|                                                                             | خذوا ورازى          | ا بومسلم حاكم زے                | وه. ۱۰۹ م<br>د ۱۰۹ م | ۳  |  |
|                                                                             | ابراتهم دما وندی    | اميرسياه پوش                    | ايضاً                | سو |  |
|                                                                             | حنخوا زرمی          | امیرا ژمکث ہی                   | ايضأ                 | ~  |  |
|                                                                             | ا براہیم د ما و ندی | امیرکجش                         |                      | ن  |  |
| بقام نے قل کیا۔ اسی طرح ہمیر<br>یوسٹ مرطول بلک قتل کیا تھا                  | عبدالرحن سانى       |                                 |                      | 4  |  |
|                                                                             | ا برامیم بن محر     | حا وی علوی گیلانی               | ايضأ                 | ٤  |  |
|                                                                             | غلام ومخا وم زربه   |                                 | اينسأ                | ^  |  |
|                                                                             | ابرابيم خاساني      | امیرسرزین مکشاہی                | ايضاً                | 4  |  |
|                                                                             | +                   | علىدم السميرى زرم كسطان كيار    | اينيا                | 1. |  |
| <b>لے ی</b> فہرست سیاست نامر باب ۲ مهر اور دیگر ندیمی ماریخوں سے ماخو ذیج - |                     |                                 |                      |    |  |

| مخفركمينيت                                                | نام قال                                | نام شتول                                                         | سبل                | مبرتما |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| نازمهه بي قتل كياء                                        |                                        | فسيمالدولهأق سنقر                                                | 7 A T .<br>211 Y Y | 76     |
| اس زرے مام طور رہا بلینہ کے<br>متل کا حکم جاری کردیا تھا۔ |                                        | معیر المکانونهار دنشا د زیباطان<br>معین لمکانونهار حرب در پیلطان | 9 0 pl<br>911 p 6  | ۲۸     |
|                                                           |                                        | عليطهف الجنبدي سأفيان فيدصفها                                    | 904m<br>F1179      | 74     |
|                                                           |                                        | الاهرملجكام الله ابوعلى برمستعلى هما                             | 90 yer<br>5114.    | ۳.     |
| زنده ملاديا-                                              |                                        | امام الو كإشسم فاطمى                                             | 90 PY<br>11119     | wı     |
|                                                           | م وا وع آمغانی<br>محدوری مرومغانی      |                                                                  | الضاً              | ۳۳     |
|                                                           | الومنصوا أأيم خراد                     | حن گرگانی                                                        | 9075<br>1117       | سو سو  |
|                                                           | ابوعبدايشه                             | سيدولت وعلوى حاكم اصغهان                                         | مهن م              | مبرس   |
|                                                           | ابوعبية ومحددتهان                      | أن ستقر حمرال مراضه                                              | ايضا               | ه۳     |
|                                                           | ابوسعيدني!بوكن في<br>ابوسعيدني!بوكن في | <i>خاتبْن تبرز</i> ي                                             | ايضا               | pr 9   |
| ١٠٠ فدائيوں نے فكركام تام كيا                             |                                        | فليفه لمترشد ما بشدعياسي                                         | 1 7                | ۲۰۷    |
|                                                           | خورخی سیلمان و به                      | من الواتهايم كرمينتي شرقر دين                                    | ايضا               | ٨٣     |
| - 17.7                                                    |                                        | دا و د بن سلطان شجر                                              | ۲۳ مو<br>۱۱۳۷ع     | ۳٩     |
| مامنی صاحب میشد؛ فیندر کافل<br>فا فتوی لکھا کرتے تھے۔     | ابراميم دمغاني                         | فاضى قىتسانى ـ                                                   | 90 mm<br>F11m^     | ۲٠.    |
|                                                           | الينسأ                                 | فالمنفليين البلطنت جارجتير                                       |                    | 14     |
|                                                           | أسمياخ ارزمي                           | قاضی مهدان                                                       | 7 mm 6 9 mm        | ۱۹۲۹   |

| مخقركينيت                                                                                                                                                                               | نام قاتل   | نام ستول                                              | سنيل          | لمبتركا |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------|
|                                                                                                                                                                                         |            | مين الدوله خوارزم شاه                                 | 70 mm         | سوبو    |
|                                                                                                                                                                                         | حين كرماني | اميرناصرالدوله بن مهلهل                               | POPO<br>FIIN. | 44      |
|                                                                                                                                                                                         |            | امبركرشاشي الى كرمان                                  |               | مم      |
|                                                                                                                                                                                         |            | والودبن سلطان محموين محرسلجوتى                        | مسرس والم     | 4       |
| سلطان شجرکاد در ساخلام هربرهی<br>کسی طبینه کے استے اواگیا تھا۔<br>جس کے تصاص مرام برما کم<br>کے خلام حو برنے نمراؤں کلمنی قتل<br>کوائیے اوائیکرش کا شارہ نبایا<br>جبیرگوذن ذائ تیا تھا۔ |            | أق سنقر غلام سلطان سنجر                               |               |         |
| نسیس بیج گیا لیکن خبگ میدی<br>ز دن مرتسب لوک زنج بی آن م                                                                                                                                |            | نظام للكك موبن على زيرخوارزم شأ                       |               | 40      |
| سلفان صلاح الدين ادي اي توث<br>نصبى بيخ كيا ليكن جنگ صيبي<br>زيان مرامين موكا ذيخ اي تقل م                                                                                              |            | نظام للك ميون على زيرفوارزم شأ<br>مزر دا دن تريئ بياس |               |         |

يه فهرت اين كال نير- تاريخ السلجوق - گنج و امن اورانگرنړي ماريخون سے ماخو ذېح-

## ولت جوفيه في التي يخطع إليك في وحا

ے ایر کشتان در ملا جہین کے مابین جو غلیمالشان درہ کوہ ' (جس ک کی را ہتمی ) واقع ہی وہی ترکی قوام کا قیام گا ہتھا اور سولئے خالق اکہ کے اُٹ ماری سی کومعلوم نمیں تھی ان توام کے <del>ہا باب</del> ندگی جائیں جگھ مہیات<u>ے</u> کیونگانگی ا، <del>جانو ان صحرانی</del>، او ریرندو کا گوشت و رمکر <sub>تو</sub>ن کا د و ده تصالهی کهجی غله بھی ملحا ما تھا یوں کے پیےمضبوط گھوڑے موجو دیتھے جن کے پیلے چ<u>وا گا ہو</u>ں میں گھاس<sup>ا</sup> فراط تھی بھیڑاو<sup>ر</sup> یوں کے بادی سے نباس ورخیے ناتے تھے۔ دلیری اور بہا دری س متار تھے۔ اور قدر <u> خاینی فیاحنی سے عورتوں کو بمی ان صفات میں متماز کیا تھا۔ ان ساب لے ترکوں کوا ما</u> غ فناك ورحبُكمو قوم بنا دياتها - اگرچههای میشه خب<del>گ حبال ت</del>ها - گر تفریحًا **قافلوں کوممی لو** سالیا ئے تھے ۔ نُوز غوز،غوزی، یوز ) خطا ، اور آیا آری ترک ہی سی گروہ سے ہیں۔ مگر ہیں جی ٤ بن وق لات ونسلوقية أيخ اسلامًا أن أرتبل سام مرمي خلافت عم المراحد ، ارغ الراق كم مها وجالات حوق

ووماحت

<u>آری سے متا زہر مین کے سارا در رفضا میلن ہندوشان کے زرخرصو لئے ایشا</u>ے وحیک کے نوشناوا دیان ، شالی پورکے پیاڑی ورویان ملک ا وایران کے معض حصنے مَّا ٱرپوں کے جولائے و تھے۔ پیٹریُ احبِ میدان میں جیماجا ۃ وہاں کے خنکٹ ترکی صفا ٹی کڑ تھا اور سلاطیر آن کے حملہ کا مام مُسنکر مدحوہ س ہوجائے تھے جبکی یا پرنح شا ہر ہے خیا تخط بھی سی سے ہیں۔ فرق صرف استدر <sub>کا ک</sub>وج<sup>ی</sup> قت مغل<del>اث یا</del> کے انتہائی مشرقی گو*ٹ* ہیں ہم وحیا نہ حالت میں تھے اسوقت رک ء ہوں کے میل ول سے تہذیب کے ساپنے میں عالیہ تھے۔ ہٹرحال میں نوں نے اپنی عالمگیرفتوحات کے زمانہ میں مُن ترکی قوام کو ہلا و م<del>ا وار اپنج</del>ر<del>س</del>ے كالديانها يمرت ركستان، كاشغر، شَاشُ اور فرغانه آن كے قبضة بيل ، گياتها جبكا و وسالاً خراج ا داکرتے تھے یکن حبب ملوک ترکسان کی حالت ْ وال پذیر ہو نیٰ تو ہیرہا دیشین اقوا **ہ** در م کو ہ نے تککر بلا ڈرکستان میں با دہوگئیں جس کی ابتدا *سر بہیم یہ سے ہو*تی ہ<del>و۔ آ ما آ</del>ی قوام م ہے زبردست ملاحقہ ہوئے۔ اوراس كتاب كاتعلق ال سلحق سے ہى لىندائىج ق عظم كى مختصر ما رخخ لکسی بی ہر (ولی آریوں میں بوتی ترکمان کے نام سے شہو ہیں-) وولت بلې قبه کې مختسرة ربخ | وشت قبيات کا مامورسردار مبگومان (پيغيرخان) اي<sup>خ</sup> ومحتا<sup>ر</sup> تكمال تعا داوائس كي فوج كاسييب لار وقاق (تقاق) لمخاطب بير تمرما ليغ "تها (اس لفظ لےمنی سخت کمان کے ہیں جو و قات کی بہا دی ورغیرمعمولی جبارت پر دلالت کرتے ہیں )

ك ابن خدون عمد بهرى - تك رونمة الصفاء حالات مبحق - ابوالفدا صفى ١٥١ جلدا ول الوانى جلدا ول صفى ٥ ٥٠٠-زنية المجسس مجدى صفى ٢٢ أمرخسروال طبقه سلحوقيان صفى ٨٨

ه علاوهٔ د قاق عتل قررانی ترسروسیاست و را مانت و دماین یسی همی م ی دجہے میکوخاں کوندایت غرنرتھا بینا بخداسی زمانہیں دّفاق کے بہاں میٹیا میڈا ہوا برگانی مسلجق رکھاگیا اور میں مولو دس<del>فید کبوق ع</del>ظم ہو کرخا ندان مبحوقیہ کا مانی قراریا یا جنپانجیب <u>ہ قاتی</u>ا ورسگوخاں کے سایہ عاطفت ہی<del>ں سلح ق</del> کی ترمت ہوئی چ<del>ک ک</del>وق جوان ہوگیا اُسو <mark>ة قاق</mark> کاانتقال ہوا۔اورسگوخال نے سیاشی (سیہسالاری) کا درجہ د کیرسلجوق کا مرتبدیرط **ق**می سرداری،اورنوی اثر س<del>ے سلحق</del> نے اپنی جاع**ت کوغام** طور پرتر تی وی۔اور سکوخا یر بھی جا دی ہوگیا یتریٹ مرائے <del>سلطنت جا</del> سد ہوگئے۔اوٹر کا ہتوں کا ہازا گرم ہوگ ۔اور ایک خامنُ اقعہ یہواکہ محل سراے میں کمی <del>ن بلوق</del> مندشا ہی کے قریب ارسگیا<del>ت</del>۔ اور <del>شا نېزاد</del> ون کېنشست تمي جامبيمها . نيشت خا نون کو نهايت ناگوار مو يې ۱ وراينے شو<del>ست</del> لها كدُنهِ لا كا مبت بل نخلا ہو اس عمر من توبہ حال سے لیے حلکر خدا جلنے کیا ہوگا'' ؛ بلکوخات اسُ ا فعه کا از ہوا۔ اور سلجون کوا جے صنے سے گرا ماچا ہا جہب بجوت کواس اقعہ کی خروہ دئی **ت**و وه بهی پوشیار دوگیا-ا و رسوسوا ر، بیندره سو<del>ا و نرقی</del> ا و ریجایس منزار کربا<del>ل ایمکرسمرف د</del> کوروا ہوا ورنواح جنّدیں ہنچکے نے دریئے میال س قبیلہ کے اور گر دو بھی آگئے اور کیے چیو ٹی ى حكومت قائم ہوگئ ورائيذين <del>سے سلجو</del>ق مع لينے تو بعبين کے مسلمان ہوگیا جیانچہ خاندا نىفام كرد س كاجس كوتم و بكولوك چنا پيز سبوت كورب إشار ومعدم مواتو ده مع لينه قبال كے جند كو جلاكيا" بفوسي

له مشراً زندامها حب عوت اسلام میں تکھتے ہیں کہ الم خانی خاندان کی لڑا ئوں میں حوتر کی سر دارشر مک جوئے میزا کا ہتانی ہے جان ٹرکان بن کے فرا میں موسم سرما میں <del>اوز بنا</del> را ،ا درموسم گرما میں صغدہ مرحم فیصر میں اعما<del>م فیرہ ہ</del> ا جله ديمجر تنكه كال شرط بوصني ١٤ أيعبَّن أركيُون بي يَالَ كا أم مِي كُلُما بِي- نہ تھا۔ ' پہیں' اور تعید ( بن میں سرہ رزیر صوبہت ک تھا) خلاک عباب بیہ رہے اوا دو تھا۔ شام کا شالی صدا درالجزیرہ اکرش عربوں کے قبضہ میں تھا جن میں سنعض شاہی مالو

کے ہانی ہوئے۔ دولت ایران ک بویہ پی تقسیم ہوگی تھی۔ اور بغداد کا امیر کمونمین ہجی نہی کے ا

ہاتوں میں تعاجب کی ندہم عظمت کواک ہویے کے خیالاتے بیعے نیے بیعیف کر دیا تھا۔ ایسی پُر اَسْوْبِ فِلْنَهِ مِیلُ سلام کی ندمبی ورسیاسی کمروری رفع کرلئے کے لیے ایک بر ورت قط

کی ضرورت تھی۔ جپانچہ خدلے سلحوقیوں کے وجو و سے س ضرورت کو بوراکر ویا مٹرلین وپل کیے شہورموسز کا قرل ہوکہ'' اسلام قبول کرتے ہمی ان کندہ نا تراس ورخا نہ ہروٹ می حثیو<sup>ل</sup>

ئى جېنىرى زىدگى سے انگرېخىرى يابلىپ ئوگئى-يىلىجو قى سلمانوں كى مردەسلىنت -

میں وج بھو بھنے کے لیئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ٹی الواقع اپنی کوششوں میں کا میا ہے۔ سلاجقہ برق وبا و کی طرح ایران ، الجزرہ ، شام اسٹیا ہے کو حک سے گزر گئے۔ جمعا بلد رّاً یا

اس کور با دکر دیا۔ ان فتوحات کے سیلا کی ینتی ہوا کہ افغانشان کی مغربی سرحدہے بجرہ ا

روم کٹ کل طک کیے فر ہانروا کی حکومت میں آگیا روز کی خانہ حبگییاں بند مہوئیں۔ اور لطنت مے منت نر عنصرا کی قالب میں جمع ہو گئے۔رومیوں کی میش قدمی کا انسا و مہوگیا : ٹی ترکی نل میں

ندمېي دېښ پايد موگي بيي سبب مې كه دولت بلوقيكوما پرنخ اسلام سي متم بالثان ورجالا مي "

ى تايىغ مدا لمين المام تذكراً ل مبحق ملبور ندن.

طنرل بگ کی نوعات البتدامی طغرل رنگ نے علی گیرخاں ۱ ملکٹ س) عالم ما و لوالنه راو قدرخال کم رکشیان ہے ربط ضبط بُروایا لیکن یہ دوستی خو د فوضی رمینی تھی لہذا حبَّک کی بت ا بی ا ورطغرل بگیکامیا بعج ا. ا و رحغری بگ خواسان و رطوس موّا بهوا . آرمینیه کی ط<sup>ن</sup> چلاگیا۔ اوسلطنت و مرمن<sup>ند</sup> ہبی لڑا ئیوں میں مصروف ہوا۔ والی طوس سی<u>ے س</u>ین غلطی ہونیُ یاس نے غیری باک کوطوس سے گرزنے دیا جب پذیر سلط ان محمود کا کہنچیوں ہوں ہ میں س نے ایک صد طَعزل بگ<u>ے کہی</u>ں وا نہ کیا۔ اور ملا قات کے پیےا یک سردار کوطلب لیا نظعرل بگیے نے لینے جا اسرائیل کوغزنیں وانہ کیا جب سرائیل جریا رسلطا بی میں میں ہوا توءُنت كىياتمە ئىجا ياگيا -اثناپ كلام مىسلطان نے يوجيا كە" اگر بىمچى فوجى مەدكى خرور ہو تو تم لینے قبلہ سے مقع رسوا رلاسکتے ہو ؟ اسرایل نے رکش سے ایک تیر کال کرسلطانی دیا اورون کیا کذاکریہ تیر ہواہے اس میں صحید یجئے توامک کا کہدسوارحاضر ہوں گے؛ اسی طرح د د باره ۱ ورسار به سوال کیے مرحواب پاسارئیل کٹ مک لا کوسوارٹر ہا گیا ۔ ۱ ورحب سیرھی <u>محموق</u>یے وہی سوال کیا توا سائیل ہے کمان سامنے رکھدی او یوض کیا کہ 'اسکے ذیعیہ سے دولا کہ بہا دسچرا بی حرکوں سے تمع ہو جائیں گے'' سلطان تمہو دسلجو قیوں کی کثرت سے مرعوب بخگیاا واسرایل کوقلعه کالبخر (مندوستان) میں قبیرکر دیا۔ جمان و سامیر س قید رہ ہی طرح جب سلط ان ٹمز ہندہ شان کے جہا دمیں مصروف بھا تو سلحوقیوں کی ایک ٹری

الم تغییل کے لیے روضة الصفا کا ال ثیر- اور صوالا قالیم خروج سبح قیان و کمینا جاہیے۔ عمل قاریخ الاسلام- دائل زیبل سیاد بریکی ۔ حالات سلطان محمود غونوی -

<u> درارال</u>تهرمی آبا د ہوگئی۔اورسلطان مے سرٹری غلطی کی کرمعمولی نرانط برخراج لے کران کوا با و مسنے دیا۔ اوراُن کی خومش کے مطابق جون سے عبورکرنے کی جازت مجی پدی ا درو **ا ط**اف خراسان میلّ با دمو گئے .ا درا بوسهل <del>حریجین</del> حدو بی ،صاکم سان بے چرا گاہ' وندانقان'' کا زرخیز میلانُ ن کو دیدیا۔ارشلان جا ذیب (والی مکوسس) نے اس حکم سے ختلات کیا اور یوض کیا کہ 'لیلسے خطرناک مسلوگرو ، کوجو تعدا دہیں کمیٹر ہن خواسان ین اخله کی احازت نیاخلا مصلحت بی اور و میامشوره نیر ماتھا که" ا<del>ل سلحوق</del> و رأس کی جا ن میں غرق کر دی جائے ۔ ہااُن کے انگوٹیمے کٹوا دینے حامین کہ وہ بلوارزنی اور نیروزی لرسکین کیکر به مطان محموصے: اسکوظا لما ندا وروشیا مذفعل قرار دیاا و اسپر تل نہیں کیا ، ور بحوتی گروچون *سے گزر کرشهرنسا ، ابور و ، ا* و ر<del>مانس بر م</del>یل گیامیل<del>ی بر</del>یم میں ملطامجود ا نتقال موگیا ۱۰ و پ<del>رلغان س</del>عو دنخت نشین مواسلطان محرفه کی حیات یک دسیو قبو کار در م را کنکین د وزمعو دی می**ں طعزل بگیا۔ ورخیری بگایے ت**ام طاک می**ں ا**م بغا وت کروی دو نو ہے مقا بیٹے ہوتے رہے اور ہالا حزمتیا پورا ورخواسان کی فتح ریان اڑا ٹیو کا خاتمہ ہو

لمطان مجوشك زمانين طوس ورفيشا يوركاحا كمرتها. اور درمار محرة غزنوي ميل على درج كے امرام مطان کارشتدد ارمی متراتمانیا و کی مترک برجاب سے طوس ورمات وغیره کومرک تھومی توا يَّرِغ بهيقي مِن كِينا بِهِ بِي جِينِهِ عِي مِنْ إِدِا وَرِئِسِيمَ عِنْ سان فَعْ مِلْ اسكِ مِدَرِّت و هرو رِقِعنبر الو<sup>ال</sup> الأن صفر ال

لر ، كاغطيمالشان نقصان بهوا . اورايسارن لمطنت غ نویہ کے کمنڈ رات بیلجو تی ایوان حکومت کی بنا ڈ الی کمیٰ اُو سے شعلەزن تقی بحد گئی۔اطا ف دوانپ مثال مقر کیے ل - نمام طائب مي ملزل مگ كاخطيه را لا كيا ـ ا ورا فريس ر محض نتظا ما تھا۔ کیونکہ بڑے بھا کی کے مقابلہ س چنری س فطیرات ن فتی کے بعد طغرل مک و جنری مبکت القائم امرا متَّدعِياسي كواس مصنمون كي دينونيت عي كهُ ' خاندا<del>ن سلحوق</del> مهشه <u>مسمط</u>لع ويلوخو ' فاندان *سالت ب*واه ربمیشه جها دمین صرو<sup>ن ب</sup>ا بی بهاست چیا سر میل کوسلطان محریسه وقصورگرفتارکرکے قلعہ کا لنجریس قیدکر دیا ہی اس کے ملاوہ ہائے ہر قیدمیں بیلطان مجرد کے انتقال پر سلطان مسعو نے مصبال*ح سلطن*ت پر تو حدنہ کی اورمیش و**م**شر ير متغول موگا. ملك مين يُرمني ميل گئي تب مثامير خراسان. ىونسەجنىگ بونى يىكى<sup>نا</sup> قبال مىللومنىن بارى فتح بو تى چى<del>ك</del> لربيس بم ن عدل انصاف كومبيلا د يا بي او را الم وستم كوچيو د يا بي اب يَّه رزو م كه مهارى ے امرا لموسنین کے زیر فرمان ہواہ رحکومت کا طرز اُمین سلام کے مطابق ہو ؛ ابواسحان ہا پرالمومنین کے حضور میں میٹ کی تو وہ بہت جوش ہوا۔اور طغر ک بگ ك مرًالا قاليم ويبوقيه و أيرخ آل بوق اصف ن عد ولغل بك. تلك بضور الت طغرل بكي خلافة قائم بامراسله

رگن لدین کاخطاب یا ۱ وظعت وا نرکیا اور ملا دمفتوحه کی **سن**دحکومت بمبی عطاکی <u>جینا یخه</u> سندو **رخعت بلنے پرطغرل بنگ نے ح**ثن منا ہا ۱ور دس **نبرار دینیار، حوامرات** ہمیتی کی<sup>ئ</sup>ے۔ او<sup>ر</sup> چندشک وخلیفه کے حضومیں وار کیے۔علاول سے اراکین ولت کو پانخزا رونیا را و ژنرگو ود نبرار ونیا رئیسے اور هبته الله بن محیل لمامونی سفیر غلیفه کو علی انعام دیکواغ ازے خصہ کیا كِ كَالِمَةِ مِن إِنْ إِنْ فَوَاتْ مِي طَمُن بَوَرَ السِّيمَةِ مِي طَعْزَل بِكَ فِي انتظام تِعَدِّ عَلَاكَ وَمَرِاعِهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَرِينَ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عوزان تعلقات -حغری بیگ او د جيحون سے نثیا بورتک ابراہیم بن ینال ۲ کوستان ، مهدان ۴ بهت مرات ، سیتان ، بوشنج -الوعلى سن بن موسى رسلاك فاور دبن حغری بیگ مم کرمان، تون طبس ما قوتی بن حیزی بیگ ۵ ا ذربائحان، ابسر، زنجان فتتمش بن موسی رسلال. ٧ حرحان، وامغان اس کے علاوہ صوبہ عواق وعجر کولیے قبصنہ من کھاا ورنیا ہت میں لینے سب لائق بقیمےالیسکا جغری بککے بے اور اس تعیم کے مطابق ملی نظام شروع ہوگیا۔ عراق عجم کی فتوحات سے فا رغ ہو کرسلطان سلیم ہی ہے کو واپس یا ورحیٰدر وز له يادوانى نترى شيت سيقى ورز با ومفتوركى سندعك كرتيا فليفكوكونى بتقان على د تقا-كه المعجوق صفهاني ولرري مشري ف برسفيا يوفيرا إن-

یبغدا د کوروا نه ہوا چنا نیا اس ال عید کی نا دسلطان نے <del>بغدا ق</del>میں ٹریمی ورشہر میں جلو<del>سے</del> *سواری نخلی۔ اورخلافت آب کی دست میسی کا شرف حال کیا پیشیم بیز میں شیاز ملی ایک* کاخطبہ رُبا گیا۔اسی طرح اطراف وجوانب کے سرُاروں نے بھی طاعت قبول کر لی میاموا لالر والى خَبْرَه، اور قريش بن مدران والى مصل في تام علاقه مين سلطان كا خطبه يُريزوا يا ـ بعدُرًا ب ملطان نے آرمینیہ ہوکر ملا زکرُ و کا محاصرہ کیا ، بیاں کے حاکم نے اطاعت نہیں کی تمی لهندا قرمی جوار کے شہروں کو تباہ کر دیا اور جها وکر ما ہوا شہ<del>رار دن (روم ) کہ صل</del>ابہ اكيا- (سلطان كي ولا گناه جارجياً اورائيريا يك تمي . اورسيم بيتي ميل برا بهم بن يال بلو في مالک وم برحملکر تا ہوا قسطنطنیہ کے ویب پنجلیا تھا) غرضکران اڑا ٹیوں میں مطان کوہت مال غنیت ابت ایا لیکن شدت سراے مجبوبو کرئے میں ایس یا کی وصر مک قیام کرکے <u> بوان کی طرف مراحعت کی اس مرتبه سلطان کا یا را دہ تھا کہ جج غانہ کعبہ سے مشرف مو۔ اور</u> لكشّام مصفّعُنا ، فاطميه كومبرخل كر دے، لهذا حلوان كور وانه م: البيكن من مانے ي خليفهالقا ئخر<u>با مرا</u>مته امراے دی<mark>ا آمدے نظا لم سے بہت ی</mark>یا تجا۔ لہذا با ریخہ ۲ رمضا المبارك على مل والمرشابي وسمير شناع) سلطان اخل بغدا و موا. وزير عميد للك كندري عبي عمرا ه تما یخلیفه کی طرفت سے رُ<del>سِی ارو</del>سا (وزرعظم) اہ<del>ل مناصب</del> قاضیٰ لقضا ۃ اور ذرکی تبہ

که جنزه مصوبادان کا بڑا شہر ہی جوست وال ورآ دربائیجان کے ابنی اتنے ہی اس شہر میا موسلا گذشتے ہیں۔ صفرا والم جلد مربیم البلان مسلک اس الم الم میں بغیا وہرٹ ان دیلم کی حکومت تمی و دخلیعہ نہیں کے ذرایۃ تماجن کی طاقت کو سبح قیون نے قوڑاا درخو واکن کے قائم متام ہم گئے۔

ہے بغدا دکی گلباں موگئیں <sup>جا</sup> مع بغدا دس <del>طغزل سگ</del> کا خطبہٹر طاگیا ۔ اعميالملك مع اركان ولت خليفه كے حضور س ميٹ كئے گئے اوراسي دريار مس خد كے المخاط رسلان خاتون وخرحزي سك كاخليفه سے نوح ہوا۔ وزيرغ لم نے خطبہ را ہور اورشرا كطا يجا ۔ وقبول کے پورے ہوے اس شتہ ہے عمیاً لملک کی برغرض تھی کہ طغرل مگ کی عزت افزاد عطان کے ءنز انہ تعلقات قائم ہوجا ہیں''۔ اس مانہ میں مش ب سرائيل صوئه موسل در د مار مركا حكران تعا . اُسيار سلان بها تيبري قريش بن برالعقبلي ، ا در در الدوله ومبي بن على مزملَ سدى نے متفق ہو کر علد کر دیا۔ اور مقام سنجار ال ال ہو فیلمش لله بُساسيريَّ ا رسلانُ ما بو الحرث كنينت لِي يكس د اكر كا غلام تعا. ميسو داگر شهر بياد كارسنے دُ لا تعا حبكو ي مير شما ، كتت ایں بیاسیری خلان قیاس نبیسی حبکوال فارس نے جائز رکھا بی خیا خرنواگر مذکوی*ت ہ*ا ُوالدولیر عضا فىغرىكىيا اورىفدا مون مين ل كركے اعلى درجه كى تعلىم وترمبت كى خيابچه ارسدا ساسيت اور دائشكر كشي من بنيلز نام ج صاحب ترموكها تعاره وخليفة قائم بالمشكو تمدكر كع بغدائه ر عدما اوروزر مل جنین بن محرر میل اراسا ، کوفل کردیا اور مغداد بالنع العقبثه تحابا دروز رعسا لملاكبندري كالرامخالف تحاجنا بخامخه على لفركرخ برور کردیا اول کے مبرطم کھا ڈکرمینیکے ہے۔ اور بجالنگے سیاہ عمض کے لیئے اورا ذال میں کلم ہے علی خیرا لعمل کے مقا بنّ الصلوة خديرهن المغوم "كا اضا فيكرويا إصحاب ْلمنْه كي مرح بآواز لبند قصيرُوا نورٌ يطيح كلي كوجون يريئين لك وترضرعلوی کا خطبه بڑیہوا یا۔ ببندا دکے فاحیّہ ماب نیج میں ادب میری یکٹ ٹھو محاری بغدا دمیں کیسیال حار مسینہ کک سرکا تورونسرة انم روا مبرى ما ما ريخ ميرك فسند مباسيري موزا تعات مث يست مان بيرس ا را رضه وك هزة البلان مري

لها کرفرار موگ چب طغرل مگ که طلاع بود کی قد و فتکمش کی ایرا و کو <del>بغذا و سے</del> روا مز <del>وسل ب</del>ینچا<u>۔ تباسیری تو ذرار موگ</u>اا ورنورالدولهٔ ۱۰ و رقریش نے سلطان کی اطاعت قبول لطان کائبتیو. یا قرتی <del>بن چنری</del> بیگ بھی مع نوج اگرا*ل گی*ا جس کی وجیه لی شان شوکت وربڑہ گئی۔ فک پریورا سکہ مبھو گیا۔ دیو کدا ا<del>ل سنج</del>اریے بھکٹ **کو رث**یان تھا۔ اور <del>نباسیری سے سازکر گئے تھے</del>۔ لہذااس قصوریں سلطان نے دلی<u>ی کے</u> و**ت سنجا** برحما کیا ا درعام لوٹ ہو گئ<sup>ی</sup> زُوسا <del>رسنجا رہے سرحصن</del>ڈوں پر**آ** ویزاں کیے گئے لیکن پیمر**ل** لی سفارش برامن وا مان کا اعلان کردیا گیا. حب سلطان داخل بغیدا دیموا . توخلیف نے ملاقا ، وا<u>سطے ب</u>یویں ذیقعد ، یوم شنبه مقرر کیا ۔ دونوں طرف سے دسع بیایز بر ملا قات کاس ما گما. سلطان مع ار کان دولت<mark> با ل</mark>رقه مک شی میں آیا۔ پیر گھوڑے پرسوار ہوجبکو میکور نے بھیجا تھا (یرگھوڑا خاص *کمی*رالمومنین کی سوار**ی کا تھا** ) اور د**ہلیز<del>صحن اسلا</del>م اورحسن لا** ا بوان خلافت) برمینجگرسا ده موگما ار کان دولت بغیراسلی مسلطان کے جلومی سے یا ن خلافت تک بینچا توار کان خلافت ہتیال کرکے محل کے اندر لے گیے ىد د د*رج ھے کرنے بینط*راً یا که <del>میرالوئین</del> جاب کے پر دوں میں و **ومن ہ**ں حب حج ت بچهاېردا تمانس کی تعربیب بیسکتی ېځ در د ویوارے مطمت حلال نایاں تعاجب طان مقرا <del>شرف</del> کے وہیے ہنگیا تور دہ اُٹھا دہاگیا اور راے بھین اس<mark>ے لمومنین</mark> کی زما<del>ت</del> مِعِينُ خلافت آبِ مُكِ تُخت بِرحلوه افروزتھ (مِتَحنت زمین سے سات گز ملبند<del>تعا</del> له آيخ السبوق اصفهاني اوركا ل شرسية الدكما كيابي-

ندہے برما درٹری ہو ئی تھی ا ورعصا ہات میں تھا۔ (یڈ ونوں چیزس رسانت آپ کی تھیں) لمطان طغرل بكيت خليفه كيحضورين بنجكرمو وب كمزاكيا گيا سلام اورزمي وسي كي رسم ¿ بعد ٔ سلطان کو کرسی پر سلطهٔ کی اجازت ہوئی (جِرِیخت خلانت کے ساسنے بچی ہوئی تھی ا الرین نصورکندری ترحان ہوا کیونکرسلطان کی زبان فارسی تمی معمولی ایت حیت کے بعدر سل دساون غلافت ما کیلون سے کوٹے ہو کربان کیا کہ" امیرالمومنین خاب نمهاری کوششوں کے بیچرشکورمیں ۔اورتمهاری جاں نثاری کے بعد اح ہیں۔ا<u>مبرالمومنی</u>ن بسبت مسرت مونی اور سیسل المومنین مکوکل بلا و کی حکومت عطا ہیں جس کا حکم ال لٹہ حالبہا نہ لے انکو نیا یا ہی۔ اور مخلوت کے مراعات اوراُن کے معاملات م بپروِکرنے ہیں۔ لا زم ہو کہ حکومت **ما**ل ہونے پرا منٹہے فیلے رہو۔ اور میرلمومنین کا حساما دانعا مات کو فرا موش نمرکر و -عدل و انغیات کے میسلانے ۔ ظلما و رجو رکے روکنے اور رعیت لی صلاح میں بجان و دل ساعی رہو' تغزیمت معنے کے بعد سلطان کو ایک ووسرے دجیم یں بے گئے۔ اور وہاں ات یار جرکا سیا خل<del>عت عرصت ہوا۔ سر ریاج رکما گیا گلے میں ط</del>و اور الت بیرکنگن بینیا یا گیا میراج کے اوریشک میں ڈوبا مواایک زیار عامر ما مزا گیا مگلے میں منت ملوار حاُل کی گئی جب عربی ا وعجم جانقه رسلطان خلعت مین حیکا تو پیرخلیفہ کے روم ہ رسی پرلاکر ٹھادیا سلطان نے اس عزت افزائی کے شکر پیس دوبا روزمیں ہوس ہو ماجا کو گر پونک<sup>ر</sup>اج خسروی کے گریٹسے کا احمال تھا۔ لہٰ دا اس سم سے معانی وی گئی خلیفہ **نے مصافحہ** ہ لیے بات بڑ بل<sub>ا</sub>یا۔سلطان نے بعدمصا فحہ بات چو ماا و <sup>آرا</sup> نعموں سے محصایا۔ دمت بوسی *کے* بعد

فليفه نے لينے سارک إت سے ایک اوارسلطان کو مرتمت کی جو ، وسری طوف کلے میں حالل ل كني يفليفه من منطقان كو دو تلوارس ورباج وعامه نخبتا اسكا **يمطلب تعاكه سلطان طغرل**ا شرت ا در نغرب کا مالک ہوا .اورا سکوع قبیجم کی حکومت نی گئی ۔ <del>محد در منصور نے عہد نامہ</del> براه كرمسناياج كوسلطان نے تسليم كيا اور خليف نے اُسپر كار بند ہونے كى ہايت كى ، ان ر موم کے بعد مِلا قا بی تھی ہوگئی۔ اور سلطان والیں گیا <u>ہے۔ ہیں ہی</u> میں سلطان طغرل میا کھے پنے بھائی ابراہیم بیال سے مبقا م ہمران وائے نیارے کی راانی کرنا پڑی۔اورجب گرفتا ہوکرسا سنے آیا توساطان نے قتل کاحکم دیدیا۔ اوراُس کے شوروشرے ہمٹیہ کے بیے <del>قوس</del>تا ال گئی موقع باکرارسلاں بساسیری نے <del>بغدا د</del>یر حاکمر دیا۔ اورخلیفہ کومعزول کرکے *مسنصط*ا**ی** صری کا خطبه طامع رصافه اورجامع منصور میں ٹیرموا یا . اور علا وہ بغذا دکے کوفہ ، واسط فیم میں بھی بین کا رروانیٰ کی گئی۔ ا ذاں میں کلمہ'' حی علی خبر العل" کا اصافہ ہوا خلیفہ کو مغدا د كال كرَولوي حديثه خان رُتُصل عانه كنار 'ه نهر فرات ) مِن تعبيد ما - بغدا و وتصرخلافت لوث إما -ستنصر علوی کو مبارکها د کانط روانه کها خلیفه قائم با مرامتُد رچب مییتین تُوٹ ٹرین کے است نهایت در دانگیزخط لکه کرطغرل میک کوطلب کا داسوقت اگردیس لطان خو دینے محباً طرو<sup>ل</sup> مين متبلاتها يكن خليفه كي ا عانت كوفورًا بغدا وبينجا بسلطان كي آمر سنكر تباسيري مع الي و عيال فرارموگيا. ۱ ورچ مبيوي ذيقعد و منتهج مين غليفه هي بغدا د مهيگيا تمهام نمروان خود کے ماحب کا دستان کھتا ہ کہ حب فلیغری خوسلان کے پاس بنچا ۔ توسلطان نے لینے کا تب سنی الدین ا بوالعلاكو حكم دباكداس كے جواب بیں صرف ير كھدوكر" آپ ملئن رہيں بنیں عنقر بيب مع فوج کے آتا ہوں " چنامخہ

سلطان بےاستقبال کیا ۔اور وست، بوس موکرسلامتی کی میارک یا و دی اورمعذرت، کی ک میرا برامیج به برسر یکارتما. اسوم بسیما حری میں و تغیرہ وا بطیفہ نے دعا دی اورا یک تلوار طغرا ہے گئے میں حائل کرکے کہا کہ 'میرے مایل موقت بخراس کے اور کوپنیس کا خلیفہ کی داری کے بعدسلطان لے خمار گمبن کی سسیدسالاری ہیں و ل کو فد کو فوج روا نہ کی وربعید میں خو دمحی ر دا نہ موگدا ، ہما ں <del>، ساسیر</del>ی غارگری میں مصرو ف تھا بشاہی فزج ہے مقابلہ موا ۔ بالبري كوميان خبك بي بركاج ، خبي جوكوكون سے گرانگين مامي الك موار مربکاٹ کروز پر عمیدالملک کندری کے روبرونیش کیا اوروزیرسنے میتحنه سلطان کے ندرکسا حیا نچوسطان نے نامۂ نئے کے ہمراہ سرمی بغداد روانہ کر دیا۔ وہاں خلیفہ کے حکم سے ہالے لنوا ایقا و بزار کرد راگیا۔ اس نتفا حرہے فارخ موکر سابطان دا سط کو بلاگا۔ اور مسنہ صفر ساب ہے۔ میں بغیدا دوا میں آیا خلیفہ لیے محل ُروشٰ لٹاج' میں دعوت کی جس میں علا و وسلطان کے غام اُه ليه و دليت ملوتسيه يه چې مرعوتهم . بعداران ربيع الانزمين د وسړي دعوت ېو لی ر نہایت رخل*فت* تمی سلطان برجب خلیفه کواحیا بات سے گرنیا کرلیا تو<del>سیات ب</del>رتمیں ا بوسعه واضی ہے کی معرفہ یے نلیفہ کے حضور میں میر درخوہت کی کدانی مٹی سیدہ کا مجھ سے

عقد کر دیں ۔اس کے جواب میں غلیفہ نے ابو محمر ٹنتی کومقررکیا کہ وُہ سلطان کواس آر دہ ا زرکھے۔ کیونکہ خاندان رسالت میں سا دیاں نہیں ہوتی ہں۔ اور یہی تمجھا دیا کہاگر ملطان پنی ضدیر قائم بسے تومتین لا کھ دین مهرا درا عال وا سَطَ طلب کر'نا جیا بخیرتیمی ہے ول وزرغمیدالملک سے ملاقات کی بڑی بحث مباحثہ کے بعد عمید لملک نے کہا کہ طیفہ واس تقرب ہے ہرگز ا کارکرنا رنیا نہیں ہم کیونکہ سلطان کی درخوہت عاجزا نہی۔ بانی ر با دین مهرا در واسط کامعامله به یا دنی درجه کی مایت ہی سلطان ،خلیفه کی امیدسے بہت ز یا وہ خدمت گزاری کربگا۔لہذا مہرکے میا لہ ہیں خابوشی ہیتر ہی عمیدللک کی تقریرُ سنگر تیمی نے اس تصفیہ کوعمیدلللگ کی رہے پر حیوا دیا . اور عمیدالملک نے سلطان سے جاکر وصٰ كياكه " درخوبت ثنا دى مُنطور ہوگئى ہو' يەمرْ دوسُسنكرسلطاں نے عميدللك ُ زَامْرِ بن کا کوید؛ سرخار ب بن کا مرو - اور دیگر سردا ران ویلم کو مع ارسال خاتون طابنب بعدا د ر وانزکیا . دس لاکهه دنیار ، مثنها رجوا مرات ، اورلونْدی نلام ٔ مِرتُد روا مزیکے جبب میں خات تغروان کے ویب نمینی تو مجدالوز الا بولغتی منصور بن حدوز رخلیفہ نے استقبال کیا۔ اور عميللك كوبالبلت بمن لمسرايا. او رارسلان خاتون، ايوان خلافت بي ُاترس خليفت سیالملاکنے وا قعہ بیان کیا خلیفہ شلطان کی درخوہت سُسنکر را فروختہ ہوگیا۔ چیرہ پر پینے نیاا درعمیالللک کوتفر *رکریے سے رو*کہ ہانیکن عمیاللک نے بہت کچے تنجھا یا اوروض کا كمة فيغدك براكم يدللك يركما تماكن فن بنوالعباس خيرالناس فينا الهمامتدوالم عامتدا لحيم لقيامته مِن تمسك منارشد وهدى- ومن ما ؤا ناصل وغوى- ازَالسِيوق اصفهان سغيروا -

فاكاى كيصورت مي بجعےا بني جان كاخطره مج حبب غليفەنے كچھ پيمسنا اورليني مندير قائم د ا عبدالملك خنا موكرنبروان كوحلاگها ا و*رسسا ه ل*ياسُ يَّا رُّد الا خليفه كي طرن\_\_\_ **بومنصورین بوسٹ ور قاضی ٰلقنی آمصالحت کے لیے بسیحے گئے اورعمہ ٰللک کو دالیر** لائے۔ دوہا ر گفتگو ہونے پرخلیفہ نے محبو راُعب الملک کی رہے باس میا لہ کو حیوڑ دہاین س کے قبل حوکا رر والیٰ ہو لیُ تھی وہ عبیدالملاکنے سلطان کولکھ بھیجی تھی اُس کے جواب میں بلطان نے قاضی القضاة اورشینح الم خصور كو لكھاكه "جناب من إخليفة قائم ما مارشد نے مری کارگزا ریوں کا اجھاصلہ دیا ہمی نے خلیفہ کی حفاظت میں لینے ایک بھا تی کو قربان کر دیااؤ سقدر مال و د ولت صرف کیا که مپ نقیر مبرگلها .ا سپرجی میری د رغوست نامنطور کی جاتی سی" ا درُسی حالت عمّا ہے میں عمیاللک کے نام حکم بھیجا کہ خلیفہ کے قبضہ ہی صرف مقدر کم تبنے دو جوالقا درباللہ کے نام تھی ۔ ہانی کل **ما**کی ضبط کرکے ٹیال خالصہ کرو' جب برمراسلہ خلیغه کی نظرہے گزرا۔ تو مجبوراسلطان کی درخوںت منطور کر لی۔ا ورضیفہ نے عمہ الملاکح وکم نبابل وكالت نامديرة فاضى لقضاة ، ا ورَثِينَا لولم ضورك دستخط موئي- ا ورسردارا بوالغنا كم المحلبان كي مينت مين مميالملك كومقام تبريز روايز كما. اوراسي حكيم روز شنبه ياه محرم تسيم " رہ اجنوری مشنبائی و کا اُناکل ہو گیا سلطان نے رئیں العراقین کے ہمراہ ۔ ابوالغنائم کو بغدا د واپس کیا۔ ۱ ورخلیفہ کے حضوری تمین غلام آمین ترکی کنیزیں روا نہیں۔غلام گھور دنیر سوار تصے جنگی زین و رانگام مرصع بجوا ہرتیں۔ اُور دین ہزار دنیا رخلیفہ کے واستطےاُ وروسٰ ہزار دینا رابنی موی سستید ہ کے لیے روا نہ کیے اورا کیٹ لاموتیوں کا جس میں تنزی<sup>2</sup> لیے نستھ

بثقال تها جب سلطانی قا فلہ بغداد کے قریب بہنچا۔ توخیعہ کی طرفسے ستقبال کیا گیاا ورخواص عوام نے خلیفه اور <del>سلطان</del> کے اتحادیرمبارکیا و دی۔ رُس العرقین نے خلیفہ کے حصنوریں تحا گف میٹن کیے محرم <del>میں ہ</del>م ہیں۔ کے خصت کرانے کے یابے بغدا وایا۔ وزیر فخزالد ولد ن جیبر نے متّعاً فَفَعَلْ مُرَى شَانُ شُوَت سے ستقال کیا اورایوان خلافت کے ایک خاص محل میں ٹمرایا۔ یونکہ عقد و کالیا ہمت م برر بهوا تھا - لهذالعض ضروری رموم عل میں نہیں <sup>ا</sup> ئی تھیں۔ و واپ دا ہوگیں۔ ا<del>ور سی</del>ڈ کو چوتھی کی دلمن بناکرامک*ے تحت زرگار ر*یٹھا یاج*س کے سامنے پنچک<del>رسلطا* ن کو زمیں بوس ہونای<sup>ا</sup> ا</del> لىكىن دُلهن كے چېرە سے نقابُ ٹھانے كى اجازت نىيں ہوئی۔ اورايك چاند*ى كاتخ*ت بده کے مقابل بچیا یا گیا جبیر سلطان تشریف فرا ہوئے یہ وا قدم مینہ صفر کا ہو۔ اوراسی حکھ تَّا رِيحَ بِنِدر هِ صفر يومِ دو مُشنبه زفا ف ہوا سلطان نے ارسلاں فا تون ورسیدہ کوا کیا گ قیمتی مالا دیا۔اس کے علاوہ خالص طایدی کا ایک جام خسرواتی" اور فرجیَّہ (ایک ضیم کا لبار جوسولے کے تار وں سے بنا ہوا تھا مرحمت کیا۔اورا مک لاکھہ دنیا رفقہ میں کہاا ورا یک ہفتہ جشن منا باسلطان نے عمیدلللک وزیر<mark>، ابوعلی بن ملک بی کا لبحار، ہزارہب</mark>' فرا**مرز** بن کا کویہ، <del>سرخاب بن بربن م</del>لهل <del>امرا</del>ے دولت کوھی خلعت مرحمت فرماے - او<sup>ر</sup> بغامات س کے علاوہ تھے۔ بہع الاول میں سلطان م<del>ع سیدہ کے اے کو</del>روانہ ہوگا۔اور چوکرطبیبت ناسازتھی ہذا تبدیل بہوا کے لیے رود بار کے بیاڑی قلعہ میں علاگیا۔ له مُنفُ بنادك قريب كم مشركا وبعاب ضفار تفريحاً جا ياكرت تصصفه ١٣٥ - جدر معم البلان-

گریرنگر مزاج کے خلاف ہو گئا وربیاں عارضہ کمیرس مبتلا ہوا۔ او کسی علج سے خون بندنہ ہو

ا و تباریخ ۸ رمضان لمبارک مص<sup>ی</sup>نی<sup>م مطابق به شمبرستان ایم حمعه کے دن نقال کیا. طغران گ</sup>

نے سترریس کی عمرانی او وہیبیں ریس حکومت کی۔ شعرانے مرشیے لکھے جیانچ کسی شاء کا

شعرمتهور سی خاک کیسے بس غرب شمن بود ، رنه اوراچه وقت مرد آن بود

ورمقبره چغری بیگ میں بمقام مرورو د دفن ہوا ۔آل سلحوق میں بربنایت نیک د نیا ہوا سرے طغرل بیگ طغرل بیگئے مزاج میں علم وکرم بہت تھا۔ نا زباجاعت کبھی قضانہ میں ک

خصوصا جمعہ کی نماز کا فاصل مہما مرکز ہاتھا۔ دوشنبداور پنجبنبہ کوروزہ رکھیا اور ائین قدیم کے مطابق کیے شبنداور جہارشنبہ کو فیسار مقدہات کے لیے کیری کیا کر ہاتھا خیرات ورصد می

برا برجاری رکھتا عیب میں اسکا خاص مبنرتھا ۔ پر کلف نباس کا شائق نہ تھا ہمیشہ سفیدا ور اورسا دوکیڑے بیناکر ما تھا۔علالت بی تعمیر مساحید کا بڑا شائق تھا اور کہا کر ما تھاکہ مجھے خدا

شرم آئی ہوکہ میں مکان بنا وُں وراس کے بہلومیں مبجد ننو ُ طغرل بگی فوجی حیثیت سے ایک بنی تھارا و رجامع صفات سردا ربھی جنگ کے موقع پراگرچیا س کا مزاج آگ مجولا ہوا

تعالیم گرکونی وحثیا نه فعل کهبی صاد زمهیس موا به پنج وشمن سے بمبشه راست مازی، نرحی ، اور فنایشی کا برته اور کھا۔ اور بی اس کی کا میانی کا بڑا رازتھا ۔اسلام کا زبر دست حامی ورمرتیجا

> ون منو ، قبل الله ایک گریزی مورخ نے کھا برکد طنرل بگی نے موضع طا جوشت میں انتقال کیا۔ اور مراولا نشور میں ماد در سطح

۵ کال ثیرهالات طغرل بنگ .

اور بهی وجه تھی که خلفا <del>سے عیا س</del>ید کی انتہا نی تغطیر کر اتھا۔ ویہ نشایل <del>دوا آر نے خلفا عیاسی</del> ى عظمت وشان كولينے مرہى تعصب سے ماكل يا ال كرديا تھا علم فضل كابھى قدر دان تھا طغرل بنگ کا تام دو رحکومت عدل دانصاف میں ممار ہی۔ اور ٹی کھیمت و سلجو تیوں میں ا یک نشمندا د شا ه تها حب موت کا وقت گیا تو کشنے گئا که نیماری کی حالت میں میری وہی شل ہو۔ کرجب ون کا ٹنے کے لیے بھڑکے ما ُوں ما ند سے جاتے ہیں' تو وہ مجھتی ہم کہ مجھے فربح کر ڈالیں گے۔اس بیےخوب اِت یا ٰوں ٹیکتی ہو۔ا و رجب سی کھولدی جاتی ہو تو خوش ہو کُراٹھ کھڑی ہوتی ہو۔اسی طرح جب س کو ذبح کے واسطے کتے ہی تو و چھتی ہوکدا ون ترا من کر چھوڑ دیں گے اس لیے حیب ٹری رہتی ہی ا در گلے پر مُیری طِل جاتی ہے'' جب سلطان کے انتقال کی بغدا دمیں طلاع موٹی توغیلیمان ان ماتم ہوا۔ اور وزیر فحرالدولہ بن جبیر نے غاص مجلوع سنرامرتب کی وربزرگان بغیلا واکرسلطان کی نونت کریے لگے مطفول بیگ کردیے ہی ش اوشاه تحالیکن کلم دوست! ورشعرو سخن کالمی شالق تھا۔ عا دی شهرمایری اسی دربارمی تھا بینا پندعا وی کے ذیل کے اشعا رمرح سلطان میں مذکر ہ مجمع ہفتحا میں یا د گا رہیں جن کوہم بھی بطور ما وگا رکے <sup>درج</sup> کرتے ہیں۔ مے رہے دلت ہبتت وکوٹر ك زلف ورخت سيهروا خرّ حزروح این گلسرنی بد أن حاكداب توكنت شكر کزقب وبشست برتر سلطسان سيهرمت دطغرل

له ياريخ السبح ق اصفهاني عدر طغرل -

فاك درا وستحبيخ الم منثورا بلز مانتخبسر روزے کہ ملوح جاں نوبسد بمیاری مرگ را مزور تمشيرزخون مازوسازد درتش رزمی کو بال عالیه مرگ و سمت بند درمحت برست نصرت برگر دن روزگار زیور یک قوم دی سه د نابزل کی قوم دیکوزه وست برمر ملاوه ان *صنات کے طغرل بگ میں خانص زمہی جوش تھا۔ا در نومہب کا* ا د سبم موقع پر قائم رکھنا نھاجس کی ایک شال پر برکد شکستا ہیں جب شہز شیا پور پر قبضہ کیا تو رمضان کمبارک بم بید تمارا و اس شهر کے فتح کرنے میں فنج سے بڑی کوشش کی تھی ور ہرسیا ہی کاخیال تھا کہ وہ مال عنبیت ہے مالامال ہوجائیگا جیا پنچہ خیری بیگ وروم فرج نے شرکو لوٹنا جا ہ<sup>ا</sup> بکن سلطان نے کہاکہ شہر انحرام میں لوٹ مارجا<sup>ب</sup>ر نہیں ہ<sub>ی</sub> مبری اُت ے رمضان لبارک کی ہنگ ہو۔ میں کسی طور رننطور نہیں کرسکتا ہوں بنیامخداخیر مہینہ ا کک سیاسی خامرشس بیٹھے رہے لیکن عین عبد کے دن پیرا مازت مانگی۔ تب سلطان نے لها كه خليفه القائم بام النّه بي فرمان تعبيا بجا واس مين مراست بوكدرها يا كے ساتھ سلوك کیا جائے اورشہرتیا ، وہر ما دینہ کیے جاویں ۔ اورخلیفہ کمپلین کی اطباعت فرض ہی'' اسرعی ا پرچنری بیگ نے توارکینی فی اورخودسی براً او ، موگیا تب مجبور موکرد عایات شا اورس چامیس مزار دنیا رنقد د لوا دیئے که د و فوج کونقیتم کردئے جامیں ۔ اورا بو بکر طوسی *مفیرخلیفہ* 

نیره بارحیکافلعت د بکرر<sup>زمید</sup>ت کیا به

المراد ولاب منائلو ميلانت تم اوپريره جيك ہو كوسلطان طغرل باي نے مبين سے ميثا پور

ُلُ کا ماک لِنے جیونے بھا کی چنوی بائٹ واؤ دکے سپر دکرویا تھا۔ اور حغزی بائٹ نے: سر

مروکو اپنا دارانکومت بنالیا تھا جپنانچہ مقام بنی بتآریخہ ارجب یوم دوٹ نبیات مراسیا مطابا ۴۰۰۔اگت افت ناء جنوی بگ نے بھی ستررس کی عمر سل نقال کیا۔ مرع م کے جار سیٹے۔

ا المستحث مستحد د بری بیات بی سربرن کا مرب مقال با بسروم به با رسید. تُبِ رسایاب ما قوتی - قا ور د ( قاروت برگیب) اورشلیان موجو دیتے لیکن ساطاطع لیگیا۔ تب رسایاب ما قوتی - قا ور د ( قاروت برگیب) اورشلیان موجو دیتے لیکن ساطاطع لیگیا۔

نے لینے اطاعت شعار بہا در ۱۰ ورغ نزیمتیج ابوشجاع محرامقب بالب رسلاں ( دلا ورشیر) کو بھائی کاجشین کرکے صوبہ خواسان کامتعل والی دگورنر ) نیا دیا ۔ کیونکوالیے رسلاں مسے بڑا

، ورسب زیادہ لائن ورتجر مرکار تھالیکن جنری بگ کے انتقال پرسلطان طغرل باکسیائے

ا بنی بھا مجے (والدہ سیمان) سے عقد کرلیا تھا۔ا ور پرسگی سلطان کے مزاج میں بہت وخیل \*\*\*

تھی لہذا البِ رسلاں کے خلا ن(والد پہیمان کے اُصرارے) طغرل بگیلئے اُنقال<sup>کے</sup> وقت اپنے و وسرے بھتیجہ سلیمان کے حق میں دصیت کی کہ میرے بعد بریت تاج وتخت کا

مالک ہوگا۔ (طغرل بگی لا ولد فوت ہوا ) جینا نچرطغرل بگید کے انقال برعمیدالملکٹ رئ

زیرانسلطنت بے پر کوشش کی کوالپ رسلان محروم کیے۔ اورسیمان تخت سلطنت کا لک ہو۔ چنا پنج مقبا مُرکسے "سیمان کا خطبہ پڑیا گیا۔ جرگرو والیارسلان کا طرفدارتھا انکو ایم

> له ابوالفدا - جلدنانی صفحه ۱۸۹- کامل شرجلد اصفحه ۱- سرحان مکم عمد سلج قیه-که ابن خلدون و کامل اثیر تخت نشینی الب رسلان -

نهایت ناگوار موا بنجانچه باغیبان ، ارشعن ، اورا روم ، مشامیرسر داران سلح قیه ، قروین کو روا نه موسے اور بهال لپ رسلال کاخطبه ژبهوا یا به بالاخرالپ رسلال بلا شرکت غیرب سلح نی آئی و تخت کا مالک بواجس کے عهد لطنت کی ابتدا ، محرم کیس بایج سے موتی ہے۔

تواجهٔ نظام الملک کی تنقل زارت عهدالپ رسلال کی بغاو اور ملکی فتو حات الپ اسلال کی موت او رسلطان ماکشاه کی شخت بینی نخواجهٔ نظام الملک کے قهتم بابشان کا زمامے اور مختلف طلات واقعات

لطان راہی تخشیش ہواہی۔ تواس نے یغری بگ سے یہ معاہدہ کرلیا کہ جس کے قبضہ سوّفت جو ملک ہرو ہ میرستو اُسیرتا بض رہے اورکسی کو یدن نہوگا کہ د و سرے برفوج کشی کے چنا پخاس معامره کے ممل موجانے پر فک بیں امن امان ہوگیا۔ اوراس سال ہے گومایں جونی خراسان کے متقل کا دِشاہ ہوئے چیونکہ خواجہ من الب رسلاَں کے دلیعہدی کے زمانہ سے مکا كاتب مثيرًا ورُصاحَب تما ـ اورالي رسلان خو دنجي خواجه كي امانت دماين وررك ٍ و تربیرے فائدہ ُاٹھا بکا تھا قطع نظرا س کے ابوعلی شا واں ( وزیرچغری مگ<sup>د</sup> اوُ د ) نےالاسِلَّا سے 'یںسیت کی تھی کدمیرے بعدخواج سن کو وزارت کاعہدہ دنیا جیانچہالیا رساناں نے مختضين ہوتے ہی نواج سن کو وزارت کا ممتاز منصب عطا کیا۔ علی عطان لغرل بگیہ کے انتقال پُرالپ رسلاں نہایت سکیبی، وربے یسی کے عالم میں تھا کیونکاس کے جمازا دا ورعلاتی بھائی رجو د وسری ہاں سے ہوں کاج وتحت کے دعویدار تھے عميالملك كمذرى حوعوكا وزيرا ورسيت مغرزركن ملطنت تها ووميلمآن كاطرفدا رتها إورطغرأ بگیے کے نتقال پر علانیہ تمبام <del>سے س</del>لمان کا خطبہ پ<sup>ا</sup> ہوا چکا تھا ' کیونکہ و ہمجتما تھا کہ چبٹیت ولىيەمطغرل بىگەسىيمان كىتخت<sup>ىنى</sup>نىنى عل مىياً ئى بى<sub>2</sub> او راسى*يكو*نى الزا م<sup>ن</sup>ىيە*ر كىسا بىي ن*ەا قعا الیا رسلاں کےمیش نظرتھے اب بخزخواجیس کےاورکوئی مرابیا مذتھا جوالیا رسلاں کم تصیبت کے وقت کا مرا تا ۔ا درخواجہ کے لیے بھی اس سے بہترکو ٹی موقع افلیا رخیرخواہی اور فا کا نرتھا۔ حیا بخدو م<del>عمید آملیک</del> او<del>رسلیما</del> ن کے مقابلہ میں لیب رسلاں کا مد وگار مین گیا ۔ اوراُن کی ك كال البرطيد اصفحه ٤ عظه أيرخ السبحق صفهاني جوس عضالد ولداك رسلان - تام عالوں کو غارت کر دما یسلمان ایک نا تجر رکار شهزاد ہ تھا۔ اور ملک میں اس کے ساتھ عائم رو بھی نہمی ۔ اہبی حالت بیل کبلاعبد لملک کیا کرسکتا تھا ؟ جب عمیدالملک کواپنی غلطی کا احس ہوگیا تو و ، بھی الب رسلاں کا طرفدار بن گیا اورخطبہ بیل اب ارسلاں کا نام شامل کرکے اپنی خبرخواہمی کا اعلان کیا۔ گرالپ ارسلال ان باتوں سے خوش نہ ہوا۔ اور ششر کرسلطنت کو و بہنیہ نہیں کرتا تھا۔

يرفع يني افواج سن كوحب يغرب فنيس واس فسلمان برفوج كشى كى حبب ومبس اے یں اخل موگئیں۔ توخوا حبرس کی خوس بیانی او حس تد سبرسے تام شہرنے اطاء یہ قبول لی عمیدلمانک نے حاضرموکر نذرمیش کی ۔ اورسلیمان کی طرف سے جوخد شدتھا وہ اکل جاتا الح تعتمٰ رِنبِی تنی |خواجر من سے کے انتظام سے فارغ ہواتھا کہ برحر نگار وں بے اطلاع دی کھ بالد داملش بن رسلاں مبحو تی ہے قلعہ کر دکوہ سے کلکر ملک پر ناخت تا راج کر ماشروع یا ہوا ورتئے پرحلہ اور مواجا مہا ہم دحیانچے سلطان ہی مثیاً پورسے روانہ ہوا جرفی مبرا معا بینچگئیں توجوش مرا درا نہ سے مجبور ہوکرالپ رسلال نے بتلٹ کو بریا م<sup>ر</sup>بیجاکہ'' تم میرے بھا ہو میں تمھائے اس فعل کو استحصا ہوں۔ ا ورحکم وتیا ہوں کہ تم لینے ارا د ہ سے بازائو مکمش نے اس بیام برکھے توجہ نہ کی ا ورکنے کے علاقہ میں لوٹ میا دی۔ اوروا دی البح کو یا نی سیے جرد جس *سے بی*قام ما قالی گزر ہوگیا۔الی<sup>ا</sup> رسلاں ریشیان ہوا خواجہ نے کہا کہ اطیبان رکھو ہی تھا ہے واسطے لیی فوج بھرتی کی ہوجس کے تیرکبھی خطا نہیں کرتے ہیں (خواجہ کی غوض راسا

ك كامل ترجله الصفور، و مارخ ال سلوق اصفهاني - مله كر دكوه - د مكيه نوط صفح ١٣ ٥ - مه ٥ حصرا ول كتاب منزا ، -

کے اُن علمار وزیا و سے ہوئین کے ساتھ خواجہ اصابات کیا کر ماتھا ا در جوسلطان کے بی س و عا خیرکیا کرتے تھے) دری<mark>فوج تم</mark>ھاری *سے بہتراعوان وانصار ہن''۔ بیککرخ* داسلحہ زیب تن کیئے والبارسلاب كے عمراه روانہ ہوا سلطان نے مانی میں گھوٹرا ڈالدیا۔ اور مع فوج كے صيحو سالم كُلُّ كُيا نِمْكُسْ نِے سامنے اُكراز مالپ مذكيا حِنا يَدادا بَيْ مِو بِيُ ۔ اورالپ رسلان فتحيا ہوا۔ ىلطان نے نوج کولوٹ کاحکم دید یا بیٹیا ر**ہا کے نتیب بات آیا ب**نراروں سیا ہی قتل ا درقید ہوے سلطان نے تیدیوں کے قتل کا حکم دیا لیکن خواجہ کی سفارٹ سرمعانی دیرآزا دکر و<sup>یا</sup> بب میان کارزار کا طلع صافت مجواا درگر د وغبار میاگ - تومکش کی نعش می سلطان کو اسینے بعانیٰ کی موٹ کاسخت رنج ہوا۔ نما زحبار زمرہ کے دفن کرا دیا۔ موت میں ختلاف ہی کامل ثیر کی روایت ہو کہ و ہو ت ز د و ہو کر مرکبا ۔ ا ورصن عبی رستیان نے کھا ہو کہ گھو اُے سے گرا۔ سرامک تیمرے کراکرمایش مایش موگیا۔ بهرحال حوسب موالیا رسلان کا میاب ہوا۔ اور<sup>ا</sup> فتح سے اسکا شہرہ روم مک ہوگیا۔ اورا خیرمحرم ملاہ ہم جو میں نے کودانس آگیا عمید للک نے فوج ونلم سيحستقبال كيا-

خواُ جِنظام الملک نے اپنی کتاب ستورالوزراء (وصایا) میں بھی س محرکہ کا ذکر کیا ہواور کھما ہوکہ حبب شکروا دی لملح مینجا : توسلطان نے حکم دیاکہ نام خزا نہ جو نوج کے بمراہ ہم وہ سپاہیو

له شها بلد دانیمش بن رسلار به بم ق البارسلار کا مجاز د محانی قدار در بینیمش شابان قونیهٔ اتصابیل نوقات انگور بر ملایه قیسار به ۱۱ سیهٔ کمسار وغیرو کامورث علی تعابط فرل بگینے ابنی حابت بیل سکوفنوعات و مربر ژاز کیا تھا جمال سے حکومت کانم کرل تمی بخرم مینامشارت تمی جنانی ژائج ہے معلوم کرلیا شاکر میل سائل میکا سیاب و گا۔ ابوالفا جلد آنی۔ کوتمینم کر دیاجائے ، غالباسی مالیف قلوب کا نمیجہ تھا کہ فوج نے بھی جان توڑ کرکوشن کی اور کامیابی عامل کی سرنایا صنتے سے الپ ارسلان خواجہ سے بہت خوش ہوا۔ عمیدالملاکئے ا

خواجیس سے بی ایک و ستیا نہ طاقات کی ور ماینو و نیا ربطور نذر میں کیے جب ہمیاللک واپس گیا ٹرفنج حاصر خدمت ہوئی سلطان سکا روان سخ شکوک ہوگیا ، ور نواحہ کے شور ہے ۔

وا پی کیا تو می حاصر حاصر کا وی سطفان کی روسی و سفوت ہو گیا اور تو اجب سے سور دستی تما بر عمید کملاکہ کو گرفتار کردے مرور و دہمبیء یا جہالی ہ ایک سال تب رہا ۔ اوراسی حالت میں رہے

نٹولا دی الجبر عند اللہ کا گونٹل کر دہا گیا۔ ہی وہ آیا رخ بحبین ون خواجہ تعیقت میں لپ رسلاں کا سنعک زیر ہوا کیونکر جب کے عمیدللک نسل نہیں ہوا خواجہ نے لینے تیک معل وزیز نہیں تھجا

ب ہم خواجہان کو نظام المال کے خطاب سے یاد کریں گئے۔

میں ٹیمتر منات پرتبنہ اقتلش کی بڑائ سے فارغ ہموکر، سلطان الب رسلاں مہینہ کر بیجالاو روشراز کو نسنیج

مرائد ہے ہیں بقسدها دیے سے آفر ہائیجان کو روا نہوا جب شہر مرند میں بہنچا توا میرطوندین مارائد میں جارہ میں ایک شاکل رہے وہ تھا جہلات وہ سرخیب واقع نے تھا اوجس کردہ آ

ملا قاستہ کوجا ضرموا۔ برا کیے ترکما ن سر دارتھا جو بلا دروم سے خوب واقعت تھا۔ اورجب کوجہا ً سے بھی خاص ُ نجیبی تھی۔ لہذا سلطان میرزکورا و اُس کی فوج کو ہمراہ اسکرمہا رُی گھا ٹیاں طوکرا ہوا

له عیدان کنری کے طلات حصاول کا بینج اصفی م میں دیکھو۔ او رصفی و او تحت طلات عمد الملک بجا منت م کے منت و اور بحل منت م می کوئٹ کا رہنا جا ہیئے کیونکہ عمد الملک خیرموم منت میں قید مواور

ريك ل بدنل كما أيا. له فتوحات كسلامية حبارا و ل سفو ٢٢

تكه تارخ كال نیرمب لکھا بح كەسطان طنرل بگي كاپيلاوزيا دالق<del>اسم ع</del>لى بن عبدالعدّ جوني. اورد وسرا رميل لروسا ا<mark>بوعبدالشار مين بن على بن ميكائيل تمييلروزيزنطا</mark>م الملك **وبحد صن بن محدّ هستانی جوتھ**ا دزيرمليكه رميل لروسا ا

ىذرى بانجال خواجهن طوسى ، كانل شرىسغما ١ ١ جلد ٩-

نقوان مک بنجا۔ اور نہارس کے عبورکرنے کوکشتیاں تبارکر نیس نوی ،سماس (ا ذرہ بخا کی رعا بانے بیز زا طاعت نہیں کی تھی۔ لہذاان کی سرکو نی کے واسطے فوجس وا نہ کیں۔ گر عب خراسان کی حکمت علی ہے ٹیرونوں شہر نعبہ میں آگئے ۔ اور بیاں کی رعایا سلطانی فوج مین انل ہوگئی۔اوراطان جوانبہ،کےحکمراں ہی زمع فوجی شوق ہیا دس سلطان کے شرکیہ بوگئے جب نومبین درکشتهاں جمع موگئیں توساعلان بلا وُرُلج کوروانہ ہوا۔ا ورث نبرا د**و مک<sup>شل</sup> ہ** ا وزننا مالملک کوامک وست تعد کی فتح کے لیے روا نہ کیا جس میں رومیوں کا بڑانجی تھا جنامخیر قعیر نوتی بیوا ۔ اور قلعدار مقل کر دیا گیا ۔ اورا بل نلعه تعتول ہوئے ۔ بہاں ۔ یہ مکٹ ہا ورغواجیہ . قلعه مُثَرَهُ ،ی کوروانه ہوے۔ میقلعہ نهایت ً با دٹھا یتبر ہیں یانی کی نهری عاری تعیس ورسنِم باغات مبی تھے جیانچہ بیمی شتع ہوگیاا ہ رخو د عیبائیوں نے غالی کر دیا۔ اس کے یاس کی پیم کا . قلعه تحابه و دمجی م*کشیا* ہے بنتح کرایا ، اورائس کوتیا ، کرناچا لی۔ مگرخواجہ نے منع کیا کہ میرحد<sup>ی</sup> مقام کاس کواسلی اور ذخا ٹرے مرتب کھنا چاہئے۔ بنیائے یفلعدا میرنقحوان کے سپر کر دیا ا اس کے بعد فلور مرکمٹ میں پہنچے۔ یوالعہ رہمان اور سیسین ورعیسا ای ا دشاموں کا سکن تھا .قلعہ کی فصیل کر دست تیمروں کی تھی،حبر پیر قلعی *ا* ور**لو ہے ہے نیپ** کرا و**ی کئی ا** 

كه كُرِع ، سيائيون كالكخام گروم بس كي سكونت الريقت مي هي - دور به ايكه طلا قور قبيله تها جس كي حكوم تنظرير

تكرية تمي ووان بركي متهركا بأعرهي كرج تقاصغيوا ١٣٠ عبده معجوالبلوان

سَلَّكَ قامِيْشهردونول ابكنام بي موسوم بي سيراً شهري تغليل درخلاط كه ما بين كاصفحه ٥ عجده مج السلدان. تلك خال يكسى برى خانقا ، كانام يوجان ومن كيتولك ، در كي ميساني عبادت كياكر بي نفي ادرياخا نقاضٍ ت مرم کے : مے موسوم ہو گی جس کا ترجمہ فواجے مرم الشسن کیا ہو-

مك برى بنرمى حارى تنى يعيا يخه خواجه نے كشتياں اور سامان حيك فرام كركے لاا في حيز دكت ت ماری رہی جب قلعہ شتع نرہوا توسیا ہی سپر سال نگاکر دیوار د ں برحر ہ گئے ورَّىضِه كرايا . خوا حبرُنطا م الملك ور فلك شا وقلعه مِي داخل مِولْے كيم عيانيُ مسلمان مِو وراکٹر فتل موئے اِس فنح سے لیا رسلاں بہت خوش ہوا۔ اور فک شاہ کو اپنے مایں یُلالیا (حهاں و مهصرو من حبُّک تما ) راسنہ میں لک شا , فتوحات کر یا اور عیسا نیوں کو گرفتاً لرَّا ہواجلاگیا جب سلطان لب رسلار علمک شاہ دغیرہ شہرتسبیڈس ہنجا تو ہا ل کیے ز زبر دمت اڑائی ہو نی جس می مجٹرت سلمان شہید بھوئے۔ نگراخرس خدلنے نتحیاب کیا۔ بیا سے شہر امال کی طرف رہے۔ بیشر شرقا وغر آبا مک مبند بھا ڈیرآ با د تھاجس سعد بھا تھے ۔اورشالا دخبوباً ایک ٹری نہرطاری تھی۔ بنطا ہر بریمی نا فالِ فتح تھا۔ گرٹری لڑا نی کے معدفتح بوگیا جونگرعیبا ئیوں نے اس لڑا ئی میں سلطانی فوج کو دصو کا ویکرتیا ہ وبرہا دکیا تھا۔ لہذا سلطا نے اس کو جلا کرخاک سے اوکر دیا۔ یہ واقعہ رجب <del>میں ہم</del> کا ہے۔ میاٹ سے ناحیہ فرس - اور ڈسل ور دھ اور وز میں پینے۔ میاں کے باشنہ وں نے اطاعت کی بی<del>ر شہراً تی</del> کی طرف کوچ لیا۔ بقد تین ج تعالیٰ یشهر نهرارس کے کنارہ براً با دتھا اور نہایت مشکوتھا۔ اور حی تعالیٰ حصدیب یک دسری ننرتمی س کا یا ن اس شدت سے بتیا تھا کہ وہ بیٹے تیمروں کو ہوا لیجا آ تھا۔ اس یں ماینو سے زما دہ گرَبِقے تھے اوراً ما دی بہت تھی جینا پخرا س کامحاصرہ کرلیا گیا جب فتح لی طرف سے ہا مید ہوئی۔ تب الب رسلاں نے ایٹ کا ایک مجمع بنوایا اوراس مرخینیت على انتخاب زكا ل شرحلد والمسفى ١٦- وفتوحات سلام يتعطدا ول صفو ٢٧٧

ب کی ۔اور تیمرساے محلئے ۔ دیوارمیں سوراخ ہوگیا ۔جب فنج اس طوف بڑھی تو خدا ہے: بینل کیا کہ قلعہ کی ایک یوار طاسبات گرگئی۔ا ورسلمان داخل بیٹھر ہوئے یہ بیٹا رعیسا لی قتل م لرفیار ہوئے۔ بیا**ں مک ک**ر ہبت سے *مسلمان صرف س وجہسے شرمی نہ جاسکے ک*رمقتو لو سے استدرک کیا تھا۔ یوا یک غطیمالشان فتح تھی جیا نجہ مغبا د کونا مہ فتح لکھا گیا جس کےجواب میں خلیفہ نے سلطان کی تعربعیت کی ۔ا وراُس کو دھا ہخیرے یا دکیا ۔ا میرکرج نےصلح کرلی اور دنبا منطوركيا اورسلطان مع فوجول كانسفهان كووايس كا -ت اور نتخ قلعه اروسیرایک نهایت قدیم آبادی بی جس کو کرمان کهنے ہیں۔اس کا زرد شدان <u> پانجان ہو۔ فاروق</u> غلم کے عہدس سلمانوں نے کر ان کو نتح کیا تعاریب اسلامی ضد ہا بعدا زاں باہم ہم میں قاور دین چیز بیگ نے فتح کر کے بطورا مک استحت صوبر کے ہم بدأگا مذحكومت مشروع كى تمى ال<u>ب اسلال كے زمان</u>یں قرارسلاں ج<sup>ہ</sup> قا در د كايو ما تھا ہيا ل راں تھا <mark>ہو جہر</mark>یم میں قراا رسلاں نے بغا دت کا اعلان کیا جس کاسبب یہ بوکہ اس کے وزیر نے وجھ کی مک جالت خص تھا۔ واارسلاں کو بہکا کرسلطان کا خطبہ رندکر دماتھا۔ پرخبر *سنگرخواہ* نظام الملک ورالی رسلاں دونوں کرہان کو روا نہ ہوئے۔ پیلے ہی مقابلہ میں تراا رسلال وسكست بوئي قراارسلال حاضر موكر قدموس برارا ورفصور معاحث كرايا يسلطان في بيبب رشة داری واارسلال کا تصورمعا ب کردیا اوراُس کی بیٹیوں کی شا دی کے پلے ایک ایک لمه خواج نظام الملك في اس القركو وصايا مين ووكها بي لهذا اس موقع برصفيد ، م وحضه وم كما في وكيناجا أي لله كال نرجد اصفيه ١- فارس مناصري مفرس وسس وجددوم

لا کمرد نیار مرحمت کیے۔ اور کر مان سے مع خواج کے استخرروا نہ ہوا۔ اور فلعم ستخر کو فتح نی بعد ازاں ملطان نے خواج نظام الملک کو قلعہ بہن وژکی فتح کے لیے روا نہ کیا۔

لمه اسخو و ارنج مین فلعه ماران کے نام ہے مشکو ہی۔ یقلعه جمبیند کا تعمیر کر دہ ہی اور تعلقہ کمتے (جبیریکا دوسلوقلعہ ) سے َ مَرِياً ا كَبِ مِلِ كَ فاصل مِردِ ا تع بِحِنْتِ حَلعہ كے بعد قلقہ آرنے نها بیت میں قمیت تحالف نے ایکے منجدان کے ب پالدنروزه کا تماس س شک بحرکر ندرکیا تما اس کی برجمبند کا نام کنده تماریة تعدیمی نهایت قدیما وستح کم نسالدوله ونی نے ملاہے تاہ میں می قلعہ پرا کیٹ بڑا آلاب بنایا تھا۔ اور میل سستون قائم کرکے اُس کی جہت م دی تمی مکدیا نی همنذا رہو۔ یہ مالاب ایت عمیق تھا ۔اورآب ماراں سے ٹیر ہو قاتحا جس کے کھنڈ رمنوز ماتی ہیں ۔اور چوا ای ٔ س ٔ لاب کی تقرباً ایک ٔ سوچالیس گزشری بی اس مے عمق کا اندار دنیس بی ایکن ما لاب سمے اند ئۆرسىتەن مېرېش كىنىت كىاجا تا بوكداگرا كىي سال كەك زامە بىزار آومى يانى بىي تىب كىيە بىتونلى ہوگا اسے گرانی کا قیاس ہوسکتا ہے۔ اوراس تعمیر کی میر ولت کہاجاتا ہوگ<sup>ا عضالد و</sup> آر لیے درمیان کوہے<sup>و</sup> لوہے درمیان رما نہا د<sup>ی</sup> یکھ بین دخر۔ فارس کے قلعوں میں یقعیہ بھی نہایت قدیم تھا جبکوشا **، پ**ر زور کالاکٹ کے جائی مٹی تبن نے تعمیر کیا تیا۔ جواب قلد منبز رکے نام سے مشہوم ہے۔ اور شراز سے ڈیڑ میل کی میا فت برجا نب شرق وافع تعالى تلوكو (جبكاب كمندياتي مير) شرازكي بادى يعقبل طوك عجر في تعميركيا بقا جب شيرويي في لینے باپٹ<u>ٹ ویزا ور</u>عبائی میتیجوں کوجن کی تعدا دشرہ تھی ایک ہی دن می**ں ق**ل کردیا۔ تب <mark>زوجر د</mark> اپنی دایہ کے ہمراہ بنا ہر يرومِشْن حافطت س قلعة مِن جيجه ما كيا تحاجبا غيرز وجرد با دشا مبوا . تواسنه اس قلعه كواينلا بك محفوظ فزار نباليا تحا نونشروا كاناج اورو گيفيتي لنباراسي قلعه پر محفوظ تعيين جب كافرا وخيره عضالده له ديلي كے بات با تعاب بها ركى چ نی پر که جو قله یک وسط بی-ایک عمیت میاه بیجس کا تطرحیوه مگز اور به کاموج دوعمق تنوگز بی- مرزا فرصت شیرازی ایج مفرماً مەیں گھنے ہیں کدا س قت بیکواں ہے آب ہی۔ اور فاحشیو رتیں جو واجبالقتل ہوتی ہیں واس کنوئی میں اُو دیا بی ہیں۔ علاوہ س کے دوکنوئیل ورتھی ہیں گروہ چھوٹے ہیں۔

چنا پخرخوا جنطام آلماک نے زرقاع پینجاس کا محاصرہ کرلیا۔ اور محاصرہ کے موطوس د فتح ہوگیا بنو اجسنے سپیاہیوں کو دیم و دیا را درکیڑے انعام نیئے . ا ورسلطان آپ رسلا سے اسی حکو اگر اللہ اور خواجہ کی کارروائی سے بست خوش ہوا۔ جُكَفِيرُوماني الواجِنظام الملك كعهدوزارت مين سلطان اليارسلال فيج . فتوحات کین اُن میں سب ہے مہتم بالثان و ما نوس جیارہ قیصر روّم کا معرکہ ہجیج کی تفسیل میری ک<u>ے مطالع ہ</u>یں سلطان ماریکر کی طرعت روا مذہوا تنصرت سردان نے مذر میں کی وراطا ظافها رکا۔ولاں سے شہر آمر اور زلج کوعبور کرکے داخل علب ہواا وراس کا محاصرہ کرایا۔ اخر میں مجمو دیں صالح بن مرواس نے سلطان کی اطاعت کی۔ا ورضلفا۔، عبار کی حطبہ بڑیا۔ طاا خِلعت ورسند حکومت میرا دربانیجان کوروا نه دگیا.اس ما بین می نبید موروما نوس فے ثنام کے اسلامی شہروں برجرا ہائی کی۔ اور با ربخے ؟ ا اور تبایشنا صفرسنالیم شرمنج پر مبنیکا ول شهرکو نهایت برخی سے ترتیغ کیا محمو د برجی کی اعمرات ورصان طائی لینے قبال نبی کلاب اور بنی سطے کو جمع کرکے مقابلہ ریکئے لیکڑ گئے۔ یک ر مبنج برقابض را بليكن كجيره نول بعد حب شريت كرما وركبي رسيد فوج طاك ميسنه لكي أورا بالكن سيام من قسطنطنية على كرفلاط رفوج كشى كى اسوقت فيصرك تمراه روس لے روانوس جارم وعربی ارتخ ب میں ارمانوس کے نام سیمٹن کونٹ لیرتها داور کنت تنی کے و د مهیند معبر تبطی ظینیہ سے بغرض فتوحات مخلا تھا۔ گین اسپار ٔ جلد لا می سرسلام

زائن غیرہ کے ٹا ہمرکاب تھے اور دولا کھ فرج تھی جس میں رومی ، فرانسی ، روسی ۔ کرجی ز آن ، ارمنی ، انجازی ، کنجاتی ، غزی ، اور مرکسی سیاہی شامل تھے ۔اس مرتبہ قیصر کا یاد و ماکہ بغادے دولت عبابیکوا وربلا واسلام سے ملمان حکرا نوں کوخارج کرکے خالص <del>عیمانی</del> طنت فی کرے اوربغدا دکی حکومت کسی حافلین کومیر دکی جاے۔ تمام سجدیں دیر و کلیسا دیائیں بنیانیاس جا و و خمکے ساتھ آگر صوبہ خلاط پر د لا واکر کے قلعہ ملا زکر د کا محاصر کرلیا ر قلعه شهرا رض وم اورهبل وان"کے مامین واقع ہی جَبْعیایُوں کی آمد کی متواتر ناليـارسلان يكتهنجييل من قت وه نهرخو كي (مضافاتُ درماسُجان ) مِن مقيم تعاما فبر*و مشخر غضة سے تعرا*گیا . کیونکه و تمن *سر برتھا .* اور بوج بعد مسافت تو دار الطنت سے فرج اسكتی تھی ۔ا در نہ مجا ہدین جمع ہو سکتے تھے ۔ ا درا یک دفت پرتھی تھی کہ بلامقا بلہ دالپ <u>نے میں دما را سلام تیا و وبریا دیہوجاتے اور صیبا ٹیول کا حصلہ بڑوحا یا۔ لہذا مصلحماً خولو</u> نظام ٰللک کومکم دیا که وه اہل عیال مال وہسباب کولیکر تیر رزر وانہ ہو یخواجرنے وفرکیا ر میں تدیم خدمت گزار ہوں ہمراہ رکا ب جاد مجا" سلطان نے فرما یا کہ 'وگرتم میری نطرسے د ورہوگے بیکن ل سے نزدیک ہو وہاں سے میرے دی میں د عاکرتے رہنا ہی*ں کا نی ہی*" چانچەخاجەتېرىزكوردا نەموكىيا اورسلطان بفن نغنىي قىچىرىكے مقابلەكے يليے مليا رىبوا اسق ۵ مظر کا طلی اور د گرانگرزی مورخ ان قیمری فزج کی تعدا دایک الکی اورسلطان کی فیج جانس فرانسلیم کی ن خیمری دج کی نقار د و لا که کلمی بوست**له دیمیو ک**اب او ما یاندا مرا لماک وموات لاسلاميه جلداول يسغوه ويروخ اكسلوت اصفهان صغوء سومك

سلطان کے ہمراہ پندرہ ہزار متحنب موا رموجو دتھے سلطان سے اُن کو منیا طب محم کے کہا کرائے بِسِيانہيوا گرجيهاري تعداد دشمن کے مقابلہ بنها بيت قليل بي بيكن ممكوصيا دُسِك کے ساتھ خبگ کرناچاہیئے۔اگر فعتیا ہے ہے تو خدا کاغطیم الثان احسان ہو ورنہ شہا دن<del>سی ہے</del> ہو گی ۔ اور سیسے بعد میرا بٹیا ملک شاہ اور تخت کا مالک ہوگا' نیانچہ سلطان نے ایک ت فوج کا توکلت علی النّه بَلْطَے بڑیل یا ۔اس کا روسی فوج سے تھا بلہ ہوا جو تعدا دمی*ں کنین شرا* تھی مقا بلهمیر وسی فوج لیسیا ہونی اورخو د شا ہر رسے حوفوج کو لڑا رہا تھا گرفتاً رہوا جیسے طال کے سامنے میش ہوا توائس نے کا ن ورماک کٹواکر زیزہ چیوڑ دیا۔ اور ہی سنرا کا نی سمجی .اوزہا نظام الملك كونا مدفع كے ہمرا وسليب غطما وبرسيدسالا رندكوركے ماك وركان بھي بھيجدئيے ورلکھا کہ نطور تھنہ یہ بغیا دمبیجہ ئیے جائیں'ا سمختصرالاالیٰ میں بھی عیسا ٹیوں نے بڑا جوشس و کھلایا تھا۔ اور سرا کے سیاسی کے ہات میں سلیب تھی۔ اور مرسی علما رامنی برجش جزفولی سے سیا ہیوں کو اُبھا رہے تھے سلطانی فوج کا افسرسال ترکی تھا جیانچہ سلطان کو بروز سين نبه بآرنح ، ويقعد براته ، مطابق ولاني سنائه يه نتح نصيب لي. ه ويقعده يوم حيارث نبه كوقىصرخلاط يرطعاا ورأس كامحاصره كرايا يشهروالول كواگرجيه بيقين تحاكه خلاسلا لی مروکر کا یمکن قبیسر کی کثرت فوج او رخونیقوں کو دکھیے خونٹ دہ ہوگئے۔ اور ڈرکرا مان جاہی ز ہا ورشہرکومپردکر دیا۔ا بیرهی عیسائیوں نے ہبت سے سلما نوں کو قبیدکر لیا۔اور بہتیروں کو ل یا

له فتوحات لاسلام يعلداول صفحه ۲۶ ملته تيمرك عمراه متعدد تجنيقين تعيين كين انك به بري تي حرب من مله وتعيير اور جن مي ماره موسيا مي نبيكر تجرر بالت تعيم اورب كوا كيسو بل كمينيك له يطلق تعيد ما يرخ السلوق مهفها في صفحة

ر مالت دکھ بخے شند کے دن صبح کے وقت الیا رسلاں ملاز کر دکے قریب پنگیا۔ اور ہن کے کا بے موضع کو نونکو میں کمیپ قائم کیا قبصر کی فرصیل س جگھ سے ایک فرسخ کے فاصلہ بر بْجَام زَمَرٍ مَقْيم تَعِيس ( مِيمَام خلاط اور ملا زَكُرُ و كے درميان ہی) بياں سے سلطان الـايسلا نے بیرے ہیں مفیر ہجا۔ اس مغارت سے ملطان کا پیقصد تھا کہ قیصر کے ہلی خیالات سے اتوہی ہو مائیگی جیانچہ سفیرنے قصرہ جاکز عرض کیا کہ اگرچہ رومی فوج کثیر ہولیکن خوج ج لوکی جس کے متعا بلہ کو کئے ہواُس کے نو وات ظاہریں لہند اسلح کرلنیا بہتر ہی۔ اوراگر اوا نا اطان می سرادا و میتفل بن بجالت سلح امان دیانگی اور**مالک ت**بوضر<sup>وم</sup> مېرگ<sub>ای قسم</sub> کې دسته ندا زي نرېو کې <sup>يا</sup> قيصر نے اس مفارت کونبظرها رت د کيماا وصليت الم تركير أرمح القدس كي فتم كها فئ-ا وركها كرحب مك سلطان كي فنج بهتياريذ والدس ور روی <sup>فز</sup>ج میں شامل نہوا وردارلبلطنت <del>ک</del>ے ہما ہے سپرد نہ کر دیا جائے *اُس قت لک* : زنوستُ صبح منطور نهیں موسکتی ہی۔اورمفیرکو ذکّت سے کال یا ۔اورنوج کو طبیاری کا حکم دیرہا یرم! بربسنگر ملطان کو بھی غصّہ اگیا اوروہ بھی جنگ کے لیے طبیا رمو گیا۔ا ہام '' اولضرَ تحر بن عيلياك بجارئ فن "مث كركي بمراه تصاعفون نے سلطان كويمتور ، و ماكة آج الماليٰ ُلتو ئى ئىنے ادر بعد نما زحمعه سلطان میدان حبُّک کوروا مذہوں۔ کیونکہ یہ وہ ون ہ**ی کہ جبتام** عالكُ سلام مي منبر رخطيب ني عاكرر سے ہوں گے كە<sup>ردالل</sup>ىمالفرچپونٹر اليين '' اورخاصُ ' ی مرا مین کهدیب موں گے جنابی سلطان نے اس کے سے تفاق کیا۔ اور مجمعہ کو صبح سے لمه مجنع دِنش فترهِ الرُبِسلال تله سرمان مكم صاحب فرَّمات الرُبِسلال-

فن میں غیر عمو نل طیا رہاں ہوئیں۔ اور سہیا ہی شہا دت کے لیے طیار ہوگیا جیا کے بعد ناتمعہ سلطان نے نشکرمیں علان کردیا کہ جمجھ حابا جا ہتا ہج و م سیوقت بشکر کئے چلا جائے۔ اورجو شادت حال كرناچا مها بروم يسكرسا تديوٌ اورسلطان في لباس شا بي أناركزا كميسفيد قبابینی جومشک ورعنبرے معطرتھی (بی گویاکھن تھا) کمان کا مذہبے سے انگانی ، گرز داپیں لیا، اورملوار کے میں حامل کی۔ اور گھوڑ ہے برخو د زین کساا وراُس کی دم میں گر ہ گا دی جس کی فرج نے تقلید کی اور فوج کے سامنے اکر کھڑا ہو گیا جب فوج نے ، نکھا کہ لطال کفن ہنکرار اے کو کلا ہی تو تمام سیا ہی جش میں اگرانٹدا کبر کا نعرہ مائے ہوے سلطان کے ہمراہ ہوئے۔اس کے بعیر ملطان وراُس کی فخیج نے نہایت ختوع اخرضوع سے دیا جمی اور بھرسلطان نے سیا ہیوں کے سامنے ایک تقریر کی اورمیان کو روا نہ ہوگیا ٹھیکٹ وہرکا قِست تھاکہ سلطان قبصر کی فوج کے سامنے بہنگیا۔ گراتفا ت سے ہواگر مرحیلنے لگی اور کھٹے بلخ لے رتی کرنے لگی جب کی وجہ سے سلمان گرمی ورشدت بیایں سے ٹرینے کی (کمونکہ ہر رقیصیر پے قبضه کرایاتها) اور ہوا کا برح اسلامی فنج کی جانب تھا۔ میصیبت دکمیکرسلطان گھوٹے سے اُتُرا دِسّارسے اُنّار بیّا لی اور کیکا کمرسے کھولکر فاک پر مربیحو د ہوگیا اور بڑی عاجری سے دعا مانگی که" له یمسب<del>الیات</del> باب می<u>سه گ</u>رگما **بول ک**ا آج مواخذه نکرا دراینی همربانی کی نطراس<sup>عاجز</sup>

له اخرمرتبرجب فوج کاشارکیا گیا توصرف باره منزار سوا رموجو و تصصفه ۱۳ سراج الملوک طرطبشی-کله اس زه ندکایه دستورتها که مگور و س کی دمین مبت لمبی سکتے تھے۔ گرمیدان حبّگ میں برطوالہ تیاجث تخلیف تھی، لہذا و م میں گرہ گٹا دی گئی۔ یہ حالت کل فوج کے مگور و س کی تھی۔ تلک مختصرالدو ل سخو ۳۲۱-

بند، سے جو تیرے نیک بندوں کا تنگفل ہومت بھیزا ورموا کا رخ ویشن کی طرف بھیر ویسط ا کے ساٹھ نمنی بھی د مایں شرکی تھی۔ تھوڑی دیر میں سلطان کی دعا قبول ہونی ا ورسے

ا وحرسے أ وحر كارگ أرخ بواكا

بوائوا پھرنا تھا کہ سلطانِ مع فوج کے آ مذھی کی طرح وشمن بریوٹ پڑا۔ تلواریں جلنے لگیں۔ بیر

ال نوع ہیں۔ سا لاغظم سا وگلین کے ہتحی میں تھی۔ اول میان قبیر کے ہات رہا اوالب رسال کی فوج کوئنگست نصیب مونیٰ لیکن کے فسر کی نا دانی ہے قبصر کی فوج بھاگ نجی۔ اوراکٹر

ی بنگ نوخست تعبیب بعون میمین کمیسه قسرتی ما دای سے مصرتی فیجاک ملی۔اور تعر رفیق قبصر کو معیؤر کرچاپہ الب ارسلاں نے موقع کو غنیمت سمجھکر دمیوں برایک خری حملہ ۔

ر اورمیدان جسیت کیا به مورخ گبن نکمتها برکداس حباک میرکس فدر روی فوج فیل مویی . اور این در سریران جسیت کیا به مورخ گبن نکمتها برکداس حباک میرکس فدر روی فوج فیل مویی . اور

ا ورالپ رسلال کامیاب ہوا جب رومیوں کی فوج منتشر ہوگئی تو رو مانوسس بنی مختصر فوخ کے ساتھ لڑا مارم ایسکی خبت برکار زخمی بوکر 'مین پرگرگیا ۔او را یک سوار لے اُسے گرفتا

ن ما در این موارده و به می استره موری بروی پیروی مورمی این می است می است از در این می است می است و را این استا را بیاجس موارفی تصرکو گرفتا رکیا اسکا نام شادی تما را در بیا ایک بست د قامت و را ارتیا

شخص تما جس کی نتیبت بالیخ کارتیان میں کلھا ہم کدا فسر فوج نے جائزہ کے وقت اسی بنایر اس کا نا مرخارج کر دیا تھا۔ میکر بسلطان نے افسر ذکورسے سفارش کی کداس کو بھی بہنے دُ

مکن ہوکہ بی قیصر کو گرفتا رکرے جیا بخد سلطان کی میٹینگوئی پوری ہوئی ۔ گرفتاری کے بعد قیصرتام رات معمولی حیثیث سے شکر میں ہا۔ صبح کو گو ہرائین نے الیاب سلاں کے صنویس

له ما يرخ كا رستان ين س سواركا فاط لعشقت لكها وصفحه ١٧٩ مطبوع مبلي -

بیٹ کیا سلطان کوقیصرکے گرفتار ہونے میں شک تعالیکن جب اس بے رومی قید<del>وں</del> چنے خیارے کی اواز سنی اور تی سی لیاش ہے جو یو مانی قوج کا سسید سالارتھا۔ لینے افاکو یمچا ناا و رقدمبکوس ہوا۔تب سلطان کونقین ہوا۔ا درسلاطیر 'ابٹ ماکے دستو کے مطابق نیصرها د شیاه کے سامنے زمیں بوس ہوا۔اورآ دا ب کالایا۔الیا رسلاں نے عالت غضّہ ہیں ٹھ کر قبیر کا غرور توریخ کے لیے اینا ایک یو ں قبصر کے کندھے پر رکھیدیا گیبن س واقعہ کی نىبت كىتسا بوكداس سى ك<u>ېيىت ب</u>ىرىكىز با<sup>لىن</sup> نىلدون وغىرە كى روايت لىس <u>سە</u>ھى زما دە نحت ہجا دروہ پر کرسلطان نے لیتے ہات ہے قیصر کے تین کوٹرے مائے اور کہا کہ میں ہے صلح کا بیام دیا تھاجس کو تونے نہ ما فا درآخر نہ متیے دکھیا''ر و ما نوس نے شرم سے سرپیاکے عرض کیا گذاب مجھے رجرو تو بینج ہے معان کیکے اور جرآپ کو کر ا ہی وہ کیئے ایکن اس فری كاررواني كےبديجيرسلطان نے قيصر كے ساتھ شام يذ ترماؤكيا ۔حيانچہ موسخ گبن لكھا سم كه سلطان نے قبی*صر کو* زمین سے اٹھا یا اول سے شبک ہنیڈ (مصافحہ کیا ۔ اور یقین دلا ہا کہ تھا رع<sup>یہ</sup> ورتمھاری زندگی بطورا یک ما دشا ہ کتے قائم رکھی حائیگی''۔ پھرقبصیر کو لینے خیمہ کے قریٹ آرا وراغ ازکے ساتھ دہمان رکیا۔اورروزا نہ دومرتبہ قبصرسلطان سے اکر متنا تھا۔ اُٹھ دن کے بعد ىلطان نےقیصرکوبہت پنج سیجتیں کیں ٔا وران نالائق سرداروں پرنفریں کی حوقبصر کومیدا نبگ ہیں جیوز کر بھاگ گئے تھے۔ا ورءغلطیال س جنگ میں قبصر سے ہوئی تھیں <sup>ا</sup>س کو ڈی ہمھائیں اس کے بعد سلطان نے قیصر سے کہا کہ تنا ڈمیں تھا رے ساتھ کیا بڑا وگروں **۔** لے اسلای مورضین کے علاوہ معتبرعییا لیٰ ماریخوں میں بھی نیروایت <sub>ک</sub>و دکھونحتصرالدول مطی صفحہ ۳ ۳ مطبوعہ مروت

نے کہ اگر قرفالم ہی تومیری زید گی ختسہ کرئے۔ اور اگر تومٹکہ ،ی توانی گاڑی مجہ کے ا ا وريا كولال لينه والالتلطنة بك ليحا- اوراً كرتوا ينا فائده مجتما بي تومّا وان ليكر حيوا وسيط ا ورنوا چنظام الملک بے کتا بے لوصایا میں کلھنا کر قسیر سے سلطان کو بیوا نے یا تھا کہ 'اگر توقعهاب توتو ذبح كردال وراگرسو داگر بوتو بهج دال ۱ دراگرما و شاه بوتونخ شدے " مبرحال نچے دونوں رواتیوں کا ایک ہی ہجے اس سوال وجاب کے بدیسلطان نے قیصرے دریا کیاکہ اگرس گرفتار ہوکر تبدائے سامنے آیا تو تم میرے ساتھ کیا بڑا وُکرتے ۔ ؟ اراوسٹ ا جوا به یا که میں تجمه کو <sup>و</sup>رشے گا تا یقیصر کا برحواب گرچیقل و راحیا مندی کے خلاف تھا <sup>ت</sup>ا ہم سلطان نے مایت متانت و ہا مک فاتح کی شان سے سکراکرٹال یا۔ اوق عبرکوازا دکرد ا ورمبقدر روی فسرا و رَبِطِرَق قیدمی تھے ان کوہی رام کرکے خلعت اورا نعام عطاکیے اِلاسِلا کا پیشریفاینه تر ماهٔ و کھی قصیر بنے سلطان *سے اقرار کیا کہ وہ مت*الا مذمن لاکھ ساٹھ ہزار دنیا رو لرمگا-ا ور دس لا که دنیا ربطور<sub>ت</sub>ا وان حبّک دا کرمگا-اورکسی ایک شا مبرا دیگا ترکی شا**م**را نسے ے عقد کرنے گا۔ اور ضرورت کے وقت ومی شکر سلطان کی مدد کے لیے ہنچا کر گاا وریجا برس کے بیے یہ دنامہ لکھا گیا تھیل معاہرہ کے بعد *سلطان نے دس ہزار دینا رنقدا ورا* ک<sup>طیعت</sup> مرحمت فرما کردوانوس کوبعدمعانقة ٹری ثبان د شوکت کے ساتھ دخست کماا مدتین میل

تك اكب ابت يرى قيمركاجواب شكرسطان خي وياكه ديل خص كافيل كرنا توففول يويشكرين ما دى كرك يْنَام كِياجا دِه ينياً يُحْمِنْهام مِن كُو فَي فريدا رَفيس بُواسَكَ زا دكر ديا سراح الملوك طرط سي صفحه ١٧٥ تله عبن منو، ۴۰ عبد ۲ عد تو تيه و كال نير عبد اصنوبر ۴ و تاريخ آل ملي ت إمنها في منور ۲۸

لک بطور**شا بیت قبیسرکے ہمراہ خو دبھی گیا جب قبصراینے سرح**دی (قلعہ دوفیہ) پر پہنچا ۔ نوا<sup>م</sup> طلاع ہونی'۔ کدر وم کے تخت پرمیخائیل مفتم نے قبضہ کرلیا ہی۔ اورکل رعایا <del>رو ہانو</del>س کی فرمانبرداری سے انخارکرتی ہی۔ کیؤنکدر مایا کا بیٹیال تھا کہ میسے علیہ انسلام رومانوس سے ناراض تھے ہیں باعث ٹنگست کا تھا۔اورش کیوسیج کاعتاب ہو وہ لائق با د ٹیا ہمت نہیں ہی آ جسپ رو ہا نوس قسطنطنیہ میں داخل ہوا۔اورلینے قول کے مطابق کمبل مام دولا کھ دنیا را ورا مکیطبتی جواہرات سے بھرا ہوا (جس کی قبیت نعے ہزار دنیارتھی) جمع کرکے سلطان کی خدمت ہس روا نہ کئے ۔اورشرعی قسم کھی کہ اس سے زیاد ہ میرہے ماپس نہیں ہجا ورباپنے تما م حالات سے سلطان کو اطلاع دی ۔ا<del>لیا رسلان و ما نوس کی رہت</del>ی او ژبا ہتے می ہے بہت نوش ہوا ا درجن لوگوں نے اس کے ملک پرفیضہ کرایا تھا اس کی سرکو ٹی کو جانا چا کا اس درمیا ہیں علوم ہوا کہ رومانوس کواُس کی نک حرا مرما یانے اندام کرکے قتل کر ڈالا ہی۔ بہذا روا گی ملتو ا رہی۔ا<del>رٹ ن</del>ے کے بعدال<del>ئے رسلال کے</del> کو وائیں گیا۔اورلڑا کی میں جو نیزا ندا ورنا در*جزی* مل تمین وسب قلعہ ہے می<sup>ن</sup> اخل کی کئیں۔اور قلعدار کواُن کی خاطنت کا خاص حکم دیا گیا۔ اور میلومنین ور دیگرسلاطین کو نامه سنج روا نه کیے گئے جس کے جواب میں نام ملک<sup>ات</sup>ے مبارک<sup>ا د</sup> كخطوط آئے شعرانے قصا كەربۈسے . قايمغ آل سلوق ميں كھا ہوكہ اس لڑائى ميں ال غنيت كا میال تعاکدایک نیارمین مین فوره اورسدس دینار (۱۴ ر- ۱۴ بازی) میں بار مؤو دفروخت موتے نعے۔اورسلطانی فنج کا ایک یک سیاہی ال دولت ہے گرانا رموگ کا محار مورض کا والح له روفنه العفاجالات الراكسلال -

لى فتوحات سے مشا برى - اورلوگوں كوصحا بەكرا مركا زمانہ مايداگيا تھا۔ کے بعد سلطان نے ایٹ بیا ہے کوئیک کی حکومت لینے چیا را د بھائی سیلما قبکمش کے سردکر دی جو بعد میں ایک برحکراں ور ایک ام سرسیسالا ژمام عبد ہی نی صد و میں لطنت کوعانب شمال <del>مہ۔ یا ن</del>ے کیا ورجانب مغرب بحیرہ رو **م**ر مکٹے ہا یا۔ و قِیصرکوخراج نینے برمجبورکیا سلیمان نے نائنس(صوبہ باتمنیا) کو ابنا دارانحکومت نایا صلیمی کے بہتر رہا۔ا ورحب حبُّک لیمی میں یہ ملک نُل گیا تو قوبیُّر (اکومیم) کوصکہ تعامرنا یا اور پیعتبهٔ ملک تاربوں کے آخت تا راج مک سلیمان کی اولا دکے قبضہ میں ہا ت عْما نيە كے قبضہ میں حلا گیا حس كَقْصِيلَ مارىخ عَمَّا منية ميں يُرمنا چاہيئے۔ بنارت نندیث بانجاره| فتوحات روم سے فا رغ ہو کرسلطان کیا رسلال ورخوا جِرُنطا مُلِّا ے کو دابس کے اوانتظامات ملکی مس مصروف ہے لیک<del>ن نف</del>سلویہ کی بغاوت کی شہر<del>گے ؟</del> کے بیے سنزیں ہے میں بیرفارس کی طرف وانہ ہوئے یضلو یہ کامخصرحال میں کِم . فیضلو پیکمرا نان شبا کخاکرہ کی نسل سے تھا۔ او<del>رالپ</del> رسلاں کی سفارش سے بدرمتعام ليج تمانة قاضى عضد لدين بن نطر لبين محدامجې ـ ماصفي الدين کچې ـ د ا سّا د علامه علال لدين دوا في )مشا ميرعلما اسي خاک سے جي

لطان طغرل بگینے (م<u>ریم به</u>یم میں ملا د فار<del>کسس کامی</del> که دیدیاتھا . خنلوریے صوبہ فارس کا عمرہ انتظام یا تعا۔خود واراب بین ہتا تھا۔ا ورشیرآزمین *اُس کا نا بسبحومت کر*نا تھاجب لیے سلا روم کی مهم میں صروف ہوا تومیان خالی یا کرفشلویانے بنا وت شروع کی اورا داسےخراج سے اكاركيا يشبخ اجرنطام الملك كى سيدسالارى بين فارس برفنج روانه كي محئى يجؤ كمه فغنوسيس سلطانی فزج سے مقابلہ کی طاقت نرتھی لہذا وہ قلعہ <del>تبر حم</del>رِم میں بنا گزیں ہوا۔ **ی**قلعہ تصبی<del>ر حمرِم</del> سے جانب مشرت آلٹے فرمسنگ پرواقع ہی۔اور بلجا طابنی نوعیت کے نا قابل فتح ہی۔اس اقعہ غواجزنطام لللك ليزكما كلوصا يامي غو دلكها بي- چنامخيخوا جركا بيان بح كه قلعه كامحاصره مثن ا كيات الله المرسبيح كوي كيك قلعه الله كان كى صدا لبند مونى ا ورفضلويه في خراج وينا منطورکرایا۔اس اقعہ برعاہ جیرت تھی کہ جو قلعہ برسوں میں بھی فنتح نہ ہوسکتا تھا۔اس کے قلع<del>د اس</del>ے لیونزاطاعت قبول کرلی لیکانتختیق سے معلوم ہوا کہ رات بحرمی قلعہ کے نام الاب وروض *شک ہوگئے تھے اس پیے محصاتی*ن امان کے طالب سوئے تھے جتیقت میں پنوا وہنظا م<sup>لا</sup>کہ لی نیک نیمی اورز پر دمارسانی کا اثر تھا کہ غیب سے قلعہ کے فتح کا سامان ہوگیا اور ہاریخ ۲۹ مرك ناع ومني بنبر (محرم سكتارم) يرفع ضيب مونى - اكب عيسان مورخ ين اس اقعدكو بڑہ کر بیراے تھی ہوگہ خواج سن نظام الملک کوسید الاری اور فنون حرب سے کوئی مناسبت رىقىيەنون صغىداقبل ) تىكرانان شائىلارەكا سلىدانىڭ روشىرابك كىكىنچىا بىدا بىدا مىل ساغاندان كے زرگشامى ا العرمان تصدانداشا بخاره كهلاب فينل كامابيض فخوالدوله دليمي كي فوج كاسيدسالا رتما مكين من وان مينسل بن القب نضِلويسك زاوه فاموروا محد على سروان المحما حطالات واجتمام الملك -

زممی بهلکرحن اوائیوں میں وہ نشر یک ہوااُس کی کامیا بی کو وہ اپنی مناجات ورو عاوُل کا میچر جمھ تھا۔ اوراپنی عبادت ورضاریتی پر بحروسہ کھنا تھا۔ یوا کی عجبیت غرب داسے بجس سے ا پر روپ کی د ہرست ورلا ندہمی نگیتی ہو۔ا و دمعلوم ہو تا ہو کہ بور ویب کو دہمن کے مقابلہ ہیں ر ليني آلات حرب ورفون جنگ بريجروسيونا بي- اورعلا، ندمب كرگرون مين خداس و ما مأنكمناا كيه فضول كا مرمي- حالانكه أكريًا ني غيبي ا ونضل خدا وندى ثبا ل حال نه مو توفيج كى كثرت ا ورُأس كى قوا عد دا نى مالجل مبركيار ہ<sub>ى-</sub>ا ورضيا ر<del>ا لمات</del> الدين ميزعبدالرحمٰن خان مرحوم والى دو<del>ت</del> فرا دا وافغانستان تواس قوا عد کے ماکل خلاف تھے۔انکا مد قول مشہور ہو کہ ' این قص درمیان کارنا پدیا بسرحال بم کومرترخ مذکورگی رائے سے اتفاق نہیں ہی۔ ملکہ ہارا یہ وی برکے نواتین نظا واللائه جب طرح عفل اسنا ورسايت بيل مك فبزيلشخص تجار ديباي وه أ دابه لكركشي سے عبی اقت تھا۔ وہ بمیا مربر وزیر تھا وہاہی ا کمیہ بخر مرکارسیدسالار بھی۔ابا اگر کسی خدایر سيهسا مارُكا يه خيال بوكد فتح ا وژبكري محض غدا كى طرف ـــنه بچرتوا سبر پرېچانى كرناكه وه فن حز سے این بیں بحاور لینے فوائض سے، داقف بمحض کیٹ دانی کا خبال می قلعیر سرچھرم ایکسیے۔ سے این بیار میں بیاد مرات فرائض سے اواقف بمحض کیٹ وانی کا خبال می قلعیر سرچھرم ایکسیے۔ نوپے طرز کا قدیمہ ہے۔ امذاا رکانقشہ اور فریٹنگ یش کی جاتی ہم جیب کے ملاحظہ سے قلعہ کے امروا ور برونی حصیخوبی سجویں کھائیں گئے نقشہ میں جو ہزید سے دیئے ہوئے ہیں س کے مطالق فرسبك ميں وكينا چاہئے۔

رمهنگ تعنیه فلعه تبرحجرم منقول کرتاب مرات البلدان ماصری رقمز ده با قرخان کیسیب عبد کسین خان مرحوم افهان می

١- جولى لو وجرم - ع الجواب ترفعد كے جاروں طرف محيط اي-

۲ - سنگاری -

مل ما فاصلهٔ درمیانی کیشته کوه و قلعه

م - قيام كاه نصرالله فال باغي عهد فاصرالدين شاه مرحوم (تعمير مديد)

۵ - اس حِسته على ام دره مرده ، الله اور يي مقام توفيظ نهي -

۴ - میدانی صله

ے ۔ بُرَجِ فَضَلَ عَلَىٰ غِى عِهَٰ وُصِالِدين شَا وَرِيمَا فِي لَامِ (جديمِ) مِيقَامِ قلعه كا وروازه بي حِبكورگ ول تربي

٨ - برنج علم بي تعمير روض على (جديد) استفام بربها ركي في أن ربع فرسخ بي-

4 - قلعة تبرقديم عهد نطام الملك حب بن نضلوميقيم تما-

۱۰ داسته اللئے طعہ اس مقام یک ذریعۂ جا ہ واڑ و نہ (الباکنواں) پہنچتے ہیں۔ اور بھاس تکھے ہزر بعہ طناب (۳۰ گرد) اللئے طعہ پہنچتے ہیں صرف ایک آری کے جانبیکا راستہ ہو۔ ٹرگ و م '-

11 - بيان گو دام برا ورسيقدر باني كالجي ذخيره رښاېي- بيرگ سوم بر-

١٢- بُرج نصار مترخال بهارلو- دحدمد ،

ساا- جشمالجع-

ام ا- چندگسیار-

۵ ا ـ موقع توب ـ

١٦- چنمئەلازمانە-

١٤- چاه وارون نيني رست قلعداس مقام سيرك ول مك مك كيد كمندكى مافت م

١٨- داسة " د مرد و" اس سنت وبي ليجاتي سيرست دوگهندكابي-

19- چٹراک سیاباں۔ چٹی بہا راکے بنچ ہو۔ اور بہاڑی سوق سے بان نیک حوضو میں جمع ہوتا ہو اس جٹر کے جانب شرق ایک جو تعانی فرسنگ پر بہا دے بنچے اکمیسلسلہ میٹر میوں کا ہوجو بہا و تراش کرنبان گئی ہیں۔

اون ۔ تنعر کے قدیم اور جدیر متدر ہے ہیں اور ہر برج ایک اگا نام سے موسوم ہے۔ دولت ایران کی طرف سے آج کل می فعیر نظوج ان بلور ج کی پائیس کے متعین ہیں ۔

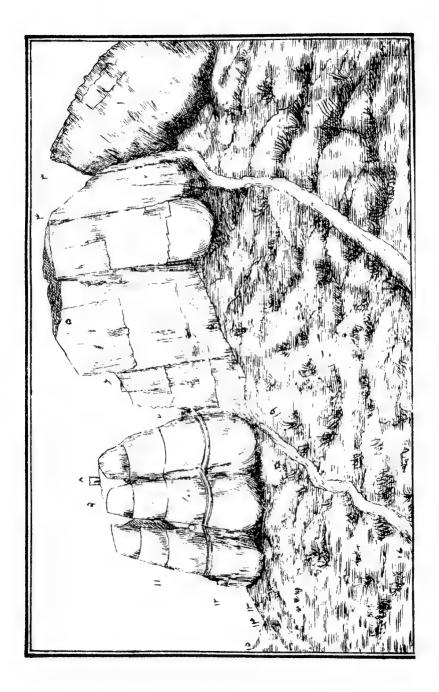

بتنل مطان كإلى سلال التصرره ماونسس كى لاانى كے بعد مطان الب رسلال سے اپنى عالى چونگی ورلبندخیالی سے بیارا دہ کیا کہ جوعلا قرخا بذائ<sup>سے</sup> بچوتیہ کا بتدائی مسکن ورمولد رہا ہو اُسپڑی یے بیماینے دولا کھ فحرج بیادہ اور کایں ہزار سوار کیکر دارسلطنت سے نکلاا ور در ملیئے جیحون برایک مل با ندام اورتقریباً میں دن میں جیون کے یار ہوگا ۔سلطان کا تصدیما کی<sup>م ا</sup>لملک ليس خان بن *آمغاج خا*ں والی م<del>ا واءا</del> انهر رح که کرے ۔ چنا پخه حبحین *ت اثر کرس*یامقام' <sup>و قوم</sup>" پر ہوا۔ وراس حكمة تمام فن كودعوت دى كئى اوراسى حكموس ايك قلعه يرحب كا مام البرزم " تقا (حوبغرجيون کے کنارہ واقع تھا)حمد کیا گیا لیکن تفاق ہے ہے قلعہ شخ نیس ہواجب سلطان کیا ا<del>رسلال</del> لئے د کھاکہ اگرمی قلعہ <del>برزم</del> کی نتح میں ابھا رہونگا توصلی مہم جاتی رہیگی۔ لہذا یوسف خوا <del>رزمی می افطاقلہ</del> بآیریخ حجنی رزیع الا ول <del>میں ہ</del>ے ہیں اپنے سامنے طلب کیا۔ا درگفتگونٹر <sup>و</sup>ع ہوئی۔ یوسف نے سر درلِاً ملطان سے سخت کلامی کی سلطان کوائس گی ستماخی نا پینر ہوئی۔ اورغصہ کی حالت میں حکم دبا کذاس کو چومیخه کرے قتل کردو ییسنگر نورسف ور برہم ہوا ۔ ملطان کو نماطب *رسے کہا* کہ دو ہے نخنٹ کہیں نبھہ لیسے ہا درہمی اس ذ**لیل طریقہ سے ق**ل کیے جاتے ہیں۔ ؟ پینخت جوا<del>ک ن</del>کر ا ہے۔ اب رسیاں تیے سے با مرموگیا دور کمان میں سہویہ تبرعو کر ک<del>وری</del>ف کوٹ نہ نیا یا ۔الپارسلا ا بیا فا درا ندا زنجا که اس کا تیرکبھی خطا نہیں کر تا تھا یسکین پوسٹ پر وارخا لی گیا اورا بکیتے۔ گھی نٹا نہ پرنہ لگا۔ تب مطان تخت سے اُ کھا کہ ویرے کو کم اُکر خود سزا دے لیکن گوسٹ دامن

ک آیرخ آل سبوق اصفهانی صفحه ۱۷ مل ایروا بن خدون و فات الب رسلان و تعویم اوالضیاصغی ۱۳۳ کے آریخ آل سبود ۱۳۳ کے م کے زَرَ حِیون کے شرق جانب ہواس جگھسے در یکاکناره ایک میل ہو

تخت کے پایہ سے ابھاا ورسلطان مونہ کے بل زمین برگریڑا -اس قدرموقع ہاکروں<del>ہ سے</del> الیاب سلا کواک ایس میری ماری س کے صدمہ سے وہ مرغ تبل کی طرح ترایت لگا ہے بۋيده يا زمان خود وست ياك زندكار و برخوا جركمست مفلام سعلاته ولدگو مِرَائين حِسلطان كے سرفا نہ كھڑا ہوا تما اُس نے یوسف کو گرفا ركاسپ ا جامع قر کمٹ مثیا یوری نے ایک مینج کوب یوسٹ کے سربر یا راجس کے صدمہ ہے کی روح ر دازگرگئی۔ بعد زاں دیگر در باریوں نے بوسٹ کے کوٹے کر دیئے اورز خمی سلطائ وہاری خیمہ سے ایک وسرسے خمید میں اٹھا لے گئے ۔ زخم کےصدمہ سے بروز شنبہ دسویں بہیج الاول سشتهمة مطابق ۱۶ نومبرتنا بائه سلطان کا انتقال موگیا - نوبرس - دومهینه - دس پومتقل سلطنت کرکے جائیں برس کے من میں انتقال کیا۔ اور <del>مرو ک</del>ے ثنا ہی قبرِسستیان میں وفن کیا گیلاالیا سلا بروز مهد تباریخ امحرم صنایم بدا بواتما) قبرکے نو بزرجب فی فارسی تعرکندہ ہو ک سرالب رسلاس دیدی رفعت فت برگردون برد آن بانجاک اندیست الب سلان مبنی مصنف الرخ الوانى في المضمون كوء بي مي أس طرح برنظم كيا بي عله بامن رأى البارسلات على فلاك سيام من المجل فلضيعت كواكب نعال وانظر فبلريين سوى حجي فالانتراب فقدنلت مواكبه كه آريخ برونسيررا ون صاحب مله كناب لواني جلدا ول يصفحه ١٥٠٧ - مذكوره بالا فارسي شعر مروفيسر را يُوت کی آرنج میں درج بجا در آرنج مجنج دہشس میں یہ تنوکھا ہے ۔

میں رسم بھا ورمارع ج وہس ہی پر سعرتھ سے ۔ بالاے چن دیدی کیا بسل رسل رسبت تہ درمرہ بیں کنوں کہ زیرتراب شد

ا ورانگرزی ماریخون میراسی شعرکا ترحمه نیژمین لکھا ہوا ہوجن قت باسٹ ندگان ما ورادالم نے سُناکدالیے سلاں وولا کھ فنج لیکرار ہا ہوتو تا م الک میں ہل حل بڑگئی۔ اور شہزنجا را کے سلما نوں نے ختم زان کا وطیفہ شرفع کیا۔ اور ضاست دعا کی کہ وہ اپنیا عامی و مددگار ہو جنے کئیے اُن کی د مامتحاب ہو نیٰ اورسلطان تاگے نہ ٹرہ سکا جب سلطان رحمی ہوکرا پنے خیمہ ہیں گیا تو د طابع ے مخاطب ہو کرکہا۔'' کہ مجدیر جو کچو گز راوہ میری خام خیالی کا میچہ تھا۔ا فنوس ہو کہ میں نے ایک بزرگ کی بھیمیتوں بڑل نہیں کیا ۔ ایک پر کسی کو نظر خارت سے نہ و کھینا۔ ووسر را کہ لینے کیے کبھی ٹرا نہ سیجھنا۔ آج ڈو مرتبفسنس <del>آ ہا ر</del>ہ نے سکتنی کی ۔ا ول صبح کے وقت کیک ٹیاد ریکھ <sup>اے</sup> ہو جب بیں نے فنج کو دیکھا **۔ توکیرت فنج سے میرے د**ل میں پنجیال آیا کہ آج دنیا میں مج*رے بڑہ ک* کوئی ما دشا ہنیں ہی۔ اور نہ کوئی میرا تھا بلہ کر سکتا ہی۔ دوسرے یہ کہ میں نے اپنی طاقت پر ہر ہے۔ کیا عالانکدا کے ہزارجاندار دعلا مان خاصہ )میرے سامنے موجود تھے۔ گرمینے اُن کومنع کیا کہوہ یو لر مز روکیں · در عقیقت اگرمی اپنے کا موں م<del>ی خدا</del>ت مرد دانگیا تو مجھے یہ دن نہ د کھنا پڑتے۔ اور ابسس فدا كے سامنے قربر كر ما موں - "

۔ زخمی ہونے کے بعد سلطان سے ایک م بارکیا۔ اور اپنے جیٹے مکشاہ کے سر ریاج سلط بھی

او راس کی رفا قت کا تام سیزاروں سے حلف آبا ۔ اور ملکٹ ، کو وصیت کی کہ وہ تمام طلنت كانتظام نظام للك كيمثوره كرة رب جوايك خدايرست ور مديروزيرس و وراسين دوسرے بیٹے ایا زکے حق میں فیصیت کی کدائس کو پانچ لاکھ دینا رہے وینا۔اور <del>قاتنک</del> بن دا وُ رکو فارسے ل ورکرہا ن کی حکومت میرد کرنا اورسیقد رنقدی کے لیے بھی مدایت کی او مرائے دولت سے بیعی ا وارلے لیا کدمبری وصیت کی تعمیل کی حائے اورا گرمرے حکم نعمیل نہو تو تم توارے کا مرلیا۔اس کے بید کلمیشہا دت بڑمتیا ہواا نتقال کرگیا۔ ر المعان ليسكون المعلمان لي آرسلال يك نهايت فياض ورعا <del>و آيا</del> وشاه تعاكسي كي سكا کبمی نہیں سنتا تماجِس کی تصدیق خوا جرّلطا م الملک نے لینے ایک فی اتی واقعہ سے کی سی جند<sup>و</sup> طنت کواس عهدمی بڑی ترتی ہوئی اور لمی طرقہ حکومت لوگ س کو سلطات کم "کہتے تھے غدا کی نعمتوں کا بڑ<del>رہ شکر گر</del>زارتھا ۔ا ور بحد <del>صدقات کا وینے والا ۔ رمضان المبارک میں نی</del>در <del>ہزا</del> دینا رخیرات کر<sup>ت</sup>ا تھا. دفتر مب ایک جبشرر شہا تھاجس میں تا م<sup>سلط</sup>نت کے ان فقر<sup>ا</sup> راوکین کے نام دین تبھے بن کو گھر بنیٹھے وظیفیہ دیا جا تا تھا ۔ اس یا دشیا ہ نے خانس مالگذاری کے علا وهُ هي رعايات كسي تعمركا يا وان ورسبط نه وصول نهيس كيا- اور سال ميں صرف ومرتبه خراج وصول کیا جاتا خیا۔ و قات فرصت میں ٹ ہتا مدا ورسکندر عظم کی فتوعات اور قدم ؛ د شاہوں کی آیخ سٹ ناکر یا تھا۔علا وہ ہالمنی اوصاف کے نہایٹ خوبسکوت ۔وجہیہ ورطا نبور ھا۔ مذہب سام کا ایک پر دست طعی تھا۔ اور مذہبی تو ہن کو ایک منٹ کے پلے ك دورارهبكاكاب أصغواام .

بهی جائز نه رکھنا تھا۔ مر نہرمی سجدیں تعمیر کرائیں۔ ایفا سے عهد میں ضرب اہل تھا۔ خلیفہ قائم ما متع كابهت ا دب كربًا تما مُكُرافعوسس ككه نه منبداً وجاسكا اور نه خليفه كي زيارت نفييب بوني <u>ـ اسكم</u> عهد لطنت بين مرشهر مي مدر ت حاري بو يرب سي علم كافين عام بوگيا - باشند فان فار ا کا یہ قول صحیحہ ہو کئٹمن وششی آبازیوں سے ہمکوا 'دیشہ تھا۔ اور جن کی حکومت کو ہم ایک آفت ناگها فی سمحقے تھے۔ اُن کے آبے سے ملک کی متمت کھل گئی کیکن الیا رسلاں کو جاں ضدا نے اور ممتیں دی نمیں۔ اُن میں سب سے بڑہ کرخوا جنر نظام اللک کی ذات تھی۔ تام مور ٹول کا کہسپراتفا ن ہوکہ الیاے سلاں کے دور حکومت کی ترقی کا باعث خواج نظام الملک کی حكمت عليان تيس. والأهميُّ ثبت لانبي تهي جيَّ نجيب طاقيد «الكيب فسم كي لانبي ٽو بي ) كي دو يُ سے بنیجے تک داڑھی کی معت دار دوگر: ہوتی تھی دا زکلہ کلامہش تا یا میریجسے۔)اور دوگا کا بری ر یولو ، کی حالت میں داڑھی میں تین گرہ تکالیت ماتھا۔ سیاست کا بیرعال تھا کہ ایک علام کسی دیبانی کی گیژی حیسین لی حبب وه فرما دی بوا تو تحقیقات کی گئی۔ایک غلام گرفتار مج سامنے آیا اُسی وقت قبل کاحکم دیاا واُس کی نغش تمین میبننے کب سولی پرکنکتی رہی اوکرسی کی طاقت بتھی کوائس کو وفن کرے۔ ہاوشا ہول کے نفیرسیا منے کتے تھے توائس کی ہمیت ا درحلال سے کا نینے گئتے تھے۔ وسعت سلطنت کا یہ حال تھا کہ تمام ممالک مقبوضہ میں رہو م تحت حکمران تھے۔ وستشتہ خواں شاہی مہت و بیع تھا بہا*ں مک ک*ومیلان کارزا را و ر سگارگا ہیں بھی دسیسع پہاینہ پرانتظام ہو ہاتھا علا و مٹ ہی دستر خوان کے با درجِی فانہ میں له سرعان الكم صاحب كله آيخ كارستان في ١٠٠ كله دو مارصد كاب زاصفيه ٣٠٠٠

روزانہ نقرا ورمساکین کے لئے بجاہیں کرمایں فرج ہوتی تقبیں۔اس کے عہد میں جوعاریت نیا بی ل قریمی کرد کے یسے میں میں میں شدہ ایک میں کوزیرا

جاتی تھی اُس کی نسبت بھی تما کہ و ہبت باند دستھی او ریٹ اُڈا رُہو۔ کیو کوسلطان کا خیال تعاکمہ یہ آثار عالی تہتی اور و فولغمت پر زمانہ آبندہ میں دلالت کیتے رہ گے۔ اما مراقونین

عاله بيه نارعای ،ی ورو تورمت پررمانه ايده ي دلالت ايست ربي سے يا ما د به رحمة الله عليه کي مزا ر ربيشاندا رعارت بنوان سب کي تفصيل ميږ که م م ايم يي حبلط ن

الب آرسان کومعلوم ہواکدا م صاحبے مزار برکو کی متبہ نہیں سے اور نہ کوئی مرسہ ہے تواقسس نے ابوسعہ محد بن منصور سشہ بن الملک ستو فی کو تکم دیا کہ ا ما مصاحب کی قبر

یرا کی قب اورا کی مدر سرطیار کرایا جائے۔ چنا بخد کا م جاری ہوا۔ اور عارت بنکر

طیار ہوگئی۔ رہم <del>استی</del>ل مرسہ بڑی شان سے اوا ہوئی ۔ الجِعبِ<del>مر سعو دیے ج</del>وا تفاق سی اس موقع پِر ایخلاتھا۔ وہا مرصاحب کی مدح میں پر جب تداشعا ریاھے جواسی وقت قبتہ

المتران العلمان مبلدا فجمعه هذا لمنيّب في اللحل

كَنْ لَكَ عَلْ العِيلِ إِنْ مِعْلَ العِيلِ الْمُعْلِيلِ فِي عَلَى العِيلِ الْمِيعِلِ الْمِعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ عِنْي تَمْ دِيكَةِ نِنْسِ بِمُ مُنْ طِنْ الْبِرِسُورِ لِمَا الْمِيرِالشِّضِ مِنْ السَّكُومِةِ مِنْ الْمُعْلِي

میں مدفون ہی۔ اسی طرح یہ زمین مردہ بڑی ہوئی تمی جس کو نثرے الملک برسد کی کوشش نے دوبارہ زندہ کردیا '' ابن بطوط سے زمانہ کہ یہ مدرسہ قائم تھا جس کے ساتھ مسافر خاندھی

فانم تمان رميا فردك كوكها ما الأكريا ثهابه

**له** يَرْخُ ٱلْ سِلْحِ قِ السِّنهَا بْنَ سِيرَةِ الْبِ رَسُلَالِ **للهِ** مَارِيْجُ السِّلْجِ قَ لَسْفِيرَةٍ وَ الشَّارِ الْ النَّهَ رَدِح مِن -

سلطان الب رسلال كى عملدارى مين جس قدرعيها بي رعا بالقي أن كو حكم تماكر ومثل نعل في ا داس کی تک فریت ہے اکسان اور عنہ ایک ایک اور میں اور میں ایک کردن میں ڈالے رہیں ۔ اکسلمان ورعبایا ا میں فرق مہت بیاز مانی رہے عقل ور فراست میں لینے سب بھائیوں سے متبار ہمیا۔ اوراس وجه سے سلطان طغرل بگی سنے اس کو ولیعهد کیا تھا۔ حیا پخہ زیانہ ولیعهدی کا پڑتا شهر مح جب کوشم العلمار مولانا حالی نے اپنی مسدس میں علم کیا ہو۔ الب رسلان سے طِعزل نے دِجیا میں کہ توہیں ہیں دنیا میں جوجلو وسٹ اِ نشاكُ ن كا قبال مندى كوركيا كب قبال مندأن كوكها بي زيا كها مُكُ دولت مولاتُ بحي حبّيك جهاں ہو کم کب تبریا تھان کے حبت ک جمال جائم ہے ہ سرخروہو کے ائیں فطر بمیناں ہو عبد طرباک اٹھائیں نه گزار کیمی کام جو د ، سب اس ناکون بست م حب جگه ده جائیں كرين كوگرمئس تووه كيميا بهو گرخاك ميں لات واليرط<del> ال</del>ا تو ولیعهد کی جب کرماتیں سئسنیں ہیں سہنائن کے فرزایڈ دورہیں یہ کهاجان عمگب مرگونشیس بیر مسرط اقبال مرگز نبیس بیر عوا دث سيم بن گزارا نبيس بهال ك گنج دانش صفحه و ۲۸ الخ (مستن حالي) بلندی کستی سے چار وہنیں ہیاں

سلطان ۔ طغرل بیگ کی طرح ،اگر دیب پاہی تھا لیکن شعرار کا قدر دان تھا۔ فوقات کے موقع پر شعرارمبارکبا دہیں قصا کہ پڑہتے تھے اورصلہ پائے تھے عبہری غزنوی ، دربا کا شاغر تحاجس کے ذیل کے اشعار بطور یا دگار لکھے جاتے ہیں ۔

گردون ربین ربت د برفخر ملکت ایران گرگشرد از ربش ساله خمجته دانت سلطان مردون ربین ربت د برفخر ملکت ایران

غاد ندجهان الباسلان سطان یک و که باعدش ناید هر رکمیه عدل و خوال خاوندی ورا زیدکه چوتغیش شو دسله اگر کو سے بو د نیمن نجاک اندر شو د منهال

ا خداه نمے که دربود و زیاین عوشنو دی خوش سیمیم پولیت بے انده کی در دلیت بیروا

آنگه کن ، بریت کرکه طاعی گشت امرش را جه که دانشا ، در یا ولیا ول برعت طعنیا ب بهول رغه گشت با و حرب به سراز زاری بروریل و سهم شدیر و مرگرگ بُردسال

بون رعد سن بود چسم براوی می بردین و مم مسیرومرزی پردسان قری چین سالم<del>کندر سی</del>نه لرچین ش<del>ب بار</del> هم میما شفته چین دریاممه می حصرعوی<sup>ا</sup> بان

بيك علدك الطال وبمجي شيراً بو فضم درايت ربكياعت مبيراً ب

هم را مت مبیندمعا دی زو د گرزه هم هم ایم می که گریزه زسم آت بست زمال بخونمن فنستح فرخنده که دا دت کرد داور توشا دی کن که دیمن گشت و خسته ویژه

> تومارشا دمانی باش ما دشمن خور دا نده قوصنت تندرستی باش ما دشمن بو د مالال

کے مجمع لفضی صفحہ ۳ - عبالحبید نام عبری تخلص فزین کا باشدہ ، ایک مرحکیم اور فاض تھا۔ ملک اوکا مجی مدل را ہو چک مدل را ہو چکیم شانی ادیب صابرا درسوزتی سر کے طبیع شدیم تھے "عبری کے علاوہ ، زمبرالدین ، اسپرالدین ، الكي <sup>الق</sup> يتم

سلطان الب رسلا*ں نے ا*نقال سے قبل لینے غرز د ں کوحہ نے ل ملک تقیم کئے سلمان بن دا وُ دخيري سگ اميرانيائج بن سغبو ما ژندران ا رسلال رغوم إولاليا رسلال فوارزم ا رسلاں شاہ۔لیٹالیٹ رسلاں چانبه (صغانیال) البكسس مسعو دبن رطاس ولايت بغثور ( نواح با فيس ) واسغرا ز مو د و دبن ارطامسس انتقال کے وقت سلطان کے حب فی ل بیٹے موجو د تھے۔ مکشاه يه تمش يه کش مه ارغون- ارسلان شاه مه ايا زمه وري رس چيد سپيان هي تعيي جن میں سے سارہ و عائشہ صفری خاتون در لیجا خاتون مشہوریں س تخصُّنین ملک، إسلطان لیه رسلان کے انتقال پیسسترہ سال کی عمر من دسویں میع الوَّل يرين يتربية مين جلال لدوله، ابولفتي، مكات ه، ليف باب كاجأنشين بهوا - مكث ه كے اور بھائي مي موع دھے۔ گرجونکہ ملک شاہ سب میں بڑا اور قابل تھا کہنڈاسٹ میرع میں خواجہ نظام الملککے مشورہ سے الیارسلاں ہے اینا ولیعہد کیا تھا ۔ اور رسسم ولیعہدی ٹری وہوم سے مزغزا مبتيه وْ طـصفو ، قبل ، مجيرلدين بلقاني ، كمال آلدين نخچواني ، شام وْرِنْنَ پِررى - وْ وانققار ، سيوعضدالدين علوي مجي اسي وسلم شاء تعے (از دولت شاہ بمرّفندی) 🎝 صورالا فاليم اخ خواسان بني قلمي - وكال شيرصني اجلد: ا 🎞 تقويم الوالفية أبخياً من كال نير سفيه او م ٧ - حيد ١٠ - وزينة المحاكس صفير ١٧ - روضة الصفاصفي ٨٠ -

النگ روکان رطوس میں اوا ہوئی تئی ۔ اور کس ن الب رسلاں کے جیش مسرت کا یہ اور کس رسکاں کے جیش مسرت کا یہ اور رصع تخت پر جو خاص اس تقریب کے لیے بنوایا گیا تھا۔ ملک اوکو لینے سامنے بٹرایا اور قرم تن نامایا ۔ اور عرصت کے نسخت کر ارج ۔ سروا لان فرج ، امراء اور عرز وں سے اطاعت کا حکامت کی اور عرب رفیدا دسے میں منظوری خال کرا۔

چونکالپ ارسلاں نے عالمت سفر میں نتقال کریا تھا۔ 'ورا و مار آنٹہ رہین کہ گو ہیا رہا تمیس سلافئے کنٹر بمرکا بتھی نیکن مکٹ و نے گئے بڑہنا و اسٹ جا نا در مع فوج کے تین دن میں جیون سے اُترکر را و خواسان میں آبور بہنیا و ایا مرتفریت کے ختم ہونے جیقب مرکد یہ بن نے فوق نے اُن کے نامی کے اول کو کئے بیٹی ٹی با ضالطہ اطلاع دی گئی۔ لیندا کا حربین شریفین و رمیت المفدس میں ملک ہ کا خطبہ رہا ہاگیا ۔

ر بین شرفین اور مبت آمفدس میں مکنا ہ کاخطبہ بڑوگیا۔

المبت المقاد اور مبت آمفد میں الکنا ہ ہند زلیت باپ کے غمین میں بتالاتھا۔ اور تخت بینی کو بین بین خواجہ کی گئت میں الملا ان کا جہا تا ور وبیک تاج و تخت کا دعوی دا رہو کر کر مان سے رہے کی طاف بڑا ہے۔ خا مدان میں قاور وبیک سے بزرگ ، اور المبت کوئی با بی نہ تھا۔ اس کے علاوہ تما م الاکین سلطنت ورسردا ران فرح فاور ورشوت المبت کوئی با فی نہ تھا۔ اس کے علاوہ تما م الاکین سلطنت ورسردا ران فرح فاور ورشوت المبت کے المبدوار کیے گئے تھے اب ملکشا کا فریق اور مجن خواجہ ملکشا کا فریق اور میں المبت کے المبدوار کیے گئے تھے اب ملکشا کا فریق اور مجن خواجہ کے مدد کا ریٹر و المدول میں فریش ۔ اور بہا را لمدولہ المدول بین فریش ۔ اور بہا را لمدولہ المدولہ کے مدد کا ریٹر و المدولہ میں فریش ۔ اور بہا را لمدولہ المدولہ کے دور کا ریٹر و المدولہ کی مدد کا ریٹر و المدولہ کی دور کا دور کی مدول کی مدول کی دور کی دور

منصورین دہیں تھے یہ عربی قبالل کے سردار تھے جن کی انتخی میں قوم کُر دیکے جانب از سیاہی یتھے جینانچہ سلطان و وزیرای مارنمت کے بلے تیار ہو کہ نیٹیا یوریسے روانہ ہو گئے اوّ ام شعبان کوہمانن کے قرسب میآن کرح میں دونون نوجوں کامقا بار ہوگیا۔ تین شایدرونر خونریز خبگ مهی اور ملک شا دفتم ایس بوا . قاور دیگ گرفتار پوکر سامنے آیا اورعفو قصور کا طالب مہوا سلطان نے معا فی نہیں دی<u>ت</u>ے کے بعد نوجی سردا رمیا رک<sup>یا</sup> دیکے لیے حاص بنوے اورخوا جہ نے عرض کیا کہا می فتح کے صلہ میں بھاری تنخوا میں اضا فہ کیا جا چنایخخواجرنے **فوحی شاہرہیں سات لاک**و دنیا رکا اصافہ کردیا اور قاور د*رگ کومسل*ے مکی ہے مار ڈالا۔ ملک میں امن وا مان ہوگیا ۔ ملک شا ہ نے ٹرمان کی عکومت ئیستور قا ور دہیگ کے خاندان میں کہنے دی۔ا وراس کارگزاری کےصلامی خواجہ نتطا مراملک کی عِاكِيرِس اصَافِهِ كرديا راور**اً ما كب** كاخطاتُ كرسطنت سبح قيه كامالك<sup>ن</sup>ا ديا، اول<sup>ام</sup>ارءب ا درکرُ د وں کو بھی خلعت سے ممتا زکیا ۔ سید سالا عظم سا گلین کو علاوہ حاکمہ ومنصیکے علاقا و كاخطابْ كِرعلم ونقاره هي مرحمت كيا- اور فك شاء اطينان سي معلنت كرف كا، كيونك سلطان کاایک بھائی ایار جوالی رسلال کے انتقال پر بلنج میں حکمواں مہوگیا تھا۔ وہ مجی فوت ہوگیا تھا۔

اب ہم خواج کے وہ فاص الات لکھتے ہیں جس کاتعلق عبد ملکشا ہے ہی۔ خواج نبطا مرا للاکنے قا ور دبیگی کے قتل ایس جو مکمت علی برتی وہ س کے صائب النہ اور بغیلروں نئٹ کنٹیل کی شاہ سے وال موقع برعد اور کی ماہ میں وکیٹ جائے جس میں والعد کی فسرے ہو۔ خوام کی رائے فوج کی تھنے نے اسپر جائے ہیں باہ شعبان سطان ملک او نے بقام سے کُل

فوج کاجائر زولیا۔ اورسات ہزار سواروں کو ضرورت سے زیا دہ ہجچے کرمو قو ٹ کر دیا خواج سے عرض کیا گئیسپاہی ہیں کا تب ' ما جز ' آ ورخیا طانہیں ہیں جواپنی معاش کو قائم رکھ سکیں

بجنسیمگریائ کا دوسا پٹینس ہے۔ آخریالوگ کہاں جائیں گے۔ صرور ہوکہ کسیٰ دوسری سلطنت ہیں رجوع کریں گے۔ ایکسی کوسردار نباکر فاکسیں غار تگری کریں گے اوران کی ذوا

سے اس قدر شوریش ہوگی کہ بزرگو ں کے جمع کیئے ہوئے نجزانے خالی ہوجائیں گے۔اوار من عامییں خلل نداز ہوں گے۔ ہندا انخامو قرف کرناعل وحکمت کے غلاف بڑیکین ملکشاہ

نے خواجہ کی نصیحت عمل نہ کیاا در فوجی رہٹر سے سات نہزار ، حوانوں کا نام کاٹ دیا جینا پنجہ مجمع سیکر نیس سر در سر سر سر ساز کے سات کی در بیٹر در اور ان کا

یگروه کمت برا در مکث ہ سے مگیا،اوران عبوں کی مدوسے ش نے بوشنج ، <del>مرورو دُمرورج</del>ا <del>تر ن</del>ر دغیرہ رقصنبہ کرلیا۔اور شح نیثا یو رکی ملیاریاں ہونے گئیں کیکی کمش کے عمارے ہیںے

نظام اللک ورماکت ه نیشا پورپنج گئے سے لطان کی خبر سنکر کمٹ قلعہ ترندمیں پنا ہ گیر ہو گھیا اور اخیرہ صلح ہوگئی سکین متیہ وہی ہوا جواول نواجہ نے کہاتھا۔

لـ کال اثیرصفی ۴ جلد دا وسیاست نا مهاب ۴ ۴ -۱۶ به نوخ سد مصفه سریم تاریخ است میزاند زارین تاریخ

سكه نامذسروال صفحه، ٥ نـ كارتيان سفحه ١٠ ار وضقه الصفا بجواله ما ريخ كُر ميره -

خانه حبگی وربغا و توں کا حال سنا۔ تو و ہمی مقصد ملک گسری ایوان کی طرف ٹریا ماک شاہ تھی مقابلہ کے لیے کلا۔ دونوں شکر توڑے فاصلہ رئے بمیزن تھے رسکین ملکشا م کی شاق شکت ہے متیا تر موکر قبیر صلح کا خواست گارتھا۔ اور شرائط صلح کے بیلیے مفیروں کی آمدور فت عار تھی بینانچانی دنوں کا داقعہ کے کسلطان ملکتا وجیند سوارد سکو تمراہ کیکر ٹکارکے لیے کل کسا ا ورر ومیوں کے بات میں گرفتار ہوگیا۔سلطان نے سوار وں کو سمجھا دیا کہ میراا دہ لحاظ نەكرنا، دەرمچەسىيەممەلى رتا كوكرنا - ئاكدا فشار دارنىو-جېپ خواجەكوا طلاع بىونى توائس يىغ چندسوا رُشکرے باہرروا نہ کئے اور بعد نما زمغرب علان کر دیا کہ سلطان کا رہے والیں آگیا ہے۔ اورخو درومیٰٹ کرمیں حاکر قبیرے ملا فات کی قبصر نےخوانبہ کو پڑے تیا ک سے لیا ا ورمساله صلح برخوا جہ سے مد د کا طالب ہوا۔ اثنا دکلام میں قبصر سے کہا کرکل میڈا ومی *آپ* کی فیج کے گرفتار ہوئے ہیں۔ان کوبھی لینے ہمز ، سیتھے جا یا خواجہ سے کہا کہ شخصے ان لوگوں کی خ<sub>برن</sub>یں ہے۔ ن*اٹ کر*یں کئی نے ڈرکیا تھا بہرعال قیدی سا ہے ائیں تومعلوم ہو چنا نیے فیڈ بین ہوے یڈاجہ نے ان کو مفاطب کرکے کہا گہتم بڑے ہوتو مت ہو یولشکرے علیٰ دہرگر گرفتار ہوگئے۔ اگرفتل کرنسیئے جاتے تو دونوں مطلنتوں کی بدنامی ہوتی کہ صلح کے زمایتے میں قیدی فل ہو گئے۔بعدا زاں اُن کو چلے جانے کا حکم دیدیا۔جب نوا ج قبصر سے زصت بخ رومیوں کی حدسے دور کل یا بھوٹے سے اُٹر کے ملک ہے معذرت کی اوروحن کیا لەقىھەكے سامنے جگفتگو كى تقى ومصلحت مىرىنى تھى۔ اور ملکشا ، كى دىيى برىر بى خوشى منانى لئی جبتے بصر کومعلوم ہوا تو وہ جیرت ٰ دہ رہ گیا اور خواج کی قفل فرست کی بڑی تعریبٰ کی

ں واقعہ کے خاتمہ رمصنف کا رستان بے خب ل انتعار مکھیں۔ علیم گفت که تقدیرسا بق مت مے به چېچ حال تو تد مېرخو دمنسه و گکذار كرگرموافق حكم قضات تدبيرت بكام دل سي از كارخوليش يرخوداً وگرمخالعنة أست ار دت معذو كسى كه دا زازا نوار عدل تنظها جون کے ماء کا اکمضام<sup>ن</sup> تھے اخواج نطام الملک کو ٹیمٹ مذنطرد ہا۔ کہ ملک ہ کی شاق مو**ک** ک دہستان مفحات تاریخ میں باقی ہے جیانچہ شہور ہو کہ کریا ہے میں حب سلیماں خاں حاکم اسمر قند کی گوشالی کے یہے روا نہوا۔ اور مقصد میں کا میاب ہوگیا تو واپسی کے و تت خواجہ بے جیحون کے ماحوں کور<sup>ج</sup>ن ک*ی ش*تیاں کرا یہ کی گئیں تھیں *، بجاسے* نقد کرا یہا وا کرنے کے حاکم انطاکیہ (مکت می کے نام بنڈی رحکم خزانہ) جاری کی کدوہ ملاحوں کویرت مزانہ سے اوا ے۔حیایخہلاحوں نے اس کی مکٹ ہے سکایت کی تب سلطان نےخوا<del>جہسے</del> ٔ و**چ**اکداس بی کماچکمت ہے۔ خواجہ نے عرض کیا کہ جب ہم دنیا میں نہوں گے ۔ تب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مکشاہ کی سفنت س قدر سیع تھی کہ ملاحان جیون کی اُئرت خزامہ انطاکیہ ولان کُکی تھی ۔سلطان س مکشہ سے خوش ہوا۔خواحہ کی تعریف کی۔ اور فرما یا کراہ میرے نگمے آیان ملاحوں کو اسی جگو کا یہ دیگر رخصت کر دیجئے۔'' سنبروم کی دہیج شنب اوا تعدمنٹر دبر بالا کے قرب قریب میر وایت برکد مرکز میں میں الشاہ نے احمدخاں بن خضرخان حاکم ما وہ الن<sub>فر</sub>ر باصفهان سے فوج کشی کی۔ روم کا سفیراس وقت ك انترسرُال سفيره درونسرالصفاجلد حيارم سلاطيب لجوق عله كالل شيم سفيره هجلدو

سالانہ خراج لیکر حاضہ مواقعا، خواجہ نظام الملک اس نم میں سفیر کو بھی اپنے ہمراہ لے گیا۔ اور کا شغر پنچکر خراج لیا۔ اور سفیر کو ہیاں سے زصت کیا اس میں بیٹ کمت تھی کہ رومی سفیر کو

د ولت سلجو قبیه کی دسعت کا اندا زه هموا وریه پارنجی وا قعه موجلئے که قبصرروم کاسفیرخرانه کریسر شدیر سریق

ليكرباب كاشغرتك أياتها-

فیول میم کا اواد اسلام سے پہلے دنیا میں جوظیم اٹ اسلامتین تھیں اُن کا لیصول تھا کہ طاب میں جو با از امرار سبیر کی کا جو مرر کھتے تھے اُن کو بڑی بڑی جاگریں دیکر یہ مہ کیا جا تھا کہ جائی مہات کے وقت اپنی فوج لا کہ خاس تعداد عبین تھی) کیکھا خروں گے۔ چنا پخہ تھیہ حاکمی اِن کا رسلسلہ بیاں تک تراک گیا تھا کہ بڑے جاگیر دار سلورخو دلینے عاقم کو تکمی طریقہ پر فتیم کے فود وابند تھے۔ کو تکمی طریقہ پر فتیم کے فود وابند تھے۔ کیکن بڑہ داست اِن ماتحتوں کو سلطنت سے کو کی تعمل نے تھا۔ اوراس فوجی اصوا کا نام فوڈل کیکن بڑہ دارے تھے جس کے فود وابند تھے۔ کیکن بڑہ دارے راس فوجی اصوا کا نام فوڈل کے مشتم تھا اور ایس فوجی اصوا کا نام فوڈل کے انتظام غیر منتظم تھا اور کر جی کھی جاگیر دار باغی بھو کر تنا ہی سلھنت کا باعث بھولے تھے جسکی گینظم غیر منتظم تھا اور کھی کھی جاگیر دار باغی بھو کر تنا ہی سلھنت کا باعث بھولے تھے جسکی گینظا م غیر منتظم تھا اور کھی کھی جاگیر دار باغی بھو کر تنا ہی سلھنت کا باعث بھولے تھے جسکی

یا ہے ہیں میں دور بی بی بو بیروارہ بی اورب ہی سطن ہ ہو ہیں۔ نظیرخو دروم کی خطیم کٹ ان سلطنت ئقی۔ لہذا اسلام کے نامور فاتح اورمشہر مد برامیرللومنین فاروق خطم نے لینے عهدخلافت ہیں فنج کی تنخوا متقر کر دی تھی۔ اور جاگیر داری کے قدیم

کارون ام سے چیے محد طلاحت یں عنی خواہ تھر اردوی می۔ اور جالیر داری سے مدیم قانون پرعل نہیں کیا تھا۔ چنا پنجہ اس عہدسے ضلفار عباسیدادر دیگر سلاطین میں تقیم شخواہ

کا قاعدہ جاڑی تھا جب بلجو قیوں کا دور حکومت ہوا۔ توگزشتہ خو زیزیوں ورخا نہ حنگیوں ------

له طبقات الشافيد عبد موم حالات نظام الملك -

ملك يران ہوگيا تھا۔ اور مرصوبہ كاپور مسسراج وصول نہ ہو تا تھا۔ لہذا خواجہ خطام الملاك نے قدیم قاعدہ کو نوڑ کر حاکمپر داری کا از سرنوا نتظام کیا ۔ اوراس عملد را مدسے ملک با دہوت ا در ملکی پیدا وا رمین غیر معمولی ترنی مهوگئی - پانتظام خواجه نے اس بیے کیا تھاکہ سلطنت سلجو قبیہ کے تخطا ورعوم جے وترتی کا مدا رفوج پر تھا۔ا ورفوج کے سردا راکٹر قبحیا ٹی ا'ور یا تاری غلام ہواکرتے تھے جن برباوشاہ کاغزروں سے زیاد عہت بارتھا۔ دراک سے بغاوت کاخطرہ بھی کم تھا. اور نہی غلام ہا و شا ہ کے محافظ جا ن بھی مولئے تھے۔ لہذا مشہو تلعے اورا قطاع ان کے سپر دکر دیئے گئے۔ اسی جاگیریں فارسس مقط اور شام کا حصہ تقسم تما۔ جنگے محال ہے جاگیردارفائد ُه اُ خاتے تھے اور فوج مرتب رکھتے تھے۔ موسم مہاریں سیم کی تمام فوج کو | عاضربها يرتانن اورموسيسع سرامين أن كيجه ضرورت ببوني تقي البيته كبشه ط صرورت فبوذ ئىسىئىركاطرىقە مام طورىرنى زماننامتروك بىج- اور يورىك كىسى سلطنت مىل بىي جاری نہیں ہے۔ گراُس وقت ملکی صلحت سے مفیدتھا جس کوخواجہ لئے جاری کیا تھا اولہ سلطان صَلَاح الدّین کے زمانہ میں تھی ملک مصرّب تھی اُمین تھا۔جوخواجہ کی یا دگارتھا۔ ائیانغریریین اخواج نظام الملک کے اخلاق وعا دات کے تذکر ہیں لکھا جا جکا ہو کہ اوراس کا انداد ملطان طغرل بگ سبونی کے دور حکومت میں وزیر عمد الملاکندری نے تمام مالک محروسہ میں یا علان کر دیا تھا کہ خطبہ میں روافض پریعن کیجاہے۔ اس کے بعید مله السلوق اصغان صنعه وه مله دياج حيات صلح الدين نوست مطرلين بول صاحب- یمی حکم اتّاء می کنسبت بمی جاری کردیا جس کا پذیتیج بهوا که می<mark>ن ب</mark>یم میں آماً م انحرمین اور آبوالقاسم فشیری-حافظ آبو کربه بقی جیسے نامورا نُدنشیا پورسے کدمنظر کو بہجرت کرھگے اوران

بزرگوں کے ہمراہ اورتمام علما ہمی چیے گئے۔ جینا پنجاس سال حرم<del>ن شریفی</del>ن میں چارسو ہاشی صفی اور شافعی مذہب کے جمع تھے لیکن خواجہ نظام الملک نے وزیر ہوتے ہی تیکم جار<sup>ی</sup>

ارديا كدروانض وراشائع وبرعولون كيجابي بحوه مبندكيجاب،

عمیدالملک کے اس تکم سے جو فتنہ و فسا دخرا سان میں پیدا ہوا اُس کی فصیل کے بل عقا اُرا شعربہ سمجھ لنیا جاہیے ۔ کیونکہ ہی عقا اُر اعث بعن وطعن ہوئے تھے

١ - خداكو جائز بوكدا سان كواس كام كى تليف في جوائب كى طاقت سے باہر بو-

٢ ـ خداكوت به كده ه مخلوقات كوعذاب في بغير إسك كدا كاكونى جرم مويا انكو ثواب ملي-

م - خدا کو پیچا پنا شریعیت کی روسے واجب ہم بی قال کی روسے -

ہ۔میزانِ (ترازو) حِن ہوا واس طرح کہ خدا ناماٰ عال کے دفتروں میں وزن پیدا کردیگا۔

یه وه عقاله مین کدا شعربه کے نز دیک سنت اورا غنزال میں صد فاصل میں ۔اس کے علا وہ وا سریز و

صفات ٔ اورا نعال آنبی کے سائل ہیں جس کا اجالی بیان ا ما مغزالی نے احیارا تعلوم کے شریح

ين كيا ہو۔

طبعات الله فعيد لكبرى مي لكها بحكم الوسل بن لمونى سے كرايك ميں تھے جوفيانى

كه امام ابر كان عنى اشوى برو كيمونو شاسنو . و احصداول على علم اكلام صفحه و سله طبعات جلدتاني لذكره

على بن معيل زصفيه وسرم تفاية ٧٠١-

لبنل تصان كے مكان يرتم شيه علما ركا مجمع را كرتا تھا۔ اور شوافع واحثا ہاں مناظ وبھی کیا کہتے تھے۔ابوسہ آخر قدا شعرییں واخل تھے۔اور مذہبی علوما بمی نوب رکھتے تھے۔ جیانچہ رخر شہور ہوگئی کہ ابرسل وزرل المنت ہونے عیدللک نے ساتوریٹان ہوگیا اور یہ تدہر کی کہ طغرل بنگ سے فرقہ میتد عہر لعن کی احازت حال کی اوراسی زمره میل شعربه کوئمی داخل کر دیا ۔ اورعلما راشاع و کو درس تدریب ر. در وعظ وضیحت سے روکد یا۔ا وربعض معتزلین کوجو لینے آپ کوحنفی کہتے تھے ایناموئد سا ورسلطان کوعلمارشاً فعه ہےعمومًا و راتعر مرسے نصوصاً مذطن کر و ما! ورجوعہ کے دن علانہ تو ا وتذليل مونے لگی جس طرح تعض نبی اُميتہ کے عهدمیں سرمنبرحضرت علی کرم اللہ وجہ کی توہین ہواکرتی تھی جیانچا پوہل س نتہ کے ذوکریے کے بے اُٹھے۔اورفزج سےامدا دجاہی کم وزارت کے اثرے کے امریابی نہو ئی۔اور نہ سلطان کے سائی ہو کی مجبورا تمام ملکے علمارکو توجہ دلانی گئیا ورعمہ لِللک کو تھیٰ طلاع دی گئی ۔اس موقع کوغنیت سمجھ کرالے نے با زام بنا و ت (منبلوری سلطان ) ابسهل رُمی<u> الفراتی</u> ، ا ما <del>مرتبیری</del> اورا ما *مراحومی*ز رُفاً ری کا وارنٹ حاری کر دیا۔ ابوسهل تو اجرار حکم سے پہیے، سے سے چلے گئے اورا<del>ہ</del> الحرمین می کرمان ہوکر حجاز کوتشریف ہے گئے لیکن مام قشیری ا در <del>رسی</del>ں لفراتی گرفت<del>ار ہو</del> ورقلعة قهندز دکھن دڑی میں تیدکر دیئے گئے۔ تیدیں کچےا دیرا یک مہینہ گز راتھا کہ ابہل نے ناصیہ باخرزے ایک جنگو جاعت فراہم کرکے قهنڈزیر حملے کا قصد کیا۔ اور قلعدا رہے قىدىوپ كومانچا اس نے ائخار كياا ورمقا بلديراً ما وہ ہوا جينا پخدمقا بلديس قلعدار زخمی ہوگيااو

رئمی الغراتی ا درا مام قشری را ہموکرا دھراُ دھر ہے گئے عمیداللاک نے سلطان سے وُقعہ بیان کرکے ابسل کی گرفتاری کاحکم حال کیا ۔ اور مبقام سے آکر گرفتا رکر لیا اور تام وال م

اساب مائدا دکوضبط کرکے نیام کیا۔ اورا بوسل کوکسی فلعہ میں قیدکر دیا ی<sup>و</sup> چنا پخیوا ہے۔

نظام الملک نے وزیر موکان شندی ہتیں ال کیا۔ اور عمیدالملک عبرت مگیز طریقے سے قل

كردياكيا جوعلما، وفقها، كي بدد عا ُول كااثر تھا-

زقداشور کے تعنی ملا کے فتوی او قعد مذکورہ کے ذیل ہیں میھی قابل تحریب کو مخالفین اشعریہ نسبت علما ، نے میں میں حسب بل فتوی لکھا تھا۔

استفاء

ا المه دین کاس گروه کی نسبت کیا حکم ہوجو فرقدا شعر ہر کی نکفیراورلعن وطعن کرتا ہے۔ اور ووکس سلوک کاستحق ہو؟ ۔

جواب

اصحاب بین کا تفاق مجرکه امم البجه ن اشعری المه حدیث میں سے ہیں۔ اوران کا وہی مذہب ہی جو اہل حدیث کا ہوں نے اُصول دیا نات میں ہمل سنت کے طریقہ کو مخوظ رکھکر مخالفیں اہل سنت کی خوب ترویر کی ہم معتزلہ ، روافض خوارج کے لیے وہ الک برمہذ شمثیر تھے جس نے انبر لعن وطعن کیا یا سب ڈستم سے میٹی آیا۔ اُس نے گویا تمام اہل سسنت برلعن وطعن کیا یا سب ڈستم سے میٹی آیا۔ اُس نے گویا تمام اہل سسنت برلعن وطعن کیا ۔ کتبہ عبدالکر یم بن ہوازن القشیری " اورا مام صاحبے و شخط کے بعد علما، ذیل کے و شخط تھے۔

عَرَّبِ مِلَى الحَبَازِي بَسْنِعَ أَبُومِحْ رَجِنِي ، عَبِّدَاللّٰهِ بِن وَسِعَتَ ، آبَّو الفَّحِ شَاشَى ، عَنَّ بن حَرْجِ بِيَ المُعْمِسِرِي ، أَحَرَبِ مِحْ الوِنِي ، عَلَى ثَن مِحْدالوبِي ، الْبِعْمَانِ الصابوني ، ابْوِنْصرِبْ بوغَمان العما بونی ، شُرِیعِتْ بکری ، مُحْدرُ بحن ابی کجن طقا با دی ،

ان کے علا و وعبد آنجا راسفرائن سے بزبان فارسی بیعبارت نکمی یہ ایں او مجان شوی آگ ا مست که خدا و ندع و حجل ایس کیت درشان مسے وستما و فسد دن یاتی الله بقدم مجبه م ویجو چه " وصلمنی علیدانسلام دراں وقت بجدّ و سے اشارت کرد۔ ابو موسی اشعری نقال کم

ان منمون کا دور است اعلی بن محدار مانی " ۲ اسی منمون کا دور است اعلار بغدا وسے حال کیا گیا جبکا یعواب ہی

رد جس نے ایساکیا اس نے بوعت کی ور و فعل نا جا رکا مرکب ہوا۔ امیروقت کو اس کی تا دیب لازم ہے۔ ناکہ خو دہ کوا در دوسروں کو لیسے امور کے ارتخاب کی حرات نہو"

"كمتينة فاضي لقضاة ابوعبار بتدالدامغاني عنفي"

اور قاضی صاحبے و تخط کے بعد علمار ذیل نے لینے و تنخط ثبت کئے۔

شیخ ابواسحات شیرازی، ابراییم بن عافی بسد و زآبادی، محد بن حدث فعی معروف بغیرالا شاشی، ابوالحطاب بن کولولی، ابوعبلانشد قیروانی، سعد کمهنی، ابوالو فا ، بن میل سبلی ابو منصواله زاز، ابو <del>آخرح اس</del>فرائنی، ابو کهن بالی کا ابو کمیسسن علی بن کمیین قرنوح خفی ابو کمیر

قزوین، *عمر بنا حد*الیبی زنجاتی-

چنانچەيىسىتىتارزمانە درازىك قائم رىل- دوعلارما بىدكى بىي دېپى رائے قائم رىپى ج

علمار مذكوره مالالكه چكے تھے۔

خاج تظام اللك خطائباتها بالخواج ت كابورا نام مع القافي خطا بات حب بل و

'وُزگِرسِسیر،خواجُرِرگ، تاج کهنرتین، قوام الدین، نظام الملک، امّا بک، ابوعلی ن رضی میرالمومنین و راس کیتشیری میریو-

ا- وزیر کبیر چونکه دولت سلح قیه می خواجس سے بڑہ کرکوئی و وساروزینیں ہوا

لهذا ملك بيل س كا عام لقب زيركبيرتعا-

۴- خواجەبزرگ سلطان ملکٹ ہزمانہ ولیعهدی خواجہ کی اٹالیقی میں تھالہذا ملکشا، تغطِماً خواجہ بزرگ کہا کر تاتھا۔

مِن خواجه وزرلبلطنة رام بح لهذا تاج كحضرتين مشهوموا-

مم- قوام الدين يه نرسبي خطاب م و- اورعلما روفقها ، كاعطية م و-

۵- نظام الملک شهرت علم کی بنا، پریخطاب خواجه کے نام سے بھی زیادہ شہر و معرو

سلطان طغرل بیگ سلجوتی نے سب سے اول اپنے وزیرا ہو محمد <sup>ن</sup> مرمہ تاریخ میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں میں میں

بن محدد متانی کونظام الملک کاخطاب یا تھا۔ اس کے بعد او نصر محمد بن منصور گندری کوعمیا لملک کاخطاب یا۔ اور گندری تے قالے بعدالیا رسلاں نے جبنج اجر کو وزیر غلم مقر کیا توضعت وزار سے

ساقه نظام الملك كے خطاب سے سرفراز كيا۔ اورخواجہ العموم آی

خطاب ہے تمام عالم میں وثناس ہو۔ ینطاب س درجہ معزز قرالاً گیا ہوکہ ایان ہند دستان میں بھی سلاطین سے بلنے فاہلترین و زرا کو نظام الملک کا خطاب یا ہو۔ گواپیخطاب زیر کے فضل فر کمال ورمیات

کاایک گران بهااوژرضع تمغهیو-

٧- إلا ك ملك ه في تخت شين بوكر حبابي غطيم الثان سطنت كا فوجه

کو ہالک بنا دیا اسوقت خلعت زارت کے ساتھ آبابک کاخطاب مرحمت کیاجیں کے معنے بزرگ ورا ہایت کے ہیں۔ ادر بیز کی زمان کا

فيط بي-"

ے۔ رضی میٹومین میں میں میں ملی خالموسین کا میٹر میں میٹر میں میں الموسین کا خطاع بنیت کیا تھا اور خطاب کے ساتہ جو خلعت ملاتھا۔ اُسپر قش تھاکہ 'الوزیرالعالم العاد ل خطاء الملات رضی امیرالمؤمنین

اورقول خواجه نظام الملك يه وه خطاب تعاكدهوا بتدليد دولت ليلام

سے أسوقت كك في زير كونتيس ملاتھا"

وب رغم می صدر حیونی یا برای خو دمخا رحکومتیں قائم تمیں آئے زمانر واخلافت عباسیدے خطاب و رضعت عامل کرننگوسے بری عزت شخصتے تھے اور حب مک درما رضلافت سے خطاب مر نہوماک کی نظروں میں ہ مغزز نہیں ہوسکتے تھے اور مصرف مزہبی عظمت کا اڑتھا۔ ورمذ خانھا رخو دان حکمرا نوں کے ماتحت تھے۔

مووزارت من خواجه کی محروزارت پریکلمنقش تها درانچل لله علی نغمه " میروزارت اخواجه کی محروزارت پریکلمنقش تها درانچل لله علی نغمه "

خاجری جاگیر اسلطان لیا رسلان نے اپنے جمد حکومت بی خواجر زیلا مراملاکی طول

کا ضلع جاگیرمی دید ما تھا۔اورطوس چونکہ خوا جہ کا وطن ورمحل <sup>6</sup> لا دت، تھا۔اس لیےخواجم طوس کی تر تی اورمهرسنبری کامبت خیال تھا۔اور قدرتی طور ربھی صوبہ <del>خواسا</del>ن میں میضلع

نهایت زرخیزتھا۔اورمیروتفریح کے یے جائیے۔ آگمبینہ ، مسب اکبو د ، یا قوتی ، ملطا ۔

سیدان بل خانون ،صغدملبه اور را و کان مبینی شهور دمع و من مرغزا رموج دیجه یخیانچ را د کان کی نسبت جغرافیه نگارس کا دعوی م که غُوطُ دشش ، صُغه سمر صَدْ، شعب بُوان، اور

و وہان کے صب جرافیہ مارس ہو ہوئی دیہ موقد ہوں معدد مرصد ، صب بواب ، اور اُرِج شَان (یُرنیا کی جا رحنت ہیں ) کے بعد را د کا ن کا ورجہ ہوالیٹ رسلاں نے بیال ندا

عارتیں بنوائی تھیں۔ اور ملک مجی مع ترکان خاتون کے اکثر داوکان میں رہ کر آتھا۔

لے مارس کی مفسل کریخ حصّدول میں کھی گئی ہے۔ اورصفیہ ۸ ہبا کی طح لائی حاسب ہے جس کا فیمبیہ سمجھ نا جا ہیں۔ لوس کے قربہ زادک میں خوار نصبرالدین طوسی نے ایک برج بنا ہاتھا جس میں سال کے حیاب سے ہارہ الا

وں سے بریدوروں میں واج مشرار دین تو می ہے ایک ہے۔ بن میں اس میں بات ہے۔ بن میں میں میں بارہ ہے۔ روانے تھے۔ اور مرمدید کا ہلال پنے مقابل کے دروازہ سے نظرا ما تھا۔ جہا پنج میر برج خواج کے کما ل مین کا

(ناول ندرطوس کر دنداّن سکسسر ااختیار آن کیے عالم آدوم شاع سدیًا شاں وزیر ح ( دربراعت درفنیاحت دروزارت برگذشت از نظام الملک نو ۱۰ کی ونسٹیر تسی ضبر

مار منه ما المارة في الحجرة ووشنه، وقت شام مال بجرت شفر منه ودونات ما ما ماريج والمشفرة منه ودونات ما ما والمات المام ما المنفيرالدين طرسي ازتضا المنفيرالدين طرسي ازتضا

على صورالا قاليم ما لات طوس نسخه علمي-

قرس اباگیرکا دوراضع تومس (کومس) تا۔ قومن بل طبرستان سے ہمی ہے جو بہر ارمنان ، اور ربطا م جیے فلیم اشان بر کئے واقع ہیں جانجہ ملک شاہ نے تخت نثین ہو کر جائے اور دکے بعد ہی ریضا ہو اور کے دائی مصار کی اور دکے بعد ہی ریضا ہو اور کے موقع براتفا م ملاکرتے تھے اور کی تقی اس کے علاوہ ہر تو براجی خاص کا رگزاریوں کے موقع براتفا م ملاکرتے تھے نظارت نو ای خواجہ نظام الملک نے اپنی انتین میں المعدوزارت میں صیغہ رفاہ عام دہبال وی کو بری تری دی تھی سلطنت کیطرف سے بھی ہمیشہ بڑے ہمایۂ پرکام جاری دہتا تھا۔ کی خبرت وزیر عظم ، اپنی ذاتی جاگیر ہے جی خواجہ نے اس مدین لا کھوں ویٹا رصرف کر دیئے تھے کی محروسہ کے ہر بڑے شھراور قصبہ بی خواجہ نے سرائے ، ربا ط ، سا جد ، اور شفا خانے بوئے نظامیہ ، اور نیشا تو رکی سرائے ہو اور بسی حال تعمیر مدارس کا تھا تفصیل نظامیہ کے حالات یں ہی جی اپنے دبغداد کی سرائے ۔ اور یسی حال تعمیر مدارس کا تھا تفصیل نظامیہ کے حالات یں ہی جی اپنے دبغداد کی سرائے ۔ اور یسی حال تعمیر مدارس کا تھا تفصیل نظامیہ کے حالات یں ہی جی اپنے دبغداد کی سرائے ۔ اور یسی حال تعمیر میں انتیا تو رکا شفا خانہ نظامیہ بہت شہر ہو، جا زکا برب تدا ول نہایت خطراک اور نظامیہ ، اور نیشا تو رکا شفا خانہ نظامیہ بہت مشہر ہو، جا زکا برب تدا ول نہایت خطراک اور نظامیہ ، اور نیشا تو رکا شفا خانہ نظامیہ بہت مشہر ہو، جا زکا برب تدا ول نہایت خطراک اور نظامیہ ، اور نیشا تو رکا شوائی کو رکا شفا خانہ نظامیہ کے مواد کی سرائی کا نظامیہ کے داخلان کے دو رکا نظامیہ کے داخلان کی سرائی کی سرائیس کا نسی کے داخلان کی سرائیل کو کی سرائی کی کی سرائیل کی سرائیس کے داخلان کی سرائیل کے داخل کی سرائیل کی سرائی

 نگلخ تھاجس کوخواجہ نے قافلوں کی گزر**کے لائ**ی نبا دیا۔ اور **حربن شریفین میں مخض** حجاج اورزائروں کے قیام کے لیے **مکا** نات بنو لئے۔ اورمصارف کے لیے اوقا فطاب<sup>ی</sup> کروئے۔ کروئے۔

دوان ون اون المسلم على على انتظام ملى كه واسط المكاروں كى جوقتيم كى تمي تهي اسكاروں كى جوقتيم كى تمي تهي اسب سب سے بُراع مدوزا رت كا تما چاپنے عمار سلام ميں ہى با دنى تغیر عیدہ قائم ركھا گیا جوسکہ اسلام اورعه دبنى امنیہ سے ترقی كرما ہوا، خلافت بنى عباس ميں نتها ہے عرفی جریہ نجگیا یہ دور

س عهدیں علما سے سیاست سے وزارت کو دو درجوں نیسیم کر دیا تھا۔ س

اول زارت تفونطی بی وزارتایسی تمی که جس بی فلیفکسی فعض کو وزیر تقر کو کے تام سلطنت کے سیا ، وسفید کا مالک بنا وثیا تھا۔ چنا پنچه برا کھا ورخواج بزخلا م الملک اسی وجو کے وزیر تھے "

دوسری وزارت بنفیند تھی۔ س زارت بی خلیفه اور سلما ن کے احکام د قوانین کا جرا کر ناصرف وزیر کا کام تھا۔ اور ٹیزیر بلطنت اور دعایا کے مابین صرف ایک اسلمہ ہوا تھا جبکواعلی عہدہ داروں کے غل نصاب انتظام سلمنت میں تم کا خوات اسلم کے نقا مبرحال د نوق زارتوں کے ماتحت ایک شخب علم ہوتا تھا جس میں متعد دا قیام کے نقی برجو نے جموئے میں متعد دا قیام کے نقی ملازم ہوئے تھے اور جر ہر دبیں ایک خاص شخص افسر مو تا تھا جس کی ہتی بس جبو نے جموئے المکار نقر موجا تھا جس کی ہتی بس جبو نے جموئے المکار نیار مربو ہے تھے اور اس سرم و دفتہ کا نام دیوان لانشا ہتا ہے ذا دا حال ہیں کرٹر نیاف

مله طبقات كري جدروم الات تعام الملك، وسي اكل م السلطانيد معفوا ٢-

کے نام سے تبدیل ہوگیا ہے جیا بنے خواج نظام الملک کی ہتنی میں جنبیت وزیر غلم جیستد (سکرٹری) مرک زیار سے ترجہ سے تفاہ کھی

علاوه اُن کے نا بُوں کے تھے جس کی تفسیل میر ہو۔

ا كمال لدولهُ الوارضي فضل متَّد بن محمَّد صاحبْ يوانُ لانشا. ولطِغرا

م سيدروساه الوالمحاس محربن كمال لدوله نائب يوان الانشاء والطغراب

٣ شرف للك ابوسعة محدين منصور بن محد صاحب يوان لزمام والاستيفار

م اسادابوغالب لبرادساني نائب يوان الزمام والاستيفار

ه مجاللك بفضل سعدين محدالبلاساني متونى المالك

لا ابنهن ما يفارسي ملقب بعميد للدوله كاتب

٤ مجرالدوله الوافتع على برجيين لاردساني كاتب ارسائل

مديللك بوالمعالى فن المفضل من عبد الزاق عمر عارض الحبند.

۵ تج الملک بوالغنا مُمالمرزمان بن خسر فیروز سنتنظم خزایه ، ونا فرحرم ( و پائویک کوژی کافیاق) عهده داران مذکوره بالا پنے لینے فن مین نخاب تصریب کی سوانح عمری تکھنے کامیوقع

نہیں ہی'البتہائ کے فرائف کامختصر بان کھناصروری ہی' تاکہ زمایہ قدیم کی بعض سطلحات فتر بیٹن سے عالم سے ب

کا ما طرین کوعلم موجائے۔

انٹار دمراسلات دنیا کی تمام قرموں کو علم انتا، کی طرف ہمیشہ خاص توجہ رہی ہوا ورعر جعجم کشیفتگی توغیر معمولی تھی۔ نین ہمیشہ سلطنت کے ساتھ ترتی کر تا رہتا ہی، چنا پنے عرب ادبیوں سے

له تاريخ أرسلوق اصفهاني صفوده- لغاية ٧٠-

نضاحت بلاغت اور مخضر نونسی میں جو کمال بیدا کیا تھا اُس کے مبراروں منو نے اوبی کتابو

میں موجود ہیں خلفارا ورسلاطیس مہیشہ لیے انشار پر دازوں کی الماش میں روا کرتے تھے

جولینے فن بی کا مل ہوں جو نکہ در با رسے عال دروالیان ملک کے نام احکام وفرامین

جاری ہوئے تھے، اور دگیرسلاطین کو بھی اُن کی مراسلات کا جواب بینا پڑتا تھا۔اس وجہا سے دیوان کا نشار اور دیوان لرسائل ایک بڑا دفتر موگیا تھاجس کی شاخوں کا سان رخ

العلوم ميں فرج ہي۔

کان اِبِوَتَحْصَ عَلَمُ انْتَارِیِ عَدِیمِ لَبْظِیرِ ہُو آتھا، وہ دربارکا کا تب مقرر کیا جا تا تھا۔ خلفا ر اور سلاطین سلام کے عہدیں کیا ہے کامنصب دزارت سے کچھ ہی کم ہوتا تھا۔ تا خررانے

ہ در توقیعات کا تب خو دہی لکھیا ۔' اوراً خرمیں لینے دُسخط تُبت کرتا ۔' اور مهرشاہی کے

بعلج اکرا تھا۔اس عہدہ پریمیشہ وہتی تض حرر کمیا جا آتھا جینل وکمال کے ساتھ جو ہر شرا تھے کہ تاہیں دن تا میں مصر بھر رہا ہے۔

بھی رکھتا ہو۔ اوراخلاق و آ داب میں بھی کامل ہو۔ اور را زداری ورا نضاف کیے بندی میں بھی مماز ہو۔ اور علاوہ علم ادب کے ماریخ تبصص ورسیرت میں بھی دخل کھتا ہو۔

لفزا اسلطان کی ثان وشوکت کے لیے صبطرح پرتاج ،تخت،علم و رائت ہلبال طنبور، سکہ ،خطبہ ، مُصر،طراز (نثان و مارکہ ،مختصّ علامتیں ہیں مایضا، بنی امیّہ ا و رہنی عبالہ

کے لیے چا در، انگوشی اورعصافاص علامتیں تھیں۔اسی طرح طغرا بھی سلطنت کا ایک مجتمع ابنا ہما۔ مارکہ پوئرو فرامین مراسلت ٹا ہی اورسسندات جاگیروغیرہ پر ہو تا تھا۔طغرامیں و شاہ کا نامے۔

القاف خطاب بخط على لكها حاتا تعا ا ورطغ ا نولسي هي خوش نولسي كا ايك شعبه يم حيا بخه طغرانو.

ملق می دخترانشا, سے ہو تا تھا ا دروہ کو بی ٔ جدا گا نہ محکہ پر تھا ا در دولت سلح قبہ س، دلوا مانشاکا مام بمی. دیوان بطغرار کمدیا گیا تھا۔ اور پر طغراشا ہی دستخط کے قائم مقام ہو آتھا'۔ ىلطان كومېر دست خاص سےخطوط و فرامين برکچه مکينے کی ضرورت نه رس<sup>ا</sup>ی متی سلطا <u>بوالغتج معو د بن تحدين مكشا و كا نامور و زير فخوالكتاب بوتمييل حسين بن على اصفها بي متو في </u> مشاہم کا بت طغراکا موجد ہے اور یہی ہیلاشخص ہی جو طغرائی کے خطاہے تماز ہوا ہی۔ د بان الزام اخلافت راشده کے مبارک دو رمین خلفا , کرام سلطنت کے تمام حیوثے بڑے نا مزحو دانجام **هیتے تھے۔ ہرعا ل** اور والی تقویٰ ، امانت و دیای*ت کامجیم منو نہ* ہو یا تھاہ<del>ت</del> اُن کی کارگزاری گرانی سے شنٹیٰ تھی، اورخو دخلفار کی ذاتی جاگیرہی نرتھی ٰجب کے لیے نل عله کی ضرورت ہو، بلکہ مبت المال کے معمولی وطبیفہ برگذرا و قات ہوتی تھی پیکن . فلانت نے دینی ہیلوچیو کرکر دنیا دی سلطنت کا اندا زاختیا رکیا، اور فیصر وکسری کے للامى سلطنت كامدا رثمهرا توسلطنت كالبرسيغنطهور ندريهوا اورهرمبرصيغ یں متعد دعلہ کی ضرورت میٹ اُئی، سب سے بڑے وفتریعنی وزارت کے بعد جو محکمے ن سلطنت کے یصفروری مجھے گئےاس میں یوان انساع اور دیوان لزمام کا شمار درطرا ب بی عب عهده دار کے بات میں سلطان کی ذاتی ا ملاک اوراً راضیات کا انتفام سرد مہوما وانسردوان بنبياع ہوتا تھا۔ اور بلطنت کے مصل کاجس سیغہ سے تعلق تھا وہ خراج میں الگذاری، آبیاشی، جزیہ، صدقات، معدنیات حبگلات ، بجرنمگیر بال کی آمدنی شال تھی) کہلا آنھا۔ اس دفتر کا وہ حصہ جو فوجی اور ملکی اخراجات سے علی تح

مکا نام دیوان لزمام تھا،جواسلامی رمایستوں میں آج بھی تخبٹی گری کے خطاب سے <del>ممثلاً</del> د<u>وان لاستينار او يوان آخر آ</u>ج كى چرشيريح اور سان كى گئى بى، اُس كاعمار رَا مرخلفا بنى امير وبنی عباس کے عدر ملطنت ہیں تھا الکین دولت سلبحقیمیں محاصل سلطنت کا جو دفترتها وہ د يوان لاستيغا، کهلاناتها، اورستونی اس کا و هاعلیٰ عهده وارتها جوزمانه حال کی اصطلاح میں ہتم دفتر محاسبی ورا کا ونٹنٹ جنرل کہلا ناہی،اور وزارت کے بعدیہ سے بڑامنصہ دوان بجنہ افری دفترکا نام دیوان کجند ہی جس کے بابی امیر لموسنین فارو ت غطم ہیں ا بنداڑا *ں فترکا مام صرف یوان تھا الیکن بنی*امتیا ورہنی عباس کے عدد ولت بی<del>ں جبن</del>ے جو كا بإضابط انتظام وسيسع بهايذ بربهوا، تومحكم كايورا نام ديوان كجند قراريا يا- ادراس محكمين عهد سلام میل س ٔ حدر ترخی کی ہوجس کی ایک تنقل ماریخ لکھی جاسکتی ہم چوا فسرفوج کا جائزہ لیا کرتا تھا۔ اسکانا م عارض تھا۔ دولت سلح قبیب میں سیبالار غطم کے بعد عارض کا درجہ تھا ُوجی معائنهٔ حبر کا د و مرا نا <del>م جائزه</del> ، اور ربو یو بی ، به نهایت قدیم طریقه <sub>ک</sub>ی حیا پنجه سلاطین کو ورسلاطيعجب مذات خاص فوج كامعائه نركية تقيح جس ميں سوار وييا دوں كى حبيا نى خ اک کے اسلی اور سواری اور تا م لوازمہ کی جانج کی جاتی تھی۔ اور یہ ہی طریقہ صداِ سلام سے فیرنگ قائم را بسلاطین مغلیه می<sup>ن</sup> ا ورنگ<del>زیب</del> عالمگیرکوجائزه کی طرف نهایت ت<sup>ن</sup>جه ی۔ اوراُس کی وسعت نظر کی تعربیت نہیں ہوسکتی ہو۔ سلطان طغر آل بیگ والیٹ رسلا مجے موقع پر فوج کا جائزہ لیا کرنے تھے۔ اور ناقص ناکار ہسیاہی جیانٹ فیتے تھے الليغ اخليفه المقترع آسى كفوجى صيفه كانا مورشكم عمروبن كيث الكي ن فوج كاجائره

نے رہا تھا۔ کہ عارض نے ایکسے ارکومیٹ کیا حس کا گھوڑا از عدلاغ اورکمزورتھا عمرو سے سوا

ے کہا ۔ ' تمکو گھوڑے کا جو صرفہ ملتا ہی معلوم ہوتا ہو کہ تم اپنی جور و کو کھلاکو اُس کو فرم نبازیج

مود در رَفُورْے کو دُباہ کررکھا ہی۔عالانکہ یہ تہماری ترقی اورانعا م کا ذریعہ ہی سوار نے جوابدا

، حضورعالی! اگرمیں جائز : میں اپنی بوی کومیٹ کرنا تواس میں شک نہیں ہوکہ اُسے دکھیکر

آپ میرے گھوڑے کوموٹا آازہ تباتے اور ماہی کریتے" عمروسوار کا یہ برجبتہ جائٹ کر م

مهنن یا درُسی وقت نعام دیگر حکم دیاکدان وسرانگورا خرمدلو؟

خزانہ فزانچی، یامہتم خزانہ ، مینصب بھی لواز مرسطنت میں سے ہم ِ خلفا ،اور دولت سلجقیے۔ بڑپ اکثر مغنبرغلا ماس خدمت پرمقر مہواکرتے تھے۔ اور ' خاذندا ''کہلاتے تھے۔

ا جله عهدوں کی صرحت مقدما بن خلّدونُ انارالاول فی ترتیابی ولٔ۔ تاریخ آل سلجو ق اصفها فی ۱۰ وراحکام اسلطانیه میں بی سیم نے اس کا خلاصہ نے لیا ہی۔ خواجهٔ نظام الملک علمی ذوق مدراغطی نظام یغب اد کتعمیر علوم فنون کی شاعت صیغهٔ علیمری اول

اسلامی علوم وفنون کی تدوی<sup>ا</sup>ق اشاعت کے محا ط سے خلافت <del>عباسیہ کے</del> وو<del>ک</del> بآجازا بوعب<del>فرمنصو</del> کا عه دحکومت بھی ماریخ اسلام میں ایک ممتا ز درجه رکھتا ہی تخت شیسنی کو بھی سات ہی سال ہوے ہیں' کہ ستا ہمائے میں اُسلامی علوم کی بڑوین شروع ہوگئی قب*یمترو*م ے یونا نی کتب علیہ کے عربی ترجے منگائے جاتے ہیں جن کویڑہ کرعلیا سے اسلام لوی**ا نی** علوم کے شوت میں ویو ابنے ہوہے ہیں <del>۔ بت</del> انحکمة میں <mark>بومان 'ایران 'اور ہندو شان</mark> ہرندہ ب ملت کے علما، وحکما، اگر د اخل ہو اسے ہیں۔ گویا بغدا دیں علم کا سیلاب اُمڈا حِلاً امّا ہو۔ تصنیفات کے ساتھ <sup>ہ</sup>ا قاعد تعلم تعلیم کا بھی آغاز ہوگیا ہو، ۱ ورتر <sup>ق</sup>قی کا ہرقدم آگے بڑہ رہا ہے۔ لم ضوّے بعد ہارو<del>ن الرش</del>یداور مامو<del>ن الرش</del>ید کا دوراً ماہو۔ یہ وہ عهد سعا و ہوجس میں ملم کا آفتا ہے نصصت النہا ریہنچکر سارے عالم کواپنی بذرانی شعاعوں سے منور ر دتیا ہی۔حیانخداس فرو ق اور شغف علمی کا پزنتجہ ہوا کر دو تین صدلوں میں دنیا۔ ا مُدَ، مجهتدین اورمحقیق سے بھرگئی ، اور مرفر دابیا جو سرکا مل ہو کر کالا،جب کی نظیر نوسو رس کی ماریخ میش ہنیں کرسکتی ہی۔ ہی وہ و <del>وراو آی</del>ں کے علمار تھے جنبیں سے **سرایک** ذات پُرُر نده کالج "کاصِحِ اطلاق ہوسکتا تھا۔ یہ توسب کچھ ہوا کیکن خت تعجب ہے کا مېنوز دا رانخلافت کې چار د يواري ميرکسي د الالعلوم (کالج) ا ورمدرسبه(سکول) کې شاندا

عارت نظر نبیل نی ہی منصور عباسی نے قصرالذھب،قصرالحلد قبب کے خبراء اور بغداد کی

زیب زنیت کے بیے ذوکر و روہم (ایک دہم جارآ نہ ) صرف کر ڈ لیے۔ گرموارنہ (بجبٹ)

میں عمارت مدرسہ کے لیے 'ایک یائی کی رقم منظور نہیں گی گئی۔ اوریہ حالت نصرف بغدال

لى بى بكدتام دنياك اسلام اس صغت بي شترك ہي ية مار كين استيم چوتنى صدى بجرا

ٹک تائم تمی کہ کیا یک ساحل تصر سے کچھ روشنی منو دا رہو تی۔ ا درطلبا سے علوم میشعر بڑ ہتے ہوے بڑے ہے '' ورسے اُمیدنے عبلی سے اک کھلائی ہ

ايك كشتى ۋوت بېرك كوينى آئى بى

اور ضدا کا شکر کا این که انگا کم با مرافقہ نے ہے ہیں ہیں تا بدار مدرستم ارائحلافت

مصرمی بنایا۔ پرسے پیلا مدرسہ تھا۔ جوا مک سلطنت کی طرف سے رعایا، کے لیے قائم ہوا

اس مدربه کاستنگ بنیا دُلیسی ساعت سعیدین کھا گیا تھا کہ و وسلاطین و راُمرار دولت کمی لدج اغیار ترین گایت این از فران شرور میں ماہ قرص چرنہ سیدیا کہ میں سرین اردارکر

کے لیے چراغ ہایت بن گیا جیا پخی نتیا پور میں عام قومی چندہ سے ایک م رسم ستا دا ہلم زیک کر ستو بعدا جین نہ زملان ہوء ہوئی ان سال کا ایس کر ایس میں میں ایس

فزرک کے بیے تعمیر مواجبنوں نے ملائیں ہے میں فات بائی۔ اس کے بعد سی شہرس دوسرا مرسہ ہمقتہ قائم ہوا جس کے مدرس عظم اوالقاسم سکا مٹ سفرائنی تھے افسوس محکم مہقیہ

کی آینخ تعمیرکائسی مورخ نے بچے ذکر نہیں کیا ہم لیکن شیخ ابو محرعباً للہ عوُہنی اور ا م الخزن عُرِیٰ کے حالات بِعِوْرکرنے سے معلوم مو نا ہو کہ یہ مدرسہ بھی مصری درسکا ہ کے بعد ہا نم ہوا

رى اورا ام الحرين رئستاد علامه غزالى ، في ابتدائى كتابي اپنے والد شيخ ابو محد عبار ملس

المدهم المحاصره وجدد وم منوم و و و و و الحراد ف الغربية ملك ابن تفكان جداد ل عالات بن فورك -

نقال پرشس<sup>یم</sup> میں دخل مرسہ ہقیتہ موے۔ تظام علیٰ بهایذ پرتھا۔ وراسی نبا لیعض مورخوں نے لکھا ہوکدا سلامی ونیامیںسے ہیا مِهِقِيةً ہِيْ پُورِنا مِن مِي سلطان مُحرِّغُونوي نے دارالسلطنة غُونی میں ایک میرسہ عاری کیا۔اور فنوحات ہن د شان کا ایک تیمتی حصّه اسر صرف کر دیا اور مصارف کے یے دوامی جاگیرہی وقف کی۔ بھانی کو د کھیکرا میرنصر بنٹ بگتین نے بھی مثیا پورس کیک درسەنبا یا۔ اورسعیہ نیام رکھا۔ چوتھا مدرسہ علا ماہوائٹی اسفرائنی متو فی س<u>یا ہو ہ</u>ے لیئے قائم ہوا۔ پانچواں مدرسیلطان طغرل بگیسلجو تی کے حکم سے تعمیر موا۔اس مرسِسہ بت حکیم ناصر*ٔ صروعتوی لینے سفرنا م*رمیں کھتا ہوکہ' روزٹ سنبہ مایز دہم شوال <del>عمر میں</del> جر مثا پورشدمٔ هارت نباً حریں ما وکسو ف بو دعا کم زمان طغرل بیک محمد بو درا درخیری ملجو**تی** و مدرسه فرمو د ه بو د مبزز دیک<sup>یا</sup> زار <sup>در</sup> سراحان ٔ وا نراعارت میکردند "حیشا م*دیس* ابوسعد تهميل من على برلهثنى اسرًا با دى صونى اور داعظ كاتھا۔ يەصرف ايك شهزغشيا يو عالت تھی۔ اوران مدارس کومٹورضین نے 'گھہات ٰلمدارس'' کاخطابْ یا ہی سکین عراق وب ورعج مبنوزخوا جه نظام الملك طرسي كي فياضي كامنتظرتها - آخروه وقت بحيّ أكيا كد بغاد ورنٹیا یو رغنسے میں خواجہ کی طرف سے مدرسوں کی بنیا دیں بڑیں یسب سے اوا<del>ق</del> نظاميد بغدا دكے حالات لکھتے ہیں۔

ﻠﻪ ﻣﻦ ﻟﻪﺍﯨﻐﺮﻩ ﺻﻪﻧﺪﻩ ﺍﻟﻪ ﺳﻔﺮﺗﺎﻣﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﻟﺎﺕ ﻧﻴﺌﺎ ﺑﻮﺭ ﺗﻠﻪ ﺍﻧﯩﺎﺋﯩﻜﻠﻮ ﺑﯩﺪﻳﺎ ﺑﺮﯨﻞ ﻧﯩﻴﯩﭗ ﮔﺎﻳﺎ ﺗﻮﻛﯩﺘﯩﭗ ﺳﯩﻠﺎ ﻣﺮﯨﯔ ﻩ ﺗﻘﺎﺟﻰ ﻛﻮﺍﻣﻮﻥ ﻟﺮﺷﺪﯨﯔ ﻧﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩﻟﯩﻴﻪﻣﺪﯨڅى ﺳﺎﻥ ﻳﺮﻗﺎ ئى ﻛﺎﻳﻘﺎ ﺑﯩﻴﻦ ﺳﻜﻰ ﺗﻘﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﻧﻰ، ﻧﺎﺭﯨﺘﯩﻨى ﺗﯜﺭﯨ ﺳﻨﯩﻨﯩﺮﯨﻖ ﺗﯩ

تعابيه كامرتم أتح ديامي نطاميه موجو دنهيس بو- لهذاسي اول س كاموقع ومحل ك صروری کہ و ہ بغذا دہیں کس حکمہ تھا۔ او راس غرض کے لیے جیند مطرس مطور تہید کا فی ہیں خلیعنہ له غنورعاسی نے حبب ارالخلافت کی تعمیر کا قصد کیا ۔ تو عراق عرب میں موجو د ہ بغدا د کی خاب بِمشر*ق ع*د ەقطعات ً راضى كى تلاش كى جينانچە مغرنى گوست بىس وە حكەرىندا ئى جركا ن**ى**م ا كرخ " تھا۔ یہ ایک موضع تھاجس کو ثبایور۔ ذوالا کتا ن سے آبا د کیا تھا۔اورمشرقی صدیب ُسا باط" کوانخاب کیا۔ یہ مجی ایک مشور گاؤں تھا۔ جہاں نوشیروانِ عادل نے ایک م<sup>با</sup>غ كُايا تعا- ، دراس جگه و ه اكثرمقد مات جن سيل كياكر ، تعا- بهذا بيمقائم باغ دا د "كے نام ــــ شهُ تِما جِنا بِخِه خليمة منصوِّكِ كُرخ مِي سُنِهُ شهركِي مِنياد دُّالِي، اورسْتُركُونَكُل دا رُومِ بايالِهُ ر کر میں یوان خلافت تعمیر کیا۔ اور دریاہے دجلہ (وا دی انسانام) کو وسط میں بے لیاا ورشہ لو بڑی بڑی *شرکوں تیقسیم کر دیا۔ ہرسڑک* کی چوڑائی جائیں گ<sup>ا</sup> قرار دی گئی۔ اور شہر نیا ہ<sup>میں جا</sup> وازے نصب کیے گئے جن کے نام میں ابب الکوفہ ۔ باب خراسان ۔ اب لبقرہ اباب ا الثّام، اورا یک وارزہ سے دوسرے کا فاصلہا یک میل تھا۔ نہروں کے ذریعیہ سے شہر کے مکانا ور باغات میں یا نی آتا تھا ، اور مختلف مقامات برعبور کے لیے ایک شو محین لی (حبسر ) دجلا بناے کئے تھے۔ اور نہروں میں نہرعیلی خاص ہمام سے بنوا نی گئی تھی۔اب س نہر کے آبار مت المعوويرك نام سے مشہور میں منصر کے بعد حب خلیدہ حمدی كا زمارة ایل تواس نے دارانحلا روالعبا د فی مدینه بغدا د- پروفسیسنولین بمطبوعه **بروت** 

و ما مون کرشید نے بھی اسی حصر کو پ ندکیا ۔ خیا پنجہ پیشر تی حصہ جنت کا نمونہ بن گیا۔ اور رُصْقًا ا کے نام سے شہرت بذیر ہوا۔ اور مہنوز '' بغدا دجد ہیں' کے نام سے مشہر ہی عہد هرون ارشدیں در ایس اسی میں میں میں میں میں است میں است میں میں میں اس میں میں میں اسٹر میں میں میں میں میں میں میں میں می

بغدا دکا طول ۱۴ میل اورعرض نه ۲ ممل تھا اور مردم شماری کا صیحی تخییهٔ میں لا کھ خلیفہ ہم سے کشرت غلاموں سے محبور ہوکر دارا نحلافت کو بغیدا دے ساتھ متنقل کر دیا۔ او زملیفہ ہفتہ

نے بغدا دلپ ندکیا، گویا کسٹھ رہی کے بعلب رفتہ بج آمد۔ بعدازاں خلیفہ متنظم اوبٹارشت

نے بغدا دمیں ترمیم کی، اورخندت قوسیل کو از سرنو نبایا۔ اور شرقی حصد میں جار دروا زے قائم کیے۔ جپانچنہ میلا دروازہ دحبار کے سرے پر تھا جس کا نام باب لسلطان تھا۔ ووسٹ را

بالصفرير نيراب كليد ويما بالبصليد تما اسك بعد شرق صدي حب

آبا دی غیرمعمولی ہوگئی تواندرون شہرس مابٹ لمراتب اور مابلائے وغیرہ اور دوا بڑا ہے گئے۔انتفعیل کے بعداب مدرسہ نظامیہ کاموقع آسانی سے معلوم ہوجائیگاجس کا کو

برہ سے ہے۔ ان یں مے بعد ب مدر سر مطامیدہ مع اس کے علوم ہوبا یع عمد قدیم کے سیاح ن اور زمانہ حال کے مورخوں نے اپنی کیا بوں میں کیا ہی ۔

ابن جيري شادت يه نامور تشيياح مهينه صفر <del>نهي م</del>ي مين بغدا ديمنچا هجواد راکه تيا هم که مغياديا

کے 'سامرا" صبائی مُشَرِّن ای تھا۔ چکٹر شاستال سے سامرا ہوگیا۔ بغدادا ورکریت کے ابین دحلہ کے شرقی کنارہ پرہے۔ اور بغداد سے ، ویسل کا قاصلہ ہے لہج علد ۳ ملے تمام شاہی تھلات! درطبقا علیٰ کے مکانات باب لمراتب میں تھے۔ اور ت لویا شاہی محلہ تھا۔ باب لازج بھی بہت بڑا محلہ تھا جیس مش شہر کے اور متعدد محلے آباد تھے۔ باب لبصلید کی آبادی حبوب مشرق میں تھی اور شرقی حصتہ باب کلوا وی سے مقبل تھا۔ مجم جلد اول معلم ترجیر سفر نامدا بن جبیر حالات بغدا و ۱۲۔ مین پر سے ہیں۔اورسب شرقی حصتہ میں ہیں۔ ہر مدرسہ کی عارت خوبصورت میں ورمحلا سے ہبتر ہوا ورسسے بڑاا و رمشہور مدرسٹر نطامیتہ ہو۔

ابن بطوط کی تصدیق ابن بطوط مؤم عظم میں داخل بغیر آدموا ہے۔ اور مشرقی بغیاد کے

حالات بیں نکھتا ہوکہ' مبندا دکے مشرقی حصّہ میں بڑی ترتمیب کی آبا دی ہوا ورہا زار مکِثرے ہے۔ اورسسے بڑا ہا زارسوق الشلا ثار ہوجس ہیں ہر مہرچیز کا کارخا نہ جدا ہوا وراس ازار کے وسطایہ

نظامید ہم جب کی عارت من خوبی میں ضرب بنل پیز ظامیتہ کے اخیر میں مدرسیت منظر میں ج

منف فلاف بداد کی الله مرسنظ آید کے موقع کے معلق زمانه حال کی تحقیقات کاخلاصه

يه كه مشر في الشريخ صاحب إبني كتاب خلافت بعث راد" ميں مسلطة بين كه نظاميه

قائج باللازج ادر ساحل دجلہ کے درمیان میں و اقع تھا جوشہرنا و کے مابلیصلیتہے۔ مارچ باللازج اور ساحل دجلہ کے درمیان میں و اقع تھا جوشہرنا و کے مابلیصلیتہے۔

زیجا، دوراُس سرک پرتھا ہوباب بسیلیہ سے ہوتی ہوئی باب المراتب یک محلات سا،

ملہ سفرامڈن بوط حالات بغداد ملے سوق اثلاثار اس بزاری وجرسمیدیہ کہ بیاں صرف سیسنبدرگل،
کو بازارگذا تھا۔ بیرحالت بادی بغداد ہے سوق اثلاثار اس بزاری وجرسمیدیہ کہ بیاں میلان تھا اوراط ان بغیداو
کے بوگ بہاں ہے سوداخرید لے جائے ہیں دجلہ کے کنارہ اس مرسسہ کی بنیاد رکئی اور چیوسال میں عارت پوری ہوگئی منی خلیفہ کہ تضربا بنار بھا تھے وقت پرسبسے آباد بازارتھا تھے وہری ہوگئی منی خلیفہ کے نام سے خرتی ۔ ندا میسار بعد کے فقار کو تی عارت کسی فلیفہ کے نام سے خرتی ۔ ندا میسار بعد کے فقار کو شیخ الحک میں بیز مشغور ہوئے کتاب فائد شاہی ہے ، 19 اور کو بی عارت کسی فلیفہ کے نام سے خرتی کا فذہ قل وغیرہ دیا جاتا تھا۔ اور کو بی عارت کسی فلیفہ کے بار کرت بین مرسم کی جاتے گئی اور کو بیالانہ کی میار کرت بین مرسم کی جاتے گئی اور دیا جاتا تھا۔ اور بیلوں کی بیار کی جاتے گئی کا می تھی جار کی میں تعلیم کے بنیا تھا۔ اور کی علاور دیا ہو ارد فلیفہ تھا۔ سال میں بیار کا تھا۔ اور کی عاد دیا کی اور دیا ہو کہ بی بیار کے بیالانہ کی جاگرو تھی جار کو تا ہو کہ بی تعلیم کے بنیا تھا۔ اور کی جاگرو تھی جار کی می تھی جس کو علی بن تعلیم بینک نے بنیا تھا۔ اور کا برزیما کی شیاری نوان کی موجود ہو ہو کا کہ بالد کرت کیا گئی کا می تھی جس کو علی بن تعلیم بی بیک نے بنیا تھا۔ اور کیا گئی کو تھی تھی جس کو علیا ہو کہ کا کہ کا بیار کا بیار کیا گئی کی تھی جس کو علی بن تعلیم بیار کی بیار تھا۔ اور کی کی تھی جس کو علیا ہو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی تھی جس کو علیا تھا۔ اور کی کا کی کا کو کی کا کو کیا گئی تھی جس کو علیا میں کو کیا گئی کی تھی جس کو تھی جس کو کا کہ کا کہ کا کہ کو کیا گئی کی تھی جس کو کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کو کی کو کیا گئی کی کا کہ کی کیا گئی کی کا کہ کو کیا گئی کیا گئی کی کا کو کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کو کی کو کیا گئی کو کی کو کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو

شارع (ایک مشهور محله کا نام ہمی) سے ملحق و اقع ہوا تھا جب سے نابت ہو ما ہم کہ کالج دجلہ پر ر

کے کنارہ رہا ہوگائ

صاحب موصوت کی تحقیقات نهایت صیح ہم۔ اوراسلامی حغرافیوں کے باکل مطابق ہم طامہ نی کھتھت دحلہ کے کیا ہے تھاجس کی صاحت کے ہم۔

مانفاعبال من موراج ما فطصاً حب تحرر فرماتے ہیں کدر مدر سنظ مید بعندا دکے اس حصریا ہندسان کی تعیقات محاجب کومورض نے رصّا فدسے تعبیر کیا ہی۔ اور آن ج کل اس کو

بغدا د نو کتے ہیں۔ زمانہ کی دست بُرد نے نظامیہ کی عمارت کواپیا ملیامیٹ کیا ہم کہ ، ریس دنونسے میں اقران سے نامیان کی سے نظامیہ کی عمارت کواپیا ملیامیٹ کیا ہم کہ ،

ائر کاکوئی نشان کک بی نمیں ۔ با خبرلوگوں نے بیان کیاکہ جس جگونظا میہ تعااب وہاں حار ہ انھیو دکے نام ہے ایک محلے آبا دہوجس میں ہو دیوں کے مکا نات بنے بو نے ہیں نیلز

کے آثار قدمید کی بربا د<sup>ک</sup>ی کچینظامیدی سے ختص نہیں۔ مد**رکت نہصریہ** یوضیفہ <del>انتصراباتی</del> کی با دگارا درسا تویں صدی کے نامور ملارس میں شمار ہو تا تھا اس قت ترکی کسٹھ **لاوک** 

ر پرمٹ جنگی سائر کا دفتر ) کا وفس بنا ہوا ہوا درطا لیا بعلموں کی جگہ کارک سی سے کام کرتے ہیں۔ زب و خاتون کے مقبرہ کے سوار جو'' کمرخ " بینی بغدا د کہند ہیں ہی خلفاے عباسیتی ہی

ا کی دربیدہ ما وق مے عبرہ کے عوار ہو گئی۔ یی جداد دہشہ یں ہو۔ عنصاصے مباہیدی ہم المعظم سی کی عارت کا نام و نشات مک نہیں میقبرہ تھی سطح زمین کے برا بر ہو نیکو تھا کہ حضرت سلطان عظم

مله حافظ صاحب حبث سرى مرتبه مفركوروا زبويم بي توكا پنور ميث تت خست بي نے وض كيا تعاكد مغزا دي پُونظ ميه كي موقع محل كي تحييقات ضروركيويكا - چنا بخدولېي سفر رچافظ صاحب ، ستمشر شام كوام تسريت خلاكھا جيكا خلاص يرج كيا گيا م کے نسبتی بھائی کا نظم ماپشا، نے صرف کثر سے اس کی مرمت کرادی۔ غالبا یہ اٹرائن پینا ہے خدمات کا ہرجوڑ بدرہ خاتون کی طرف سے کومغلمۂ اورع فات کے درمیان زائرین مبلیج آ اگ آسائش کے واسطے منر کے متعلق عل من آئی تنب ''

پروفیرنویین کی تحقیقات اپروفیسرصاحب بنی حبزافیه بغداد میں سکھتے ہیں کہ 'سنت میں مینی نظام الملات میں دسیدعالیہ سناھا بالنظامیہ ومن آثارها الموجودۃ الات وا مراوی کی ایس میں

العُرض س تا متحققات کا فلاصدیه که مدر رین امنی بغدا دک سب سے آبا دستری محتدیں وریا دجلوکے ناسے ہر دوسری حصدیں وریا دجلوکے کا اسے ہر دوسری جگوزتمی ۔ شاہی محلات اور آبا د بازار سب نظامیہ سے ملحق تصاور خواجہ نظام الملاک خود بڑا بازار بنوایا تھاجس کی وجہ سے نظامیہ کی شان و شوکت بہت بڑہ گئی تھی۔افتوں محکد ذانہ کے حود نے نے جس طرح اسلامی سلطنتوں اور اسلامی علوم وفنون کومٹا دیا اسی

طرح سطیم کتان بہت تعلوم کو بمی صفح مہتی ہے محوکر دیا۔ پر دفیسز پہلین کی تحقیقات کے مطابق اُس کے آثار کا سلساکہ مُم ہا کوس سے جاکر ملی آ ہی۔ اور شاعرکا پیشعراس کے حب ال ہی

ارنقش ذکارے درو دیوائیکسته آثار پدیست صنآ دیمجیسه را انداز اور در سرک کریست سنآ دیمجیسه را

تعمير والمنظين الماكم الملك والات من لكما جاجكا بموكده إن زما نه كا أيك شهو

مله نزوالعباد في مدينه منبدا وسني ١١ مطبوع بيروت-

نفتیدا و رمحدث تھا۔ اوراس کی مجلس مہشہ علما ،وصوفیہ سے بھری رہتی تھی ۔ ابیاروش خیال ەرمەبروزىرەلك كى فلا<del>ح وببي</del>ونسے مجمى غافل نېيسر *ەسكتا ہى كىيونكە ماك* ورقوم مى*تى* تى فارغ البالی٬ اورعزت کا ذریعه صرف اعلی تعلیم وترقبتی ہی۔ا ورعام تعلیم بغیرا کا یتع می بت العلوم (یونیورسٹی )کے محال ہے۔ اس خیال سے فواجہ نرطا م آلماک نے بڑے بیا نہ را کم درسگاه بنانیکا قصدکیا تھا۔اورا مل ارا دہ کی تخریک یوں مونی کہ ایک ک شیخ اٹ بوسعتصوفی نیٹا بوری خواجے ملے آئے اورکھا کہ آپ کے نام سے مدینہ انسلام میں لیے رستیمیرکرناحابہا ہوں جس کے ذربعیہے آپ کا نام قیامت مکٹ ندہ رہیگا ٹھوا بے کہامبت خوب آپ ضرور نبا ہے۔ جیانچہ خواجہ نے فراہمی سامان کے لیے لینے وکلا و اُسیوتت حکم ویدیا۔اور شیخ م<del>ے وحل</del>ہ کے کنا رہے ایک خوبصورت قطعہ اراضی خرید کیا ورنيزو درمكل مهينه ذيقعد رع في مهاي مه اكتوبر هانياء مرسه كاسنك منا وركها كيا -وربویسے و وسال کی مدت میں با ہ و نقیعد وہ ۱۳۵۵ میر سند کیا ہے) علایت مدرسه تکوکمل موگئی شنخ ابوسعد لے عارت پرخواج زطا مرالماک کا منقش کیا ۔ مدرسہ کے جاروں طرف بازار آباد کے گئے ، اور حمامات نا ہے گئے۔ اور بہت سے وہات مصارف کے لیے وقف کیئے گئے و مدرسه کی لاگت تعمیرسا ٹھ منزار دنیار (ایک پنار پائیزوییکا ہوتاہی) ہوئی۔ اورخوا جیسے ں صرفہ کو منطور کیا۔ اور رقم شیخ ابوسعد کوا داکر دی گئی عارت میں ہوشہ اضا فہ ہوتا رہا۔ ن النائية مين بهت مجھ ترميم وتجديد مو ئي۔ له سراج الملوك صفحه ۱۲۰ تلفه و نيئات صفحه ۲۳ مله حن المحاصره محمله سفرنا مدابن جبير خَانَةُ لَابِهِ إِنْظَامِيتَهُ كَي عَارِت بِي الْكِيصِيخَ انْهُ لَكِتِبِ (لابْرِري) كح يسح خاص تِحا اورعارت کی تخیل کے بعد خواجہ نے ہزاروں کی تعدا دسے نا درا ورمین قیمت کیا ہیں ا داخل کردی تھیں فہتساح کے بعدعلاما ہو وکر <del>یا تبرز</del>ی کمتب نے کے متم مقربہو کے علا کے حال<sup>ا</sup>ت بیں لکھا ہو کہ آیا بک عیش ہے ناورنفیر مزاج امی*ر تھے۔* والج ات عیش *و*ط<sup>ی</sup> لے علیوں میں ہاکر ہے تھے۔لوگوں نے خواجہ سے ٹیکا بیت کی اورخواجہ لیے جیمخو د تبرگ گی حالت دکیمی ۔ اوزر کابیت کومیحے بایا۔ صبح کو تنخوا میں دوحینداضا فہ کر دیا اور کہلا بھیجا ک مجھے پہلے سے آپ کے مصارف کا علم نہ تھا۔ ور نہ اول ہی دن کا نی مثا ہر مقر کیا جا آ تبرزی پرخواجہ کی اس علمی قدر دانی کا استدرا ٹریڑا کہ لینے افعال سے ما ٹرجو گیا۔ علام ترری کے بعد بعقوب بن سلیمان سفرائی مہم مقرم وائے۔ طبقات الثا نعية ب لكما يم كه طبقه علما رميل سے جب كو بئ عالم خوا حبر كو تحفه و تيا تووہ صرف کتا میں مواکر تی تھیں۔ اور بینا درکتا میں مفوا جکنب فانہ مدرستیں واخل کردیتا تھا۔

ما وجو داس کے کتی نظر نمبل نہیں تھا اوراس کمی کوخلیفدا نیا صرارین مٹیسے بورا کر دیکی ہوتا میں ضلیفہ مذکورنے شاہی کتب خانہ ہے نا درکتا ہیں مدرسیاں داخل کر دلیک میں ہوئے ہیں گئے شخا نہ میں تش زدگی ہو ئی۔ا ورنٹس *نک حاکر دا کہ ہوگئیں گرخ*واجہ کی نیک **بی**تی کا لیازتھ ۔ ۔ایک کتاب بھی نہ جلنے یا نیٰ او رہب نول لی گئیں ینوا جہ کوحب بیندا و کئے کا اتفاق ہو

اله نا مذروا صغور و مله طبقات لكبرى جدر وسفى ٢٠٠ حالات عبالسلام عزبي على طبقات جدر م صفوه

ا اووه مدرسهضرور دکمتها تمهاا ورکت خانه میں حاکرکت بنی کرتها، اور حدث روا<sup>یا</sup>

لووه مدرسەصنرور دىلىمىتا تىماا وركىپ خا نەمىپ جاكركىپ بىنى كەتماءا ورحدىپ روائىت كەتما. نىلانىچەطان جانب|اول توننطامىيەكاموقع قدرتى طور ركوشس تىيالىكى بۇس كى زىپ

<u> تعامیۃ اوا محاباب</u> اول و تطامیہ 8 موقع قدری طور پر وحسس تھا میں اس ہی رہے۔ زمنیت کے لیے علاوہ بازاروں کی آبادی کے خوا جہنے ایک تدہر پھی کی تھی کہ مر*رکے*۔

تریب بنی سکونت کے بیے ایک حولی بنائی تھی جِس کی تقلید میں خواجہ کے مبلو رخال الملک تریب بنی سکونت کے بیے ایک حولی بنائی تھی جِس کی تقلید میں خواجہ کے مبلو رخال الملک

۱ ورمو ٔ دا لملکنے بھی کو نٹیات ممیر کی تھیں و راُس ہیں رہا ک<sup>یس</sup>ے تھے جس کی وجہسے مڈسہ کی نگرانی بھی خوب مہوتی تھی ۔اور مدرسہ کے زریں متن *پر پیش*ندرے حاشیے اور بھی نخ<del>د آئے ت</del>ھے۔

نظائیہ کورست افوس ہوکسی تاریخ میں ہماری نظرسے نیمیں گزراکر حبل راضی پڑھائیہ تھا۔اس کار قبیکس قدرتما لیکن مورضین کا بیان ہو کہ نظامیہ کی عارث میں عظیم اٹسان تھی سُتھیہ

تھا۔ اس کا رقبہ کس فدر تھا۔ بین مور قبین کا بیان ہو کہ نظامید کی عارت میں کسیم انسان کی ہمید ا وسیع تھی اور شاہی محلات کے ہم بلید -علامہ ابوہ بی شیرازی کے حالات میں لکھا ہو کہ جب

علامہ درس کے یسے مدرسة شریعیف لائے ہیں تو علاوہ ہجوِم طلبار کے سارے بغداد کا نظامیہ ۔

کے اندرجمع تھا'' یوزمانہ (عہدخلیفہ القائم ہا مرامتٰد) اگرجہ انخطاط کا تھا۔ تا ہم دس اور پندرہ اکھ کے مبن بین مردم شماری سمجھنا چاہیئے۔ اس ً با دی کا انتخابی حصّہ بھی قابل غور ہو کہ وہ

ما کھ ہے ہین ہین مردم منماری ہجھنا چا ہیں۔ اس با دی کا اسحابی حصیہ بھی قابل عور تہولہ وہ سقدر ہوگا۔ اورزنطا میہ کے ہال کتنے لینے چوڑے تھے جس نے اس محجم کو جذب کرایا تھا۔

عنی میں اور میں اور میں ہے۔ با ریخ کا کل میں اور شیرین بنصور واعظ کے حالات میں لکھا ہی۔ کدان کے حلقہ وغط میں ایک ن بڑا مجمع ہوا۔ تب لوگوں کوخیال ہوا کہ حلقہ کی بیالٹ کی جائے جینا پنے بیالٹ کی گئی تو حلقہ ہے گئ

به ک در در این اور ۱۲۰ کردی که این میان سے بھرا طرابھا اور میحلبن عظ ہمیشہ عارت مدر سکے امار

ك واقعات المستارة كامل أير عدد اصفيره و ما يرخ أل المري ق صفيره و ملك كال جلد الصفيرة ٣ ملك كالل جلد الصفير و

اس مانش ہے جوابک حصُه عارت کی ہی نظام لياطاسكتا بي-

رسىنېناخ اجب مدرسەبن كركمىل بوگيا . توبروز شنبه دسو**پ دىقعد**ە يىتمېر<u>ىش ك</u>ېزېكو كورس

كا افتتاح موا خواج نُرطاً مرالملك كل مدرسهٔ خلفاے عباسب يه كا دا را كانا فتر، علم فضل كا زمانهُ

ن جهال مقدر سامان جمع مول اس حبسه کی شانی شوکت کی تصور صر<del>ف قا</del> خيال ہي ہيں کمپنج سکتي ہو۔

خلاصه پر برکدا س علمی مرکز مین سارا بغدا و اُمنڈایا تھا۔ اورجوار مافضل کمال تھے ان کا توحقیقت میں گھرسی تھا۔ا دا*ے مر*ہہ کے یہے علام<del>ٹ بی</del>خ ابوا کچی <del>شیراز</del>ی کا انتخار کیا تما جواس عهدمی شیخ الینوخ اور مُستا دکل کا درجه دکھتے تھے جنانچہ علامیم رسہ کی طرف أب تمع كرداستديل بك رشك في شخ كو خاطب كرك كها وديا شِيخ كيف تدام فى مكان مغصوب عنا يخ محفل س شور كه نظاميه كى تعمير الصى مغصوبر يوفى ب نین اُنتہ سے بیٹ گئے، اور رو**یوش ہو گئے۔ حاضرین جلسج بے نتطار کرتے کرتے** براثیا ہوگئے اور د وہیرکا وقت اگیا تو شیخ عند لیلاک بومنصور تن پوسف نے جواعیان بغدا دیں نهايت عالى منرلت تنص حاضرين حلبسه سيخطاب كيا كرطلبا ورشأ نفين كابمجوم بحاور درس کا ہو نابھی لازمی ہولہندا مناسب ہو که ابون<del>صر آ</del>سبناغ مصنعت شامل جو م*وس* میں نشرىپ كىتى بېين ، دىن بېن چانچە حاضرىن جلسەكى عام داپ سىيابونضەمسندىرچلو ، افروز

مله ابن فند وكُ سُن لما ضرد لله تاريخ السلجوق صفه م

ہوئے۔ اور مدرسہ کا فتاح کیا۔ اور بخیرونوبی طبیعة حتم ہوگیا۔

تلامیکا علم لدرسنزطامیہ کے عام انتظامات اور گرانی کار مابر کے لیے اسی قدر عملہ کی

ضرورت تھی جب قدرا یک جبونی سی رہا بیت کے لیے ہوا کرتی ہی۔ ا دیے درجہ کے کسقدر مرز بر مرز کا میں مرز کے بیار کا درجہ کے کستانہ کا میں میں اور میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م

ملازم تھاس کی تفصیل معلوم ہو ہاسگل ہولین طبقه اعلیٰ کے عہدہ دارسنے بل تھے۔ سر پر پر

متوتی ایمتولی کامنعیب آج کل کی طلاح میں سکرٹری کا درجہ رکھتا ہی بہتو ایمیشیہ مررسدین باکر تا تھا اور تمام انتظامی امور کا وہ ذرجہ ارہو تا تھا۔ بیرخدمت تنقل تھی۔ مگر بعض

مدرسةیں ہا کر ماجھا اور کا م انتظامی مور 8 وہ ورز ارتبو یا تھا۔ پیرصد مت عل علی۔ مار معبق اوقات میں سے ظمر دنیسیل )کے بھی سپر دہوجا یا کر تی تھی جوتا مثنوح میں صد عظم کا درجہ رکھتا تھا۔

سٹینے۔ ۲ فقہ ،صدیث ،تفسیر اصرف ، نخو ، ۱ دب ،علم کلام دغیرہ کے مرس جداگانہ

سین ۴۰۰ مرام دیرون محیرا سیرا سرک، تو ۱۰ دب، مرام دیرون در از جاده م تھے اور ہر دری 'شیخ "کے خطاب سے متیازتھا بہرشیخ لینے علم وفن میں میج اندروز کارم دیا

تھا نِنظامیة پیکسی عالم کا مرسس مقرر موجانا ائس کی ذات کیلئے ہیں عزت تھی ک<sup>ے م</sup>س کو ٹرکر

لونی دوسراع از نہ تھا۔ اُ وریہ و قارقیام مدرسہ کا کا کم رہا۔ اُنٹخاب کا قاعد چب طرح مدرسوں زیر وفیسرس )کے یہے جاری تھا۔ وسی ہی تختی سے نا ئبوں کا بھی انتخاب ہو تا تھا۔ ہزا 'ب

اپنے شیخ سے فضل کمال میں دوسرے درجہ کا مانا جاتا تھالاس کی تصدیق حالات علما ہو موگی

مثلاً مام آحد غزالی، اور فحز الاسلام کیا ہراسی، یہ نائب تھے جنکا درجہا مام محدغزالی کے بعد تھا اور نیصوصیت اول سے اخیر ک قائم رہی ۔ہرشینے کی تنوا مہیش قرار تھی ۔

فازن س کتن نه کامهتم دلائبررین ، یهی مغززعه دُنها-اوراس خدمت پیمشیش علیا ,متاز بہے۔ یعهدٔ دار ' خازن "کهلاتا تھا۔ مُنِيدِم الكُرُّاوقات يەخدىت قابلترى كللبەكوسپردكى جاتى تقى جن كانتخاب طلقه دىس سے ہوتا تھا۔ اور بعض وقات جداگا ناعلى رئي مقرر ہوئے تھے رمعید کے لیے ضروری تھا كہ دو بند آواز ہو ماكسٹینے كے الفاظ سامعین مک پہنچ جاوی

منتی ۵ فتری نولیسی کے لیے جدا گانہ علمہ تھا اور خاص حالتوں کے سواہ شیخ الفقہ اور شیخ الفرائف کو فتوی ٹکاری کی ضرمت مبیر دینہوتی تھی۔

واغط ۲ اجب باہرے کوئی مشہوا ورنا مور عالم آ آ تھا تو علاوہ جا مع مسجدُں کے مدرسہ نظامید میں بھی اُس کا وعظ صرور ہوتا تھا۔ کین عام ملزیت اون خیر سانی کے بیے بھی مستقل اغط مدرسہ کیطرف سے ملازم تھے۔ اور کھی مدرسوں میں سے بھی کوئی وعظ کہا کرتا تھا۔
کرتا تھا۔

ناظرہ قف۔ کے نظامیتہ بغدادا ورائس کے ماتحت مارس بقضیل آگے درج ہی کے یہے جست مرس بقضیل آگے درج ہی کے یہے جست مرح اللہ عمدہ دارمقر رتھا جونا ظرفون کہلا تا تھا نیوا جو اللہ میں خدمت پر رہا ہی۔اوراس کی نیابت ہیں دوست کہلا تا تھا نیوا جہ کے سے معمار کا مرک ہے۔

نظامیکے ہاڑ مہا۔ اور یہ ، رقم ہوجو خواجہ تظام الملکنے خزانہ شاہی سے مقرر کی تھی۔ اس کے علاوہ اپنی ذاتی گیا۔

الله سران اللوک طرطوشی میں سائٹ لا کوکی دست مکھی ہو، اور گنبن صاحب نے ہ لاکھ دینار لکھے ہیں جم صرف نظامید بغیاد کے کسی خاص حصہ کا صرفہ ہوسکتا ہو سے دسوال حصیہ تقرر کر ویا تھا اور زکوۃ وخیرات کارویماس کے علا وہ تھا ، اور مسنط

سے دعوال صفیہ طرز کر ویا تھا اور روہ و میزات کا روبیتیں سے علا وہ ھا ، اور صفت من الملوک نے لکھا ہمکہ خواجہ نے بھی اپنی رقم سرکاری عطیہ کے برا برکرِ دی تھی۔ ببرحال صیغہ

مسلوں سے معلی کو در دو اجر سے بی اپنی رام سرادری حقید سے برابر روی میں۔ بہرطان میں تعلیم بری پ لاکھ روبیہ سالا نہ سے کم خرح نہ ہو تا ہوگا ۔ اور برظا ہر پر رقم کچھ زیا وہ نہیں ہوکونکم نہ نہ نہ بر کر سال میں ہے۔

خواجرنظا مالملک دولت سبولیت ہیں صرف وزیر ہی نہ تھا۔ بلکہ و وا کیے خو دمخار اوثاً تھا جو چاہتا تھا کرگزر تا تھا لیکن خواہد کے وشمن تلج الملک فی غیروُس کے تما مصیغوں رنگیتہ

-نسطنطینه شتیج ہوسکتا ہی۔ اور بیزرہا نہ عیسا نئ سلاطین کا ہی جن کا مقا بلیسلطان کوکرہا پڑہاہو فرخواجہ کا بیعال ہو کہ وہ فضول کا موں 'یں بیٹ لمال کوخالی کیئے دیتا ہی'' جب سلطان

روابدہ پیمان دروہ مسوری ہوں یں ہیں ماں وجا یہ جدارہ جب ملاق نے ٹیسکا بیت چندمرتبہ کی گئی توانس سے امکیٹ ن معمولی طریقیہ سے نواجہ سے کہا کہ نیا اے

باب اِحِدلاکه دینا رکے صرفہ سے توامک جرارت کر مرتب ہوسکتا ہی جِن لوگوں پرآپ کُیٹیر لٹا رہے ہیں، لینے کیا کام بخلسکتا ہی ؟ طاکت ہ کا بیسوال مشنکرخواجہ آبدیدہ ہوگیا۔اوُ

ے رہے ہیں۔ سے بیان م مصن ہو؛ ماک ہاں یہ ول مصرور بہربد ہو ہو ہیں۔ لہاکہ ''جان پدر'' امیں تو بوڑ ہا ہو گیا ہول اگر نسلام کیا جاؤں تو پانچ ونیار سے زیاد ولولی

نہ ہوگی سیکن تم ایک منے جوان ترک ہو۔ تاہم جھے امید نہیں ہو کہ قیس و نیار سے زیادہ تھا کا بھی قیمت آھے سے سے خدائے تم کو ہا د شاہ نبایا ہوا ورمیں دیکھتا ہموں کہ تم لڈات بنوی ہے

که روسا، اورامرار حابُدا دین نظامیدی و تعت کر دیا کرتے تھے جینا پنج ابوسعد صوفی نے انتقال کے وتت موجه میں نام حابُدا دو تعت کردی کا مل عبد اصفحہ ۵ - ملے اعلام صفحہ ۸۲ - كامبهغدا و

کا میاب ہوکر <u>تکلے جن م</u>یل مراءاورا **بل حرفہ و ونوں کے ل**اکے شامل تھے''۔ ہما سے خیالت ي تعادنهاميه كى عرك كاطس ببت كم ميدا وراميراضا فدكثيركى كنايش بي كرافس كم کے عہدین وہاں کا سندما فیۃ لینے مام کے ساتو نظآمی نہیں لکھتا تھا، بلکداینے ت دکے نام سے شہرت یا تا تھا ، ور ندا سما ہے رجا ک سے آج فیصلہ موحا یا کہ زائداز تین صلبہ میںکس قدرارہا ب کمال' مدرسنزطامہ سے قیضیا ب ہوئے۔ غالبار سخلطی. جامع آزمر (مصر) کے طلبہ لینے نام کے ساتواز مری اور جائے قومی کا بج، مدرستا تعلوم ماگر کے نوجوان علیاک اور داراتعلوم ندوۃ العیل کے تنعلم مذو ی ، اور ممالکہ سن (منوب لِكسفور أي)، وغيره لكهته بن. پيطريقه نهايت چهامي، اورمرمدرسه كے طلبہ تعلید کرنا چاہیئے۔ کہ زمانہ آیندہ کے موضین کوشمار دیخینہ میں ہواری طرح مصیبت نا ٹھا ناپٹ برحال اگریم منگبن کی راے کومیح اسپیم کسی که نظامید سے اپنی مدت العمریں چے ہزارط

ہ مرہ کے تو بھی نظامیہ کے فخرومبا حات کے بینے کافی ہم کیو نکان میں سے ہرا کی سان علم کا اوقائد مات کے ایسے کافی ہم کیو نکان میں سے ہرا کی سان علم کا اوقائد ما متاب ہو گا۔

تعامیک نتائج اورادیاً خطامیه بینجدا دکے قیام کی جب علماً، ما و ارائونمر کوخبر مونی تواکھو کئے برند ریز دنیتا کی چید کوگ سازی از یاع کی بیند میں میں میں میں اور انداز کی میں میں میں میں میں میں میں میں می

ا کیٹ م ماتم منعقد کی جبلج گوں نے اس فہارغم کے وجوہ دریا فت کیے توانھوں ہے کہا کہ علم امک شریف ملکہ ہوجس کو نیاننغسل ور فدسی صفات لوگ خال کیا کرنے تھے۔

اب جب کہ حصول علم کے لیے وظیفہ مقرر ہوگیا تو وہ کہس ناکس کا حصہ ہوگیا۔ اب دل وی ا

علم کے ذریعہ سے جا و وٰٹروت حال کریں گے۔اور کو نی تحض علم کومن حیث بعلم حالن کر گیا۔" اس اقعہ سے نیمتے بخلتا ہم کہ نظامیہ کے اجرا سے علما ہیں اکیفاص ندہبی جیش بیدا

موگیاتها . اورسلاطین وامراریس تقابله کی تحریک شروع ہوگئی تھی . اور محض نظامیه کی تعلید اس

تھرا شام، اوروا قین میں بہت سے مدیسے کھل گئے تھے۔ اورعلم کاعلم ساری دنیا میں بلبند ہوگیا تھا۔ اگرصرف نطامیہ کے ایک سورس بعد کے مدرسوں کی آریج کھی طئے توایک کتا۔

بن جائے "

نظامیہ کا رہے پہلاا ٹر تو یہ ہوا کہ تھٹی صدی کے خم ہونے کتے م دنیا ہے ہے۔ لام یں بہت شاے اندلس) علم کی رشنی ہیل گئی۔ اور علما رہو متجدول خانقا ہوں اور حجوں میں دیں دیا کرنے تھے وہ منظر عام را گئے۔ اور مردرسہ کے لیے ارباب علم مشرق و مغرب کے

لوشوں سے ڈ ہونڈھ کرکال یے گئے "

مله رومتين صغيره وطبقات الشاغية-

نظائثیرسے ہیلا مدرسہ بوجس نے طلبہ کے لیے وظیفہ مقررکیا اوران کوخر کرکٹ فراعی سامان خورو نوش سے بے نیاز کر دیا۔ اور سر کاری خدمات کے یعے نظامیہ کا تعل یا فت*رسے بڑہ کر قراریا یا* جوا جزنطا مرا لملک کی نسبت مشہر ہو کہ وہ ہیلا تحص ہوجیں سے سلامی دنیامیں سے اول مدرسة فائم کیا۔ اورا بن خلکان کا بھی ہی خیال ہوسکون اقعا زکور'ہ بالاسے ظا ہرمومکا ہوکہ خواجہ کی ولاوت نے بل مصرمیا وراس کے بعد نیٹا یو رمبر ررے مانم ہوئے۔ بہذا و تیت کا فحرنظام الملاکے حصد پرنہیں سکتا ہی۔اورنہ تطابعیڈا ہلا مدرسہ یو علی تمیسیوطی کا قول ہو کونظام الملک نے خاص فقہا کے یعے مدرسہ نیا یا ۔ خلا ہے کہ نظامتہ لیسے لطئے بیایہ پر قائم ہوا کہ جس کی عالمگیر نہرت وخطمت نے تا م کھیا ہوگا و دلوں سے مثما دیااور و ہرسکا متراج بن گیا۔ اور سبے میلا مدسم شہر ہوا۔ تعامیا د بختین میرات بھی نظامیہ کی خصوصیات میں ہو کہ دنیا کے دور دراز حصو<del>ل</del> علما، آئے تھے۔ اور مدرسہ کے مہمان رہ کرعلمی تحقیقات ہیں مصرو ٹ بہتے تھے کتب آیر کخ وطبقات میں ایسے لوگوں کا جابجا ذکرایا ہے۔ ورسنظامیه مدرسه نظامیه کا کوئی خاص نصاً بتعلیم دکورس) مزتما . بلکه مرشیخ لینے متعلقہ علم وفن پرخطبہ (لکچر) و تباتھا۔اوراس کے ذیل بیٹ تام علمی نخات حل کروتیا تھا۔ ورپ بیل کی کتاب درس نظامیهٔ کے نام سے شائع ہو کی محاور مہند وستان میں بھی ا دین ورس نظامیه ریفامه فرسانی کی ہو۔ گردونوں مصنعت تحقیقات کی سرحدسے له ان محاضره وسسر اج الملوك ١٢

ننزلوں دُورمِن '' درس نطامیہ'' بیلفظ خاص مہندور س كونظاميد بغدا وسيصنسوب كرنا مزصرف ظم ملكه جهالت بيء" ہندوسان کے تمام شہروں میں جب طرح لکھنو ، حثیم وحیاغ کا درجہ رکھتا ہی۔ اسی طرح لهنؤیں فرنگی تحل کا مرتبہ ہک<sub>ے</sub>۔ اور علیائے ذرنگی محل میں ملا نظام الدین و مشہور معر<sup>ون</sup> علامه تصے جن کے نام نامی سے درس نظامیہ منسوب ہو۔ تمام ہندوستان میں مولا ناکے عہدسے آج مک جقدر عالم ہوے ہیں اورجو درس کے سلسلے اس قت ہندوسان میں قائم ہیں وہ مع لا ناکے سٹم گرامی ہے وابستہ ہیں ا ور مرعا لم اسپر فحرکر تا ہی مدرنظ میڈ ى طرح درسنطاميه كي هي اكم متقل ما رنج هي حب كي قفيل كايه و قع نهيس ہو۔ نظامید کی عمر امدرسه زخی میدسط آغوی صدی بجری (جو دمویں صدی عیسوی) مگ قائم رہا۔اوراس میں فائتی رس کی عمیں جیسے نامور شاگر د نظامیہ نے بیدایے وہ اس کے ؛ شهرت ٔ اوربقاے دوآم کے لیے کا نی ہے۔ ثینج تصلح الدین سعدی شیرازی سے چھٹی صدی ہجری کے طالب العام ہیں جینوں نے مر*رکے* وطیفہ سے علیم مائی تھی۔ قالبیہ ونضل و کمال کے جانح کے لیے ہی ایک مام کا فی ہو۔ 'قیاس کن زگلت ان من بها رمزا'' مدرسه نطاميه بغدا وكح مشابهيرشيهوخ وعلماءكي فهرست طبقات اشا فعیته الکبری این خلکان، کال ثیرا در تاریخ آل بجوق می نظامید کے جن شاہمیرعلما کا تذکرہ ہی اس کی فہرت میٹ کی جاتی ہے۔ سوانح عمری لکھنا طوالتے خالی تھ

شائمتین بس کتاب میں حالات ملاحظه کرسکتے ہیں۔ غالب حدیثہ واقعات کا طبقات سے ماخو ذہج۔ اورا بن خلکا ن عنبرہ ہے معمولی اضافہ و ترمیم کا کا م لیا گیا ہو۔

درد اولا بن مده ن عیر و سے موی اضا فدور عما 6 کام بیا این و سے اور استان کے بعد سے اُن ابونصر عبار سید بن محد بن عبار لوا صد ب

احد بن حيفر المعروب بابن لصلاغ مصاحب السلط والكامل جوم ثهر فقيدو محدث تصريمه مدرسه

ورس بیتے بہتے بیکن بومنصر بن یوسف اور عمیدا بوسعد کی خاص کوشش سے بعد تھتے قات ور فع شکشینج ابو سیخی شیرازی سے مدرسہ کی خدمت منظورکر لی اور یو سے مبیل دن کے ب

ابونصاني خدمت سے علی کیے گئے

المنتخ جال لدین آوتی اراہیم بن علی بن بوسٹ شیرازی "سنچر کے دن

ذی انج<u>ر ہوں ہم</u> کو مدرسے میں تشریف لاہے ۔ اور سبق شر<sup>وع</sup> ہوگیا ۔ اور عرصہ مک علمی خدا میں مصروف ہے ۔ پھر دوبار ہ<del>رہے ہم</del> جہیں مدرس مقرر ہوے اور اسی سال میں انتقال فرایا

یں تصروف ہے۔ چھرد وبارہ سے جہائے میں مدرس مفرر ہو سے اور سی سال میں مفال بڑھا رسم تعزیت بین تین دن کے یے خواجہ موٹدالملاک بن نطام الملاک نے مدرسہ نبد کر دیا جب

نظام الملك مُناقوبيني رِنا رَاض مِواا ورفرها ياكه علا مه كے اعزاز میں ایک سال کمنظامیہ مرابع

كوبندركهنا چا ہيئے تھا۔ سبحان لله إكياعلمي قدر داني تھي۔

سور مم اعلامہ کے انتقال رعبد الرحمٰن بن مامون بن علی بن ابراہیم المعروف با بوسعیدمتولی مقرر ہوئے۔ اور کچھ دنو نکے بعد علی ہوگئے۔ اورا مام ابونصصبّاغ دومارہ مدرس مقرر ہوئے اور شہب ہو کہ علمی خدمات نجام نیتے ہے۔

لى مارد انثوان ماصرى سفى الا جداد ل الونصر الج نصر الح عالات بن فلكان ورطبقات النا فيدير بمبرحت بي-

ملی بن المطفر ب حمزہ بن زید بن محرالعلوی آئی، المعروف ابوالفاسم بن بی بیا د بوسی '' فقد ، اُصول کفت ، نخو ، نظر ، حبال ، میں مام مائے گئے ہیں بوج ہے ہے ہے ہی ہے ہے تک مدرس بسے ۔

٧- ٤ امام بوعبارسد الحيين بن على طرى أورة النبي ابو تعدعبالول بب بن محد بعبد الول

بن محربن عبالواحد فارسی شیرازی حسن تفاق ہے ہیں داخل مدرسہ ہوئے ؛ نین

ستنظین نے یفصلہ کیا کہ دونوں مستاذا یک ایک ن درس دیاکریں جہانچہ پیلسلہ طاری گریں میں نیز دوروں میں تاخی میں نیز میں میں انوال کی

ملام محد بن محد بن محد بن احمد، حجة الاسلام ابوعا مرغو آلی طوشی ۱۰ ما مصاحب نے آلو جو استان کے اور جو استان کے سیار کیا ۔ سے مرد کا برائی کا میدیں قیام کیا۔ پھر زیارت حربین کے حیالہ سے ملک شام کو تشریف لے گئے ۔ اور طامع ومثق میں عاکر معتکف ہوگئے ۔

میا ابواکفتوح ا ما م احرین محدین حمد غزالی طوسی ملفتب برمجال ایرین علامه غزالی کے جمعو شائے ، مشہوّ صوفی ، واغط، متو فی پنتاج ہیں۔

المراسلام، البحرن على بن محد بن على ملقب به عا والدين لمعروف بركيا الهرمي الموت بركيا الهرمي المراسية المراسية

ال فخرالاسلام بوبكر محدب حرب المرتب المرتباشي لمعروف لم بنظري متوفى شرات و

٨٥ امام صاحبط، ستاخ ت كم يه و نياسة لمع تعلق كرنا جاست تص، گردير تدريس سياس كاموق دهما تعاجيباً جذا كمي ني كاكير كمينيا أور «رجو كركات م كورا: بوكيهٔ إمام صاحبه عالات نايق بيل سوا بني كتاب لمنقذ من الله الماري كارس موا ابر محن على بن بى زىد محد بن على النوى لمعروف فصيحى شراً با دى متونى بها المراه من النوى المعروف فصيحى شراً با درس تعديد بن المرس تعديمات المرس تعديمات المرس تعديمات المرس تعديمات المرس تعديمات المرس من المرس وياكر بين تعديم تعديم المرس وياكر بين تعديم تعديم المرس وياكر بين تعديم المرس وياكر بين تعديم المرس وياكر بين المرس وياك

۷۹ مرابولفتی سعد بن ابونصر مینی دو مرتبه مقرر بوت اول عن و مرتبات ا دوبار و عن شده وی سام و چهر-

10 الحسن بن سلمان بن عبله منتر نهروانی متونی میسانیم و استان میسانیم است میسانیم و سام در متونی میسانیم و سام در میسا

<u>21</u> شيخ ابومنصوّ معيد بن محد بن عمر المعروب الرزاز متو في م<mark>ا مساعة م</mark>

<u>1۸</u> عبدازاق بن عبدملته بن علی بن سخق طوسی ٔ برا درزا ده خواجه نظام الملاکع صه

19 محد بن عبلاطبيف بن محد بن نابت بالحن بن على بو مكر لمه بني متوفى عيش ميتر و المرابع المراب

٢١ ا بوطالب لمبارك بن المبارك كرخي بنوشنوس درجهاعلى متونى مهم المجيّر

٣٠٠ مجرالدين بوالقاسم محموين لمبارك بن على بن لمبارك بن محسور في ما و و الم

مع م الدين يمي بن لربيع بن سليمان بن حراز بن سلمان لعدوي لعمري المبارع المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع المر

مع م م العنى وزكر ما بن القاسم بن المفرح قاضى كريت متو فى سائلة م

مر المحدین واقع بن علی بغضل بن هبتراند بغیدا وی متونی مرسم بهتر الله به می است بهتر الله بهتر ا

عمل محون جمرین محرو دا بوالمناقب نجانی متونی مردی الم الم الله می الله الله می الله الله می الله الله می الله

عبالله بن مرسف بن عبداتها ورا ذر ما نيجاني

سل احد بن محیٰ بن عبد اما قی بن عبد الواحد بن محر بن عبد الله بن عبید مله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الركن

بوغن زمری بغیا وی لمعرد دنیا بن شقرات رصونی، دا غطی متونی الم عمر می می السامی عقیمه متونی سریم عید به الله می السامی عقیمه متونی سریم عید به

م السارير عمر المهارم بن فتيان را بوا تقاسم دشقی متو في ميوم بن فتيان را بوا تقاسم دشقی متو في ميوم بن مير

ا احد بن عمر مراج کن کردی - ابوالعباس لمعرون مالوجهیمتونی ساوی به اله

ع منصور بنج ن بن نصر المام إبوالكارم زنجاني متوفى عوق م

٨ البوكان على بن على بن سعا دت فقيه نيتوني مروه هي ا

۵ ا بوحار محدین پونس بن محربن منعته بن مالک بن محدالملقب ولدین بقیه نتوفی آن م

مفتى- معلى الشيخ ضى لدين بو داؤ دسسيمان بن المطفرشا فعي

واعظ میم ا ا مدبن محرب جن بن محربن بالهیم ابو بکر العور کی ، امام ابو بکربن فورک کے نوا سہ تھے ینیٹا پورسے مغیا داکر سکونت اختیا رکر لی تھی ۔ خدمت عظا کے علاوہ شعری

علم کلام پر درس بھی دیا کوتے تھے متونی شریب ہم ہے۔

ا ما م ابونصر نبستا دا بوالقاسم فیشری کا دعظ بھی بڑے معرکہ کا تھا ہوہ ہم ہیں۔ آپ نے مدرسدین عظ کہا چونکہ اما مصاحب شعری تھے امذاحما بلہ سے جنگ ہوگئی اور روت نظامیہ میں بڑی خوزری ہوئی، اس جنگ جدال میں ایک فریق علامہ ابو ہتحق شیرازی بھی تھے دکا مل جدد اصفی دمیں

سل ار دشیرین مصوّا بولین اعظ عبادی مروزی بیر برسخصیحالبیان واعظ تخت علامه غزالی اورمشا میرصفویب وعظ میں شرکب ہوا کرنے تھے ۔ آریخ کامل میں صرف کی گئیں وعظ کا بیان ہر جو جا دی الاول سنے ہے میں ہو ئی تھی ۔

ابومنصور محربن محد بن محد بن معد بن عبدالمتذالبروی فقیه میتونی استانیه و استانی و استانیه و استانیه و استانیه و استانی و استانیه و استانی است

اس عهدمیں میعام دستور تھا کہ بعد نماز جمعہ مہر جا مع مسجد اور مدرسہ نظامیہ مین عظ ہوا کر تا تھا ابن مجبیز سے حالات بغدا دہیں، شیخ جال لدین بی بھضل بن علی الجو زی ورشیخ رضی لدین فزوینی، امام ثافعیا ور مدرس مدرسہ نظامیہ کے وغط کا تفصل بیایت لکھا ہی جنا نجہ شیخ رضی الدین کے وغط کا حال ہم نقل کرتے ہیں جس سے محلوث غط کی تعض خصوصیات کا

حال معلوم بوگا۔

می<sup>ل</sup> بهلی مرتبه شیخ رضی الدین قرنوینی کی محلی عظیمی شرکت مواثیخص علوم مین س

اس خراح کے علمارے شہورا ورمماز ہی بانچویں صفر سندھ ہے کو حمعہ کے ون مدر سنظامیتریں مجلوق غطاموئی۔ واعظ حب منبر رجڑ ہا۔ تو قاریوں نے منبر کے سامنے کرسیوں پر بٹھیکرٹری

غوش کا نی سے قرأت مشروع کی اس کے بعد شیخ نے بہت متانت ورو قارے خطبیرً پا ورعلوم وفون میں شل تعنیہ و حدیث کے گفتگوشر وع کی گفتگومیں ہرطرف سے علمی مسامل پر

سول ہونے لگے۔ شیخے نےمعقول جوابوں سے رب کی سکین فرمائی۔ اورشیم وابر و سکے پیلے ج موانیة اخ نظار نہیں میدانعض فرتے ہیں۔ ال میٹ سکیریان ہر کی اینر ماری مراہ

کا انقباص ظامزہیں ہوا بعض نے تحرری سۈل میٹ کیے ،ان سب کو لینے ہات میں کے کم ہرا مک کا جواب کئیرکے والے کیا۔ میجلر نہایت خیرورکِت کی تھی متحل سے تمل ومی کے بھی

بے اختیارا ننو جاری تھے خصوصاً اختیام کے وقت تولوگ بقرار مو گئے ۔ انکھوں سے میضہ

برسالے لگے، چاروں طرف سے تو ہر کا شور ملبند ہوا۔ اکثر نے شیخ کے ہات پر تو ہر کی در بہت پٹیا نوں کے ہال آرا شے گئے۔ (اس زمانہ کا یہ بھی دستور تھا کہ حب محلب مخط میں خوب تت

ہ ہوتی اور لوگ تو ہر وہت مغفار کرنے میں شغول ہوتے تو بعض سامعین اعظ کے سامنے اپنی کر د مجھ کا دیتے۔ اور واعظ لینے ہات سے میٹیا نی کے کسیتقدر بال راش نی یا اور سربر دیست شفقت

بھیرکوائس کے واسطے د عار خیرکر تا-)اس کے بعد محلین حتم ہوئی۔"

ناظراقت ٥ [ خواجرابونصاحدين نظام الملك-

له زجر مغزامابن بسير غيره ١٩

٢ الحن بن سعد الحيس الخويخي (ما ئب بونصر)

<u>س</u> محربن عبدللطيف بن محرس عبدلطيف الجند عي

سم محرب على بن و نصراح من نطام الملك - .

<u>۵</u> عبدالو د و دبن محد بن للبارك بن على - (مُعيد )متونى س<u>را ۲ م</u>ه

٣ عبدالرحيم بن محد بن سنين الوالرضاس ها الوالقائم بن فضلان (مديد) متوفي المسالية المسالية المسالية المسالية الم منول ٣ ما الوسعد عبدالرمن احول فقر ، فعلا ف بين بروست عالم تنع . بعيدو فاست ينج

ابو آئتی مرسس مقرر موئے۔ اورسٹ میں ٹین عزول ہوگئے کیونکرخواج نطام الملک بوسعد سے نارانس تھا بسکن بوسلغ کے بعد بھیرمقرر ہوئے اورا خیر عمر تک تہیں، گرا بوسعد سے فقہا بھی خوش نتھے متونی شرع ہیں ہو

> محقین نیف منیه به استان استان ایراسیم بن بخی بن عقان بن محرکلبی -۲ ا، قت مهذب لدین مشهرٔ شاعر متونی میش لیدید

س علام خطیب تبرنری مصنعت می اسدمتنبی استفات وابی تام یونکه علا

نامورا دیب تھے۔لہذاعلما دیک درس بھی دیاکرتے تھے متوفی ہوتا ہے۔

مم آہنی ہما اُوالدی<del>ن بن</del> شاد د، چارسال مک مُعید ہے ۔ پچرسلطان لکن الدین کی خدنت بیں چلے گئے ۔ اور وہاں قاضی عسکرمقرر ہو گئے ۔ قاضی صاحبے سلطان کی سوانح عم<sup>ک</sup> کہ مکارست میں گئی ساتھ نہیں تا اُدر سرمانہ

بھی کھی ہے۔ جو تھپ گئی ہوا ورا نگرزی ترجہ بھی شائع ہو چکا ہی۔

# نظاميه غادكے انحت مارس

نظا میدبغدا دکے فتاح کے بعد تمام مالک محووسۂ وولت بیجو قیمیں مریسے کھل کئے تھے وئی ٹرانشہرانیا نہ تھاجس میں مدرسہ نہو جو مدرےخواجے نطاع الملکھنے قائم کیے وہ منطامیّا ہلائے یا وراپنے شہروں کی نسبہ عیمشہور ہوئے بنظا مبدکے علاوہ ہریٹے شہرس مراہو ر'و ساکے ماریں موجو دتھے لیکن ہمان کے تاریخی حالات سے بجٹ کویں گے بنظامیغیرا اپنے عہدمیں کیے ہلامی یو نیورسٹی دمبیالعلوم ،تھی جس کیے ماتحت بکثرت مدارس (کابج) تھے۔اورخواجہ نطام الملک کے عہدوزارت میں اس کاسسے نایاں کان مذا جراے نظامہ بغذ دہرے میں نطامیہ تھا ہجس کی اعلیٰ فعلیم و ترمبت سے ' اس عہدکے مسلما نوں کو ایک برہ م بنا دیا تھا۔ ہندوستان کےملان بھی اگرجا ہتے ہیں کدان کائلمی عہد بیعا دینا ارشا مُالر زمانہ م*ضی پیروایس بھائے۔اورووای<del>ک نہ ہ ق</del>ے سرکی حیثیث سے دنیا میں مثیاز موکر دہ* کہ تو اُنخا ببلا ذرض مونا جاہیئے کہ و ہ لینے قومی کالج ، مرستہ العلومُ علی گڑہ کوجس طرح عکر ہو یونورٹی ا ہے درجہ بک پنیا دیں ہی یونیوسٹی انشا راملٹران کی مٹو دہہبو دا ور قوت غطمت کا ذریعہ موگیا ہیں ن*ذکرہ پیچندسطر سائھی گئی ہیں۔ا میدہو* کداس کتاب کے ناظرین تھی ہے تقومی سألہ پر وجہا ریں گے اورانی فیاضی سے مررستہالعلوم کومحووم نہ کھیں گے' نظامیّہ کے ہاتحت مراسس کے لخضرحالات حسب لي بي -

## نظامیت بنیایوردن

جاری تی لیکن سے کاری مدرسہ کوئی نہ تھا۔ لہذا امام الحزمین کی وہی پر (امام صاحرج مین ا سے تشریعیت لائے تھے) خواج نظام الملاکنے خاص ا مام صاحبے یہے ایک ثبا ندار مدرسہ ایا

ا و دامام انحزین مهلسل قبی سال مک س مدرسة مي درس فيتے ہے۔ امام صاحبے علقه درس

میں وزانرتین سوکامجمع رہا کر آتھا جس میں طابعہ و رعلیا د دنوں ہوئے تھے نیظا مید بغیاد ہے سرین

یہ مدرسہ وستے درجہ پرتھا۔ ہرجمعہ کی نازکے بعد وغط ہواکر تا تھا۔اس مدرسہ کی فضیلت میں میں کہنا کا نی ہوگا کہ علامہ ام غزا تی طوسی جیسے فخر وزگارعا لم اسی مدرکے۔ایک طالبعلم

تع مدرسه كي شهرت بوخ حب يلي.

يغثبالملك بن عبلامتُدبن يوسف بن محدبن عبلامتُد بن حبويه جوبني المعروب بالمرسي

ابوالمعالى،متوفى شيء بمره

يحبذلوا حدبن عبدالكريم بن مهوازن مدرس واعظ متو في سبه وهم م

له طبغات صفره ۲۴ موجد و مله امام الحومين كي تفييل ها لات حديدا ول كتاب بدايس وح بيب -

معل حجة الاسلام الم مغزالي طوسي, دمشق محے سفرسے والي اگر قيام كيا بھر طوسسى مي خاص ايك نيامدرسه جاري كائي متوني مهن ثية -

مع معولا حدين محدين المه الخوافي متوفى الوقاعية

۵ ما بوالمعالى مسعون بن محرر بمسود لم مروت تبطب آدين فينا بورى متوفى معث ع

### نظامير صفهان

عات عجم مین اصفهان می اول درجه کاشهری ایرا نیول نے اس کی تعریف بیر بهت میالند کیا ہمی میں اصفهان می میں اول درجه کاشهری ایرا نیول نے اس کی تعریف میں الند کیا ہمی کمی نہیں کا میں کا ہمی کمی نہیں کی جو جس کی علمی تاریخ شا مرہ ہے ۔ یہ ملک جسلے جارتی بنا در اسلطنت تھا۔ اوراس میں نہایت شامراً عارتیں بنائی گئی تھیں خصوصاً قلعہ تبرک ، تاریخی شهرت رکھتا ہی۔ علمی مدرسے بھی بکرتے تھے عارتیں بنائی گئی تھیں خصوصاً قلعہ تبرک ، تاریخی شهرت رکھتا ہی۔ علمی مدرسے بھی بکرتے تھے گرخوا جرتطا م الملک سے بھال بھی مدرسے رنا یا۔ اس کا درجزنطا میذشیا پور کے بعدتھا میشہور سرت میں ہیں۔

ا- محدب ابت بن لجن بن على بن بو كرخجندى متو نى ستيب بية

مع - كمن بن محد البحن بل حد بربح لي بن ثالع ركاني لمعروف يخ فخوالد ربع المعالى تتولي

کے شمل لاسلام کیا ہرسی کے نتقال برنطام لدین حمد نبطام الماسلے، مام ما حکے نطابہ بغداد کے بیے علک تی مگرا ، صاحبے معذرت کی وطوس سے زم گئے۔ چراسلت محبوء خطوط ا مصابہ نیضیل سے 'رج ہی ۔ دکھیوفٹ اُل لامام مُن اُسل محبولا سلام سفی میں

#### نظامیّه هرو (۱۳)

نیٹا پوراد راسنهان کے بعد مروکا درجہ ہو۔ بیٹھر مروشا ہیجان اور مروشا ہیجال کنام سے پیرنج میں شہوً ہو۔ اس سزرمیں پر بڑی خو زیزمایں ہوئیں اوراس کی قارنح واقعات عبرت انگیزے مالا مال ہو جلیفہ مامون لرمشدی عباسی کے عہد میں بتدارٌ دارسلطنت ہا کھرسلطان سنجر سبجو نی سے وارسلطنت بنایا۔ مروامی تمہیث علمی مرکز رما ہی۔ اس مدرسہ کے اساتذہ یں اسعد بن محدین کی نصار و لوقتے الهینی مشہور ہیں۔

#### نطامية خوزستان (۱۸)

خورنت آن شہر صوبہ بی جس کے عدو دعواق عرب کروستمان اور فارس میقیسل میں بستر ، مواز عک کرم ، س کے شہر شہر ہو اس صوبہ میں چودہ ۱۴۴ ، شہر ہوں معلوم نہیں کتے خواجہ کا مرسک شہر میں تھا گر آیٹ کال بین نظامیتہ خورشان کھا ہی۔ اور اس کے مدرسوں میں یوسف ڈھی متونی سرب ہے کا نام مشہور ہی۔

## نظامیة مول(۵)

بھائ ہدن می شهری و اور الب جلد آبا دہی۔ بیاں کا قلعا ور شهر نیا ہ صراباتش ہی، اور جزیرہ کے شہروں ہیں سہے مشہر ہی۔ مدر سنرطا مید موصل کے مشہر سٹ بیوخ بر ہیں 

## نظامیمب زیره ابن عمر (۲)

شہر موسل سے تین دن کی مسافت پر برجزرہ واقع ہی۔ سفرنا مابن بطوط میں کھا ہی۔ کہ بیا شہر موسل سے تین دن کی مسافت پر برجزرہ واقع ہی۔ سفرنا مابن بطوط میں گھا ہی۔ کہ بیا شہر بہت بڑا ہی۔ اورچونکداس کے جاروں طرف ایک بیری محیط مجاس لیے وہ جزیرہ کے نام سے شہر درہا۔ اس شہر کا بڑا حصّہ و بران ہی۔ گر سب بشند سے ارما بضل و کمال ہیں " بہوال بی جزیرہ دنیا کے ایک گوشیں گمنا می کی حالت میں بڑاتھا لیکن خواجہ نظام الملک کی ملی فیل بی جزیرہ ہی محروم نہ رہا بصنف رہ تیں تی خاکھا ہو کہ آج کل بیر رسض کے نام سے شہر ہوئے۔ اس مدرسہ کے اور مزید چالات معلوم نہیں ہوئے۔

# نظامیّهائل (۵)

آلُ، ما ژندران کا شهر ہی۔ اورطبرستان کے ذبل میں س کے حالات کتب جغرافیہ میں تحریبی ۔ ایک عُورت کم مدکی یا دگار میں بنا یا گیا تھا لہذا امل شہر ہوا ۔ اور ہمیشہ سیرگاہ سلاطین بران رہا ہی۔ آج بھی موجود ہی۔ آثار قدمی میں قلعہ کا ایک حصتہ باتی ہی جہاں تا فلے

له المجم عالات جزيره ابن قمر كله روضتين صفحه ه ۲

الممرقين مرسفطاميت مدرس بهتا مشرن سعدبن طامرالرومايي متوفى عليم الممامشهوي -

#### نطامتیهبصره (۸)

### نظامته مرات (۹)

افغانستان کے صد شالی پر <del>ہرات</del> و اقع ہی عبد ملجو قیدیں یہ شہر صوبہ خواسان ہیں ہب مشہور تھا خواجہ نظام الملک نے حب مدر سد بنایا - تو مدر سد کے لیے محد بن علی بن حامد فقیہ کو غزمیں سے طلب کیا - تمام شہر کو سخت صدمہ ہوا - مگر مجبّراً و زیرعظم کے حکم سے علامہ کو مہرات

جانا پڑاا ور وہیں <del>'' قامی</del>د میں نتقال کیا۔

### نظاميتر بخ (۱۰)

صوینخواسان مین بنخ آیک قدیم شهرای منوجهرین مین جین فرمدوں لئے آباد کیا تھا اِنسکڈ نوبها آسی جگوتھا جس کے متولی برا مکہ تھے عمد لجوقیہ میں بہت ً با دتھا چپا پنجہ سلطان سنجر سلجونی کی مسجد کے آثار ہمز زموجو دہیں۔مدرسنرطامیتہ بلخ بہت مشہور ہوا۔اورصدیوں کافلیم رہامشہور کیرس حسنے بل ہیں۔

> عبدلىتەب طامىرىن محمدىن شەخوراسفرائىنى متونى شەم بىم م عبدلىتەب مرىن محدىب مىن بن على ابوالقاسم ىن تىخى سىلىنى مىن سىلىنى مىلىنى مىن سىلىن مىلىنى مىلىن مىن مىلىن مىلىن

#### نظاميه طوس (۱۱)

صورا لا قالیم ، رخ خراسان کی ایک ایت سے معلوم ہو آ ہم کہ خواجہ نے سب اول ایک مختصر مدرسہ طوس میں نبایا تھا۔ اوائس کے بعد نظامیہ بغداد تعمیر کیا۔ اگرامیا ہو تا تعجب نہیں کم کیو کہ طوس خواجہ کا وطن ورمولہ تھا اور مرانسان کوسے اول لینے گھر کی فکر ہوئی ہو۔ اس مدرسے تقفیلی حالات نہیں معلوم ہو سکے '' افوس ہم کہ نظامیۃ کے ماتحت معرارس میں ہم نے صرف گیارہ مدرسوں کا ذکر کیا ہم حالا تام موسخ اس پرتفق ہیں کہ واق عرب عجم ، شام یہ بیٹالمقدیں، دیار بکروغیرہ میں کوئی ایسا شهرنه تھا ،جمان خواج نظام الملک نے مدرسہ نہ نبایا ہو بیکن مورضین کی کویا ، فلمی ہے آج ہم صرف شهروں کی فہرست بھی بیٹن نہیں کرسکتے ہیں خواجہ تطام الملک کی سوانح عمری کو ہمنے طوس کے ذکرہے شروع کیا تھا۔ اور آج طوس پرکتا بکا خاند کرتے ہیں۔

۔ ۔ رب یا میں موں پر ماہ اللہ علامہ اللہ علامہ اللہ علیٰ اللہ علی

عهة على اله وصعيه وسلمية







ترکمانی صولت او رمغلی جلادت می میر تقی عزم کردی ہم میں تھا بدوی جمتیت میں تھی مدکر و ملک منسان کھولی

سنځنهٔ واد کا پرځنځنځنځنځي کاکت اُسلطان لیک سلال سلح تی کاست برابیا او که مختری بیک د او د کا پر تابیلی او که چغری بیک و دا قبال و غطمت جلال کا مکشاه کی ات که خاتم کا د د ولت بلخوقی تیر عوج دا قبال و غطمت جلال کا مکشاه کی ات که خاتم بیکی داو د کالیک ملا دل میسیکی (جولائی شدنیاع) پنیدا جوا د واللیک ملا

لمة السبوق اصغها بي صفويه ٢

ءسائه عاطفت ورخواج نطام الملك كي اليقي مي ترمبت يذير مبوا مثيا ميرعلماس مجمعلم ہے۔ تاریخوٹ میں لکھا ہو کہ ملک ہ عوبی ، فارسی بنظم و نقر مرقا در تھا۔ اور شعر وسحن سے خاص د کیپی کھنا تھا ''ا ورما دھو د کم عمریٰ حسن طاہری کی طرح صفات اطبیٰ میں بھی ممیاز تھا عقل فرا ەساتھەتمانت يائى جاتى تقى لەمكەت ەمبۇزىئەرە سالەنوجوان تھاكە سرسے باپكا سايرا تەگىيا؛ وعمری میں سر *رسلطن*ت نے پاڑں چیہے ، اور حیر شاہی <del>آج</del> بر حابو ہ انگن موا۔ دسویں بیع الاو (نومبرسط شناء) کورسہ ناج ویشی عمل میں آئی۔ اور تخت نشینی کے بع**رش کطا ک لعا د** جلال لدولهٔ ابو اِفتح ، ملکش ہے نام سے شہرٌ عالم ہوا۔ اور خلافت بغدا <del>۔ سے س</del>ند حکومت کے ساتھ' میں کی میرالمومنین' کامغر زخطاب بھی مرحمت ہوا۔ <del>حرمت</del>ین ، ہبت آلمقار بغداً د، عراقین، ما و را آمنه ا و رشآم میں ملک ه کاخطبه پرم کیا ۔ ا و رملک میں سکہ جآری ہوا۔ صرو دسطنت المكث ثناه كے زمانہ ميں ميں کہ لطنت خواجہ نظام الملک كى بدولت سلطنة لوفوق الغايت ترقى مونی ً ما و<del>ل النهر س</del>طين مک ورحد<del>و دِحي</del>ن سيافصاے شام مک سبحوتی پیرره اُ داتا تھا سلطن<del>ت وم</del> ماجگزار تھی قیصرتین لاکھ دینارنذرا نہاورتیں منزار خرسیا لُا اداكرتاتها قسطنطنيه كي كمال كے طلائي ونقرئي سكے نیشا يورا وراصفهان كے بازاروں میں چلتے تھے مخصر یو کہ خلفا متقدمین کے بعد سلام میں ولت سلج قیر ہے بڑی سلطنت تھی۔

ﯩﻪ ﻧﺎﻣﺪﻩﺍﻧﻨﯘﺭﺍﻥ ﺗﯩﺮﻯﺳﻨﯘﺩﻩ، ﺗﺎﺭﯨﻨﯘ ﺗﺎﺭﻩ ﺩﯨﯔﺭﯨﻨﻰ ﭘﺮﻩﻧﯩﻴﯩﺮﺭﯗﯗﻥ ﺗﻪ ﻣﻠﯩﺸﺎﻩ ﻛﯩﻴﯩﺎ ﺗﯩﺪﻛﺮﻩﺭﯨﻴﯩﻦ ﺗﯩﻖ ﺗﻮﭼﯩﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺩﺍﺗﯘﻟﻠﺎ ﻣﯩﺪﯨﺪﯨﻢ ﺟﯘﮔﺎﺳﻪ ﺑﺮﯨﻨﺪﻩ ﻳﺎﺩﻭﺵ ﺑﺮﻩﻳﺪﻩﻥ + ﺍﻩﺭﻧﺪﯨﻦ ﺩﻩ ﺑﺎﻧﺪﯨﺮﻩ ﻳﯘﯨﻦ + ﺯﺍﻥ ﺍﯞﯦﺮﻟﯩﻦ ﻧﯩﮕﯜﯨﻨﯘ ﺑﻮﭖ ﺋﯘﭼﯘﻧﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘ، ﺩﯗﻳﺪﯗﺕ ﺗﻪ ﺍﻝ ﺑﯧﺮﻯ ﻣﺎﻟﻪﺕ ﻣﻜﯩﯔ ، ﺗﻜﻪ ﺍﻝ ﺑﯧﺮﻕ ﺩﻛﺎﻝ ﺷﯩﺮﺍﺑﻦ ﻧﯩﻜﻜﺎﻥ -

بنادنه نزماً تخت شینی کے بعد سلطان کے جیا قاور دیگ نے بناوت کی ورک کھا کی بیلے ہم میں محقیقی بھا کی کمش برسرتھا بلہ میوا ، اور ذلّت ٔ ٹھا کرصلح برفیصیلہ کیا س<u>ائے ہم ت</u>یم سِلمان خان خاقان سمر قدنه نے سکرشی کی جس کے لیے خو دسلطان کوجانا پڑا تھا۔ جنگ ومتیجہ ى تصور مك الشعراء الميرمغرى في اس طرح ركه ينجي ہو-بدین ماک د مدیاعیت آیا بهبر ضرك مرحده مدبنده لا زفتح وظفر بزارگویهٔ لب ل شخصیزاراً ببب كوازطفر تبغ شدنشرق وسغرب تحشيدتا بسرقت يرايت وشكر چوزاً بخیح کا کنشت وزگار نبرد بحيثم عدل سوے خاص عام كرنظر كثاده كردسم قندرا بروزنخت گرفت ا جمعار وزشاه کر وفیه چو د نیصح که وا د ندشهرو آمد شاه ېمەسپىرتن وخاكىب وكوچگر زهبرا وكنيس برحصاركر وشدنر روا منگشت زمرسومبارزے دکھیہ سياه وليشس راگنده كر وگرجسا غبارتره حوابر وخذنك ي بارال سان نيزه چورق وتبره حول تندر فروكرفة صاب كدكر كغ صفتش دران صفت شخم گرزر وزویم وکر گر<del>زازا</del>یث لین صافیروزبر حيانش كر دكيب ناد گفتى اعجبا حیانکه بل گذراکشه نددمجشر بمازحصاركشيدندثان بضرتيثنا

ېمُدُّر د د شيمال شدند و دُرُل ت

کے کو مدکندا خوز مرث کیفر

اگرکٹ دن دم وعرب عجائب بوج کنوں کشا دن میں ونگیل عجائب تر

جىكى بىلمان خارگرفتار موكرسا مؤاياقواب ساها نى كا فائشىيلى كى كندىوں پرركھاگيا.

ا در سررا فرمسیآب رنام موضع ہے شاق ن کے محالت مک بھرا ہ رکا جو فرما ہوا آیا۔ بھر سمر فندسے صفها ن کے علعہ میں واندکر دیا گیا اور و باس عرصتہ مک قیدر ہا۔ بیسلیان کی سکرٹی

کی انتها کی منزانمی ۔ در نه نع مالک کے بعد تاج بخشی ملک و کا خاصه تھا جسیا کہ قب<u>یر وم اور ا</u> دیگر <del>خوا می</del>ن سردار ان عرب کے ساتھ کیا گیا ۔ ملک شاہ کے عمد میں مبغا و تیں کمترا ورفقوں

اکثر ہوئیں مبید رئین کی سپالاری میں وم پر فرج کئی ہوئی ، قیصرنے خراج دیات میم کرایا معلقہ میں میں میں اسلامی میں اور میں میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں میں میں میں میں میں میں م

فع كيا مِصروبلا دمغرب پرمِي نوج كنتي بوئ - اب ان فتوحات كونقشين كيمو تومعلوم موكاكدتكا ت مِتِ المقدس بك طول مِن ورقبط طينيه عنه بلا والخوز تك عرض ميں للطنت هيلي موئي سي-

بىي مقدس بات ھول ميں در مطبطنية سے بلا داھر رئات عوش بي مطب بي ہوى ہو۔ - ملى دوره | ملک شا محرسہ وسسياحت كا مبت شوق تھاجس كى تفصيل سالہ ملک ہے ہى ہيں ہو،

ر و مترا بصفا میں کھا ہم کہ'' سلطان نے انطاکیہ ہے جُند (ما و لا النهر ) مک دومر تبددورہ کیا '' اورگبن صاحب مکھتے ہیں کہ 'مر ملک نے مک کے اُس حصد میں جبیر کمنچسروا ورخلفا چکم اسمعے

للة ل بلوق منور و و و و و الله آل بلوق منور و و و و و و و و و الله ابن غلد ون محمله بيرفك م كانفرنامه يجه جوخ واس ك

لى بواس تا كى واق رئون مي تك بن ايك سخدانديا أص لندن مي مور

باره مرتبه دوره کیا " نیکن سرحان الکم صاحب کی راے کے مطابق ، س سیروسیاحت سے

عجم اوروب کے شہوشہروں کا دورہ کیا تھا سِمِیٹ میں کرمان کا سفرکیا۔ اور تیمن تبدّا اِلسلام بغدا دمیں حاضر مواجب کی تفصیل مرہی ہے۔

۱ - ا و لهمرته جوتهی وی المحجه موعمیم ( مارچ سخت ایم) کو داخل بغدا دیبوا. وزیر المطنته اشجاع

نے ضیف المقتدی با مرامتہ کی طرف سے شا ندار ہتھبال کیا۔ داخلہ کے تیسرے دن سلطان عَلْبُه (شرقی بغدا دبیر اللازج کے قریب کے المحلہ ہی میں گو لو (حیاگاں بازی ) کھیلا۔ خلیصہ

ب سری بودین به ص کریب یا که به سرم کاری پر در پاری بین کاری بین کاری بین کاری بین میں ہے۔ نے عمد ہ عمدہ مگورے نذرا نہیں بیٹ کیے ۔اور ۱۰محرم سنٹ کیڈ (ایرلی مشنداء) کو قصر خلافت

لمطان نے خلیفہ سے ملاقات کی اورتقر بیاجالیس رکان سلطنت پرشتہ در ان سلطان خلیفہ گرچہ سیر نام نام نام میٹ کیر گئر براہ لاری اور یا پریانلو میں وطرقہ کنگر مرصور جمیۃ ،

کے حضو میں مام بنام میں کیے گئے سلطان کوسات اربچ کا نلعت اور طوق وکنگن مرصع مرحت ہوا۔ اور دو ملوا ریں گلے میں حالل کی گئیں جب کے شکر یعیں سلطان آ داب بجالایا اور سُدّہ

هوايه ورودومواري سفي ما ما مي ين بن محصريدي مقطان اواب بالايا اور سده شريفيكود ومرتبه بوبسيد يا راسي ترمانه مين سلطان سفا مام موسي رضا ، حضرت معروف كرخي ،

ما م آخر جن بن ا درا ما م ابوصیفه م کے فرارات کی بھی زیارت کی ۔ فاتحد بڑیا ۔ فقرارا در سالین مارید در اس کار

وصد قات دیئے گئے۔ اور دمینۂ صفر سے بہتم میں خرا سان کو دہب گیا۔ ۲- دوسری مرتبہ بارنخ ۲۸ رمضان سے بہتر اکتوبر ساف ندئی بھرآیا۔ اور ۴ اویقع ڈوم

پنجشنبه رکیم حبوری سلفندی کوجامع سلطان کی بنیا د ڈالی بهرآم ننجم نے سمت قبلہ قائم کی۔ اومیفل میلا د بڑی د ہوم سے گ گئی یشعرا ، نے قصا مگر پڑھے نبوا جہ نظام الملک نے نوص تبہمراہ

شهیلا دبری دمهوم سے کی منی سعواء کے قصا مدپڑھنے بھوا جبرطام الملک ہوں مبہمراہ [ تیسری مرتب مام رمضان مشکمة (۲۸-اکتو رستاف نیم) کو بعدانتقال خواجہ تطام الملک

داخل مغذا د ہوا۔ او اِسی حکومہ نیدشوال میں نتقال کیا۔

نن شای مشرگین نے دولت بلجوقیہ کے صرف سواروں کی تعدا دسینّالیس مزارکھی ہے و نا مزمسرواں کی روایت ہوکہ دالیہ طنت میں ہروقت کیایی مزا رسوا رموع واستے تھے۔ غالبًا

انگرنری مو زُوں نے لیسی ہی روایات پرقیاس کر لیا کہ فوجی قوت صرف بیندرتھی۔ مرسطنت بیٹ ارسلطنت کے علاوہ تما مصوبول در رحد کی حیا و نیوں میں فوج ر م اکرتی ہی

ہر منطقت ہیں ارضافت سے علاوہ کا مصوبوں در مطوبی ویوں میں من رہار ہوا۔ اور جس بان کی سلطنت کس قدر رویسع ہو اُس کے مایس صرف چیسیالیس سیمیتنالیس مزار اور

ہوں یہ زین قیاس نہیں ہو۔ اگر چرفیو ڈ<del>ل س</del>ٹم کی وجہے فوج نظام دولت سلح قیہ ہیں کم تھی ' مگر ہا وجو دس کمی کے چار لاکھ متقل فوج تھی جس میں غالباً سوارا وربیا دے دونون مل ہ<del>وگ</del>

رہ بودوں می سے پار ماھ سے سے بی ہی ہی۔ اوراس کے علاوہ صرورت کے وقت کا فی ا وریہ تعدٰ دخواجہ نظام الملاہے نیاست کا مزمیں کھی ہج۔ اوراس کے علاوہ صرورت کے وقت کا فی فوج مہیا ہوجاتی تھی۔ اور ہا وجو دکثرت فوج ، کوچ ومتعا مزمیں مرحبنس کا مزخ ارزاں رہتا تھاجس

محکیکمسرٹ کی خوبی کا ندازہ ہوتا ہے۔

خراخ سلطنهٔ [ تام سلطنت کی کسقد رَّید نی تھی۔ نیمیں معلوم ہونکی .گرسکٹلان کی ذاتی جاکیر کی آیدنی کہائی ہزار تو مان زر رکنی اور مبین ہزار دینا رصرف خاص تھا۔

المه بن فلكان ماوت مكناه عدم كارستان ١١

سیغهٔ نوه عام مامک شاه کورعایا کی فلاح اور ملک کی آبا دی کا از حدخیال تھا۔ مرضع میں شفاخانذ سرائیں، مزارس موجو دتھے۔

زراعت تجارت الرقی زراعت کے لیے تام ملک میں نہروں کا جال بھیلا دیا تھا۔ اور ترقی تجارت کے لیے سرکتی بنائی گئی تھیں جنگلوں میں سرائمیں موجود تھیں ہل بنائے گئے تھے ورجفاظت کے واسطے یولیس کی جوکیاں قائم تھیں۔

امن ان اسلطنان کاعه دُولت نها یت پرامن تھا۔ ما درا آلنهرسے اقصاب نیا میک قافع بلاخوف وخطرِ آنے جاتے تھے۔ اور یہی حالت اکا ڈکا مسافروں کی تھی۔خوشی لی، رفاہ ورامن زبان میں ملکشاہ کا عہد حکومت روتی، اورغرتی حکومتوں سے کم نہ تھا۔

معان جگی اِرْ نَی تجارت کی غرض ہے سطان نے تا مرملک کی جگی معاف کردی تھی۔ اور یمصول س عهدیں مکوس کے نام ہے شہوتھا۔

فارس على دلائم منطی ترق اً السلجی آکے ابتدائی دویی فتر عربی زبان میں تھالیکون عمیدلملک کندری نے فارسی میں تبدیل کر دیا تھا جہانچہ علاوہ و فاتر کے فارسی علم او کو ہری ترقی ہوئی تھی ، ورجو نکہ ملک آنو دشاء تھا لہذامشا ہمیشعرا رکا دربار میں مجمع رہتا تھا وارد ب ترقیات کے ساتھ خوشنونسی او رخطا تھی کی طرف بھی عام توجہ تھی کیونکہ اس عہدیش نبرا دو اورام ارو وزرا ، کی ولا دکونوشٹ نولیبی فاص طور رہکھا تی جاتی تھی ۔ اور دفتران ، کی ملائرت کے یہے خوشٹ نولیبی مازی تھی ۔ جینانچہ خواجہ نظام الملک بھی خطنت علیق اور رقاع مرسا دی

ورخه ركها تعامه يعنوان نهايت وسيع وجس كتفضياتا ريخ السلجوت مي بهربيكي تابهم بوالمعالى نحاس ورس ہے موبی کے چیند نتخب شعار چوسلطان کی مرح میں برنغ زافرین کیے جاتے ہی

ابوالمعالى نحاك

جبيرا و الطف<sup>ن</sup> وح وروح او**رب ل**نفن من لغن وف**نب** عقل عوت ل ورانو دي حلم اوطين ست خشمش نارا كالبراي طبع اوبا دست جو دش کو یا نالب برآن

این گفتی نه که آی<del>د نار درنس</del>رهان طیس أرثنكفت ستائيكة ستولى ثنو دبرماؤاب

آت که برازل مرفاک را سی کرد مین خاک اکنوں می مالد خاک نتربیب

عمر ، وحافيت خ<u>ب ل</u>آق توسيع يمرس ك عجب م توروح مت ما روح الامي آسمان فیروزهٔ کورٹ تانگیسازی زو جونگیس سازی زمیزی کت می وزیر تکمیس

اميرمعزي

خسرد عا دل ملکشیاه انمخذا وندے محمت منزر رہے درایت وشرق وغرب خیروسش

ا زیرا تربیبه خ و حکم زهره و بیرام وثیر وژمب پرهر فروکیوان ومب پرها ه رخو<sup>آ</sup>

ث نز دچیپنے رتو بانتی با دیا گیماں بود باتو با د آں ٹ انز د ہیم درسے مرم درخیر

مَكُ تُورِثُ تَحْتُ وَنِجَتُ كُلُكُ مُردِّينَا وَجَلَّ ﴿ عَزْوَجَاءً وَتُمْرُو مَأْلُ وَنَّا مِ وَكُام وَخُتُ وَفَرَ

سب من رسد المكث وصف سنه فارسي يز وجروى مين صلاح كي اورسسنه جلالي مكشابي

جا ۔ی کیاجس کی مصل کو بخ عمروخیام کے حالات میں تحربرہی - بارہ مینوں کے حبیرنام یستھے -

ك ذكره نوت نه يان مولامًا فل مرمي منت قلمي و لموي عله ناسخ التواريخ عبدلول صغيره ١٠

ما هم نونها با گر بافزا، روزا فزقش جهانتاگ، جهان آرا، تهر کال، خزاش، شافزا، خشبا فروز اکتشتی افروز، سال افزون به

ان شوق الک شاہ کے روزم ہے شام میں سب سے زیادہ ول خوش کن کارکا شوق تھا۔ رونتہ العنی المکھا ہوکہ ایران و تو رآن کی مکارگا ہوں میں سے کوئی ہیں جگھا بی نہیں ہے، حبال مکشا ہ کے عل سب کے نشانات نہوں '' سکارکا ایک جنا بطہ جسٹر کو دیکھا میں وزانہ سکارکی تعدا د درج ہواکرتی تھی بصنف راحت الصدو رہے خو داس جبٹر کو دیکھا تھاجر کا نام مرکا رنا شہ تھا۔ اور تیج شرمشہو رشاع ابو طا ہرخا تو نی مصنف منا قب الشعرار کا کھا ہوا تھا '' ملکشا ہ نے عمر جرمی وس ہرار شرکا رکھے جو کمال تیرا ندازی کی وہیل ہے۔ اور چوکھر کی کھی محض شوقیہ وربلا ضرورت ہواکہ اتھا۔ لہنا ملک ہ نے خوف خداسے ڈرکر ہوتا عدہ مقرر کر دیا تھاکہ فی شکارا کیا نیا ر بایخو و یہ اس حدد دیا گرا تھا۔

عاری یا گار ای آرخ آل بلجو ت میں کھا بی کہ ایک مرتبہ کو فدیس سلطان کا قیام تھا کہ ج کے واسطے قا فارد واند ہوا یسلطان می نبطر حصول تواب قا فلہ کی مشابیت بیں جلاا ورجیند منزلوں مرابر جلاگیا۔ رہتدیں سکار بھی خوب ہوا تھا۔ لہذا سلطان نے تکم دیا کڈ سکاری جانوروں کے منیکو

اورکھروں سے بطوریا دگا رایک منیار نیا ماجائے جنابخہ واقصہ سے بڑہ کرقر عا رکے نز دیک مناره بنا پاگیا۔ و دیکا نا مُرمنا رۃ القرون' رکھاگیا مصنعت کیرنج آل سلحوت نے کھا ہو کہ ہے منار ہ ہا سے زمانہ میں ر<del>ئٹرا لائ</del>ے ، موجو دہم ۔ لکین سفرنا ماہین <del>جبر</del>اد رابن ب<del>طرطہ م</del>یں جمی واقعات ىفرىدىنەمنور لەرىخىپ ئىت**رەپ ئ**ىل مىنارە كا ذكەبوبىكىن ئ**ىسىي**اچ كەكسى نےاس م*ىنا*" کے تا پنی عالات نہیں باے ۔اسی قسم کا دومرامنار ہ کرستان میں تھا جبکامو تع نہیں معلوموا ہ بست علی بنعوں اسلانت کے کا موں سے دفرنست ملتی تو جلساحیات میں ملیقیا 'یا علی وشعرا کا نجمع ہوتا ۔ سرا بک ہے آئی کے ندات کے مطابق گفتگو کماکر تا علما ، کی نفارشا ہمیشەمنطورمواکرتی تھیں جیانچواسی خیال سے خلیفہ کمقتدی نے جے بہر میں بیٹی اوپھی ت کو در ہا میں مبیحا، در شیخ نے ابو افتح <del>بن لابیث عمیدوا ق کی بہت سی رکا میں کس</del>ے بیا بیم<sup>ینے ا</sup> کی مرض کے مطابق تکم دیدیا ۔ اوراہا مراکز مین کے ساتھ جووا قعدگز را اس کی تفصیل خوا حد کے

جیخانکیس استینگر مین بری ثنان و شوکت سے جج کے لیے روا نہ ہوا۔ اور چونکہ براہ ا کوفرگ خانہ ند آسبویئر روادی ہسباع ) سے جلکروا تعدین کیک کنواں بنوایا سکا نام ایر نخ نزمت تعدو ہیں جا وقو وقت کھا ہم ۔ میکنواں بندر ، گر : مربع میں ہم جس کا عمق جارسوگر ہم -اور ، کل سنگ لے نزین برنیا یا گیا ہم ۔ اور یہی موسخ لکھنا ہم کہ زبیدہ خاتون کے بعد ملکشا ہ

ک تاس ٹیر مدر اصفی میں گے گئے دہشہ صفورہ ہم سک نزیت تقلوتیج کرہ منازل نجٹ شرف سک قودن مکٹ اور دن مکثامہ اُلا کیٹ نہ کہ فاہ مرتبال اس کی گرانی میں بیرہا و حلیا رہوا ہوگا۔ اور اسٹ سبت سے جا و قودن شہر موا۔ سلحوثی نے مکہ منطمہ کے رہستہ نی<sup>تا</sup> لاب ورحوض بنائے تھے، تاریخ کا ل وغیرہ میں کھاہی ا

کہ خانہ کعبہ کے رہتہ ہیں جب قدرْم کلات خیس ہب ملکتا ہ نے حل کر دی تھیں بُحجاج کے قیام ریاست میں ایک میں ایک میں میں میں میں میں ایک میں میں

کے واسطے سرائیں بنوائی گئیں۔ اور جا ہات آ نبوشی پرخاص توجہ گی ٹئی۔ امیر اُتحربین (شرنفیکیہ) نے مرحاجی پرِسات نیار زرسرخ کئس تقررکیا تھا۔ و وسلطان نے موقوف کر و یا۔ اور اس معافق

ميل ميرا ڪرمين کو جا گير ديد ثمي ۔

تعیرت اسلطان کومحلات اور قلعه جات بنانے کا بڑا شوق تھا۔ دارسہ طلنت صفه آ

کواعلیٰ درجہ کی عمارات سے الاستہ کر دیا تھا۔او تطلعہ تبرک اور د ژکو ہ اس کی یا دگار ہیں بلطا نے بڑے تہروں کے گر فصیل ہی بنوائی تھی۔اور قدیم تطلع جومنہ دم یا مرمت طلب ہوگئے

ے برت ہمروں کے روزی ہی جو ان کا معتقدیم کے بریادہ ایر ان جب اس تھے۔اُن کی ہمیشہ تجدید ہواکرتی تھی جغزا فیہ گنج دہش میں جا بجاا سکا تذکر ہ ہج اسی طرح باغا

لکانے کا بھی شوق تھا۔ اوراصفہان کے باغات بہت شہر ہیں۔

مکی نفسہ دنت ایک مہذب و رمتیرن سلطنت کا حبیا عدا، نتظام ہونا چاہیئے و موجود تھا ، اوریہ تمام انتظامات خواجہ نظام لملک فریز ظیم کے سپر دیھے جس کی فیصیل خواجہ کے حالا |

میں موجو دہمی بختصہ میری کہ دیواتی عالمتیں اور سیاسی محکمے نقہاءا ورقضا ہے کے ہات ہیں تھے۔ میں موجو دہمی بختصہ میری کہ دیواتی عالمتیں اور سیاسی محکمے نقہاءا ورقضا ہے کے ہات ہیں تھے۔

ا و رما کی انتظام خواج نبطام الملک کی اولا د کے سپر دتھا۔ا در فوجی صیغہ ہیں عمو ماترک تھے ج سلطان کے رمشتہ دارتھے یامعتبرغلام ۔

فانگی زندگی ا مکت می مبی شنا دی الیت سلار نے اپنی حیات میں رجگ قیمیر

له ونسدًا بعنا تذكره ملك و

نيمه

لے بعد ¿ کی تھی ی<sup>ج</sup>س کی نسبت وض<del>ہ الصف</del>امی*ں تکھا ہے کہ خ*ا قان عظمنے مهدسایوں کا ڈووا پر ا شاك شكوه <u>سے نیبا پور</u>روا ندکیا تھا۔اورجب بسن اخل شهرمونی سی تو تما م شهرارہت کیر ساتھا۔ ک*ب بنزارتر* کی فلام ڈولیکے جلومیں تھے، ورسرا کیا ہے ہ<sup>ا</sup>ت میں نُرُستان کا تھا یہشک عنبر،عو د، کا فور کی گو رہا صبوس پرٹا رکھا تی تھیں۔ دوساعقد ائیں میں رکان خاتون سے خو دسلطان لے کیا تھا۔ پرسے مغززا ورمفتدر کم تھی اورملکی نظام میں دخیل تھی محمو دا سکا بٹیا تھا۔ تیساعقد زئیدہ ہے ہوا تھا جوملک مے چھا یا تو تی بن و کی مبلی تھی۔ برکیارق س کے بطن سے تھا اورخواجہ نطام الملک اسی کوولیہ پیلطنت اُرِياچا مِنَا تِمَا - اورّر<u> کان خ</u>اتون لِينے نا بالغ <u>بيٹے</u> محمو د کوچاہتی تھی ٰہی ب**نا** رمحاصمت تھی جب<sup>نے</sup> نظام الملک کووزارت سے معزول کرایا۔اور لک ثناہ کے انتقال بریبی دونوشا ہزا دے فَا يَحِنُّكُ كِا مَاعِثْتُ مِوےُ ـ مَكَثَّا مِنْ قَصِرُومٌ لكب كامني بن" كي حينه وجميله دخرّے نَّا دى كاييام ديا تها. ورباجُزا رقصِر سرشته كومسيِّ منظور كرنتيا عَمُرسطان كَيْلِ أ وقت موت نے مشیق ومغرب کے اتحا د کور وکڈ ہا '' کیز ،مسڑگبر ، تحر سرکرتے ہرگ خو وثهرا کی نے اس ، درخوہت کو نامنطور کر دیا "محقین کے نز دیک پیر آصادت۔ د جل پیرکدسلطان کی موت نے نامرہ پیام کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ور نہاس سے بڑہ کر قبصر کے یے اور کیا عزت ہوسکتی تھی ابن خلکان کی روایت سے یا یا جا تا ہم کے سطان نے سے کی سك دكيمونوك سنحد، ١٠ تركان خاتون سك كال اثبر تلك دكيموصني ١٠٠ - ٢ ، ١ كلك دكيمونوث منتزي

غداء هيه أيرنخ سراسين من زيل سيدررون

ىغىنىيەسىيەسى عقدكىيا تقا- يېغنىيە كا ما سالىغا ئى تقى- گرسلىطان س كىچىر قى جال<sup>ىرى</sup> يغيته موگيا اورايني مجيبت كا اخهاركيا مغنيه سلطان كامنشا سمجعار مولى كه حضورمحه يستمير رمة چنبرکا دیندهن نیے یمیری غیرت تقاضا نهیں کرنتی۔ اور حلال محرام میں صرف يك كلمه ي كاتو فرق بو-اس جِسبت جواب سلطان نے عقد كرايا -تمبت ادلاد | سلطان کواینی اولا دسے غیر معمولی محبت تھی جبشے منزا د ہ داو ڈانتا ن تو فرط غمے سے تجہیز وکنفین ملتوی کر دی حجب عض ہوگئی تو امرا رہے دفن کی ۱ ورسلطا ت سے بھایا جب سنجر کی ولادت مولیٰ، تب سلطان کاغم علط ہوا۔ ملفا عباسي زنداري اسب اول ميرس ميران الكافارت ا عقد خلیفہ القائم با مراتبۂ سے کیا تھا۔ا ورس میں ہے گی لیے رسلاں نے اپنی ونتر <sup>در صفر</sup>ی ق لمقدى مرامتد سے کردیا۔ اور م م م م م میں مکتبا ہ نے بھی اپنی ایک میٹی کاعقالم مقتلہ شــته داری خلفا ،عباسیه کی ندهبی غطهت ور ادادت کی نبا پرمو نی متی او ملکی منصف مزاي معدات كسترئ اويضفت شعاري ملكثاه كاخاصة تها واواس عالمتب لطان آماً دلّ تھا۔اس کل برفصیا انصا ٹ برینی ہو ّ ہا تھا۔انضا ٹ کے وقت رشتہ دارا 'وہ غياربا برتهے، تام مورضین نے اس اقد کو نبظر انتحسان کھیا ہو کہ سلطان کا حتیمی عبا ڈیلر اغى موكرمقا بله كوآرنا تها ورسلطان بمي مرفعت كوجارنا تفاكدات مين شهدمام على ت

۵ كالل شرطيد. صغوام مله كال عليد. اصغيم ٢٠١٧ مله شادى كففيل عالات مير كموكا في حصّلول معرُّ

موسی رضا آگیا. سلطان نطام الملک کے ہمراہ روضہ کے اندرگیا اور فاتحہ بڑہ کرواپس ہوا اورخواجہ سے یوچھا کدآپ نے کیا وعا مانگی خواجہ نے کہا کدمیں نے آپ کی فتح ونصرت

بستہ ہا۔ کی دعا ہانگی ہی۔ ملک و سے کہا کہ میں نے تو یہ دعا کی ہو کہ''اگر میرا بھائی مسلمانوں رپھکو

لے نیں مجھ سے زیادہ صلاحیت کھتا ہی تو خدا اس کو فتحیا <sup>کیے</sup> کے۔

ں۔ ایک مرتبہاصفہان کے حبگل میں سکا کھیل دم تھا کسی گا وُں میں قیام ہوا غلامو نے ایک فربہ گائے کو لا وارث سمجھکر فربح کیا ، ا ورکیا ب بنائے ۔ یہ گائے ایک بیو ، عور

ک تھی۔ اور تین بجوں کی پرورش اس کے دو وہ سے ہوتی تھی۔ جب اُس نے یا طال سُنا

توره بردوسس مېوگئ اورجيح كو زُندر و د راصفهان كى شهونس كے بل براكوري مولى -

تفعا ٹ ننرکے بل پُرکٹا یا لِی صَرَاط پُرْجِ جَارِی ہے۔ سے اُتر بڑااور کہا کی صاط کی طاقت نہیں ہویں اسی جارہ نیسار کرنا جا ہتا ہوں جیانج کُل

ے اثر پڑاا ورکہا کی صرٰط کی طاقت میں ہم میں سی جار قبیدا کرنا چاہئا ہوں جیا بچرک عالِ سُنکر سووجورت کوسٹر کائیں معا وضہ میں دیں ورجب مُں سے کہا کہ میں ہمیں ہو

تب کھوڑے پرسوار مہوا۔

(۱۲) کسی میرک غلام نے ایک غریب بنی سے زبوز عبین کرلینے آقا کونذر کیا جی در سے میں میں میں ایک علام نے ایک غریب بنی سے زبوز عبین کرلینے آقا کونذر کیا جی

نے سلطان سے شکایت کی اور تحقیقات پر تر بو زراً مدموا بسلطان نے حال بوچھا توہیم! بے کہا کدمیرے سیا ہی کہیں سے لائے تھے سلطان نے اُن سیا مہوں کو طلب کیا تو

له كال ترجلد اصفيره على زينة الجانس سفيره ١٨ عند ابن خلكان عالات مكشاه-

تميمه

رنے ونن کیا کہ و کہیں با ہر جلے گئے ہیں سلطان نے امیر کے در مع مصلحت آ سمجھ *ریا تھا، لہذھہبٹی سے کہا کہ یا میرمرا فلام ہی،* اور میں تجھ کو تر بوز کے بدلے میں نعا م<sup>ف</sup>ر تر ت او ہوں جنانچامیرنے مین سو درہم (کھیرر وہیہ) دیکڑھبٹری کو رصنا مندکیاا ورغلامی سے بجا زنره دلى الكنش ها يك نده دل ورما بذاق سلطان تعاله ايك مرتبه نيتا يوريخ بكل می*ٹ سکارکھیل با تھا، کہ ار* دلی کے سۈر دن سے الگ ہوکرا بکے گا وُں میں جانبیجا ۔ شد<sup>ت</sup> سے ہوکا تھا۔ لہذا کھانے کی فکریں ک*یک کاٹ تکار*کے مایں گیاجو لینے کھیت بیں اِل جوت ربا تھا۔ اور دونون میں سطرح برگفتگوشروع ہونی<sup>ک</sup> ملطان بیں ماز ہوں ہوک نے ختہ کر دیا ہی، تم میری دعوت کرسکتے ہو۔ کائنگار او ہاں جناب!میرے اس وٹیاں بوضرور پن گروہ میری خواک ہے زمانی ہیں سلطان مِن برامهان ہوں نضول کب بک سے کو کی نتیجہ نہیں ہو۔ كامت كاربسجان مثه إفضول كو دہى بحوز بردستى كامهان ہو۔ سلطان ميراعاتوليجاؤ اور دوكراے رونی کے تراس لاؤ۔ كأسككا ريصرت معانجيجئي ميمضع دسته كاعيا قوكسي ورجى كو دكها يُنه وم وشول كقيت میں لے لیگا۔ سلطان يىپ نوشى سەجا قو دىيا بور لسەقبول كروا دركھا مالاؤ-

معنا ک یا در میری آپ کی کبھی کی جان بیجا پن بھی نہیں ہو۔ آپ تشریف کیا دیں پر می<sup>ت</sup> کا شکار میری آپ کی کبھی کی جان بیجا پن بھی نہیں ہو۔ آپ تشریف کیجا دیں پر می<sup>ت</sup>

مله زنية المجالس صفحه ١٠٥

ہے محبور مبول -

میجاب سنگرمک شاه دوانه توگیا جب تعوری د ورغل گِیا تو کاشکار دو ژاا ور رکان

کِرْکر بوسڈیا۔اوروض کیا کرمعا فی کاخومہشسگار ہوں۔ مجھے مٰداق کی عادت ہی تشریف لے چلیے جنپانچے سلطان اپل یا یکاششکار نے فوراً ایک بکری ذبح کرکے کیاب لکا ہے اور

اچھی طرح سے کھا نا کھلا یا۔ اورا پنی ہابوں سے سلطان کوخوب بہنا یا۔اس وصد میں 'دلی کے سوارآ گئے ،سلطان وانہ ہوا۔اور کا نشکار لِ ج نے لگا۔ وقت منصب سلطان نے کہا

که داربهطنت بی عاضرمونها - کامشترکا رہےءض کیا که مهان سے روٹیوں کی قیمت لینامیرا شعارنہیں ہ<sub>ئے۔</sub>سلطان کو یہجواب بیسنداً یا۔ا ور وہی گا وُں جبکا وہ کاشتکارتھا جاگیریں <sup>میدا</sup>۔

على شارت المكتُّ ، كي رزوتني كه شرفا ، كي اولا تبعليم بلي اورا دني طبقه كے لوگوں كو

ملیم نه ویجائے جنیا نجدد ولا که دریم کا نذرا نمحض س بنایر نامنظور کر دیا جبکامخنصروا تعدیم ا مه دینورکے ایک کاشدگارنے خواجہ نظام الملک کو رضامند کرکے سلطان سے سفارٹس

کرائی کداس کے بیٹے کوتعلیم کی اجازت میر پیجائے بسلطان خواجہ برغضنباک ہواا ورکہا کہ مجھے تھاری سفید داڑھی ورخدمات قدیما نہ کا ادب مانغ ہوا ور نہ آج تھاری رسوائی میں کچھ

ہے گاری طبید دور کی ورطونات فلایا نہ فادوب ہے ، ودور پر سی گاری دعوب کیا ۔ شعه نه تیجا۔ اگر میں بیندرا نہ قبول کروں تو آیندوز ما نہ میں لوگ بھی کہمیں گئے کہ ملک شا ہ سے

نهتسهی ایام مالک شاه کی زندگی کے اخیرد و تین سال نهایت ا فسروگی میں گزرے، ایسی میں ایام مالک شاہدی انگری کے اخیر دو تین سال نهایت ا فسروگی میں گزرے،

له ورنت نما ومرتمذي صني ٨٠ - اوراً رينون بي جي يا اقد نقل كيا كيا ابح

نصوصاً موت کا سال ہنایت خراج اُ خواجهٔ نظام الملک کی معزو بی اور ماج الملک کی وزارت اسی سال میں ہوئی۔ اور دفترانشا رکے بھی قدیم عال میں ووہرل کیا گیا۔ چنا پُحدیانفلاب سراوارنه ہوا سلطان کا بمی انتقال ہوا۔ا ورمحرم <del>لائر ہم ہ</del>ے می<sup>ں</sup> جہلاک بهى برى طرح سے قتل كياگيا ۔ فرقه ما طينه كا زور موا - ا درخليفه المقتدى ــــانتها بي بھ يبايره بي يب كاسبب يتهاكه سلطان لين نوا سا بونفل حيفوكو وليعهد كرنا جاستاتها . اور فليفدن لينع دوسرے بيٹے متنظرہا بتدکو وليعهد کرکے حبفرکومحروم کردیا تھا جیانچیلیف لی معزو لی کے لیے ۲ مرصنان مشتہ کوسلطان بغدا دآیا ، ورما ہصیا مرکے بقد شوال *ے۔* سنٹ کا (۷ نومبر طاف ایم) کوشکا رکے لیے روا نہ ہوا۔ نہرُ دُخبیل (مامبن کریٹ بغارہ) کے کنا سے شکار کھیاں ہا تھا۔ کہ بیار بڑا۔ بیاری کی وجہ یہ بیان کیجاتی ہو کہ ایک ن گورخر سکار کیا تھا۔اُس کے کیا خیج بشوق سے کھائے۔گرا نی معدہ سے نحاراً گیاا ورنہایت شتر ہو ئی، تب بغدا دآیا۔ اطباب نے نصد لی۔ گر کو ئی نفع نہ ہوا۔ اورواہی کے دوسرے د ه اشوال مصميمة (ما نومبرسونية) كوانتقال بوكيا - إنالله وإنا اليه واجعون "" چو<sup>ب</sup>که بای شت عرف آن محال خلق وقتی زآب یر شو دو نوبتے تی ایں برکہ حیات سلم، تبی شود از آبزندگانی واز نسفرای درست رو دمرگ نباشا زارگریز فرخنده نیکنامی وخوش قت آگهی ترکان خاتون نے سلطان کے واقعہ موت کوچیا دیا۔ اور نہایت خاموشی تغیرت بل کے لیے دیکھوٹوٹ مندرجصفی ۱۸۴ حصلہ ول۔

ا صفهان وا ناکر دی سلطان کا ذاتی سبباب قصرخِلافت میں بیجید با داورا مرا رکوا نعا مات کیر انکم دیا که شامنرا و ومحمو دکی خابینی کی کوشش کیجائے ۔ ملکشا واصفہآن کے مدرسفط سمیر ادنن کیا گیا ، اور رکیارت وتحرفی میں خانہ شکی مشہروع ہوگئی لیکن ترکان خاتوں نے ڈرکر

من چاچه در دین دن در مویدی تا به دی تصدری وی په جاری تا در در ملک کو د وحسول پختیم کر دیا . گررکبیارت کی قبیمت چکی، اور <del>پیش به ع</del>زمین سات سال کی ممر در مصریر منه تا در سال مسرست سریر می مارید در سریر قریب در میراند.

يُّ تَحْمُو دِ كَا انتقال مُوكِيا - ١٠ رَبِرُيا رِنَّ كُلِ للطنت كَا ما لكِ قِيارِيا يا ـ مُك ثباه نے مِن سال تک عمرانی کی - اورکچھ اوپر ۲۸ سال زمرہ رام خلیفہ المقتدی

نے اظہار ہاتم نہیں کیا۔ اور نہ کونی رسم تعزیت عمل میں کئی لیکن بہتنا رہبنداد اور تام مئک نے مکنتا ہ کا ہاتم کیا۔ اور عرصہ تکہ عمر ارس میا جدمیں بصال ثواب کے لیے قرافی فی

مونی رہی۔ اور تعوار نے دلگدا زمر شیے لکھے ہے

دز <sub>د</sub>ی کے صبابہ تم زوی گھما ہے رعنارا مشکستی راب میا شاخے گلِ نورسستهُ ما ل

کے خاناے مباسیس سے بعض کا تذکر دِنظام الایک میں ہی۔ ایک علی عرف نام خافا ، کے نام خطوکر دیکے ہیں ابنا و ترخم سطور بار بحروم می حاتی ہی۔

کرنسنان تین شان شدسیندا عدادگار آدی و قروس، آنیس انون الام کامگار منتصر اسس، شتمیس و درست منز طبیکار منتصر اسپ شامر و راضی الام کامگار قادر و تائیم این زیس شدی شداشکار منتی است خود انگی شرگردون شدشکار و ترسیس قوم شیعی میکوادگار ازی عباس می و مفت بروند سه اوام بودشاح ، انگیمی مقصور و تهدی وعقب مفضور ، انگی و دافتی بعدار و متوکل ست فهمتنی و معتد سپ می تفدر بسس کمتنی شقی مشتکنی و انگید فیلمس و فیائع بت بعدار ترستنظر و مشتر شدست راشد به بعدار ترستنظر و مشتر شدست راشد به

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 7 !               |                     |                           |          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------|--|--|--|
| ملک ثنا ہ کے انتقال پر دولت سلجو قیہ صب ذیل طبقات پھتیم تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                           |          |  |  |  |
| مخضركينيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابت له روانتها      | ة احكار<br>تعدوكمرك | ایام سلطنت<br>یوم ۱ ه سال | نامطبقه  |  |  |  |
| یطبقه سلاح به غطر که از ماجبیرطک شاه<br>کے بعد برکیارت حکم ان ہوا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والم لغالية المواتع | ١٣                  | 141-9-10                  | طبقة عرق |  |  |  |
| عادالدین داارسلاقط در دبگی بن خبری<br>بگی داوُ دار کا ما بی کنا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 9                   | 10                        | طبعدكان  |  |  |  |
| يىلطنت يىلى ئىلىن |                     | 1 8                 | <b>*</b>                  | طبقة وم  |  |  |  |
| سلان اورکروستان مین مغیث النیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   |                     | ,                         |          |  |  |  |
| وں میں و اخل تھے .ا ورهبیت میں احتمال<br>سرتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                           |          |  |  |  |
| <sub>و</sub> حِبِكِقْضِيلِ نشاءا مله يَارِخِ السِجويمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عنفل تأريخ رتهتي    | رُاخ ابنی           | مأتحت تصحيم               | ' // 1   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$EXX3*>            |                     |                           | موگی یا  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                           |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                           |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                           |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                           |          |  |  |  |

ك خلا! تيرټ كرواحيان بوكه برسوں كي آر زو آج يو ري **بو ن**ي او رقلم كے ميا فركو خا نے فلمدان میں دم لینے کاموقع ملا میری ذات کے لیے یہ ایک و تحییب سنغلو ت يكن َظِهـ بن البرا مك<sub>ي</sub>ت عفوقصور كاطالب موں ، جن كو**ن طا مرا لملاك** كا فیرممولی نظا رکز نایرا- وقتمب میوکه وسمیر<del>ئن ا</del>یاع یک عارسوصفحات حییب *ک* ودہ کا بنتم موگیا تھا اواسی زمانے میں رہایت بھو مال کے ایک بڑے مرکی تحصیلداری رمبرانقرر موا-حیانچه عال رگنب موکر ایریخ **سسلام ک** ت ٹوا ری ، وصول ما گذاری اورفصیامقدمات (ماں ، فوعداری ، دیوا فی ' سے كام رُا۔ ، مم را توں كوحاگ كريه كتاب حتم كى گئى . اورا ندنوں تاريخ آگ سلجو ق یات رسنت پاغظ دارون ارستیدعباسی)اورا کپ قدیمسفرنا مهرامل مع ترمه وحواتسی ) کی ترقیب نالیاف میں سروف ہول خاتماس دعا پرسے کدارحم الرآمسیین نظام الماك كى عرب ركت في او رميري كسس فدمت كو قبول كرس أمين! ذى الحدث الله المستلق مطابق وجنورى سلفله و و المحموعيدالزراق ابن سنى الهي نخب ش فندارست شحلال مكتابي صاحب عوم رال ونجر بندكانيوى قلعب کر گنج (سیسان می جومال (منطرل انڈیا) -

| الملاطوسي ماخو دېر                                                          | علم     | ع كمان      | ت كت ص                                        | فهرس     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------|----------|
| ناء بُصنعت ا                                                                | نامزبان | نام علم وفن | نام كتاب                                      | منبرشحار |
| خوار بنطام الملك طوسى ستوى مصفط الم<br>مطبوعه بريس وارالسلطة زوالن من ف الم | و سی    |             | سے لللوک (سیاست با مہ)                        |          |
| نواج نطام للكشوسي ينخفهي عهدقدم                                             |         | *           | ومستورالوزراء روصايل                          |          |
| ا مام او کجن علی و کری متو نی مزید بهیم مد سوعیر<br>ا                       | عربي    | "           | احكا لم سلطانية الولايات الذهب                |          |
| وزيرفك معيديتوفئ سنشلنة مطبوريبسر                                           |         | "           | عقدالفرميه (اخلاق)                            | ٨        |
| حن بن عبد مند عباسی متونی شریخ ع<br>مطبوره معرضت شاشهٔ                      | *       | 11          | آثارالاول ف <i>ى ترقىب</i> لد <sup>ۇ</sup> ل  | ۵        |
| لآج الدن عبدلولم بسبكي مطبور مصر                                            | l .     | "           | معیدانغی ومبیدانقم<br>سوک لمالانے تربیرالمالک | 4        |
| شهاب لدين حد مطبوه مصر <del>ين مات</del>                                    | ,       | u           | سلوك لمالك تدبير لمالك                        | 4        |
| ام اوالسال جربن بحلي مطار بعدوى<br>لا ذرى تردن موجوع مطبوعة مسر اسلام       |         | "باریخ      | فتوح البلان                                   | ^        |
| بوبۇرمحەر طونى اىكى الدىسى موقى سون مۇرىيى<br>مىلبو ئەھسىرىمىسىلەر          | 1       | N           | سراج الملوك                                   | 9        |
| مام عا دالدین محربن محد برخا ملصفهانی متو                                   | 1       | "           | ياريخ أبجوتين نى العراق                       | 1.       |

| نام صنف                                                                                                                            | نا مزمان | نا معلم ون | نام تاب                    | نمبترار |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------|---------|
| عجفتهم مطبوعة مرشاتاع                                                                                                              | عربي     | تاريخ      |                            |         |
| محدرت على بن طباطباالمعروت أبطقطتي                                                                                                 | ı        | 11         | الفخرى فى الأدلب لسلطانيه. | "       |
| مطبو عدم عرسات                                                                                                                     | *        | 4          | والدول لاسلاميه-           |         |
| ابوم وعبدالله بن الم بن قيتبه كاتب بنوري<br>متونى الم 2 مع مطبوعه صرنت له                                                          | 1        | "          | المعارف                    | 17      |
| قطب لدین بونجس علی برشین معو دی<br>متو فی مربه معرض مطبوعه صرست سارع                                                               |          | "          | مروج الذبهب معا دن نجومر   | منو و   |
| حمزه بالحسل صفهانی (تحیثی صدی ہجری)<br>مطبوعه کلکه مرسمه اع                                                                        |          | 11         | تا <i>ریخ</i> مغوک لارض    | مه د    |
| ا بولجان على لمعروف بب لا نيرحزرى مو <sup>ق</sup><br>م <u>رسال ع</u> رصطبو يرصر سنستاله<br>مرسال ع                                 | "        | ,          | کائل                       | ه۱      |
| شهاب لدين مقدسی شافعی لمعروف بن<br>متونی چه ۲۷ مطبوعه صریحث مارم<br>متونی ۲۷ مطبوعه مطبوعه مسریحث مارم                             | l        |            | لآالبضوين في خبارالدوين    | 17      |
| علاميغرى فوريوس بوافرج بن الطبيب<br>ملاميغرى فوريوس بوافرج بن الرون به<br>ملطى معروف بن لعبرى متو فى ۱۳۸۷ع<br>مطبوعه ببروت سوي ايم | *        | II.        | تختصرالدول                 | 14      |

| تا مصنف                                                                                      | نا منهان | بأم علم وفن | نام کتاب                                   | نمبر |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------|------|
| ولى الدين بوزيدعبدالرحمٰن بمجم بن خلاو<br>مغربي منونى بشنث تيم مطبوع <i>مصرال سام</i><br>    | 160      | تاریخ       | ابن خلّدون                                 | JA   |
| علامتفی الدین حدین علی بن عبدالقا دین<br>حمالمعروف القرزی متو می اس می می معلود<br>مصر خداری |          | 4           | ئى ذكرانخطط والآثأر<br>ئى ذكرانخطط والآثار | 14   |
| فطب لدین محربن حرحنفی منروانی (نویں<br>صدی ہجری )مطبوعہ مصرست سوریہ -                        | A.       | n           | الاعلام ما بعلام بيك متّدا كحرم            | ۲۰   |
| مال لدين على متوفى ملاقع مطبوعة مصر<br>خلال لدين على متوفى ملاقع مطبوعة مصر                  |          | u           | بإرخ الخلفار                               | 71   |
| P1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                       | 11       | n           | حن للحاخر في خبار مقدالقام                 | 77   |
| شهرز درى فلمي كتبخانه ندوة لعلما لكهنؤ-                                                      | "        | "           | ماریخ انحکمار                              | سوبو |
| وزيرحال لدير ففطي مطبوعه صربت ساج                                                            | *        | 4           | اخبارالعلمأ بإخباراتكمار                   | 44   |
| سلطان ملك لمؤرد عا دالدين أميل مطبق<br>مصر من الم                                            | ,        |             | ابوالمثدا                                  | 70   |
| سيد حديث بني دحلان متو في سيم سارة<br>مطبوعه مصر من سارة                                     | ٠.       | "           | دولالاسلاميه                               | די   |
| سيد حد بن بني دحلان متونى <del>بهم : ١٩١٥</del>                                              | N        | *           | فتوحات الاسلاميه                           | 42   |

| نام صنعت                                                                    |      |                                                | نام كآب                               | منبرتحار |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| مطبوعه <i>صورالتاليم</i><br>معاسياً<br>الوى زا دوسيد محموث كرفندى بغداد     | عربي | تاریخ                                          | ,                                     |          |
| الوسى زا دوسيد محموث كرافندى بغداد                                          | "    | ۰.۰                                            | بلوغ الارشيخ اهوال لعرب               | ۲٦       |
| وفلَ فندی <u>طرا</u> سبی مطبو عربروت                                        |      | *                                              | ضابته الطرف تقذمات لعرب               | 74       |
| امن بن براہیم میل ملبان دشائک<br>بقید حیات تما مطبوعہ کندر سیسٹیلہ ہ        | 1    | ,,                                             | اوانی فی المسأله لشرقید عداده         |          |
| على ما پنامبارك متونی طالتا مطبوعهر<br>شقام یک بقرزی کا ذیل ہو۔             |      | <i>7.</i>                                      | طط <sup>التوا</sup> يقيد              | ارسو     |
| مرام المرام الم مطبوعه بغدا و                                               | ,    | "                                              | اخبار امدول أمار لاول                 |          |
| سيهم برئيل حوزي مطبوعه ببروت يشتلنا                                         | :    | ş                                              | أأيالا ولإ. (تراتم)                   |          |
| بشيئ منبزا                                                                  | ,    | فلمنفه تأرمخ                                   | مفدماين خلدون                         |          |
| كاتبطِي <sup>،</sup> طبوعة طنطنية للسائسة<br>ل                              |      | يائ <sup>خ</sup> علوم<br>يائ <sup>خ</sup> علوم | لشف نطانون عن الم<br>ما من أشب الفنون |          |
| يْدور دُّ بن كُرْنليوس فاندُك برطبوعاله لا<br>معرض المام -<br>معرف في أعراب | *    | آ بِحُ لِشِعِبِيِّ<br>أي كُلُّ لِشِعِبِيِّ     | كتنارلتهنوع بامؤطبوع                  |          |
| بولفتح محدبن عبالكريم شهرسًا بي متو تي<br>ومين معلو عدبني سلسله م           |      | ياريخ العقائد<br>والمذاجب                      | عل وعل                                | ٣.       |

| نا مصنف                                                                                                                                    | نا <sub>فر</sub> مان | بأمرهم وفن                | نام كتاب                                      | نربر".ال  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| ا ما مرا بومحد على ابن حدين حزم الطابيري موتى<br>مراد من مرام مطبوعة مصر عناسلة                                                            | ء بی                 | تارىخالىقائد<br>دالمەزىېپ | نفضل في الل<br>المال في الل                   |           |
| ایم اوشها ایک فرخ عالم ہجس نے اربخ<br>اکر بھوق صفهائی کو لینے اہمام سے مبقام<br>لیڈن جھیا والیو ائس نے مہل کتاب پر میا<br>دیبا جد کھا ہم - | وزينج                | تا ربخ                    | ديباچ <sub>ه</sub> آيرنخ آل ب <sub>جو</sub> ن | <b>79</b> |
| مطبوعه لندن منطبيع                                                                                                                         | 1                    | N                         | گبن میا نر (عهدسلام)                          | ۸٠,       |
| نی استرینج مطبوعه کندن                                                                                                                     | l)                   | "                         | خلافت بغداد                                   | و مم      |
| برفىيداى جى مراؤن مطبوعالندن                                                                                                               |                      | آيار بخ علما دب<br>فارستي | لرري ہٹری آف پرشیا                            | ۲۲        |
| ز دوسی طوسی مطبوعه بنی سنت ایر                                                                                                             | فارسى                | قيار <i>خ</i>             | ثابنامه                                       | ا مو ہم   |
| فضل شد شيرازي مطبوعاصفها ك المسلم                                                                                                          |                      | *                         | المعجسم                                       | 44        |
| شرف لدین عبدامتر بن مشرشرازی<br>مطبوعه صفهان -                                                                                             |                      | u                         | وضان                                          |           |
|                                                                                                                                            |                      | 11                        | صوالا قاليم ( ما ريخ حزا سان)                 | 44        |
| ابوزیاحدین سل کمنی قلمی-<br>منال ملاین بوانخرشیدی مطبوعه سراین<br>مفتل ملاین بوانخرشیدی مطبوعه سرای                                        | ,,                   | "                         | جامع التوايرنخ رشيدي                          | 1         |
| ميرخو ندمورخ يمطبوعه ببي سنستنه جلدجهام                                                                                                    | 1                    | 19                        | . وضمّه الصفا                                 | ٣٨        |

| نام مصنف<br>الفضّا بهیتی مِطبوعه کلکته سِرِیدُداء<br>الوان         | ما <sup>رز</sup> مان | بأم علم وفن | ار نام کتاب               | أنمشا     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| ا بوان ميتى مطبوعه كلكته برط <sup>وم 1</sup>                       | فارسى                | - ما يرمخ   | آيارنخ بهيق               | <b>79</b> |
| منهاج الدين سراج مطبوعه كلكته سفلا ماع                             | ·                    | N           | لمبقات ناصري              | ٥.        |
| فهنی حدبن محرد سانی مطبو عمر بن مساله                              | 4                    | "           | كأدستيان                  | 31        |
| علا ما وبفضل مطبوعة بلي سيئلام جس كو                               |                      |             |                           |           |
| انزيل سرياحه خان                                                   | "                    | *           | ا بُن اکبری               | 07        |
| ا دُیٹری ہے <sup>شا</sup> ئع کیا تھا۔                              |                      |             |                           |           |
| امین رازی کلھنو ۔                                                  | N                    | "           | منت قليم مذكره )          | س د       |
| جلال الدين مرزامطبوع <sup>ت</sup> مبيئي                            | 1 1                  | *           | المخسروال                 | ۳ ه       |
| مجدالدین محد سیختری مطبوط سفهان<br>محدالدین محد سیختری مطبوط سفهان | 1 1                  | //          | زنية المحبس               | 00        |
| لىان لملك مزامح تقى سپىرتونى طرات                                  | : I                  | ,           | ناسخ التوارنخ             | 04        |
| مطبوع كمكت للمستورة                                                | ,                    | n           | اگسری نامه                | 06        |
| جآن شمین مترحمهٔ مولوی عبدار حیم صاب                               |                      |             | . > :                     |           |
| كور كه يوى مطبوعه كلكته                                            |                      | "           | أيرنخ بند                 | 01        |
| سرحان ملكم مطبوعة ببئي                                             | "                    | *           | ا آریخ ایران              | 09        |
| سرحان ملم مطبوعه مبئی<br>سواس<br>حاجی مزاحن ثیرازی مطبوعه صفهان    | "                    | •           | فارس <sup>نا</sup> مذاصری | ٧.        |
| مولوی فقیر محریطبوعه کلکند منست ایم                                | 1 1                  | N           | جا مع التواريخ            | 41        |

| نام صنت                                                                                                        | ز<br>نا مران | نام علم وفن               | نام كتاب                    | نمبرتهار |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|----------|
| ملامحدعباس شروانی مطبوعه مبرکن سالم                                                                            | فارسی        | بارخ المدن.<br>ورخ المندن | قلائد كجواهرني حوال لبوامر  | 44       |
| مطبوعه كلكة موشايع ( ووالفقام )                                                                                | -            |                           | دبستان ندام ب اروستانی      | سرپ      |
| نِي وُلِيهِ ازمالدُّصاحبُ بِن رُفِيدِ رسَّمَهُمَ                                                               |              |                           |                             |          |
| علىگراه مترجم بمولوى غنايت ننه داوى                                                                            | أروو         | "                         | دعوت اسلام                  | 44       |
| مطبوئه مفیدها مراگره <b>شف</b> شایع و بادیما                                                                   | 1            |                           |                             |          |
| آربيل لفنتن صاحطيع عَدْ سانى على كُنْهُ ا<br>ير                                                                | i            | "                         | باریخ مهنده علیمسلام)       | 40       |
| مترخيم لعلما سيعلى ملكامى مطبومفيدا                                                                            |              | بإريخ تدن                 | تدن عرب                     | 1        |
| رِينَ گُرِهِ هِ فِي اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم |              |                           | رب ا                        |          |
| اما مشهاب لدين بوعبارسته ما قيت الحمو<br>متوني مرام لوي مطبوعه مصرت ساع الام                                   | ء بي         | جغرا فيه                  | معجمالبلدان                 | 46       |
| 11 '                                                                                                           | 1            | -,/.                      |                             |          |
| سلطان ملك لموئدعا والدمين مهيل بن<br>روفتر نسب و مدار و الدمين الميار و في                                     | 1            |                           |                             |          |
| ملک لاس دولدین علی صاحبی المهرو<br>مرثبه میرین میراندین                                                        |              |                           | تقويم البلدان               | - 41     |
| با بوالفداده می متونی تاریخه مطبوعه سرک<br>ساله الفداده می متونی تاریخه مطبوعه سرک                             | 1            |                           | ,                           |          |
| اما مشهاب لدين بوعبارستها قوت لحموا                                                                            |              | "                         | مراصدا لا طلاع على<br>سرزين | l1       |
| مطبوعه معرف السائة                                                                                             | 1            |                           | اسارالامكنة والبقاع         |          |
| عمر بنالور دى كملقت زين لدين متوفى                                                                             | "            | "                         | خريدة العجائب فريايغرائب    | 4.       |

| نا م صنف                                                                                  | أرز<br>ما م ابن | ما معلم وفن | نام کتاب                        | منبثعار |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|---------|
| مهر ساع مطبو عدصر طوم ام                                                                  | عربی            | حنرافنيه    | نام کتاب                        |         |
| كرنىڭيوس فانڈىك مركايى متون <u>ى قۇمۇ.</u><br>مطبوعە سبنى -                               |                 | 2           | المراة الوضيئه ن الكرة الارضيته |         |
| مطبوعة مبنى-<br>حمارت متونى قرد وينى مطبوعة بني سلساسة                                    | 1               | "           | ز بت العلوب ( تاريخ )<br>ا      |         |
| محرتقى خار حكيم مطبوع لصغهان مستعلام                                                      |                 |             | م<br>معنى والنش ي               |         |
| شا نېراده فرم دميزلامطبوعلاصفهان <u>مصلام</u>                                             |                 | *           | جام                             | ۳)      |
| تعييغ الدوله محرسه فبال مطبوعة طراب ساف المها<br>يرون عرا                                 | ,               | N           | مراة البلدان صرى                | 60      |
| مرتبهٔ اکثرینا و یندری جرمنی مطبوه محرمن<br>مرتبهٔ اکثرینا و ایندری جرمنی مطبوه محرمن     | , .             | المس        | مئور <b>کل م</b> ہیدائس         | 44      |
| كينم ضرمر علوى منى تتونى ش <sup>يم</sup> مع مطبه ولي                                      | فارسی           | ىغزامە      | غرنامه ماصرخسرو                 | 66      |
| ا و کن محد بن مرتب ریتونی <u>سالات</u> مترجبه<br>حافظ احماعی شوق مهتم کتبخا ماریشامیو<br> | ,<br>ا روو      |             | يحله محد بن جُبيرا ندلسي        |         |
| وعباديته محدين عبارته لملقبتم الدين                                                       |                 |             | تحفة النطارن ءالبلطمصا          |         |
| ا بن طوط نبی تونی و یا و می مطبوعه مصر<br>این طوط نبی ترین مطبوعه مصر                     | ء ٻي            | *           | مشهور رجلها بن بطوطه            |         |
| ميزامح نصير ذصت ثيازى مطبوعه                                                              | فارسی           | *           | آ با المجم                      | ۸.      |
| مترحمهٔ د فنزېپهاخبارلامورستافیلهٔ                                                        | - 1             | ,w          | ىغرنامەر وفىسەدەمىرى            | 41      |
| زمېرمفرنامه نوابل د د کرزن مها دسابق                                                      |                 | •           | خيا إن فارسس                    |         |

| ' ما م صنف                                                                        | ا نران<br>نام اب | نام علم وفن | نام كتاب                   | منبثوار |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|---------|
| وليرك مندمتر حميمو يوى طفر عليخال بي                                              |                  |             |                            |         |
| افيروكن يويومطبوعه حيدابا ددكن سفام                                               | f I              |             |                            |         |
| قاضی والعباس حدبن ظکان مکی متونی<br>سامل تا مطبوعه مسرسال که<br>۱۲۷۰۸             | وبی              | سيروتراجم   | ,<br>فيات لاعيان           | سو ب    |
| صلاح الدين محد شاكرعبني متو في مريس موم<br>مطبوعة هسر <u>ط ۱۳۹</u> ۵م-            | ا بد ا           |             | فوات لوفيات                | ٠,٢     |
| قاضى الدين بونصر عبد لولم ب بن قرائع<br>سكى مطبوعه صرس الله الإ                   | i 1              | •           | هبقالت نعيةالكبرى          | و ۱     |
| موفق الدين بن بى اصيبعيمتونى <del>و بريد بري</del><br>مطبوعه <i>عدر 19 قايا</i> م |                  | "           | يولانا وق طبقات للطباء     | • •     |
| شيخ عبارينه شروى متوفى ميالا مريزا الاره<br>الشيخ عبارينه شروى متوفى مروع مروسية  | "                | n           | كاللتحان بجلك نشرف         | 16      |
| مصنفديد زني مصري مطبوعة عراس ع                                                    | ·                | "           | الدر لمنثورن طبقات بت لخدّ |         |
| بوکس علی لباخرری شافعی قلمی کینجا نه وا .<br>مرتد ندر صالت بریری نیا              |                  |             | :                          |         |
| مته محور مرضی خاص محب نبیرهٔ دا لاجا ه نوب<br>صدیت حن خال مها در مرحوم -          | •                | تذكره       | وميه لقصهُ عصرٌ بن معصر-   | 14      |
| 5 i                                                                               | 1                | "           | تذكرة الإلمه               | 9 -     |

|      | نا ممصنعت                                                                   | ما مرخان<br>ما م ابن | نام علم وفن | نا م كتاب                           | نمبثرار |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
|      | عاجى سيف لدىرغىقىلى قلمى يموجو دىبلك<br>اورشىل لا ئېرىرى ئىپنە-             | فارسی                | "ذكره       | آثاراوزراء                          | 91      |
|      | مطبوعه ببلي هنسواه                                                          |                      | n           | دولت شاه سمر فندی                   | 47      |
|      | حاجى نطف على بكيكَ في مطبوعه مبري علام                                      | "                    | "           | آت کده                              | سو ۾    |
|      | مولانا فرملالدين عطار مطبوعه لا بروروس                                      | "                    | "           | تذكرته الاوليا                      | ۾ و     |
|      | مولاناعبالرحمحا مجي مطبوعه كلكته شث                                         | "                    | 11          | نفحات لانس                          | 40      |
|      | شېرخا <u>ں لو</u> دی۔ کلکته                                                 | "                    | 11          | مراة الخيال                         | 9 4     |
|      | برایت - طران ب <u>ره و تا</u> ریم                                           | "                    | "           | مجمع لفضحا و                        | 92      |
| - 11 | مرزا بونضل ساؤمی مرزاحس طالقانی<br>پروس<br>ملاعبدلوا تخربی ملامحرمهدی -طران |                      | u           | نامة انشوران ناصري                  | 9 ^     |
|      | مولانا عبالرحم' جاب يسلمي                                                   | 11                   | تصوت        | سلسلة الذهبب                        | 9 4     |
|      | مولاناعلى بن عثمان منجوري مطبوعلا مو                                        | u                    | ı,          | كشف للمجوب                          | 1       |
|      | ابن مسكويه مطبوعه <i>عرشاسا</i> ية                                          | عربي                 | اخلاق       | تهذيب للبضلات                       | 1.1     |
| 9    | الغب صفهان مِتونى سِنهُ عَمْ مُصرِّسًا.                                     | N                    |             | ا<br>الكالبغ ربعيا لى مكارم لشريعية | 1.4     |
|      | الام غزالي مطبوعه مصر عنسلة                                                 |                      |             | التبركم ببوك في نصائح الملوك        | سو ۽ ر  |
|      | ملاحلال لدين محقق واني مطبه عد لكهنو                                        | فارسی                | 11          | اخلاق جلالی                         | ۱۰ ۲۰   |

| نام صنف                                                                                                        | أممان | نام علم وفن              | نام کتاب                   | منبثعار |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|---------|
| عافظ محرىعيد به مطبوعة قديم لكفنو                                                                              | فارسى | اخلاق                    | متنبات سيير                | 1.0     |
| ابن عبدر به ندنسی متوفی م <del>ین مارین م</del> صریرا                                                          | 11    | ادب محاضرا<br>ادب محاضرا | عدالفرمد                   | 1 - 4   |
| ار کھن لما و دی متو فی نبٹ میں مطبوع صرف                                                                       | 11    | ."                       | ادب لدنيا والدين           | 1-6     |
| بران ماریدن میاری متوفی میده از میده از میده از میده از میده میده متوفی میده میده میده میده میده میده میده مید | وبي   | "                        | الصاوح والباغم             | 9-1     |
| شهالله بينً حرمتو في منت مصر علية                                                                              |       | "                        | المتطرف كن في مغي تنظر     | 1-9     |
| شيخ محدمها دالدين جبين المي متوفى الإرادية                                                                     | "     | "                        | كشكول                      | 51.     |
| مطبوعه                                                                                                         | "     | "                        | كما بالمحلاط               | 111     |
| نظایء وضی عرفیذی مطبوعه طران سند                                                                               |       | U                        | مپارمقاله (۴ <b>میات</b> ) | 138     |
| مرتبهر وفليسراس مبيرن الين لندنُ<br>تنخه عاب مطبوعة مبلي وكلكته                                                | "     | "                        | رباعيات عمرخيام            | 1194    |
| فا قاني مطبوعة أكر من شاء                                                                                      | *     | "                        | تخفة العرافين              | 1 ! 00  |
| حکیم لامعی حرجانی مطبوعه بنی منسساره                                                                           | 4     | "                        | د يوان لامعى               | 110     |
| شیخ فرمل تما وی دسشالهٔ ایشیا ک<br>سوسائش بگال د کلکته سنگشارهٔ                                                | ء بی  | -<br>مامور العلوم        | كتأف صطلاحات لفنون         | 114     |
| پطرس بسانی متونی شکشاند مطبور مبروت                                                                            | u     | 10                       | دانرة المعارف              | 1,16    |

| نام مصنعت                                            | نا مران<br>ما مران | أمرعكم وحن | ، مركتاب                    | مبزمار |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|--------|
| مختنف جلدي-                                          | •                  | •          | •                           | •      |
| مطبوعه لندن سنطيع                                    | - 1                | , 1        |                             | 3      |
| ندن <del>تان ف</del> ارع                             | "                  | "          | النائيكلوبيديا بابوله       | 119    |
| مطبوعة طران مشتاع                                    |                    |            | فرنبك عبرأ رك ناصري         | 10.    |
| بحموء خطوط الماغز لأمطبوعه أكرنسا                    |                    | أشار       | فضأ مل لامام                | IPi    |
| مطبوعه بنبي عشك المثا                                |                    | مئيت       | المولد نفيسه ني نبات لكبيسه | 177    |
| محامخة رايشا مطبوعه معرطلت يتد                       | ع بي               | تنتويم     | التوفيقات لابهاميه          | موا ا  |
| مطبو تدفعنطينه للتناقلام ما خنه تصوير<br>سلطان مكشاه | 1                  |            | آنة من دومة و               |        |
| سلطان مكشاه                                          | ری                 |            | تغويم ابوانعنية ,           | 117    |
| خبارات على سأل وأس كے علاوہ                          | 1                  |            |                             |        |
| وگرکتا بوس کے جی نام میں گے جو ہرت                   | اردو               | اخبارات    | منفرقات                     | 170    |
| ڊامير درج نبير <sub>آ</sub> پ                        | 1                  |            |                             |        |
|                                                      | <u></u>            |            |                             | L      |
|                                                      |                    |            | *                           |        |
|                                                      |                    |            | _                           |        |
|                                                      |                    | •          |                             | .00    |
|                                                      |                    |            |                             |        |